



# حیات قرسی

از ابوالبرکات مولاناغلام رسول قدسی راجیکی نام كتاب: حيات قدى مؤلف: ابوالبركات مولا ناغلام رسول قدى راجيكى مؤلف: عبدالمنان كوثر ناشر: عبدالمنان كوثر يرنشر: طاهر مهدى امتياز احمد ورا الحج مطبع: ضياء الاسلام يريس ربوه (چناب گر)

#### فهرس<u>ت عنوانات</u> موضع دهدر ما كاواقعه جلداوّل موضع جاموں بولا كاواقعه بيش لفظ موضع سعدالله يوركاواقعه خاندانی حالات الهي بشارت اورموضع خوجيا نوالي كاواقعه ہمارے حدامحد کے مسلمان ہونے کی تقریب میرے گا وُں موضع راجیکی وڑائچاں کے بعض واقعات حضرت ميان نورصاحب ڇناليُّ اعجازنماوا قعهصداقت ميري بيدائش اورعهد طفوليت الهي تضديق أتخضرت صلى الله عليه وسلم كي دشكيري كرشمه وقدرت اورنيبي ضافت دربا رسيدالمركين صلى التدعليه وسلم تائدایزدی لشكرة تخضرت صلى الله عليه وسلم مين شموليت داورمحشر خداتعالی کی پر دہ یوشی گیارہ انبیائے کرام علیہم السلام کی دنتگیری موضع زمل كاواقعه نزول جبريل عليهالسلام موضع راجيكي كاواقعه حضرت سيدعبدالقا در جبلا ني عليه الرحمة كي فريا درسي ١٣٠ عمرتي بي يروازِ روحانی اورلقائے محبوب سبحانی ۱۴ اعجازِ احمديت حضرت مولا ناروم عليه الرحمة سے استفادہ دست غيب میری بیعت کی تقریب دستِ شفاء بارگاه سیدنامسی موعودعلیه السلام اورایک عجیب نشان تاثير دعا قاديان مقدس ميں واپسي كرهمه قدرت تبليغ احمديت اورفتوي تكفير دعائے مستجاب مولوى غلام رسول جوان صالح كراماتي بعض انذاري وتبشيري كرامتون كاذكر علاج بےروز گاری موضع گڈ ہو کا واقعہ

| عنوان صفح نمبر                                                      | عنوان صفحه نمبر                                |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| ا جھی نیت کا کھل                                                    | عواله جات ۵۷                                   |
| طريقِ اصلاح ۵۵                                                      | جلد دوم                                        |
| وہ کون ہے جوخدا تعالیٰ کے سواتمہارے دل میں ہے ۔ ۵۵                  | <u>ــــــــ</u><br>عرضِ حال عرضِ حال           |
| نمازعشاء کی ادائیگی ۲۶                                              | بیعتِ روحانی<br>بیعتِ روحانی                   |
| نز کیهٔ فنس اور ظاہر ی اصلاح کے                                     | - تعلیم قرآن مجید<br>- تعلیم قرآن مجید         |
| یابد وح دوزخی ہے ۸۷                                                 | تفير قرآن مجيد ٢٣                              |
| سانپوں سے بچنے کاعلاج                                               | تین سطریں ۲۴                                   |
| قیضِ روحانی<br>احا                                                  | سراج الاسرار ۲۴۴                               |
| مواهب الرحمن                                                        | دومهرين ۲۵                                     |
| مدرسئا حمر بير مين                                                  | چشمهٔ میخ                                      |
| فَتَبَسَّمَ ضَاحِكاً ٨٢                                             | غسلِ د ماغ ۲۵                                  |
| الها می دعا ۸۳<br>دیگرالها می دعا ئیں ۸۳                            | بثارت البي ۲۷                                  |
| دیگرالها می دعا تین<br>ایک عجیب کشف ۸۴                              | عشقِ الهي اوررضابا لقصناء ٢٨                   |
| آيب جيب حق<br>آپ جھي کبھي ملا کريں                                  | محريتيّن -احمدييّن - ١٩                        |
| ا لم نشرح لک صدرک ۸۶                                                | میری نسبت ایک الہام                            |
| ہ مرن میں سیروں<br>ہمارے مرزانے تو کئ نورالدین پیدا کردیئے ہیں ۔ ۸۷ | قادیان میں رسول کریم ً                         |
| ا اوت روات و کارونگرین پیرو روی یا ۱۸۵<br>فضانِ رسالت               | خوش نصيب ا                                     |
| الوسيلة الفضيلة ٨٩                                                  | دعوت ِ طعام ا                                  |
| علاج التبليغ علاج التبليغ                                           | دوآنہ کے پتاشے ۲۲                              |
| والرجُزَ فاهجُرهُ                                                   | د م عیسلی ۲۲                                   |
| درسِ تقو کا ۹۲                                                      | آبِداِت ۲۲                                     |
| ر<br>لک الاولی وعلیک الثانی ۹۳                                      | خواه کوئی بھی ہوآپ میرے پاس بیٹھ جایا کریں ہے۔ |
|                                                                     | سیجی توبہ سے گناہ معاف ہوجاتے ہیں ۔            |

| في نمبر<br>محم | عنوان ص                                         | بر   | عنوان صفح                                     |
|----------------|-------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------|
| ١٢١            | تعظيم ارشاد                                     | 92   | ورسِ طہارت                                    |
| ١٢١            | اقرباء پروری                                    | ۹۴   | اعجاز احمديت                                  |
| 177            | دعائے متجاب                                     | ۹۴   | ہاتھی کی تعبیر                                |
| 177            | اطاعت والدين                                    | 92   | طاعون کا علاج                                 |
| 177            | <i>ټدر</i> د ی مخلو ق                           | 91   | بینگن کی ممانعت                               |
| ١٢٢            | برات ِحضرت مسيح موعودعليه الصلوة والسلام        | 91   | طاعون کا د وسرا علاج                          |
| ١٢٣            | اكرام ضيف                                       | 99   | لگان کی وصو کی                                |
| 110            | تبليغ احديت                                     | 99   | لاحول کی دوسری خاصیت                          |
| 110            | صاحبز ادگان حضرت مولوی صاحب                     | 99   | سر در د کا علاج                               |
| 110            | دیگراحمدی صحافی رشته داروں کے نام               | 1++  | ا جذبه عشق                                    |
| 110            | موضع پیرکوٹ کے دیگر صحابہؓ                      | 1+1  | ا ایک عجیب واقعه موضع دهد ریا کا              |
| ٢٢١            | موضع حافظآ بإد كے صحابةً                        | 107  | موضع پیرکوٹ ثانی کا واقعہ                     |
| ١٢٦            | موضع ما نگٹ او نیچ کے صحابہؓ                    | 1000 | موضع سهاوا کاایک واقعهٔ عبرت                  |
| ١٢٦            | موضع کولوتا رڑ کے صحابہ ؓ                       | 1+14 | موضع چھورا نوالی کاایک واقعداورایک علمی بحث   |
| ١٢٦            | موضع ٹھٹھہ کھر لا ل کے صحافیؓ                   | 1+4  | و کی اللہ اور رسول اللہ کے الفاظ کی تشریح     |
| ۲۲۱            | موضع بھڑی شاہ رحمان کے صحابیؓ                   | 1•4  | القصيدة العربية بالصنعة المتضادة              |
| 174            | موضع رجوعه میں بحث                              | 1+9  | موضع کھنانوالی کاایک واقعہاورکرشمۂ قدرت<br>پر |
| 179            | شاہدولہ ولی صاحب کے ایک مرید سے مکالمہ          | 11+  | ول کی نماز                                    |
| 184            | سیدنا حضرت مولا نا نورالدین صاحب ٔ کی شفقت<br>: | 111  | ا جامِ وحدت<br>پر                             |
| 177            | ایک روحانی تشبیهه<br>پیژن                       | 110  | میری شادی کی تقریب                            |
| 177            | بهثتی مقبره<br>برورز                            | 119  | ايك عجيب اتفاق                                |
| ١٣٣            | حضرت ۱۶ کی فرمائش<br>۳۰۰۰ په                    | 150  | حضرت مولوی جلال الدین صاحب ؓ<br>امسه          |
| 188            | وقفِ قرآن                                       | 171  | أ تصديق مسيح                                  |
|                |                                                 |      |                                               |

| نمبر       | عنوان صفح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | صفی نمبر | عنوان                                                                                                              |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 109        | شراب نوشی سے تو بہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ١٣٣      | نکهٔ معرفت                                                                                                         |
| الاا       | حضرت مسيح موعودعاييالسلام سےملاقات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 186      | مقصدا نبيا عليهم السلام                                                                                            |
| ١٢١        | ایک دلچپ حکایت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1100     | اسم اعظم                                                                                                           |
| ۵۲۱        | نھرتِ الٰہی کے کرشم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 134      | موضع گوٹریالہ کا واقعۂ عبرت                                                                                        |
| 170        | جھنگ شہر میں خدائی نشان<br>ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1172     | گاليوں کا انجام                                                                                                    |
| 171        | بھدرک میں سلسلۂ حقد کی تائید<br>م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1172     | تا ثیرِ دعا                                                                                                        |
| 179        | بھا گلپور میں تائیدالمی کا کرشمہ<br>برین دائیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1171     | ایک روحانی بشارت                                                                                                   |
| 120        | غازی کوٹ ضلع گورداسپور میں ایک نشان<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1149     | الہام الٰہی سےمحرومی کی وجبہ                                                                                       |
| 121        | کلام قدی<br>کمسر ہے .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 164      | حجوک مهدی والی                                                                                                     |
| 127        | مینارة امیش کاسنگ بنیاد<br>میرین برخریضایه در                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | الدا     | نظر کرم                                                                                                            |
| 127        | مباحث <i>هٔ بدُهدا جُع</i> اضلع شاه پور<br>سرچه هرمتعاتی مدرس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | الدا     | مکتوباتِ گرامی                                                                                                     |
| 122        | ایک رشته کے متعلق اعجازی کرشمہ<br>ایک قرا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | الدلد    | حواله جات                                                                                                          |
| 1∠9<br>1∧• | دعا کی قبولیت<br>دعا کے متعلق کچھ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          | <u> جلد سوم</u>                                                                                                    |
| 1/4        | دعائے ں چھ<br>حضرت مسیح موعوڈ کا دعائے متعلق ارشاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 164      | عرض حال                                                                                                            |
| 1/1        | سعدالله یورکاایک اورواقعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1179     | باعثِ تاليف كتاب منزا                                                                                              |
| 111        | عدومهد پر دره این اورود عد<br>کلام قدس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 169      | ایک رویاء کاذ کر<br>                                                                                               |
| ۱۸۳        | مع اِلله الله المسلم ا | 101      | جذبه تشكر                                                                                                          |
| 110        | علم کی قدرومنزلت<br>علم کی قدرومنزلت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1011     | معیار <i>صد</i> اقت<br>مس                                                                                          |
| ١٨٥        | تصوّ ف کاایک نکته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100      | مسكله حيات ووفات مسيح كانكرار                                                                                      |
| IAY        | ي<br>ايك علمى لطيفه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100      | وفات مسیح علیہالسلام کے ذکر کی اہمیت<br>بریست                                                                      |
| ١٨٧        | یه میررآ بادد کن میں احمدیت کی اعجازی برکت کانشان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 104      | کلام ِقد می<br>سیاست بیشان بیشان کارستان کارستان میشان کارستان کارستان کارستان کارستان کارستان کارستان کارستان کار |
| 190        | نذرانه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 104      | آ ڙيوقت کي دعا<br>منظم                                                                                             |
| 19+        | حضرت خليفهاول كاايك دهيله كوقبول كرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100      | ا منظوم دعا<br>دعائے سیدنا حضرت علی کرم اللّہ و جہہ                                                                |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 109      | وعائے سیدنا خطرت می ترم اللدوجهه                                                                                   |

| عنوان صفحه نمبر                                     | عنوان صفحه نمبر                                                                                                |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| سثس العارفين ٢١٣                                    | متواضع شخص کا بلندمقام                                                                                         |
| رويت الهى اوررويت آنخضرت صلى الله عليه وسلم         | کلامِ قدسی ۱۹۱                                                                                                 |
| رویت الٰہی کا آٹھواں واقعہ ۲۱۵                      | عصائے موسیٰ                                                                                                    |
| برطنی کے متعلق ایک واقعہ ۲۱۲                        | مباحثه مونگھیر ۱۹۳                                                                                             |
| رویت باری تعالی ۲۱۹                                 | حضرت خلیفهاول کی عظیم الثان کرامت ۱۹۳                                                                          |
| خلافتِ حقد کے متعلق آخری وصیت                       | مولوی ابراہیم صاحب سیالکوٹی کی تذلیل 🔑 🛚 🗗                                                                     |
| سانپوں سے حفاظت کی دعا                              | رويتِ حضرت بإرى تعالى غراسمهٔ ١٩٨                                                                              |
| مالى مشكلات سے نجات                                 | لا ہور میں اللہ تعالیٰ کی روئت کا ایک واقعہ 💎 ۱۹۸                                                              |
| مخضردعائے استخارہ ۲۲۳                               | شیخ محمودا حمد صاحب عرفانی کے متعلق رویاء 💮 😽                                                                  |
| سیدنا حضرت سیح موعودعلیهالسلام کے وظائف ۲۲۳         | میری شدید علالت اورر دیتِ الٰہی ۲۰۱                                                                            |
| يونس نبي کی دعا ت                                   | ایک اور بشارت کاذ کر                                                                                           |
| میراواقعهاور یونس نبی علیهالسلام کی شبیج ۲۲۴        | اساء کی تشریح                                                                                                  |
| سفراورروحانی زندگ                                   | زیارت حضرت باری تعالی ۲۰۴                                                                                      |
| ایک تادیب نماواقعه ۲۲۶                              | ایک اورنظاره ۲۰۵                                                                                               |
| مباحثه مانگٹ او نچے                                 | قادیان میں علاج<br>لہ                                                                                          |
| آخری صحابی ۲۲۷                                      | سیدنا حضرت خلیمة اکمیسی اول اُگی وفات سیدنا حضرت خلیمة المیسی اول اُگی وفات سیدنا                              |
| مولوی ابراہیم سیالکوٹی سے مناظرہ                    | سیدنا حضرت خلیفة انهی الثانی کی طرف سے تسلی ۔ ۲۰۷                                                              |
| چک لوہٹ شلع لد ہیانہ میں مباحثہ ۲۳۲                 | غاموثی کاروزه ۲۰۷                                                                                              |
| موجوده زمانه میں مناظروں کا طریق اوران کی قباحت ۲۳۶ | شهد کا تخته میست که میست کند میست کند که میست کند که میست کند که میست کند کار می می می می می می کار کار می کار |
| نبوت کا عہد سعادت<br>                               | سیدنا حضرت سیخ موعودعلیهالسلام کی زیارت ۲۰۹<br>سیرنا حضرت سیریات الیاب سیریات                                  |
| سلام کا تخفہ ۲۳۹                                    | جنگ عظیم کے متعلق رویتِ الہی کا واقعہ<br>لا شیا                                                                |
| کلامِ قدی ۲۳۹                                       | رویت البی اور <i>عرشِ</i> البی<br>السید                                                                        |
| حضرت اقدس على السلام كى نوٹ بك                      | رويت الهي اورتا جيوثي ٢١١                                                                                      |
| احمد بیرمساجد کی بنیاد ۲۴۰۱                         | سلطان العارفين ٢١٢                                                                                             |

| صفی نمبر     | عنوان عنوان                 | عنوان صفحه نمبر                                             |
|--------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 12 m         | دعائے متجاب                 | بالاكوث مين ورود ٢٣٢                                        |
| 121          | آئھوں کاعلاج                | خیرالرسل کےاعضاء ۲۴۲۳<br>ا                                  |
| 121          | دو کامیابیاں                | سيدنا حضرت فمصلح الموعودايده الله كي بعض اعجازي بركات تسمير |
| 12 m         | اہانت کی پا داش             | میری شدیدعلالت اورغیر مبائعین کی خواهشات ۲۴۵                |
| 122          | الإنت كانتيجه               | میری لا ہور میں آمد ۲۳۶                                     |
| 122          | جماعت احديه كامقام          | میری ایک کوتا ہی ۲۴۸                                        |
| r <u>~</u> 9 | گوجرانواله میں ایک واقعہ    | پچانوے فی صدی<br>سند                                        |
| ۲۸•          | دعائے قبول نہ ہونے میں حکمت | ایک تشفی منظر ایک تشفی منظر                                 |
| M            | حکایت عجیبه                 | ایک دوسراکشفی منظر<br>سنه: سریة                             |
| M            | کوئٹهٔ کاایک واقعہ          | کشفی نظاره کی تعبیر ۲۵۱                                     |
| M            | مجلس صوفياء مين             | ستر هویں صدی ججری میں                                       |
| 1710         | زندگی کارسته                | درویثانِ قادیان ( کلام قدس ) ۲۵۲                            |
| MY           | حافظآ بإدى                  | عواله جات                                                   |
| MZ           | ایک عجیب مشابهت             | جلد چہارم                                                   |
| MZ           | مناظره موضع تهال            | ارشادسيدنا حضرت خليفة المسيح الثمانيُّ                      |
| MA           | بیاری کاحمله                | عرض حال ۲۶۱                                                 |
| <b>r</b> /\9 | نرین <b>دا</b> ولا د        | خوارق کاو جود ۲۶۳                                           |
| <b>1</b> /19 | دیگر                        | دستِ غيب ٢٦٣                                                |
| r9•          | بابرکت چ <i>و</i> غه        | غيبى امداد ٢٦٦                                              |
| r9•          | مکتوبِ گرامی                | قادیان میں مکان کی تعمیر ۲۶۷                                |
| <b>191</b>   | ایک خواب                    | كرشمهُ قدرت ٢٤١                                             |
| <b>191</b>   | ذوالفقارعلى                 | شخ فضل احمد صاحب بٹالوی کے متعلق ایک واقعہ ۲۷۲              |
| <b>191</b>   | مثيل ابراهيم عليهالسلام     | موضع پریم کوٹ کاایک واقعہ ۲۷۲                               |
|              |                             |                                                             |

| فرنمبر<br>محه بر | عنوان ص                                                       | نمبر<br>مبر | عنوان صفح                                                                             |
|------------------|---------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ۳19              | بنگال کا تبلیغی سفر                                           | <b>19</b> m | ا لاحول كانسخه                                                                        |
| ۳۲۳              | تخصيل زبره ضلع فيروز پوركاايك واقعه                           | <b>19</b> 7 | سوتی جرابوں پرستح                                                                     |
| mr0              | مباحثة قصور                                                   | 191         | حضرت سيدعبداللطيف صاحب شهيد ٌقاديان ميں                                               |
| mr <u>z</u>      | اہل حدیث کا وفیر ہماری قیام گاہ پر                            | 190         | ایک عجیب نظاره                                                                        |
| rrr              | انصارالله میں شمولیت                                          | 190         | قوت قدسيه                                                                             |
| ٣٣٢              | مجلس انصارالله ميسا يك علمى سوال                              | <b>79</b> 4 | احمدی نام کی شهرت                                                                     |
| ٣٣٣              | نز دِعاشق رخج غم حلوه بود                                     | <b>19</b> 2 | درودشریف کااثر                                                                        |
| ۳۳۴              | مالاباراور کانپور میں                                         | <b>19</b> 1 | احتبا سِ طمث كاعلاج                                                                   |
| rra              | کانپور میں تبلیغی سرگرمیاں                                    | 799         | الاثم ما حاك في صدرك                                                                  |
| rra              | پن <i>ڈ</i> ت کالی چرن کا چینج                                | ۳.,         | ايك عبرتناك واقعه                                                                     |
| ۳۳۲              | روح کے متعلق سوال                                             | ۳••         | استهزاء کانتیجه                                                                       |
| ٣٣٩              | وما اوتيتم من العلم إلا قليلاكي تشري                          | ۳+۱         | موضع خونن کا عجیب واقعه                                                               |
| 444              | روح کے متعلق نیاانکشاف                                        | ٣٠٢         | پا دری غلام سی <i>ے کے س</i> والات کا جواب<br>میں میں میں میں میں میں میں میں میں میں |
| ٣٣٢              | روح تق                                                        | r+9         | جنوبی ہند کے بلیغی سفر کے بعض وا قعات<br>                                             |
| 1                | کانپور میں مولوی ثناءاللہ صاحب امرتسری کے ساتھ مباحثہ<br>سریر | ۳1۰         | ٔ جلسهٔ بنگلور میں میری تقریر                                                         |
| ۳۳۷              | خلافت ٹر کی کی امداد کے لئے اجتماع                            | ۱۱۱۳        | سونے کا پہاڑ<br>میں ش                                                                 |
| mr <u>/</u>      | مولوی آزاد سجانی سے ملاقات<br>سر میجا                         | ۳۱۱         | روودنی بُو ٹی<br>سرین                                                                 |
| ۳۳۸              | مالابارکوروانگی<br>پرورو                                      | ۳۱۲         | ا مجمعتی میں ورود<br>بر سرود                                                          |
| ۳۲۹              | کشتی طوفان میں                                                | ۳۱۲         | ا محمد ہاشم صاحب بہائی ہے گفتگو<br>ا                                                  |
| mr9              | سرزمنین مالا بارمیس ورود<br>مرزمین سرخان                      | MID         | خواجہ کمال الدین صاحب کے سفر لنڈن کی تقریب کا پیدا ہونا<br>سرے سیخت                   |
| mr9              | پین گاڈی کے تحلصین<br>شہرین                                   | ۳۱۹         | ا ایک عجیب شفی نظاره<br>ای مصرمته از ب                                                |
| ۳۵٠              | شېر کنانور میں<br>سریعن                                       | <b>M</b> 12 | کرش کے متعلق نظارہ<br>مصروب میں میں اچا                                               |
| ra•              | مالابار کے بعض حالات                                          | ۳۱۸         | حضرت سیشھ حاجی عبدالرحمٰن صاحب مدراسیؓ<br>ا                                           |
|                  |                                                               |             |                                                                                       |

| فرنمبر<br>محه بسر | عنوان ص                                                       | صفی نمبر     | عنوان                                                              |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|
| ۲۲                | قلندراوراس کی تشریح                                           | <b>r</b> 01  | كنانورمين تبليغ                                                    |
| <b>1</b> 21       | ملامتی فرقه                                                   | rar          | مالابار میں درس القرآن                                             |
| <b>72</b> 7       | حضرت خليفة لمسيح الاول كابلندمقام                             | ror          | میری علالت                                                         |
| r20               | سیدنا حضرت خلیفة <sup>کمیس</sup> ح الاول ٔ کے متعلق ایک رویاء | ror          | لوحِ مزار                                                          |
| r20               | غيرمبائع ليڈروں کی بعض خوابیں                                 | rar          | ایک خواب                                                           |
| r24               | منہ سے چو ہے نکلنا ، ریل گاڑی چلانا                           | rar          | خواب کی تعبیر                                                      |
| r24               | گاڑی کا کامیاب ڈرائیور                                        | rar          | ا ایک علمی سوال                                                    |
| <b>7</b> 2A       | ايك اجم واقعه                                                 | ran          | یٹھا نکوٹ میں یہی سوال                                             |
| <b>1</b> 29       | تعليم الاسلام بإئى سكول ميں                                   | ran          | مدراس کوروا نگی                                                    |
| <b>1</b> 129      | چ کعبہ<br>پخ                                                  | <b>129</b>   | مسیح پاک کےنا م اور پیغام کی برکت                                  |
| ۳۸٠               | علاج بالامثال                                                 | <b>777</b>   | ہمبئی سے پانی پت کوروانگی<br>۔                                     |
| ۳۸۱               | علاج ہالامثال کے متعلق ایک عجیب واقعہ                         | <b>777</b>   | علاج كى روحانى فيس                                                 |
| ۳۸۲               | بعض نسخه جات حضرت اقدس مسيح موعودً<br>ي                       | ۳۲۳          | محضرت ام المومنين كى طرف سے ضيافت                                  |
| <b>7</b> 10       | دخت كرام حفرت سيدهامة الحفيظ بيَّم صاحبه كا نكاح<br>"         | ۳۲۳          | ا ایک عجیب رویاء<br>ا                                              |
| ۳۸۲               | جلسه سالاند کے موقع پر امامت                                  | <b>740</b>   | روحانی علاج                                                        |
| ۳۸۸               | اصىحابى كالنجوم                                               | m40          | رسالداب بإرب                                                       |
| ۳۸۸               | عهدِ شاب اورخدمتِ دين                                         | <b>740</b>   | وفدعلاءشام                                                         |
| <b>17</b> 19      | ايك دلچىپ ئفتگو                                               | <b>74</b> 2  | ا سہار نپور میں<br>اسلام کی میں میں میں میں میں میں میں میں میں می |
| ۳9٠               | علماء کی طرف سے افسوسناک تحریف<br>ت                           | <b>77</b> 2  | ا ہلا لی صاحب کا چینج مناظر ہ منظور<br>مناسب سے کمیس               |
| <b>1</b> 91       | تحریف اورخدا کی گرونت<br>روز ۱۳۰۰ م                           | <b>749</b>   | رسالەتقىدىق كىسىچ<br>لىرىسا دەرىيى                                 |
| <b>797</b>        | بعض متبرک خطوط<br>مصلہ                                        | <b>749</b>   | آ آگیاہادی اُمتال دا<br>سرمتنا تا س                                |
| m92               | اعلان مصلح موعوداورمیراعریضه تنهنیت<br>م                      | <b>7/2</b> • | راضية مرضية <i>كم تعلق ايك لطيفه</i><br>الماليات                   |
| ۴۰۰               | ن <i>صر</i> ت ال <mark>ب</mark> ی                             | <b>1</b> 721 | وصال <sup>ال</sup> بی<br>ا                                         |
| <u>L</u>          |                                                               |              |                                                                    |

| صفی نمبر       | عنوان                                                | صفی نمبر    | عنوان                                       |
|----------------|------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|
| rra            | ایک عجیب منظر                                        | 14.4        | حجصوك مهدى والى                             |
| rry            | خاتمه كتاب                                           | MIT         | ايك رؤيا                                    |
| ۲۳ <u>۷</u>    | كلام حضرت اقدس مسيح موعود                            | ساس         | ابیکاستخاره                                 |
| ۳۳۸            | حواله جات                                            | ۱۳          | قبول احمریت                                 |
|                | جلد پنجم                                             | سالد        | ايك قابلِ قدر علمى تذكره                    |
| raa            | <br>غیرمطبوعه عار فا نه کلام                         | ۲۱۳         | معجون القرآن                                |
| raz            | یر برون در میراند.<br>عرض حال                        | MIA         | بنارس میں ایک <sup>ییکچر</sup><br>          |
| וראו           | ر <b>ن یا</b> ن<br>احسانات خداوندی                   | ML          | علم تعبير<br>                               |
| <b>44</b> m    | دعا ئىي                                              | ۴۱۸         | عشقِ مجازی و حقیقی                          |
| ۳۲۷            | "-<br>کلام والہام الٰہی <i>ہے محر</i> ومی کا سبب     | rr+         | دوعاشقوں کاافسانہ<br>پر                     |
| ۸۲۸            | فردوں کی آ گ                                         | 649         | خدائی انصاف                                 |
| ۴۷.            | ايك خواب كى تعبير                                    | اسم         | و فریضه کی تا رک<br>. ب                     |
| ۱۲۲            | خواجه کمال الدین مرحوم کی ایک رؤیا                   | rrr         | ا نسخهٔ اکسیری<br>ا . ه سند.                |
| r2r            | اصحاب اليمين والشمال                                 | rmy         | خوش بختی                                    |
| r2m            | مكرم قاضى اكمل صاحب كى رؤيا                          | PP2         | گر برکت کا نشان<br>پر                       |
| r20            | ا يک عجيب وا قعه                                     | ۴۳۸         | ایکاورواقعه                                 |
| 124            | امراض خبيثه كاعلاج                                   | ۳۳۸         | عیدی                                        |
| ۲۲             | نسخه جات برائ آتشک وسوزاک                            | rr9         | ایک منذرالهام<br>برم                        |
| ، سے ضیافت۔    | محترم نواب اکبریار جنگ مرحوم کی طرف                  | ~~r         | ہمارامحبوب<br>انھے سر کشت میں               |
|                | وز راء،امراءاور رؤسائے حیدرآبا د کااخ                | ~~r         | ا جھچی مرگ (کشمیر) میں<br>ا<br>اپنا دار ایھ |
|                | محرّم چوہدری مجر عبداللہ خاں صاحب کے متعلقہ<br>۔ : : | ~~~<br>~~~  | سفیداورسیاه تھنگر ہ<br>تھحی سے م            |
| ۳۸۴ . : **     | ایک منذر کشفی نظاره<br>سر تا تا میرود از ایر         | ~~~<br>~~~  | اُ هچی مرگ کوروانگی<br>اُ نین سرین          |
| کشفی نظاره ۴۸۶ | مکرم خادم صاحب گجراتی کے متعلق ایک                   | <b>بربر</b> | نسخه برائے زہرِ سانپ                        |
|                |                                                      |             |                                             |

|                                                             | عنوان صفحه نمبر                                       |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| مبارک دوشنبه ۵۱۲                                            | نواباحمرنواز جنگ مرحوم کے متعلق واقعہ 💎 🗠 ۸۸          |
| دعوت مقابله (ايك معركة الآراءعر في نظم ) 🛚 ۵۱۸              | قبولیت دعائے متعلق میراتجربہ میرانج                   |
| ذ کرمحان حفزت ڈاکٹر میر محمد اسلمعیل رضی الله عنه بنظم فاری | فیضانِ خداوندی                                        |
| عرش الهی ۵۲۴                                                | ڈاکٹرسید محمد سین شاہ صاحب کے بچہ کو معجزانہ شفاء ۴۹۱ |
| بیٹااورملازم ۵۲۵                                            | کامیابی کے گر                                         |
| لا ہور کی ایک مجلس میں سور ہ کوژ کی تفسیر ۵۲۶               | بیعت حضرت اقدس علیه السلام م ۴۹۴                      |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                       | بلده سهسرام میں تو حیدالہی پر تقریر ۴۹۵               |
|                                                             | شېراڻاوه مين ۴۹۶                                      |
| ***************************************                     | مس شیطان سے حفاظت مس                                  |
| ,                                                           | فیروز پور میں عیسائیوں سے بحث۔ مجھ                    |
|                                                             | سری کرشن جی کے سوانخ پر تقریر میں                     |
|                                                             | ایک مُوده م                                           |
| " " "                                                       | حضرت اقدس عليه السلام كى بارگاه مين نظم خوانى         |
| ,                                                           | خدا تعالیٰ کے الہام<br>                               |
|                                                             | ہم کون ہیں؟نظم فارس                                   |
| " J                                                         | سورج کاسشم بدل گیا ۵۰۳                                |
| , <u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>               | ملٹری اورسول ۲۰۹۳                                     |
| <i>"</i>                                                    | ہوشیار پور کے کمرہ چلّہ کشی میں دعا ۵۰۵               |
|                                                             | عزيزا قبال احمرصاحب كے متعلق ایک واقعہ ۵۰۶            |
|                                                             | ایک اور واقعه تبولیت دعاوشفا ۵۰۷                      |
| 220 -677 ÷ 1   1 2. 65                                      | عزيزا قبال احمه کے متعلق تيسراوا قعہ محمد             |
| # - 1# /#·                                                  | سہار نپور میں ایک کشفی نظارہ ہے۔                      |
| . 0,                                                        | لکھنؤ میں ایک عیسائی مشنری عورت سے گفتگو ۵۱۰          |
| اَلْمَرُءُ مَعَ مَنُ اَحَبَّ (الحديث)                       | ر ریکار ڈ نگ مشین مالا                                |

| عنوان صفح نبر                                                | عنوان صفحه نمبر                                           |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| رسول کریم کی نبوت کے برکات                                   | قصيده لامية الهند                                         |
| درود شریف اور حضرت مسیح موعودً ۲۱۰                           | میراشجرهنب ۵۸۵                                            |
| مسیح موعود میں شان محمدیت کا جلوہ 💮 💎                        | كوئىۋ كا ہولناك زلزلە                                     |
| درودشریف کے متعلق حضرت مسیح موعودٌ کی وحی 💎 ۱۱۱              | حدیث نز ول ابن مریم                                       |
| درود شریف کے برکات                                           | ا جلسه لائل پور میں تقریب                                 |
| قربالهی کا عجیب وغریب ذریعه ۲۱۳                              | تصفيهُ قلب عوب ۵۹۲                                        |
| ایہا النبی کے خطاب میں ایک خاص نکتہ ایہا                     | ممبرسے فائدہ نہا ٹھانے دیا ہمیں ۵۹۳                       |
| قرآن کریم کی اعجازی شان ۲۱۵                                  | مدرسه چھھہ میں ایک شیعہ مجتبدالعصر سے مناظرہ میں ا        |
| واؤثر تيب با                                                 | ا رضائے الٰہی ۔                                           |
| آسیب زدگان کے متعلق بعض واقعات ۔حضرت سیدی                    | صدرانجمن احمد بید کی ممبری ۵۹۲                            |
| مرزابشِراحمه صاحب اليم _ا _سلمه الله تعالیٰ کا               | ایک مفید مثال                                             |
| تشریکی نوٹ                                                   | سيرة النساء حضرت ام المومنين رضى الله عنها كاوصال ۵۹۸<br> |
| موضع سعدالله پورکاواقعه ، ۲۲۰                                | ا ایک عربی نظم ۵۹۸                                        |
| موضع راجیگی کاایک واقعہ ۹۲۱                                  | آنخضرت صلى الله عليه وسلم پر درود تجیجنے کا فلسفه         |
| لا ہورش <sub>بر</sub> کے دووا قعات ۔۔۔<br>                   | حقیقت درود شریف ۲۰۱                                       |
| جناب چومدری <i>سرمحم خ</i> ظفرالله خان صاحب کا تقر ربطور<br> | درود شریف کا ماحصل<br>برین                                |
| جج عالمی عدالت ۲۲۳                                           | صلوة اورسلام کی جارتشمیں                                  |
| حضرت ام المومنين رضى الله تعالى عنها كے وصال كےمتعلق         | درودشریف سےصفات الہید کاظہور ۲۰۴۲                         |
| الهام ۲۲۳                                                    | آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے اغراض ومقاصد ۱۰۴۰            |
| استغفار کے متعلق عجیب نکته معرفت                             | صلوة نسک حیات وممات                                       |
| ایک عجیب کشف                                                 | الله تعالی اور ملائکه کا درود<br>الا سه رین               |
| ایک اورکشفی منظراورالله تعالی کی رؤیت منظرا                  | النِّي اورآ ل كالفظ ٢٠٢                                   |
| لوح محفوظ ۱۳۷                                                | ایک سوال کا جواب                                          |
| قَ وَالْقُرآنِ الْمَجِيْدِ ٢٢٨                               | درودشریف کے پاک اثرات                                     |

| صفحتبر | عنوان                              | صفحتبر | عنوان                         |
|--------|------------------------------------|--------|-------------------------------|
| 4r4    | بارش سے حفاظت                      | 479    | خدائے قد وس کی رؤیت           |
| ا۳۲    | خدا تعالیٰ کی طرف سے تا دیب        | 444    | روح اطاعت                     |
| 40°F   | حواله جات                          | 4111   | جاؤجا كربيعت كرلو             |
|        | اشاربير                            | 488    | اللّٰدا كبر                   |
|        | آياتٍ قرآني                        | 450    | ضميمه كتاب حيات قدى حصه پنجم  |
|        | احاديث مباركه                      | 450    | قبولیت دعا کا نظاره           |
|        | الهامات حضرت مسيح موعو دعليهالسلام | 424    | امتحان میں خارق عادت کامیا بی |
|        | اسماء                              | 42     | سبّ وشتم اورعنا د کاانجا م    |
|        | مقامات                             | 44.    | الممعجزانه شفايا بي           |
|        | ***                                | 7 🕸 🕸  |                               |
|        |                                    |        |                               |

بسم الله الرحمٰن الرحيم نحمده و نصلي على رسوله الكريم و على عبده المسيح الموعود



۲۰رجنوری ۱۹۵۱ء با ہتمام: سیٹھ کلی محمدا سے الددین سکندرآ باد مطبوعہ رفیق مشین پرلیس حیدرآ بادد کن

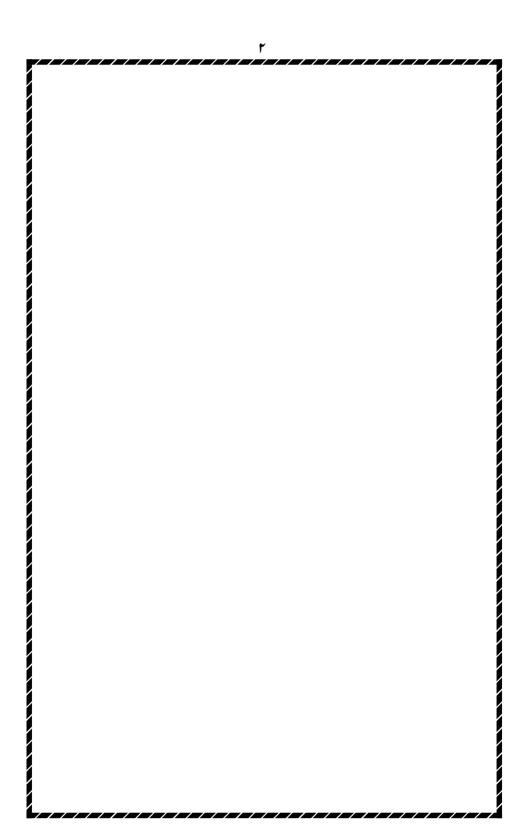

# يبش لفظ

حضرت مولانا غلام رسول صاحب قدسی فاضل راجیکی مبلغ سلسلهٔ عالیه احمد بیه نے اپنے سوانح حیات کسی قدر تفصیل کے ساتھ خود تحریر فر مائے ہیں۔اس وقت حالات کی مجبوری کی وجہ سے ان مفصل حالات کو شائع نہیں کیا جاسکتا۔ لہذاصرف پہلے حصہ کوخلاصةً شائع کیا جاتا ہے۔تفصیلی حالات جن میں قرآن کریم کے سینکٹر وں معارف اور قریباً نصف صدی کی تبلیغی مہمّات کا تذکرہ ہے۔ انشاء اللہ مناسب موقعہ پر شائع کئے جاسکیس گے۔اس حصہ میں حضرت مولوی انشاء اللہ مناسب موقعہ پر شائع کئے جاسکیس گے۔اس حصہ میں حضرت مولوی

صاحب کے خاندانی حالات اور عہدِ طفولیت اور قبولِ احمدیت کے بہت سے

ا یمان افروز واقعات شامل ہیں۔ جوامید ہے احباب کے لئے باعثِ از دیادِ

ایمان ہوں گے۔

''الناشر''

۲۰رجنوری۱۹۵۱ء

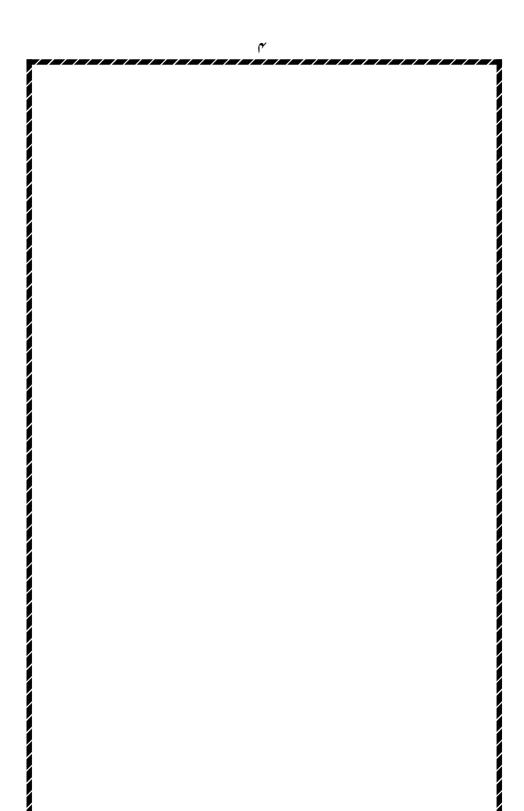

#### خانداني حالات

میرانام غلام رسول ہےاور میرے والد مرحوم کا نام میاں کرم الدین صاحب اور والدہ مرحومہ کا نام آمنہ بی بی تھا۔میرے گاؤں کا نام راجیکی ہے جو گجرات (پنجاب) کے شہرسے تقریباً ۴ امیل کے فاصلہ پرمغرب کی جانب آباد ہے۔

میری قوم ہمارے مورثِ اعلیٰ بہڑا گی کے نام کی وجہ سے پنجاب اور قندھار وغیرہ علاقوں میں وڑا گی یا بہڑا گی کہلاتی ہے۔ ضلع گجرات میں ہماری قوم کے تقریباً بچاسی گاؤں ہیں جومشرق سے مغرب کی طرف بچاس کوس میں آباد ہیں۔ علاوہ ازیں ہماری قوم پنجاب کے اکثر اصلاع میں اور صوبہ اودھ اور قندھار وغیرہ علاقوں میں بھی بود و باش رکھتی ہے۔ چنا نچے صوبہ اودھ کا شہر بہڑا گی اور گجرات کا ٹھیا واڑ کا علاقہ کھڑ وچ اسی قوم کا جنم بھوم خیال کئے جاتے ہیں۔ و السلّب اعلم بالصّہ و اب

ہمارے ضلع گجرات کے وڑا گئے جیسا کہ ہماری قوم کے تحریری ریکارڈوں ، زبانی نسب ناموں اورا یک انگریز کی تاریخ سے ظاہر ہے ، راجہ جیتو جو بہڑا گئے کی نسل میں سے ایک راجہ تھا ، اس کی اولا د ہیں ۔ کسی زمانہ میں اس راجہ کے بڑے بیٹے ہری نے گجرات شہر کے قریب ایک گاؤں بسایا تھا اوراس کا نام اپنے نام پر ہریئے والا رکھا تھا۔ ایسا ہی اس کے بیٹے مگونا می نے مگووال اور پھراس کے بیٹے مراجہ نے موضع راجیکی آباد کیا تھا۔ چنا نچے ہمارا خاندان اور راجیکی کے تقریباً تمام زمینداراسی راجہ کی اولا دہیں جوراجہ جیتو کے سب سے بڑے بیٹے ہری کا بیتا تھا۔

#### ہمارے جدِّ امجد کے مسلمان ہونے کی تقریب

موضع راجیکی میں ایک قادری طریقہ کے صوفی منش بزرگ بود و باش رکھتے تھے۔ ان کا نام نامی محمود تھا اور جاٹوں کی سمراقوم سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے مسلمان ہونے کی وجہ سے راجہ صاحب کے پوتے سارنگ نے جواس وقت گر دونواح میں بڑے دبد بہ کارئیس تھا، انہیں مار پیٹ کر اپنے گاؤں سے نکال دیا۔ چنانچے وہ بزرگ راجیکی سے لا ہور چلے گئے اور وہاں اندرون مستی دروازہ میں رہائش اختیار کرلی۔ آخران کی مظلومیت رنگ لائی اور ہمار اجد سارنگ زمانہ کی آفات کا بُری

طرح شکار ہو گیا۔اس دوران میں اس کا بیٹا جوظلم وستم کا انجا م کپشم خود د کیھے چکا تھا، اپنے باپ کے مرنے کے بعدمسلمان ہو گیا اور حسنِ تفاول کے طور سے یا فریضۂ حج کے ادا کرنے کی وجہ سے حاجی کے نام سے مشہور ہوا۔

> دنیا تیرے حوادثِ پیھم کا شکریہ پہنچادیاہے منزلِ عرفاں کے آس پاس

اس کے بعد ہمارا پیر جدیرزرگوارا پنے ہندوباپ کے گناہ کی معافی طلب کرنے کے لئے خود حضرت محمودصا حب قا دری کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوا۔حضرت محمودصا حب نے جب ان کو دیکھا تواپنی مند سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ہمارے جدیز رگوار نے عرض کیا کہ حضرت میں تواپیخ باپ کے ظلم وستم کی معافی کے لئے حاضر ہوا ہوں اور آپ میری تعظیم کے لئے کھڑے ہور ہے ہیں۔ آپ نے فر ما یا کہ میں تیرے لئے کھڑا نہیں ہوا بلکہ تیری پشت میں ایک قطب پیدا ہونے والا ہے اُس کے احترام کے لئے کھڑا ہوا ہوں۔ پھرآپ نے فرمایا کہ تیرے باپ کا قصوراس صورت میں معاف کر سکتا ہوں کہ آئندہ جولڑ کا بھی تمہارے یہاں پیدا ہوا ہے میری تحویل میں دے دیا کرو۔ چنانچہ وہ اس بات پر رضا مند ہو گئے اور اپنے صاحبز اوہ کو ہوش سنجا لنے پر آپ کے سپر دکر آئے ۔حضرت محمود صاحب نے حسن تربیت اور حسن تعلیم سے اس بچے کواپیا با کمال بنا دیا کہ وہ اس وقت لا ہور کے ، صوفیاء وعلاء میں خلیفہ عبدالرحیم کے نام سے مشہور ہوئے ۔ پھر حضرت محمود صاحب نے خلیفہ عبدالرحیم صاحب سے اپنی صاحبز ا دی کی شادی کر دی اور آپ ہمیشہ کے لئے لا ہور ہی میں ا قامت گزیں ہو گئے اور پھر زندگی بھرا پنے آبائی گاؤں راجیکی واپس نہیں آئے اور فوت ہونے کے بعد انہیں اپنے خسر بزرگواراور پیرطریقت حضرت محمود قادری علیه الرحمة کے پہلو میں انارکلی بازار لا ہور کے پیچھے یرانی جی کے بڑے درختوں کے نیچے دفن کر دیا گیا ہے

حاصلِ عمر ثارِرہ یارے کردم

شادم از زندگی خولیش که کارے کر دم

آپ کے متعلق آپ کے صاحبز ادہ والا نبار حضرت محمد یکیا عرف میاں نور صاحب چنا بی علیہ الرحمۃ نے اپنی کتاب وسیلۃ الایمان کے شروع میں تحریر فرمایا ہے کہ میر بے والد ہمیشہ دن کو درس وتد رکیں اور رات کو یا دِالٰہی میںمصروف رہا کرتے تھے۔

#### حضرت ميال نورصاحب چناني عليه الرحمة

حضرت میاں نورصا حب اپنے والد ماجد حضرت غلیفہ عبد الرحیم صاحب علیہ الرحمۃ کے وصال کے بعد اپنی برا دری کے لوگوں کے اصرار پراپنے وطن مالوف راجیکی تشریف لے آئے اور گر دونواح کے لوگوں کو اپنے علمی وروحانی فیضان سے شاد کام کرتے رہے۔ ہمارے بررگوں اور اس علاقہ کے عام لوگوں کا کہنا ہے کہ ہمارے جد امجد کی اولا دمیں سے جس قطب کی تکریم کے لئے حضرت محمود صاحب قا دری اٹھے تھے وہ قطب میاں نور صاحب ہی ہیں۔ بہرحال آپ اپنے زمانہ کے بہت ما دوری اٹھے تھے وہ قطب میاں نور صاحب ہی ہیں۔ بہرحال آپ اسپنے زمانہ کے بہت دوسری اپنے صاحبز ادہ حافظ عبد الغفور صاحب کی تعلیم کے لئے قصیدہ آمالی کی عربی شرح تحریر فرمائی موسری اپنے صاحبز ادہ حافظ عبد الغفور صاحب کی تعلیم کے لئے قصیدہ آمالی کی عربی شرح تحریر فرمائی ہیں۔ ان ہر دو کتب کے مطالعہ سے آپ کے فارسی وعربی تبحرکا اندازہ ہوسکتا ہے۔ افسوس ہے کہ ہمارے یہ بزرگ سکھوں کی طوائف الملوکی کے زمانہ میں عین نماز پڑھتے ہوئے مہد میں شہید کر دیئے گئے اور ان کا نا در کتب خانہ بھی جلادیا گیا۔ میں نے ایک دفعہ رؤیا میں دیکھا تھا کہ آپ کی لوح مزار پر جو بالکل سنر رنگ کی معلوم ہوتی ہے، یہ شعر کھا ہوا ہے۔

جہاں اے برادر نہ ماند بکس دل اندر جہاں آفریں بندوبس

میرامقصود یہاں ان ہزرگوں اور ان کی اولا دمیں سے بعض مستجاب الدعوات لوگوں کی کرامتیں بیان کرنانہیں ہے۔ اس لئے میں فقط اسی پراکتفاء کرتا ہوں کہ بیخض خدا تعالیٰ کافضل واحسان تھا کہ اس نے میری پیدائش کے لئے ایک ایسا پا کیزہ خاندان انتخاب فرمایا جس کی خدا پرستی اور بے فشی کی وجہ سے لوگ آج تک اُسے سات پیہڑ ہے (سات پشتوں والا) ولیوں کا خاندان کہتے ہیں۔ قرآن مجید کے ساتھ تو اس خاندان کو اتنا شغف تھا کہ بعض پشتوں میں اس کے نو نو دس دس حفاظ ایک وقت میں مل جاتے تھے۔ پھراس خاندان کی خواتین میں سے بعض کا بید دستور العمل چلاآتا تھا کہ وہ ہمیشہ اپنے بچوں کو وضو کر کے دودھ پلایا کرتی تھیں۔ ذالک فیضل اللّٰہ یو تیہ من یہاء۔

#### ميري پيدائش اورعهدِ طفوليت

میری والدہ ماجدہ کے بیان کے مطابق میں غالبًا ۱۸۷۷ء اور ۱۸۷۹ء کے بین بین بھادوں کے مہینہ میں پیدا ہوا تھا۔ میری پیدائش پر میرے بڑے بھائی میاں تاج محمود صاحب نے اصرار کیا کہ اس کا نام غلام رسول رکھا جائے۔ چنانچہ والد صاحب محترم نے بھائی صاحب کی خاطر یہی نام تجویز فر مادیا۔ حسن اتفاق سے میرے بھائی صاحب مرحوم کا رکھا ہوا بینام میری زندگی کے لئے ایک پیشگوئی ثابت ہوا اور واقعی میرے مولا کریم نے مجھے مرسلِ وقت علیہ السلام کی غلامی سے نواز لیا۔ میری والدہ ماجدہ نے بھی میری پیدائش سے پہلے رؤیا میں دیکھا تھا کہ ہمارے گھر میں ایک چراغ روشن ہوا ہے جس کی روشنی سے تمام گھر جگمگا اٹھا ہے۔

طفولیت کے کچھ سال گذار نے کے بعد میرے والدصاحب محترم نے مجھے قرآن مجید پڑھنے کے لئے گاؤں کےایک مکتب میں بٹھا دیا اوراس کے بعد قصبہ مگو وال کے برائمری اسکول میں داخل کر دیا۔ یہاں کی تعلیم سے فراغت یا نے کے بعد میں قصبہ کنجا ہ کے مڈل اسکول میں داخل ہوا مگر ہنوز تعلیم پوری نہ ہوئی تھی کہ میرے بڑے بھائی میاں تاج محمود صاحب کا بعمر ۲۳ سال انقال ہو گیا۔ والدمحترم جو پہلے ہی اپنے دو بیٹوں میاں حسام الدین اور میاں نجم الدین کے فوت ہوجانے کی وجہ ہے کبیدہ خاطراور در دمند رہتے تھے،اس جوان عمر بیٹے کی فویید گی پر نہایت غمز دہ ہوئے اور مجھے ارشا دفر مایا کہ بیٹا!ابتم ہمارے یاس ہی رہا کرو۔ چنانچہ میں نے اسکول کی پڑھائی چھوڑ دی اور ا ینے گاؤں میں ہی میاں محمدالدین صاحب تشمیری کے پاس پڑھنا شروع کر دیا۔ چونکہ میاں محمدالدین صاحب سکندر نامہاورا بوالفضل تک فارسی زبان سےاچھی طرح واقف تھےاس لئے مجھےان کتابوں کے پڑھنے میں آ سانی ہوئی۔اس کے بعد میرے دل میں مثنوی مولا نا روم پڑھنے کا اشتیاق پیدا ہوا اور میں والدین سے اجازت حاصل کر کے موضع گولیکی جو ہمارے گاؤں سے تخییناً حیار کوس کے فاصلہ یر وا قع ہےمولوی امام الدین صاحبؓ کی خدمت میں حاضر ہوا۔مولوی صاحب موصوف نے پہلے تو پڑھانے سے کچھ تامل فرمایا گر بعد میں یہ کہتے ہوئے کہ آپ بزرگوں کی اولا دہیں مجھے مثنوی پڑھانے پر رضا مند ہو گئے ۔ تعلیم کے دوران میں آپ ہمارے بعض بزرگوں کی کرامتوں کا ذکر بھی <sup>۔</sup> فر ما یا کرتے تھے اوربعض اہم امور کے لئے مجھے دعا کی تحریک بھی کیا کرتے تھے۔ میں ان دنوں اکثر صوم الوصال کے روز ہے رکھا کرتا اور شام کی نماز کے بعد سورہ کیلین ۔ سورہ ملک ۔ سورہ مزل ۔ درود اکبر۔ درود دستنغاث ۔ درود وصال اور حضرت شخ عبدالقا در صاحب جیلانی علیہ الرحمة کے درود کبریت احمر کا وظیفہ بالالتزام کیا کرتا تھا۔ علاوہ ازیں موضع گولیکی اور موضع خوجیا نوالی کے درمیان ریکتانی ٹیلوں پرمحاسبہ ومراقبہ کی غرض سے جایا کرتا اور گھنٹوں یا دالہی میں تڑپ تڑپ کرروتا اور دعا ئیں کرتا رہتا تھا۔ اس زمانہ میں خلوت گزین اور صحرانشینی میرا بہت ہی محبوب مشغلہ تھا اور جھے اس میں انتہائی لطف محسوس ہوتا تھا گرتا ریک ماحول اور بجین کی عمر کی وجہ سے میں اس وقت کسی کا مل انسان کی دیکٹیری سے محروم تھا۔ کیونکہ اس زمانہ میں جس قدرصونی اور سجادہ نشین لوگ ہمارے علاقہ انسان کی دیکٹیری سے محروم تھا۔ کیونکہ اس زمانہ میں جس قدرصونی اور سجادہ نشین لوگ ہمارے علاقہ امراض تک محدود تھی۔ ایسانی مائن مائنہ میں جگڑی ہوئے تھے میرے لئے کہی جارہ کا رتھا کہ خدا وند کریم کی از کی ریاضتیں بھی تصور شخ کی مشرکا نہ زنجیروں میں جگڑی ہوئے تھے میرے لئے کہی جارہ کا رتھا کہ خدا وند کریم کی از کی رحمتیں اور شفقتیں میری ویکٹیری نے کہا تھی ویکٹی ویکٹی ہوئے تھے میرے لئے کہی عبورہ کا رتھا کہ خدا وند کریم کی از کی رحمتیں اور شفقتیں میری ویکٹیری نئی اوران فیج اعوج کی گئی ویکٹی ہوئے تھے میرے لئے کہی عبورہ کی گئی در انہا کیا ہم اس نے اپنی مختی درخونی حکمتی تکھی تکین بی سے ایسی راہوں پر جلایا جو آخر ویکٹی تا تا تاہوں پر جلایا جو آخر ویکٹیا تا تائے تائے کہا تھیں درخونی حکمتون کی ماتوں کی ماتوں کی ماتوں کی ماتوں کے ماتوں کے ماتوں کے ماتوں کی درخون میں درخونی حکمتون کی دراوں کی کا موجب ہوئیں۔

مابداں منزل عالی نتوانیم رسید ہاں مگر لطف شاپیش نہد گامے چند

# المنخضرت صلى الله عليه وسلم كى دستكيرى

ا نہی ایام میں جبکہ میں روز وشب روحانی مجاہدات میں مصروف تھا۔ میں نے ایک رات رؤیا میں دیکھا کہ میں ایک شاہراہ پر جنوب سے شال کی طرف جار ہاہوں کہ راستہ میں ایک ہندوآ نہ شکل کا آدمی سیاہ رنگ کا کتا بکڑے ہوئے کھڑا ہے۔ جب میں آ گے بڑھنے لگا تو وہ کتا مزاحم ہوااور وہ شخص مجھے کہنے لگا کہ اگرتم آ گے گذرنا چاہتے ہوتو مجھے ہجدہ کر کے آ گے گذر سکتے ہو۔ میں نے کہا کہ مجدہ تو فقط خدا تعالی کی ذات کے لئے ہے اور میں خدا تعالی کے سواکسی اور کو سجدہ نہیں کرسکتا۔ اس پر وہ کہنے لگا اگرتم مجھے سجدہ نہیں کر سکتے تو آ گے بھی نہیں گذر سکتے۔ چنا نچہ اس جواب پر جب میں آ گے قدم بڑھانے لگا تو وہ کتا پھر مزاحم ہوا۔ اس پس وپیش کی حالت میں جب میں بے حدیریشان تھا تو اچا نک میرے پیچھے سے حضرت سرور کا کنات صلی اللہ علیہ وسلم (فداہ نفسی) گھوڑے کوسر پٹ دوڑاتے ہوئے میرے پیچھے چھے چلے سئے۔ چنا نچہ میں ارشادگرامی کی میرے پیچھے چلے آئے۔ چنا نچہ میں ارشادگرامی کی تعمیل میں حضور انور کے پیچھے ہولیا اور آپ مجھے اس شاہراہ سے نکال کرایک پگڈنڈی پر ساتھ لئے ہوئے اس ہندو اور کتے سے پچھے فاصلہ پر پھر اسی شاہراہ میں لے آئے اور فرمانے لگے اب اس شاہراہ پر چلے جاؤیہ کتا اب مزاحم نہیں ہوگا۔ اللّٰہ مَّ صل علیٰ سیدنا محمدِ الذی عزیز علیہ ما عنتنا و بالمؤمنین رؤف رحیم.

# در بارسیدالمرسلین صلی الله علیه وسلم

انہیں ایا میں میں نے خواب میں دیکھا کہ میں اپنے گاؤں موضع راجیکی میں مبجد کے اندرون در وازہ کے باہر شال کی جانب بیٹا ہوں کہ ایک سبز پوش ہزرگ اس دروازہ پر بطور در بان کے کھڑ نے نظر آئے۔ میں نے قریب ہی بیٹھے ہوئے ایک شخص سے پوچھا کہ بیسبز پوش ہزرگ کون ہیں اور اس دروازہ پر کیسے کھڑے ہیں۔ اس نے بتایا کہ بیہ حضرت میاں نورصا حب چنا بی علیہ الرحمۃ ہیں جو بطور در بان کے کھڑے ہیں اور مسجد کے اندر آنمخضرت میاں نورصا حب چنا بی علیہ الرحمۃ ہیں کی اس بات پر حضرت میاں نورصا حب نے پوچھا کہ بیاڑ کا کون ہے میں نے عرض کیا کہ حضور آپ کی اس بات پر حضرت میاں نورصا حب نے پوچھا کہ بیاڑ کا کون ہے میں نے عرض کیا کہ حضور آپ کی اولا دمیں سے ہوں۔ تب آپ آگے ہڑھے اور مجھے گود میں اُٹھا لیا۔ (عجیب بات ہے کہ میں اس وقت اپنے آپ کو معصوم نیچ کی شکل میں دیکھا ہوں) اس کے بعد حضرت میاں نورصا حب نے جھے آپ کو معصوم نیچ کی شکل میں دیکھا ہوں) اس کے بعد حضرت میاں نورصا حب نے جھے آپ کو خضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کیا اور میں خواب سے بیدار ہوگیا۔

# لشكر آنخضرت صلى الله عليه وسلم مين شموليت

اییا ہی حضرت میں موعود علیہ السلام کی بیعت را شدہ سے قبل میں نے خواب میں دیکھا کہ میں اپنے گاؤں موضع راجیکی میں اپنے گھر سے باہر نکلا ہوں اوراس کو چہ میں جو ہمارے گھر سے مغرب کی جانب شالاً جنوباً چلا گیا ہے کیا دیکھا ہوں کہ مسمیان اللہ جوایا اور نظام الدین با فندوں کی کھڈیوں کے پاس لوگ بڑی کثرت سے جمع ہیں۔میں نے اس وقت سامنے سے آنے والے ایک شخص سے پوچھا

کہ یہ ججوم کیبا ہے تواس نے بتایا کہ یہ آنخضرت صلی اللّٰدعلیہ وسلم کالشکر ہے۔ میں نے دریا فت کیا کہ آنخضرت صلعم بھی اس لشکر میں موجود ہیں تو اس نے کہا کہ ہاں حضور بھی موجود ہیں ۔ بیہ سنتے ہی میں نے اپنی جو تیاں وہیں پھینکیں اور بھا گتے ہوئے آنحضور کے لشکر میں جاملا۔ وہاں دیکھا تو مشرقی جانب آنخضرت صلی الله علیه وسلم نهایت شا ما نه ٹھاٹھ سے ایک ہاتھی کی عماری پر جلوہ فر ما ہیں ۔اوراس لشکر میں جس کے متعلق بیہ معلوم ہوتا ہے کہ ہندوستان پر چڑ ھائی کرنے والا ہے۔حضورا نورصلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بھرتی فر ما رہے ہیں۔ چنانچہ اپنے گاؤں کے لوگوں میں سے اس وقت میں ہی حضور اقدس کی خدمتِ عالیہ میں آ گے بڑھا اور تسلیمات عرض کرنے کے بعد اس کشکر میں بھرتی ہو گیا۔اس کے بعد ہم تمام فو جیوں کو ہر چھیاں دی گئیں اور حکم ملا کہتم نے خزیروں کو تل کرنا ہے۔ ازاں بعدا جانک نظارہ بدلا اور ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ہمارے جاروں طرف بڑے بڑےفر بہ خنزیر ہیں جنہیں ہم نے قتل کرنا شروع کر دیا ہے اور جوخزیر کسی سے قتل نہیں ہوتا میں برچھی کے ایک وار سے اسے و ہیں ڈھیر کر دیتا ہوں ۔اس رؤیائے صا دقہ کے بعد خدا تعالیٰ نے مجھے ہندوستان کے گوشہ گوشہ میں تبلیغ مدایت کا موقع عطا فرمایا او راس مسح موعود علیہ السلام کے طفیل جس کی علامت آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے یہ قتل السخنزیو و یکسو الصلیب 1 قرار دی ہے مجھے ہزاروں مرتبہ ایسے خزیرصفت لوگوں کے مقابلہ میں اپنے نضل سے نمایاں فتح نصیب فر مائی ہے۔اس رؤیا میں آنحضرت صلی اللّٰہ علیہ وسلم کے ہندوستان پر چڑ ھائی کرنے سےاس طرف بھی ا شار ہ ہے کہ حضوّر کی بعثتِ ثانییہ اورا سلام کی نشا ق ٹانیہ کے لئے ہندوستان کا ملک ہی مقدر ہے اور دوسر ہے اس رُباعی کی بھی تصدیق ہوتی ہے۔جوکسی گذشتہ بزرگ نے مرقوم فر مائی ہے ہے كانت لآدم ارض الهند منهبطاً و فیــه نـور رسـول الـــّـه مشـعُـه أ، ن ههنا مستبينُ انَّ مَهدين

مهنَّدُ من سب ف اللَّه مسلُّولُ

# گیارہ انبیائے کرام ملیہم السلام کی دستگیری

انبی ایا م کاذکر ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ایک اندھے کنویں میں گرا ہوا ہوں اور حیران وسشدر کھڑا ہوں کہ اچا تک اوپر سے میری طرف گیارہ ہاتھ بڑھائے گئے مگر عجیب بات یہ ہے کہ ان گیارہ ہاتھوں کا پنجہ ایک بی تھا اس پنجہ نے جمجھے پکڑا اور اس کے ذریعہ سے میں اس اندھے کنویں سے باہر آکر جب میں نے گیارہ اشخاص کو دیکھا تو ان کی تعریف پوچھی اس پر حضرت آ دم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم گیارہ نی بیں جو آپ کو اس اندھے کنویں سے نکا لئے کے لئے آئے تھے۔ چنا نچہ ان میں سے حضرت آ دم علیہ السلام کے علاوہ حضرت نوح۔ حضرت ہود۔ کشرت اسالام کے حلاوہ حضرت نوح۔ حضرت ہود۔ حضرت اسالام اور ہمارے سیدومولی آنحضرت ملی اللہ علیہ وسلم بھی تھے۔ کنویں سے نکلنے کے حضرت عیسی علیہ مالسلام اور ہمارے سیدومولی آنحضرت ملی اللہ علیہ وسلم بھی تھے۔ کنویں سے نکلنے کے بعد جب میں نے دوسری جانب نظراً ٹھائی تو گیارہ آ دمیوں کو جاتے ہوئے دیکھا میں نے پوچھا کہ یہ لوگ کون بیں تو انہی انبیاء علیہم السلام میں سے کسی نے فرمایا کہ یہ لوگ یوسف کے گیارہ بھائی ہیں۔ بعد جب میں نے کہ نیکر میں اس میں ہے کہ کہی گیارہ انبیاء کرام میرے دھیر ہوئے تھے۔ ذالدک فضل اللہ یو تیہ من یشاء۔

اس رؤیائے صادقہ کی تعبیر بھی مجھے سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت راشدہ کے بعد ہی معلوم ہوئی کہ اندھا کنوال دراصل و ہ فیج اعوج کے بگڑے ہوئے عقا کدواعمال تھے جن میں اس وقت کے برا دران طریقت فطرت اسلامی کودھکیل رہے تھے۔ایساہی گیارہ ہاتھوں کے ایک پنجہ کی حقیقت بھی مجھے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے جری اللہ فی حلل الانبیاء ہونے کی وجہ سے معلوم ہوئی اور وہ گیارہ آ دمی بھی جو برا دران یوسف تھے وہ بھی مجھے احمدی ہونے کے بعد ہی معلوم ہوئے کہ دراصل بیلوگ ہمارے ہی خاندان کے گیارہ گھر تھے جو میرے احمدی ہونے کی وجہ سے میرے بے حدمعا ند ہوگئے۔

### نزول جبرائيل عليهالسلام

اسی سلسلہ میں بیعت سے قبل میں نے خواب میں بیر بھی دیکھا کہ میں ایک حیبت والے مکان

کے پنچے کھڑا ہوں اور مجھے اس کے چاروں طرف کھلے ہوئے دروں میں سے آسان نظر آرہا ہے۔

اس اثنا میں اچا نک آسان پھٹا اور اس میں سے ایک نو جوان اتر کر اسی مکان کی جھت پر آبیٹھا اور
مجھے مخاطب کر کے فرمانے لگا کہ پنچے کون ہے میں نے کہا میں غلام رسول ہوں تو اس نے کہا کہ
غلام رسول جھولی کر (یعنی دامن پھیلا) چنا نچہ جب میں نے دامن پھیلا یا تو اس نے میرے دامن میں
چودس کا چاند ڈال دیا۔ میں نے جب اس چاند کوا پنے سینہ سے لگایا تو عجیب بات ہوئی کہ وہ میرے
وجود میں ساگیا اس کے بعد جب میں نے اس نو جوان کود کھنے کے لئے نگاہ اُٹھائی تو کیا دیکھتا ہوں کہ
ایک بے نظیر حسن و جمال کا مجسّمہ میرے سامنے کھڑا ہے تب میں نے اس سے دریا فت کیا کہ آپ کا
اسم شریف کیا ہے تو اس نے جواب میں فرمایا کہ میرانا م

#### جبرائیل ہے

اس رؤیائے صادقہ کی تعبیر بھی مجھے سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت راشدہ کے بعد معلوم ہوئی کہ اس چودھویں کے جاند سے مراد فی الاصل چودھویں صدی کے مجدد اعظم مسیح محمد کی علیہ السلام ہی ہیں۔

#### حضرت سيرعبدالقادر جيلاني عليهالرحمة كي فريا درسي

ہمارے جد امجد حضرت خلیفہ عبدالرحیم صاحب علیہ الرحمۃ اور ان کے صاحبزادہ والا تبار حضرت میاں نور صاحب چنا بی چونکہ قادری طریقہ سے منسلک تھے اس لئے ان کے بعد ہمارے خاندان کی اکثر مقدس ہتیاں اور اہلِ حال ہزرگ حضرت سیدعبدالقادر صاحب جیلا نی علیہ الرحمۃ کی تصانیف غنیۃ الطالبین ۔ فتوح الغیب ۔ فیض سبحانی ۔ اسبوع شریف ۔ درود کبریت احمر وغیرہ کے اوراد و وظائف کو خاص وقعت دیتے تھے ۔ چنانچہ میں بھی اپنی اکثر روحانی ریاضتوں میں انہی قصانیف کو جراغ راہ سجھتے ہوئے ان کے وظائف برکار بندتھا۔

عنفوانِ شباب میں جب کہ میری عمر کوئی چودہ پندرہ سال کی ہوگی مجھے اس قتم کے اوراد کی خاص گئن تھی اور میں نے آپ کی بعض دعا ئیں اور درود کبریت احمر زبانی یا دکرر کھے تھے جن کا وظیفہ میں ہرروز بلا ناغہ کیا کرتا تھا۔ بلکہ ان کی بعض مرغوب خاطر دعا ئیں تو میں فی زمانہ بھی اکثر پڑھتا رہتا

ہوں جن میں سے

اللهم احيني حيواةً طيبةً واسقني من شراب محبتك اعذبه و اطيبه

اللُّهم اجذبني اليك بجذبات محبتك الشديده و اشغفني محبتً و آتني حبًا لا يزيد عليه احدٌ من العلمين

خاص قابل ذکر دعا کیں ہیں۔اس محویت کے زمانہ میں میں نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ ایک بہت بڑا از دہاہے جس کے جسم کی او نچائی دوشِ انسانی تک پہنچتی ہے۔وہ تقریباً دو تین قدم کے فاصلہ پر جمجھے چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔اس وقت میں نہایت ہی افسر دہ خاطر ہوکر بغداد شریف کی طرف منہ کئے ہوئے خیال کرتا ہوں کہ اگر اس وقت غوشِ اعظم میری فریا درسی فرما کیں تو اس بلائے عظیم سے نجات مل سکتی ہے۔ چنا نچہ میں اسی خیال میں تھا کہ اچا تک حضرت فرما کیں تو اس بلائے عظیم سے نجات مل سکتی ہے۔ چنا نچہ میں اسی خیال میں تھا کہ اچا تک حضرت سیدعبدالقا درصا حب جیلانی تشریف لائے اور اس از دہا کے کنڈل سے باہر کھڑے ہوکر مجھے دونو بازوں سے پکڑا اور باہر نکال لیا۔

اس خواب کی تعبیر مجھے یہ معلوم ہوئی کہ خداوند کریم کی قادرانہ بخلی مجھے دنیا کے اثر دہا ہے بچانے کا موجب ہوگی۔ چنا نچہ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاق والسلام جن کا ایک نام الہی بشارتوں میں عبدالقا در بھی ہے مجھے اس دنیا کے اثر دہائے عظیم سے بچانے کا موجب ہوئے۔ اور آنحضورا قدس علیہ السلام نے وقت برمیری فریا درسی فرمائی۔

قربان تستِ جان من اے یا محسنم بامن کدام فرق تو کردی کیمن کنم

# پر وازروحانی اورلقائے محبوب سبحانی

انہی دنوں میں مجھے ایک مرتبہ موضع سعد اللہ پور جانے کا اتفاق ہوا۔ چونکہ اس موضع میں کئی لوگ والد صاحب محترم کے اراد تمندوں میں سے تھے اس لئے مجھے رات وہاں ہی قیام کرنا پڑا مگر جب شام کا جھٹیٹا ہوا تو مجھ پرایک روحانی کیفیت طاری ہوئی جس کے غلبہ واستیلا کی وجہ سے میں نے اپنے آپ کو بے خود ساپایا اور شام کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد میں نے اس کیفیت کی بناء پر جس جگہ دعوتِ طعام تھی وہاں جانے سے معذرت کر دی اور عشاء کی نماز پڑھ کرمسجد میں ہی سوگیا۔ رات کو میں نے خواب میں دیکھا کہ میں پر واز کرتے کرتے سات آسانوں سے بھی اوپرایک ایسے مقام پر پہنچا ہوں جس کے متعلق جھے محسوس کرایا گیا کہ یہ مقام لامکان ہے اور اس وقت میں ریم بھی محسوس کر ہا ہوں کہ میری اس پر واز کی جائے فراز عین بغداد شریف کے محاذ میں واقع ہے اور حضرت سیر عبدالقادر صاحب جیلانی بنفس نفیس بغداد میں موجود ہیں۔ چنا نچہ میں اسی وقت ان کی زیارت کے خیال سے بغداد میں اُتر ااور ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ اس وقت ایک بلنگ پر مشرق کی طرف منہ کئے ہوئے جلوہ فرما تھے جس پر نہایت ہی خوبصورت بچھونا لگا ہوا تھا۔ جب میں آپ کے بینگ سے ینچے یا پوش کی جگہ پر بیٹھ گیا تو آپ نے دونو ہا تھ میری پشت پر رکھے اور فرمایا پڑھ کے بینگ سے ینچے یا پوش کی جگہ پر بیٹھ گیا تو آپ نے دونو ہا تھ میری پشت پر رکھے اور فرمایا پڑھ

اوراُڑ جا۔ چنانچہ میں نے حسب ارشاد حق سبحان نہ سبحان ہُورۂ پڑھتے ہوئے دوبارہ پرواز شروع کر دی اوراُڑ تا ہوامشرق کی طرف چلا گیا۔

اس خواب میں تعبیر پرواز تو آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادگرامی المصلوۃ معراج المومن کے سے ظاہر ہی ہے مگر اس کے بعد حضرت سیرعبدالقادر جیلانی علیہ الرحمۃ کاحق سبحان نورۂ پڑھا کر دوبارہ پرواز کاحکم دینا اور میرا اُڑتے ہوئے مشرق کی طرف چلے جانا اس امرکی طرف اشارہ کرتا ہے کہ میری روحانی تکمیل کے لئے مجھے وہ قادر و توانا خدا اپنے جمال وجلال کی ایک ایسی جلوہ گاہ نصیب فرمائے گاجوا پی ضوفشانی اور جائے و توع کے لحاظ سے بغداد سے مشرق کی طرف و اقع ہوگی۔ چنانچے حضرت سے موعود علیہ السلام کے اس ارشادگرامی کے مطابق کہ از کاممہ منارۂ شرقی عجب مدار

چوںخو دیبہ شرق است تحلیٰ نیّر م 3

مجھےمشرق کی طرف سے خدا تعالیٰ نے اس فیضان نبوت سے مستفیض فر مایا جوا فا ضات ولائت سے کہیں بڑھ کرتھا۔ المحمد للّٰہ علیٰ ذالک۔

# حضرت مولا ناروم عليه الرحمة سياستفاده

میں جن ایام میں موضع گولیکی میں مولنا امام الدین صاحبؓ ہے مثنوی مولا نا روم پڑھا کرتا تھا

اس زمانه کا ذکر ہے کہ مثنوی کے بعض مشکل مقامات جن کی تفہیم مجھے مولوی صاحب موصوف سے نہ ہوسکتی وہ مقامات حضرت مولا ناروم علیہ الرحمة مجھے خود آ کر سمجھا جاتے ۔ چنانچہ ایسے ہی مواقع پر تقریباً

سات آٹھ مرتبہ رؤیا وکشوف میں مجھے آپ سے استفادہ کرنے کا موقع ملاہے۔

مجھے اچھی طرح یا د ہے ان مقامات میں سے ایک مقام مثنوی کے سب سے ابتدائی شعر کا بھی تھا

جس میں مولا ناروم علیہ الرحمۃ نے فر مایا ہے کہ ہ

بشنوازنے چوں حکایت مے کند

و از جدائیہا شکایت مے کند

اس شعر کے لفظ' نے'' کی تشریح سے جب میری مولوی امام الدین صاحب ہے تشفی نہ ہوئی تو مولانا روم علیہ الرحمۃ نے خود تشریف لاکر مجھے سمجھایا کہ' نے''سے واصل باللہ انسان مراد ہوتا ہے جو وصال الٰہی کے بعد نبی ورسول کا مرتبہ حاصل کر کے مخلوق کی طرف ما مور کیا جاتا ہے تا کہ بھٹی ہوئی روعیں جن کی خدا سے جدائی کا وہ شاکی ہے انہیں وصال الٰہی کی منزل مقصود تک پہنچائے۔ پس ' نے''سے مراد ہرایک واصل باللہ انسان نہیں بلکہ نبی ورسول ہے جسے ایک طرف وصال الٰہی بھی حاصل ہوتا ہے اور جودوسری طرف و مخلوق کی خدا سے جدائی میں کَعَلَیکَ بَاخِعٌ نَّفُسککَ عَلَیکُ بُاخِعٌ نَّفُسککَ اللّٰہ کُونُوں اُمور مُونِوں کی خدا سے جدائی میں کَعَلَیک بَاخِعٌ نَّفُسکک اللّٰہ کُونُوں اُمور مُونِوں کی خدا سے جدائی میں کَعَلَیک بَاخِعٌ نَّفُسکک اللّٰہ کُونُوں اُمور مُونِوں کی خدا سے جدائی میں کَعَلَیک بَاخِعٌ نَّفُسکک اللّٰہ کُونُوں اُمور مُونِوں کی خدا سے جدائی میں کَعَلَیک بَاخِعٌ نَّفُسک

# میری بیعت کی تقریب

بات ہے تو آپ بڑی خوشی سے اس کتاب کو دکھ سکتے ہیں بلکہ تین چارروز کے لئے اپنے پاس رکھ سکتے ہیں کیونکہ اس وقت میں تغییلات کے لئے بعض دوسرے دیہات کے دورہ پر جارہا ہوں واپسی پر سکتے ہیں کیونکہ اس وقت میں تغییلات کے لئے بعض دوسرے دیہات کے دورہ پر جارہا ہوں واپسی پر ساتھ لے گئے۔ دوسرے دن جب میراکسی کام سے مولوی صاحب ٹے یہاں جانا ہوا تو میں نے وہی کتاب جوسیدنا حضرت اقدس میسے موعود علیہ الصلاق والسلام کی تصنیف لطیف آئینہ کما لات اسلام تھی حضورا قدس کی چندنظموں کے اوراق کے ساتھ مولوی صاحب کی بیٹھک میں دیکھی۔ جب میں نظموں کے اوراق کے ساتھ مولوی صاحب کی بیٹھک میں دیکھی۔ جب میں نظموں کے اوراق کے ساتھ مولوی صاحب کی بیٹھک میں دیکھی۔ جب میں نظموں کے اوراق کے جب میں دیا جب میں دیکھی۔ دب میں خوب تو ریب درجان محمد میں دیا ہوں محمد میں درجان محمد مولوی میں محمد میں درجان محمد میں درجان محمد میں درجان محمد میں درجان محمد معمد میں درجان محمد میں درجان محمد میں محمد میں درجان محمد میں درجان محمد میں محمد میں درجان محمد میں درجان محمد میں معمد میں محمد میں معمد میں محمد میں محمد میں محمد میں محمد میں معمد میں محمد محمد میں محم

عجب لعليست در كان محمرٌ

میں اس نظم نعتبہ کواول سے آخر تک پڑھتا گیا مگرسوز وگداز کا بیہ عالم تھا کہ میری آٹکھوں سے بےاختیار آنسو جاری ہور ہے تھے۔ جب میں آخری شعر پر پہنچا کہ کرامت گرچہ بے نام ونشاں است

بيا بنگر ز غلمانِ محمدٌ

تو میرے دل میں تڑپ پیدا ہوئی کہ کاش ہمیں بھی ایسے صاحبِ کرامات ہزرگوں کی صحبت سے مستفیض ہونے کا موقع مل جاتا۔ اس کے بعد جب میں نے ورق اُلٹا تو حضور اقدس علیہ الصلوة والسلام کا یہ منظومہ گرامی تحریریایا ۔۔

ہر طرف فکر کو دوڑا کے تھکایا ہم نے کوئی دیں دینِ مجمدٌ سا نہ پایا ہم نے

وں دیں مرکبہ کا سے پڑیا ہے۔ چنانچواسے پڑھتے ہوئے جب میںاس شعر پر پہنچا کہ

کافر و ملحد و دجّال جمیں کہتے ہیں

نام کیا کیا غم ملّت میں رکھایا ہم نے

تو اس وقت میرے دل میں ان لوگوں کے متعلق جو حضور اقدس علیہ السلام کا نام ملحد و دجّال وغیرہ رکھتے تھے، بے حد تاسف پیدا ہوا۔اب مجھے انتظارتھا کہ مولوی امام الدین صاحبؓ اندرون خانہ سے بیٹھک میں آئیں تو میں آ یے سے اس یا کیزہ سرشت بزرگ کا حال دریا فت کروں۔ چنانچہ جب مولوی صاحبؓ بیٹھک میں آئے تو میں نے آتے ہی دریا فت کیا کہ بیہ منظومات عالیہ کس بزرگ کے ہیں اور آپ کس زمانہ میں ہوئے ہیں۔مولوی صاحبؓ نے مجھے بتایا کہ بیٹخص مولوی غلام احمہ

ہے جو سیج اور مہدی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔اور قادیان ضلع گور داسپور میں اب بھی موجود ہے۔اس سرسب سے پہلافقرہ جومیری زبان سے حضورا قدس علیہ السلام کے متعلق نکلا وہ یہ تھا کہ

دنیا بھر میں اس شخص کے برابر کوئی رسول الله صلی الله علیه وسلم کا عاشق نہیں ہوا ہوگا۔

اس کے بعد پھر میں نے حضورا قدیل کے مطائبات ومنظومات پڑھنے شروع کر دیئے توایک صفحہ

پرحضورا نورکے بیاشعار میرے سامنے آئے۔

چوں مرا نورے یئے قوم مسیحی دادہ اند

مصلحت را ابن مریم نام من بنها ده اند

مے درخشم چوں قمر تا بم چوں قرص آ فتاب

کور چثم آنانکه در انکار با افتاده اند

صادقم و ازطرف مولا بانثانها آمدم

صد درعلم ومدی برروئے من بیکشادہ اند

آساں بارد نشاں الوقت میگوئد زمیں ایں دوشاہدازیئے تصدیق من استادہ اند

ان ارشادات عالیہ کے پڑھتے ہی مجھے حضورا قدسؑ کے دعویٰ عیسویت اورمہدویت کی حقیقت

معلوم ہوگئ اور میں نے ۱۸۹۷ء میں غالبًا ماہ سمبر یا ماہ اکتوبر میں بیعت کا خط لکھ دیا۔ چنانچہ حضورا قدس علیہ السلام کی طرف سے حضرت مولانا عبد الکریم صاحبؓ کا نوشتہ خط جومیری قبولیت

بیعت کے متعلق تھا مجھے پہنچے گیا۔ میں نے جب بیہ خط مولوی امام الدین صاحبؓ کو دکھایا تو انہوں

نے کہا کہ آپ نے بیعت کرنے میں جلدی کی ہے مناسب ہوتا اگر آپ تسلی کے لئے پوری پوری تحقیق

کر لیتے۔ میں نے کہا میری تسلی تو خدا کے فضل سے ہوگئ ہے۔ اس کے بعد مولوی صاحبؓ نے وہ مرسلہ رسائل جو حضور اقدیںؓ نے قادیان سے میرے نام ارسال فرمائے تھے پڑھنا شروع کردیئے۔

ان رسالوں کے مطالعہ سے مولوی صاحبؓ کوتو اس قدر فائدہ ہوایانہیں مگر مجھےان کے مطالعہ سے

یوں معلوم ہوا کہ جیسے میں ایک تا ریک دنیا سے نکل کرروشنی کے عالم میں آگیا ہوں۔

آخر مولوی صاحب کو بھی خدا تعالی نے حضور اقدس کی کتابوں کے مطالعہ سے ہدایت بخشی اور آپ ۱۸۹۹ء میں میرے ساتھ حضور اقدس علیہ السلام کی دستی بیعت کے لئے قادیان روانہ ہوگئے۔

## بارگاه سيدنامسيح موعودعليه السلام اورايك عجيب نشان

جب میں اور مولوی امام الدین صاحبؓ قادیان مقد سی پنچے اور مسجد مبارک پر جانے کے لئے اس کے اندرونی زینہ پر چڑھنے لگے تو میں وہیں کھڑے کھڑے حضورا قدس علیہ السلام کی خدمت میں پیش کرنے کے لئے پچھ نذرانہ کی رقم نکالنے لگ گیا اور مولوی صاحبؓ اتنی دیر میں مسجد کے اوپر بارگا و نبوت میں جا پنچ حضورا قدیل نے مولوی صاحبؓ کومصافحہ کا شرف بخشتے ہی فرمایا:۔
بارگا و نبوت میں جا پنچ حضورا قدیل نے مولوی صاحبؓ کومصافحہ کا شرف بخشتے ہی فرمایا:۔
''وولڑ کا جوآپ کے پیچھے آر ہا تھا اس کو بلاؤ۔''

چنانچہ مولوی صاحب واپس لوٹے اور زینہ پر آکر کہنے گے میاں غلام رسول آپ کو حضرت صاحب یا دفرمار ہے ہیں۔ میں بیسنتے ہی حضور کی خدمتِ عالیہ میں جا پہنچا اور جب مصافحہ اور دیدارسے ہے مشرف ہوا تواس وقت مجھ پر پچھالی رقت طاری ہوئی کہ میں بے ساختہ حضور کے قدموں پر گر گیا اور روتے روتے میری پچکی بندھ گئی۔ حضورا نور اس وقت نہایت ہی شفقت سے میری بچکی بندھ گئی۔ حضورا نور اس وقت نہایت ہی شفقت سے میری طبیعت کے سنجھل تو میں نے اپنے سرنیا زکو حضور کے بائے تھا اور مجھے دلاسا دیئے جاتے تھے۔ جب میری طبیعت کے سنجھل تو میں نے اپنے سرنیا زکو حضور کے پائے عالی سے اٹھایا اور مولوی امام الدین صاحب اور بعض دیگر اصحاب کی معیت میں حضور کے دست بیعت سے شاد کام ہوا۔ اس دوران میں سے جب واقعہ رونما ہوا کہ حضورا قدس علیہ السلام نے مجھے دیکھے بغیر ہی اور مولوی امام الدین صاحب سے بے بو چھے ہی یہ ارشا دفر مادیا کہ مولوی صاحب وہ لڑکا جوآپ کے پیچھے آر ہا تھا اس کو بلاؤ۔ یقینا سے ب بو چھے ہی یہ ارشا دفر مادیا کہ مولوی صاحب وہ لڑکا جوآپ کے پیچھے آر ہا تھا اس کو بلاؤ۔ یقینا سے ب بو چھے ہی یہ ارشا دفر مادیا کہ مولوی صاحب وہ لڑکا جوآپ کے پیچھے آر ہا تھا اس کو بلاؤ۔ یقینا سے ب بو جھے ہی یہ ارشا دفر مادیا کہ مولوی صاحب وہ لڑکا جوآپ کے پیچھے آر ہا تھا اس کو بلاؤ۔ یقینا ایک دلیل ہے اور میرے لئے ایک نشان ہے۔ الحمد للله الذی شرفنی بلقائه و نورہ۔

#### قاديان مقدس سےوالیسی

میں جب ۱۸۹۹ء میں حضور اقدس علیہ السلام کی دستی بیعت سے مشرف ہوکر مولوی امام الدین

صاحب ﷺ کے ہمراہ قادیان سے واپس لوٹا تو مولوی صاحب ؓ موصوف اپنی ہمشیرہ سے ملنے کے لئے امرتسر اُتر گئے اور میں سیدھا لا ہور چلا آیا۔ یہاں پہنچ کر مجھے عربی پڑھنے کا شوق پیدا ہوا اور میں مدرسہ رجمیہ کی مولوی کلاس میں داخل ہوگیا۔ ان دنوں مجھے ایک کتاب معرفتہ السلوک مل گئی جو میر سے طبعی رجحان کے مطابق ہونے کی وجہ سے مجھے بہت پسند آئی اورا کثر میر نے زیر مطالعہ رہتی۔ جس کی وجہ سے مجھے اس اسکول کے عام طلباء صوفی کے نام سے بیار نے لگ گئے۔ میری تعلیم پر ابھی کوئی چھ ماہ کا عرصہ گذرا ہوگا کہ ہمارا اسکول موسمی تعطیلات کی وجہ سے بند ہوگیا اور میں سیدھا اپنے وطن مالوف چلا آیا۔

#### تبليغ احمه يت اورفتو ي تكفير!

مسیح موعود علیہ السلام کی صدافت کے دلائل سنانے کی کوشش کی لیکن مولوی شخ احمد اور ان کے ہمراہیوں نے میرے دلائل کو سننے کے بغیر ہی مجھے کا فرٹھیرا دیا اور بیہ کہتے ہوئے کہ اس لڑکے نے ایک ایسے خاندان کو بیے لگایا ہے جس میں پشتہا پشت سے ولی پیدا ہوتے رہے ہیں اور جس کی بعض خواتین بھی صاحب کرامات وکشوف گذری ہیں تمام لوگوں کا میرے ساتھ مقاطعہ کر دیا۔اس موقع پر میرے بڑے چیا حافظ برخور دار صاحب کے لڑکے حافظ غلام حسین جو بڑے دبد ہے آدمی تھے، کھڑے ہوئے اور میری حمایت کرتے ہوئے ان مولو یوں اور ذیلداروں کوخوب ڈانٹا۔لوگوں نے جب ان کی خاندانی عصبیت کو دیکھا تو خیال کیا کہ اب یہاں ضرور کوئی فساد ہوجائے گا اس لئے منتشر ہو کر ہمارے گاؤں سے چلے گئے۔

جب مولوی شخ احمد میرے دلائل کو سننے کے بغیر ہی اپنے گاؤں چلا گیا تو میں نے اسے ایک عربی خط لکھا جس میں سیدعبدالقا درصا حب جیلانی علیہ الرحمۃ ۔ بایزید بسطامی علیہ الرحمۃ ۔ مجی الدین صاحب ابن عربی علیہ الرحمۃ اور جنید صاحب بغدادی علیہ الرحمۃ وغیر ہم بزرگوں کے مخالفین کے ضاحب ابن عربی علیہ الرحمۃ اور جنید صاحب بغدادی علیہ الرحمۃ وغیر ہم بزرگوں کے مخالفین کی طرح شوکر کھائی فتا وکی تنظیر کی مثال دیکر سمجھایا کہ تم نے ہمارے معاملہ میں بھی یقیناً انہی مخالفین کی طرح شوکر کھائی متا و رفت ہے۔ اس کے جواب میں اس نے دوشعر فارسی کے لکھے اور پھر خاموش ہوگیا وہ اشعار بہ ہیں نے رفت بہ بزم غیر کو نامی تو رفت ناموسِ صد قبیلہ بیک خامی تو رفت اکنوں اگر فرشتہ بگوئیم تا چہ سود در شہر ہا حکایت بدنامی تو رفت

# مولوى غلام رسول جوان صالح كراماتي

اس فتوی تکفیر کے بعد مجھے لا الہ الا اللہ کی خالص تو حید کا وہ سبق جو ہزار ہا مجاہدات اور ریاضتوں سے حاصل نہیں ہوسکتا تھا ان علماء کی آشوب کاری اور رشتہ داروں کی بے اعتبائی نے پڑھا دیا اور وہ خدا جوصد یوں سے عنقا اور ہما کی طرح لوگوں کے وہم و گمان میں تھا سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوق والسلام کے عہد نبوت کے توسط سے اپنی تینی تجلیات کے ساتھ مجھے ذرہ حقیر پر ظاہر ہوا۔ چنا نچہ اس ابتدائی زمانہ میں جبکہ بیعلاء سوء گاؤں گاؤں میری کم علمی اور کفر کا چرچا کررہے تھے، مجھے میرے خدانے الہام کے ذریعہ سے بیربشارت دی۔

### ''مولوی غلام رسول جوان صالح کراماتی''

چنا نچہاس الہام الہی کے بعد جہاں اللہ تعالیٰ نے مجھے بڑے بڑے مولویوں کے ساتھ مباحثات کرنے میں نمایاں فتح دی ہے وہاں میرے ذریعے سیدنا حضرت امام الزمان علیہ السلام کی برکت سے انذاری اور تبشیری کرامتوں کا اظہار بھی فرمایا ہے جن کا ایک زمانہ گواہ ہے۔

## بعضا نذاري وتبشيري كرامتون كاذكر

### موضع گڈ ہوکا واقعہ

ا نہی ایام کا ذکر ہے کہ میں ایک مرتبہ موضع گڈ ہو جو ہمارے گا وَں سے قریباً ڈیڑ ھے کوس کے فا صلہ پر واقع ہے، گیا۔ چونکہاس گاؤں کے اکثر لوگ ہمارے خاندان کے حلقہ ارادت میں داخل تھےاس لئے میں نے یہاں کے بعض آ دمیوں کواحمہ یت کی تبلیغ کی اور واپسی پراس موضع کی ایک مسجد کے برآ مدہ میں اپنی ایک پنجا بی نظم کے کچھا شعار جوسیدنا حضرت مسیح موعود علیہالصلوٰ ۃ والسلام کی آ مد ہے متعلق تھے لکھ دیئے۔اتفاق کی بات ہے کہ اس موضع کا نمبر دار چوہدری اللہ بخش اس وقت کہیں مسجد میں طہارت کرر ہاتھا اس نے مجھے مسجد سے باہر نکلتے ہوئے دیکھ لیا۔ ادھر راستہ میں یہاں کے امام مسجد مولوی کلیم اللہ نے بھی مجھے دیکھا۔ جب بید دونو آپس میں ملے تو انہوں نے میرے جنون احمدیت کا تذکرہ کرتے ہوئے مسجد کے برآ مدہ میں ان اشعار کو پڑھا اور پہ خیال کرتے ہوئے کہ اب ہماری مسجداس مرزائی نے پلید کر دی ہے۔ یہ تجویز کیا کہ سات مضبوط جوانوں کومیرے پیچھے دوڑایا جائے جومیری مشکیں باندھ کر مجھے ان کے پاس لے آئیں اور پھر میرے ہاتھوں سے ہی میرے لکھے ہوئے اشعار کومٹوا کر مجھے قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے اس منصوبہ کوعملی جامہ یہنا نے کے لئے سات جوانوں کومیرے پیھیے دوڑا دیا۔ مگراس زمانہ میں میں بہت تیز چلنے والاتھا اس لئے میں ان جوانوں کے پہنچنے سے پہلے ہی اپنے گاؤں آگیا اور وہ خائب وخاسر واپس لوٹ گئے۔ دوسرے دن اسی گاؤں کا ایک باشندہ جو والدصاحب کا مرید تھا اوران لوگوں کے بدارا دوں سے واقف تھا، صبح ہوتے ہی ان کی خدمت میں حاضر ہوااور سارا ماجرا کہہ سنایا۔والد صاحب نے اس کی باتیں سنتے ہی مجھے فر مایا کہ جب ان لوگوں کے تیرے متعلق ایسے ارادے ہیں تو احتیاط کرنی

حیا میں نے جب بیروا قعہ اورمحتر م والدصاحب کا فرمان سنا تو وضوکر کے نماز شروع کر دی اور اینے مولا کریم کے حضور عرض کیا کہ اے میرے مولا کریم کیا بیلوگ مجھے تیرے پیارے مسیح کی تبلیغ سے روک دیں گے اور کیا میں اس طرح تبلیغ کرنے سے محروم رہوں گا۔ بید دعا میں بڑے اضطراب اورقلق سے مانگ رہا تھا کہ مجھے جائے نمازیر ہی غنودگی سی محسوس ہوئی اور میں سو گیا۔سونے کے ساتھ ہی میراغریب نواز خدا مجھ سے ہم کل م ہوا اور نہایت رافت ورحمت سے فر مانے لگا۔'' وہ کون ہے جو تجھے تبلیغ سے رو کنے والا ہے اللہ بخش نمبر دار کو میں آج سے گیار ہویں دن قبر میں ڈال دوں گا'' صبح میں نا شتہ کرتے ہی موضع گڈ ہو پہنچا اور جاتے ہی اللہ بخش نمبر دار کا پتہ یو چھا۔لوگوں نے کہا کیابات ہے۔ میں نے کہااس کے لئے میں ایک الٰہی پیغام لایا ہوں اور وہ پیہ ہے کہ اللہ بخش آج سے گیار ہویں دن قبر میں ڈالا جائے گا۔ کہنے لگے وہ تو موضع لالہ چک جو گجرات سے مشرق کی طرف چند کوس کے فاصلہ پر ایک گاؤں ہے وہاں چلا گیا ہے۔ میں نے کہا کہ پھرتم لوگ گواہ رہنا کہ وہ گیار ہویں دن قبر میں ڈال دیا جائے گااور کوئی نہیں جواس خدائی تقدیر کوٹال سکے ۔میرا یہ پیغام سنتے ہی اہل محفل پرایک سناٹا ساچھا گیا ۔اب وہ تقدیر مبرم اس طرح ظہور میں آئی کہ چو ہدری اللہ بخش ذ ات الجحب اورخو نی اسہالوں سے لا لہ جک میں بیار ہو گیا۔مرض چند دنو ں میں ہی اتنا ہڑ ھا کہ اس کے رشتہ دارا سے لالہ جک سے اُٹھا کر گجرات کے ہیبتال میں لے گئے اور وہاں وہ ٹھیک گیار ہویں دن اس دنیائے فانی سے کوچ کر گیا اور اسے اپنے وطن موضع گڈ ہو کا قبرستان بھی نصیب نہ ہوا۔ ف عتب وا يا اولى الابصار - اس پشگوئی كی اطلاع چونكه موضع گد مهوضع سعد الله يورا وربعض دیگر دیہات کے آ دمیوں کو پہلے سے پہنچا دی گئی تھی اس کے عین وقت پر پورا ہونے سے اکثر لوگوں پر دہشت سی طاری ہوگئی۔ وہ چند پنجابی اشعار جو میں نے مسجد کے برآ مدہ میں لکھے تھے مندرجه ذيل ہن

الف۔ ایہہ جہان مکان فانی فانی نال محسبتاں لایۓ نہ سرتے بولدی سٹ پئی کوچ والی فکرموت دامنوں چکائے نہ دنیا خواب خیال مثال اینویں غافل ہو کے عمر گنوائے نہ نام رب دا دلاندی کیمیا اے یاد رب دی دلوں بھلائے نہ

ب- بخت جاگے دلاں ستیاندے مہدی پاک جاں وچ جہاں آئے سرتے بنہ وستار رسول والی ساڈے سُرٹوے بھاگ جگان آئے ہوئے ہوئے فیر تازے مالی خاص جاں وچ بستان آئے دور پرتیا فیر اسلام والا جس وچ آخری شاہ دوران آئے تاج مہدی سب اولیاندے کُلّے بہن رسولاندی شان آئے سے قسم رب دی ایہو امام مہدی جیہڑے قادیان وچ سلطان آئے منن برنصیب نہ اونہاں تائیں غالب جہاں تے نفس شیطان آئے منن والیاں رب رسول راضی آئے مکراں بہت زیان یائے منن والیاں رب رسول راضی آئے مکراں بہت زیان یائے

خلاصة ترجمه اشعار پنجانی: \_

- (۱) بیددنیا فنا ہونے والا مقام ہےاس سے محبت نہیں لگانی جا ہیئے ۔
- (٢) كوچ كانقاره هرونت نج ربا ہے اس كئے موت كافكر دل سے فراموش نه كرنا جا بئے ۔
- ( m ) دنیا کی ہرچیز محض خیال اور مثال ہے اس لئے غفلت میں عمر کوضا کع نہ کرنا چاہئے ۔
- (4) خدا تعالی کا ذکر ہی دلوں کے لئے کیمیا ہے اس لئے اس محسنِ حقیقی کی یاد سے غافل نہ ہونا

عاميئے۔

- (۵) سوئے ہوئے لوگوں کے خفتہ بخت بیدار ہو گئے جب مہدی دوران اس جہان میں مبعوث
  - ہوئے۔
- (۲) آپ نبیوں کا درجہ حاصل کر کے ہمارے سوئے ہوئے نصیبوں کو بیدار کرنے کے لئے

آئے ہیں۔

- (۷) امت محمد بد کاباغ خاص باغباں کی آمد سے تر وتا زہ ہو گیا ہے۔
- (۸) اسلام کی تر و تا زگی کا دور پھرلوٹ آیا ہے کیونکہ اس میں آخری روحانی بادشاہ کی آمہ ہوئی

-4

(۹) مہدی دوران تمام اولیائے امت کے سرتاج ہیں اور تمام رسولوں کے لباس میں مبعوث

ہوئے ہیں۔

(۱۰) خدا کی قشم جوقا دیان میں روحانی با دشاہ بن کرآئے ہیں وہی امام مہدی ہیں۔

(۱۱) جو بدنصیب ہیں اور ان پر نفسانی اور شیطانی خواہشیں غالب ہیں وہ ان کوقبول نہیں رتے۔

(۱۲) جوامام مہدی کو مانتے ہیں ان پر خدااوراس کا رسول راضی ہےلیکن جومنکر ہیں وہ سخت خیارہ میں ہیں۔

### موضع دُهدر ہا کا واقعہ

اییا ہی موضع دُھدر ہا میں جو ہمارے گاؤں سے جانب جنوب مغرب ایک کوس کے فاصلہ پر واقع ہے جب میں تبلیغ کے لئے جاتا تو وہاں کاملاً ں محمہ عالم لوگوں کو میری باتیں سننے سے روکتا اور اس فتو کی کفر کی جو مجھ پر لگایا گیا تھا جا بجاتشہر کرتا۔ آخر اس نے موضع مذکور کے ایک مضبوط نو جوان جیون خاں نامی کوجس کا گھر انہ جتھ کے لحاظ سے بھی گاؤں کے تمام زمینداروں پر غالب تھا۔ میر سے خلاف ایسا بھڑ کا یا کہ وہ میر نے تل کے در بے ہو گیا اور مجھے پیغام بجوایا کہ اگرتم اپنی زندگی جا ہے ہوتو ہمارے گاؤں کارخ نہ کرنا ورنہ بچھتا نا پڑے گا۔ میں نے جب یہ پیغام سنا تو دعا کے لئے نماز میں کھڑا ہوگیا اور خدا کے حضور گڑ گڑا کر دعا کی تب اللہ تعالی نے جیون خاں اور ملا ں محمہ عالم کے متعلق مجھے الہا ما تبایا کہ:۔

تبت يدا ابي لهب و تب . ما اغنى عنه ماله و ما كسب .

اس القاء ربانی کے بعد مجھے دوسر ہے ہی دن اطلاع ملی کہ جیون خاں شدید قولنج میں مبتلا ہو گیا ہے اور ملال مجمد عالم ایک بدا خلاقی کی بناء پر مسجد کی امامت سے علیحدہ کر دیا گیا ہے۔ پھر قولنج کے دورہ کی وجہ سے جیون خاں کی حالت تو یہاں تک پہنچی کہ چند دنوں کے اند روہ قوی ہیکل جوان مشت استخوان ہو کر رہ گیا۔ اور اس کے گھر والے جب ہر طرح کی چارہ جوئی کر کے اس کی زندگی سے مایوس ہو گئے تو اس نے کہا کہ میرے اندر بیوہی چھریاں اور کلہا ڈیاں چل رہی ہیں جن کے متعلق میں فایوس ہو گئے تو اس نے کہا کہ میرے اندر بیوہی جھریاں اور کلہا ڈیاں چل رہی ہیں جن کے متعلق میں نے میاں غلام رسول راجبکی والے کو پیغام دیا تھا۔ اگرتم میری زندگی چاہتے ہوتو خدا کے لئے اسے راضی کرواور میراگناہ معاف کراؤور نہ کوئی صورت میرے بیخنے کی نہیں۔ آخر اس کے نو دس رشتہ دار

با وجود ملاّ ں محمد عالم کے روکنے کے ہمارے گاؤں کے نمبر دار کے پاس آئے اوراسے میرے راضی کرنے کے لئے کہا۔اس نے جواب دیا کہ میاں صاحب اگر چہ ہماری برادری کے آ دمی ہیں مگران کے گھرانے کی بزرگی کی وجہ ہے آج تک ہمارا کوئی فردان کی جاریائی پر بیٹھنے کی جرأت نہیں کرتا۔ میں تو ڈرتا ہوں کہ کہیں اس قتم کی باتوں میں ان کی کوئی بے ادبی نہ ہوجائے۔ بالآخروہ ہمارے نمبردار کو لے کر میرے والد صاحب محترم اور میرے چیا میاں علم الدین صاحب اور حافظ نظام الدین صاحب کے ہمراہ میرے پاس آئے اوراپنے سروں سے بگڑیاں اتار کرمیرے پاؤں پر ر کھ دیں اور چینیں مار مار کررونے گے اور کہنے لگے اب یہ پگڑیاں آپ ہمارے سر پر رکھیں گے تو ہم جائیں گے ورنہ بیآپ کے قدموں پر ہی دھری رہیں گی۔ان کی اس حالت کو دیکھ کرمیرے والد صاحب اورمیرے چیوں نے ان کومعاف کرنے کی سفارش کی جسے بالآخر میں مان کراینے بزرگوں کی معیت میں ان لوگوں کے ساتھ دھدر ما پہنچا۔جیون خال نے جب مجھے آتے ہوئے دیکھا تو میری تو بہ میری تو بہ کہتے ہوئے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیئے اور اتنا رؤیا اور چلایا کہ اس کی اس گریپروزاری ہےاس کے تمام گھر والوں نے بھی رونااورپیٹنا شروع کر دیا ۔اس وقت عجیب بات بیہ ہوئی کہ وہ جیون خال جسے علاقہ کے طبیب لا علاج سمجھ کر چھوڑ گئے تھے ہمارے پہنچتے ہی ا فاقہ محسوس کرنے لگا اور جب تک ہم وہاں بیٹھے رہے وہ آرام سے پڑا رہا مگر جب ہم اپنے گاؤں کی طرف لوٹے تو پھر کچھ دہرے بعداس کے درد وکرب کی وہی حالت ہوگئی جس کی وجہ سے پھراس کے رشتہ داروں نے مجھے بلانے کے لئے آ دمی بھیجا۔اور میں والدصاحب اوراینے چچوں کے فرمانے پر اس آ دمی کے ہمراہ جیون خاں کے گھر چلا آیا۔ یہاں پہنچتے ہی اس گھر کی تمام عورتوں اور مردوں نے نہایت منت وزاری سے مجھے کہا کہ جب تک جیون خاں کوصحت نہ ہوجائے آپ ہمارے گھر ہی تشریف رکھیں اور اپنے گاؤں نہ جائیں۔ادھرملّاں محمد عالم اور اس کے ہمنواؤں نے جب میری د و ہارہ آمد کی خبرسنی تو جا بجا اس بات کا ڈھنڈورا پٹینا شروع کر دیا کہ وہ مریض جسے علاقہ بھر کے اچھے ا چھے طبیب لا علاج بتا چکے ہیں اور اب لپ گوریٹ اہوا ہے بیمرز انی اسے کیاصحت بخشے گا۔ یہ باتیں جب میرے کانوں میں پہنچیں تو میں نے جوثب غیرت کے ساتھ خدا کے حضور جیون خال کی صحت کے لئے نہایت الحاح اور توجہ سے دعا شروع کر دی۔ چنانجی ہفتہ عشرہ بھی نہیں گذرا تھا کہ جیون خاں کوخدا تعالیٰ نے سیدنا حضرت مسیح موعودعلیہالسلام کی اعجازی برکتوں کی وجہ

سے دوبارہ زندگی عطافر ما دی اوروہ بالکل صحت یاب ہوگیا۔اس کر شمۂ قدرت کا ظاہر ہونا تھا کہ اس گاؤں کے علاوہ گر دونواح کے اکثر لوگ بھی جیرت زدہ ہو گئے اور جا بجااس بات کا چر چا کرنے لگ گئے کہ آخر مرزاصا حب کوئی بہت بڑی ہستی ہیں جن کے مریدوں کی دعامیں اتنااثر پایا جاتا ہے۔اس کے بعد خدا تعالیٰ کے جلالی وقہری ہاتھ نے ملاں مجمد عالم کو پکڑ ااوراس کی روسیا ہی اور رسوائی کے بعد اسے ایسے بھیا نک مرض میں مبتلا کیا کہ اس کے جسم کا آدھا طولانی حصہ بالکل سیاہ ہوگیا اوروہ اسی مرض میں اس جہان سے کوچ کر گیاہے

> انَّ السموم لَشرّ ما في العالم شر السموم عداوة الصلحاء

# موضع جاموں بولا كاوا قعه

موضع جاموں بولا جو ہمارے گاؤں سے جانب شال دوکوں کے فاصلہ پر واقع ہے۔ وہاں کے اکثر زمیندار ہمارے ہزرگوں کے ارا دہمند تھے۔ جب انہوں نے جیون خال ساکن دھدرہا کی مجزانہ بیاری اور مجزانہ صحت یا بی کا حال سنا تو ان میں سے خان محمد زمیندار میرے والدصاحب بزرگوار کی خدمت میں حاضر ہواا ورعرض کیا کہ میرا چھوٹا بھائی جان محمدع صدیت پر دق کے عارضہ میں مبتلا ہے آپ ازراو نوازش میاں غلام رسول صاحب سے فرما کیں کہ وہ پچھ روز ہمارے گھر پر کھر بیان اور جان محمد کے لئے دعا کریں تا کہ اللہ تعالی اسے بھی صحت عطا فرما دے۔ چنا نچہ اس کی اس مشہریں اور جان محمد کے لئے دعا کریں تا کہ اللہ تعالی اسے بھی صحت عطا فرما دے۔ چنا نچہ اس کی اس درخواست پر والدصاحب کے ارشاد کے ماتحت میں ان کے بیہاں چلا آیا اور آتے ہی وضوکر کے نماز میں اس کے بھائی کے لئے دعا شروع کر دی۔ سلام پھیرتے ہی میں نے ان سے دریا فت کیا کہ اب میں اس کے بحائی کے ابتد چند دنوں کے اندر ہی اس کے نجیف و نا تواں جسم میں اتنی طافت آگی ہوتی ہو گئے جسن ظنی کہ وہ چینے پھر نے لگ گیا۔ اس نشان کو دکھ کر اگر چہ ان لوگوں کے اندر احمد بیت کے متعلق پچھسن ظنی کہ وہ وہ کے اندر احمد بیت کے متعلق پچھسن ظنی کے اللہ تعالی نے جھے فر مایا کہ اس مریض کو جوصحت دی گئی ہے وہ ان لوگوں پر اتمام جست کی غرض سے کہ اللہ تعالی نے جھے فر مایا کہ اس مریض کو جوصحت دی گئی ہے وہ ان لوگوں پر اتمام جست کی غرض سے ہا وہ راگر انہوں نے احمد بیت کو قبول نہ کیا تو ہیمریض اسی شعبان کے مہینہ کی اٹھا کیسویں تاریخ کی خرض سے اور اگر انہوں نے احمد بیت کو قبول نہ کیا تو ہیمریض اسی شعبان کے مہینہ کی اٹھا کیسویں تاریخ کی

درمیانی شب قبر میں ڈالا جائے گا۔ چنانچہ میں نے بیدار ہوتے ہی قلم اور دوات منگوائی اور یہ الہام الہام الہی ایک کا غذ پر لکھا اور اسی گاؤں کے بعض غیر احمد یوں کو دے دیا اور انہیں تلقین کی کہ اس پیشگوئی کو تعیین موت کے عرصہ سے پہلے ظاہر نہ کریں۔اس کے بعد میں سیدنا حضرت میں موعود علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں چلا آیا اور یہیں رمضان المبارک کا مہینہ گذارا۔ خدا تعالیٰ کی حکمت علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں چلا آیا اور یہیں رمضان المبارک کا مہینہ گذارا۔ خدا تعالیٰ کی حکمت ہے کہ جب جان محمد بظاہر صحت یاب ہو گیا اور جا بجا اس مجزہ کا چرچا ہونے لگا تو اس مرض نے دوبارہ حملہ کیا اور وہ ٹھیک شعبان کی انیسویں رات اس دنیائے فانی سے کوچ کر گیا۔اس کے مرنے کے بعد جب ان غیر احمد یوں نے میری تحریر لوگوں کے سامنے رکھی تو ان کی چیرت کی کوئی انتہا نہ رہی مگر افسوس جے کہ پھر بھی ان لوگوں نے احمد یت کو قبول نہ کیا ہے

تھی دستانِ قسمت را چہ سو د از رہبر کامل کہ خضر از آبِ حیواں تشنہ ہے آرد سکندر را

## موضع سعداللد يوركاوا قعه

موضع سعداللہ پور جو ہمارے گاؤں سے جانب جنوب کوئی تین کوس کے فاصلہ پر واقع ہے۔
یہاں کے اکثر حنی لوگ بھی ہمارے ہزرگوں کے ارا دہمند تھے۔اس لئے میں بھی بھاراس موضع میں البیغ کی غرض سے جایا کرتا تھا۔ اوران لوگوں کوسیدنا حضرت میسی موعود علیه السلام کی صدافت سمجھانے کی کوشش کرتا رہتا تھا۔اس موضع میں مولوی غوث محمد صاحب ایک اہلِ حدیث عالم تھے اورا مرتسر کے غزنوی خاندان سے نسبت تلمذر کھنے کی وجہ سے احمدیت کے شخت معاندا ورمخالف تھے۔ میں نے ایک روز ان کی موجودگی میں ظہر کے وقت مسجد میں لوگوں کو احمدیت کی تبلیغ کی اور انہیں بھی ایک روز ان کی موجودگی میں ظہر کے وقت مسجد میں لوگوں کو احمدیت کی تبلیغ کی اور انہیں بھی سیدنا حضرت میں موعود اورامام مہدی سیدنا حضرت میں موعود اورامام مہدی سیدنا حضرت موعود اورامام مہدی سیدیا حضرت موعود اورامام مہدی سیایہ کرتا ہوں تو انہوں نے میر صرح تو میں بے تعاشہ فیش گوئی شروع کر دی اور سیدنا حضرت میں موعود اورامام مہدی علیہ السلام کی ذات والا صفات کے متعلق بھی بہت گندا چھالا۔ میں نے انہیں بہتیرا سمجھایا کہ آپ جتنی علیہ السلام کی تو بین نہ کریں مگر وہ اس سے باز نہ گالیاں چا بیں مجھے دے لیں لیکن حضرت اقدس علیہ السلام کی تو بین نہ کریں مگر وہ اس سے باز نہ آئے۔آخر چارو زاجا ویا جی میں گریڑا اور دوروکر بارگا وایز دی میں دعا ما گی اور آئے۔آخر چارو زاجا ویا ویا ویا میں تخلیہ میں طریزا اور دوروکر بارگا وایز دی میں دعا ما گی اور

رات کو بغیر کھانا کھائے ہی مبحد میں آ کے سوگیا۔ جبسحری کے قریب وقت ہوا تو مولوی غوث محمد صاحب مبحد میں میرے پاس پنچ اور معافی ما نگتے ہوئے جھے کہنے لگے۔ خدا کے لئے ابھی حضرت مرزاصا حب کو میری بیعت کا خطاکھو ور نہ میں ابھی مرجاؤں گا اور دوزخ میں ڈالا جاؤں گا۔ میں نے جب ان کا احمد یت کی طرف رجوع دیکھا تو جیران ہوکراس کی وجہ دریا فت کی ۔ مولوی صاحب نے بتایا کہ رات میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ قیامت کا دن ہے اور جھے دوزخ میں ڈالے جانے کا حکم صادر ہوا ہے اور ارجھے دوزخ میں ڈالے جانے کا حکم اور ان کے پاس آگ کی بنی ہوئی اتنی ہڑی ہڑی گرزیں ہیں جو بلندی میں آسان تک پیچنی ہیں۔ اور ان کے پاس آگ کی بنی ہوئی اتنی ہڑی ہڑی گرزیں ہیں جو بلندی میں آسان تک پیچنی ہیں۔ انہوں نے جھے پیڑا ہے اور کہتے ہیں کہتی موعوداورا مام زمانہ کی شان میں گتا خی کی ہے اس لئے اب دوزخ کی طرف چلواوراس کی مزاجھتو ۔ میں نے ڈرتے ہوئان کی خدمت میں عضر کیا گئا گہا اب تو بہ کرتا ہواں کی خدمت میں عضر کیا اپنا گرزا ٹھایا جس کی دہشت سے میں بیدار ہوگیا اوراب آپ کی خدمت میں میری بیعت کا خطاکھ اپنا گرزا ٹھایا جس کی دہشت سے میں بیدار ہوگیا اوراب آپ کی خدمت میں میری بیعت کا خطاکھ کے لئے آپ میراقصور معاف فرما کیں اور حضرت مرزاصا حب کی خدمت میں میری بیعت کا خطاکھ دیں۔ چنا نچھاس خواب کی بناء پر آپ احمدی ہو گئا اوراس کے بعد ہم دونو کی تبلغ سے اس گاؤں کے دیں۔ چنا نچھاس خواب کی بناء پر آپ احمدی ہو گئا اوراس کے بعد ہم دونو کی تبلغ سے اس گاؤں کے میں دونوں میرداور وور تیں سلسلہ احمد میں میں داخل ہوگئیں۔ فالحمد للله علمیٰ ذالک

# الهى بشارت اورموضع خو جيانوالي كاواقعه

ا نہی ایام کا ذکر ہے کہ میں نے رؤیا میں دیکھا کہ موضع راجیکی میں ہمارے مکان کی حصت پر اللّہ تعالیٰ میری والدہ ماجدہ تے تمثل میں جلوہ فر ما ہے اور مجھے مخاطب کرتے ہوئے فر ما تا ہے إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتُحاً مُبِيْنَا

اس بشارت اللی کے بعد موضع پا دشہانی ضلع جہلم کا مولوی احمد دین جو احمد یوں کے خلاف لوگوں کو اشتعال دلانے میں حد درجہ زبان شرر کھتا تھا موضع خو جیانوالی جو جہارے گاؤں سے تقریباً جارکوس کے فاصلہ پر واقع ہے آیا اور آتے ہی اس نے اپنی تقریباً کہا کہ جن دیہات میں مرزائی پائے جاتے ہیں وہ اس کنویں کی طرح ہیں جس میں خنزیر پڑا ہوا ہو۔ پس اگر گاؤں والے گاؤں کو اور ایٹے آپ کو پاک رکھنا چاہے ہیں تو ان مرزائیوں کو نکال باہر دیں۔اس قسم کی تقریروں کا سلسلہ جب

کچھ روز جاری ریا تو لوگوں میں ہر طرف ہاری عداوت کے شعلے بھڑک اٹھے اورایک جمعہ کے دن جبکہ لوگ جمعہ پڑھنے کے لئے ہاہر سے بھی آئے ہوئے تھے اوراس طرح سے موضع خو جبانوالی میں گر دونواح کے ہزار ہالوگوں کا اجتماع ہو گیا تھا۔اس مولوی نے لوگوں کو احمدیوں کے خلاف بہت اشتعال دلایا۔ میں ان دنوں چونکہ تبلیغ کی غرض سے موضع رجوعہ اورموضع ہیلاں تخصیل بھالیہ گیا ہوا تھا۔اس لئے میرے بعداحمدی احباب اس مولوی کی فتنہ پر دازیوں سے سخت خا نف ہو گئے ۔ آخر بعض مولویوں کے یقین دلانے پر کہ مرزائیوں میں ہے کوئی بھی مجمع میں تقریر کرنے کی جرأت نہیں رکھتا۔ جب مولوی احمد دین نے ہمارے احمد یوں کو مقابلہ کا چیلنج دیا تو اس علاقہ کے احمدیوں میں سے مولوی ا مام الدین صاحبؓ اورمولوی غوث محمر صاحبؓ وغیرها نے ہمارے چوہدری مولا دا دوڑا کج احمدی ساکن ننگھ کومیرے بلانے کے لئے موضع ہیلاں بھیجا۔ چنانچہ میں اطلاع یاتے ہی گھوڑی پرسوار ہوکرموضع خو جیانوالی پہنچ گیا۔اورآتے ہی ایک عربی خطالکھ کرمولوی احمد دین کے پاس بھیجا۔ جسے وہ ا پنی کم علمی کی وجہ سے پڑھنے سے قاصر رہااور جیب میں ڈالتے ہوئے میری طرف پیغام بھیجا کہ آپ یہاں آ کرمنبر پر چڑھ کرتقریر کریں۔ چنانچہ میں بہتع احباب وہاں پہنچتے ہی منبر کے قریب گیا اور اسے کہا کہآ پےمنبر سے پنچانزیں میں تقریر کرتا ہوں تواس نے ا نکار کیااور کہا کہ رسول کی منبریر میں کا فر کوتقر برنہیں کرنے دوں گا۔اوراس طرح اس نے مجھے تقریر کرنے سے روک دیا۔اورحضورا قدس على السلام كى كتاب از اله او بام نكال كر انها انسز لهنهاه قسريباً من القاديان كالهام يراعتراضات شروع کر دیئےاوراس کی جہالت کانمونہ پیرتھا کہ لفظ دائیں کو دائین بنون موقوف پڑھا۔ جب میں ا نے جوابات دے کرلوگوں پراس کی بے علمی کو واضح کیا تو اس نے اپنی خفت مٹانے کے لئے مجھے ایک تھیٹر مارا جومیر ہے منہ کی بجائے میرے عمامہ پر لگا اوروہ میرے ہم سے کچھسرک گیا۔اس بدتمیزی کو د کیچے کرحاضرین میں سے چو ہدری جان محمد نمبر داروڑ انچ اور چو ہدری ہست خاں ما نگٹ اٹھےاوراس مولوی کو بہت ہی ڈانٹااور ملامت کی اور جتنا مجمع تھامنتشر ہو گیا۔اس موقع پر خدا تعالیٰ کے فضل سے چندمنٹوں میں ہی سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا نام اور دعویٰ کا اعلان ہزار ہالوگوں تک پہنچ گیا اوراس مولوی کی بے ملمی اور برتمیزی واضح ہوگئی ۔ دوسرے دن جب مجھے معلوم ہوا کہ مولوی احمد دین ابھی اسی گاؤں کی ایک مسجد میں ہے تو میں نے یہاں کے نمبر دار چوہدری جان محمد کو کہا کہ میں سیدنا حضرت مسیح موعود علیهالسلام کے دعویٰ کوقر آن مجیداورا جا دیث اوراسلام کی رُ و سے تسلیم کر کے ،

ا پنی ساری قوم اور آپ لوگوں سے مذہب کی بناء پر علیحدہ ہوا ہوں ،اس لئے بہتر ہے کہ آپ لوگ مولوی احمد دین کو بلا کرمیرے ساتھ گفتگو کرائیں تا کہ جس شخص کے پاس بھی سچائی ہے لوگوں کومعلوم ہو جائے۔ چوہدری جان محمد نے کہا بات تو معقول ہے ہم ابھی مولوی احمد دین کو کہتے ہیں۔ چنا نچہ انہوں نے جب مولوی احمد دین کومیرایہ پیغام سنایا تووہ کہنے لگا مجھے معلوم ہواہے کہ اس موضع کے تمام زمیندار مولوی غلام رسول را جیکی کی قوم کے ہیں اس لئے میں ڈرتا ہوں کہ یہاں کوئی فساد نہ ہو جائے ۔ میں نے کہلا بھیجا کہ مولوی احمد دین جیسا بھی جا ہیں اپنے امن و تحفظ کے متعلق تسلی کرلیں مگر میرے ساتھ گفتگو ضرور کریں ۔اس کے بعد مولوی احمد دین نے گھوڑی منگوائی اور موضع گڈ ہو بھاگ گیا۔ جہاں چندروز کے قیام کے بعدلوگوں کومعلوم ہوا کہاسے آتشک ہوگئ ہے۔ پھروہاں سے وہ ا پنے وطن ضلع جہلم چلا گیا اور دوبارہ ہمارے علاقہ میں آنے کی اسے جراُت نہ ہوسکی اور سنا کہ وہ و ہاں وطن میں جلد ہی مر گیااور دنیا میں اسے رہنے کے لئے زیادہ مہلت نہ مل سکی ۔مولوی احمد دین کی اس شکست فاش کو د کیچر کربھی جب موضع خو جیا نوالی کےلوگوں کی آئکھیں نہ کھلیں تو میں نے چندروز موضع مذکور میں قیام کیا اوران لوگوں کو سمجھایا ۔ مگر پھر بھی ان لوگوں پر کوئی اثر نہ ہوا تو میں نے رات خواب میں دیکھا کہاں گاؤں پر طاعون نے اپیا حملہ کیا ہے کہ گھروں کے گھر ویران ہو گئے ہیں۔ چنانچہ ابھی کچھ دن ہی گز رے ہوں گے کہ اس خواب کی تعبیر وقوع میں آئی اوریہاں کے تقریباً گیارہ سوآ دمی طاعون کا شکار ہو گئے ۔لوگوں نے جب دیکھا کہ گر دونواح کے دیبات میں بالکل امن ہے اوریہاں ایک قیامت بریا ہے توان میں سراسیمگی پیدا ہوئی اورآ پس میں کہنے لگے آخراس عذاب کی کیا وجہ ہوسکتی ہے۔اس وقت ایک آ دمی نے بتایا کہ میں نے رات خواب میں دیکھا ہے کہ لوگ اس تاہی کے متعلق چے میگوئیاں کررہے ہیں تو ایک بزرگ انسان یا فرشتہ ظاہر ہوا ہےاوراس نے بتایا ہے کہاس عذاب کا موجب وہ تھیٹر ہے جوخدا کے ایک بندے کوخدا کا حکم سناتے ہوئے اس گا وُں میں ماراً كَبِيا تَهَاد فاعتبروا يا اولى الابصار ـ

# میرے گاؤں موضع راجیکی وڑائچاں کے بعض واقعات

گذشتہ رؤیا وکشوف میں سے ایک رؤیا جس میں گیارہ انبیا علیہم السلام نے مجھے اندھے کنویں سے نکالا تھا اس کا بقیہ حصہ میہ ہے کہ میں نے کنویں میں سے نگلنے کے بعد دوسری جانب نظر اُٹھائی تو گیارہ آ دمیوں کو جاتے ہوئے دیکھا۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں۔ تو انہی انبیاء کیہم السلام
میں سے کسی نے فرمایا کہ بیلوگ بوسف کے گیارہ بھائی ہیں۔ فدکورہ بالا رؤیا کے اس حصہ کی تعبیر جو
بعد میں ظاہر ہوئی بیتھی کہ میرے احمدی ہونے کے بعد میرے جدا مجد حضرت میاں نورصا حب چنابی
علیہ الرحمة کی اولا دیے گیارہ گھرانے جواس وقت موجود تھا نہی کے بعض افراد یوسف کے بھائیوں
کی طرح میری مخالفت وعداوت پر کمر بستہ ہو گئے۔ اور دور دور سے علماء کو بلا کر میری تکفیر کا موجب
ہوئے۔ پھرید بغض وعناد یہاں تک پہنچا کہ میرے ان قرابتداروں میں سے بعض نے مجھ پرتھسِ امن
اورا قدام قبل کا جھوٹا الزام لگا کر عدالت میں دعویٰ دائر کر دیا۔ مگر وہ خدا جوز مین و آسمان کا خدا ہے
اور وہ خدا جس کی رضا کے لئے میں نے ان لوگوں کے مسلک کوچھوڑا تھاوہ میری فریا درسی کے لئے
اور وہ خدا جس کی رضا کے لئے میں نے ان لوگوں کے مسلک کوچھوڑا تھاوہ میری فریا درسی کے لئے
رشتہ داروں اور ہمارے گاؤں کی وڑائی ہرا دری کومیر سے سیدومولا حضرت مسیح قادیا نی کی صدافت کو
قبول کرنے کی تو فیق نہ ملی ۔ اوراکٹر اس مائدہ آسمانی سے فائدہ اٹھانے سے محروم رہ گئے۔

# اعجازنما واقعه صدافت (قُم باذن الله)

اسی زمانہ میں جبکہ میں اپنے گاؤں اور علاقہ کے لوگوں کوا حدیث کی تبلیغ کیا کرتا تھا۔ بعض بڑی عمر کے بوڑھے جھے کہا کرتے تھے کہتم تو بچے ہوا گر مرزاصا حب کے دعو بے میں کوئی صدافت ہوتی تو آپ کے تایا حضرت میاں علم الدین صاحب جو اس زمانہ کے غوث اور قطب ہیں اور چالیس سیپارے قرآن مجید کے ہر روز پڑھتے ہیں اور صاحب مکا شفات ہونے کے علاوہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حضوری بھی ہیں وہ نہ مرزاصا حب کے دعوی کو تسلیم کر لیتے۔ میں انہیں اس قسم کے عذرات لنگ پر بہتیرا سمجھا تا مگر وہ ایک وقت تک یہی رٹ لگاتے رہے۔ آخر میں نے انہیں کہا کہ بتاؤ اگر حضرت میاں صاحب میرے سید ومولا حضرت می قادیا نی علیہ السلام کو نبی اور امام مہدی تسلیم کرلیں تو کیا تم لوگ ان پر بدگمانی کرتے ہوئے حضورا قدس علیہ السلام کی بیعت سے انحراف تو نہیں کروگے۔ اس وقت ان لوگوں میں سے بعض نے جو اب دیا کہ یہ س طرح ہوسکتا ہے کہ حضرت میاں صاحب برایمان لے آئیں اور ہا را سارا علاقہ ان کے پیچھے ایمان نہ لائے۔ احمدیت صاحب مرزاصا حب پر ایمان لے آئیں اور ہا را سارا علاقہ ان کے پیچھے ایمان نہ لائے۔ احمدیت

کے متعلق ان کی بیآ مادگی دکھے کر میں نے حضرت تا یا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوکر درخواست کی کہ آپ حضورا قدس علیہ السلام کی صدافت کے متعلق دعا کریں اور استخارہ بھی فرما ئیں۔ چنانچہ آپ نے میری درخواست پر استخارہ شروع کر دیا اور میں نے آپ کے لئے دعا شروع کر دی۔ جھے دعا کرتے ہوئے ابھی چندروز ہی گذرے تھے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ہمارے گاؤں سے شال کی جانب بہت سے لوگوں کا ہجوم ہے۔ جب میں وہاں پہنچا تو کیا دیکھا ہوں کہ ایک چارپائی پر حضرت میاں علم الدین صاحب کی لاش پڑی ہوئی ہے اور لوگ اس کے گر داگر دحلقہ باندھے ہوئے کھڑے ہیں ان لوگوں نے جب بھے دیکھا تو کہنے گئے کہ آپ ہمیشہ مرزا صاحب کے متعلق کھڑے ہیں کہ اور میں مہدی اور میں موعود ہیں اگر واقعی وہ اپنے دعویٰ میں سیچے ہیں تو آپ کوئی فتان دکھا ئیں۔ میں نے بوچھا کہ آپ کیسا نشان دیکھنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بیہ میت جو ہوکر نہایت جو اللے سے بیٹ کہا کہ بیہ میت جو ہوکر نہایت جواللے سے کہا کہ یہ میت جو ہوکر نہایت جلال سے کہا:۔

### قُمُ باذُن اللَّهِ

میرایه کہنا تھا کہ حضرت میاں صاحب زندہ ہو کربیٹھ گئے اور جھے دیکھتے ہی السلام علیم کہا۔
جب میں بیدار ہوا تو مجھے یقین ہوگیا کہ حضرت میاں صاحب کوخدا تعالیٰ ضرور حضرت سیدنا
مسیح موعود علیہ السلام پرائیان لانے کی سعادت نصیب کرے گا اور ایک نئی زندگی مرحمت فرمائے گا۔
اتفاق کی بات ہے کہ میں ایک دن مسجد میں بیٹھا ہوا لوگوں کو تبلیغ کر رہا تھا اور وہ اپنے سابقہ دستور کے مطابق حضرت میاں صاحب محدوح کی آڑ لے رہے تھے کہ اچا نک آپ میری تلاش میں ادھرآ نظے اور دریا فت فرمایا کہ میاں غلام رسول یہاں ہے۔ میں نے عرض کیا کہ حضرت میں حاضر ہوں ارشا وفرمائے ۔فرمانے گئے:۔

'' مجھے خدا اوراس کے رسول کی طرف سے اس بات کا نہایت صفائی کے ساتھ علم دیا گیا ہے کہ حضرت مرزا صاحب خدا تعالیٰ کے سپچے مامور اورامام مہدی اور سپے موعود ہیں ۔اور آپ سب لوگ گواہ رہیں کہ میں ان پرایمان لے آیا ہوں ۔'' پھر آپ نے مجھے ارشاد فر مایا کہ میری بیعت کا خط حضرت صاحب کی خدمت میں لکھ دیں ۔ حضرت میاں صاحب کے ارشادگرامی کے بعد جب میں نے لوگوں سے پوچھا کہ بتاؤاب تمہاری کیا مرضی ہے۔ تواسی وفت بعض بد بختوں نے کہا کہ شیطان نے بعم باعورایسے ولی کا ایمان چھین لیا تھا۔ حضرت میاں علم الدین صاحب کس شار میں ہیں۔ اس کے بعد میں نے حضرت میاں صاحب موصوف کی بیعت کا خطاکھ دیا اور وہ ہزرگ جولوگوں کے زعم میں اپنے زمانہ کاغوث تھا حضورا قدس علیہ السلام کے سلسلۂ بیعت میں داخل ہو گیا۔ پھر اس کے بعد خدا تعالی کے فضل سے میرے والد ہزرگوار کے چھوٹے بھائی حضرت حافظ نظام الدین صاحب بھی احمدی ہوگئے۔ چنانچہ بید دونوں بھائی کے بعد دیگرے قادیان بھی تشریف لے گئے اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوق والسلام کی دستی بیعت سے مشرف ہوئے۔ الحدمد للّہ علیٰ ذالک

ہمارے ان بزرگوں کی بیعت سے پہلے میرے ایک عم زاد بھائی میاں غلام حیدرصاحب جو میرے شاگر دبھی تھاحمدی ہو چکے تھے۔اگر چہان کی احمدیت پر ہماری برادری کےلوگ ہمیشہانہیں گزند پہنچایا کرتے تھے اور ان کی فصلیں وغیرہ کاٹ لیتے یا ان کے کھیتوں میں اپنے مویثی حچھوڑ دیا کرتے تھے۔ گریہ صالح نو جوان عمر بھراحدیت کا فدائی اور جاں نثار رہا۔ افسوس ہے کہاس کی عمر نے زیادہ عرصہ وفانہ کی اور وہ ۱۳۲۳ھ میں اس دنیائے فانی سے کوچ کر گیا۔ ایبا ہی عموی صاحب حضرت حافظ نظام الدین صاحب بھی جلد ہی کا ۱۳۱ھ میں اپنے مولائے حقیقی سے جاملے۔ان کی فو تیدگی پربعض لوگوں کومنذ رخوا بیں آئی تھیں اور میں نے بھی خواب میں دیکھا تھا کہ سیرنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام ہمارے گاؤں میں تشریف لائے ہیں اور حضور کے ساتھ ایک جماعت ہے۔ میں نے حاضر ہوکر جب تشریف آوری کی وجہ دریافت کی تو حضورا قدیّ نے فرمایا کہ ہم حافظ نظام الدین صاحب کا جنازہ پڑھنے کے لئے آئے ہیں۔انیا للّٰہ و انا الیه راجعون ۔خدا کاشکر ہے کہ حضرت حافظ نظام الدین صاحب رضی الله عنه کی اولا دمیں خدا تعالیٰ نے عزیز القدرمیاں غلام علی صاحبؓ سابق صدر جماعت احمد بیسعدالله پورکوبھی حضرت مسیح موعود علیه السلام کی صحابیت سے نواز ااور و ہ ا بینے بزرگ اور خدایا د والد کے نعم الخلف ثابت ہوئے ۔اب وہ تقریباً تین سال کا عرصہ ہوا فوت ہو چکے ہیں مگراینے حین حیات تک تفویٰ وطہارت اوراحمہ یت میں نمونہ کے انسان تھے۔اپنی زندگی کا اکثر حصہ محکمہ تعلیم کی ملا زمت کے سلسلہ میں موضع سعد اللہ یور میں ہی گذارا ہے مگر بھی کبھارآ پ اپنی زمین کی بٹائی کے لئے یا تبلیغ کی غرض سے موضع راجیکی بھی تشریف لے جاتے تھے۔اور یہا نہی کا حوصلہ تھا کہ وہ راجیکی بیغام سنانے سے بھی نہ پچکچاتے تھے۔ایک مرتبہ ہمارے سب سے بڑے چچا حافظ برخور دارصا حب کے بڑے بیٹے حافظ غلام حسین صاحب نے انہیں احمدیت کی تبلیغ پر مارا بھی تھا۔مگر آپ نے اس تو ہین کو خندہ پیشانی سے بر داشت کیا اور جیتے جی احمدیت کی تبلیغ سے نہ رکے۔خدا تعالی ان کی روح پراز لی وابدی رحمتیں نازل کرےاوران کی اولا د کود پنی و دنیاوی نعمتوں اور برکتوں سے نوازے۔آ مین

# الهي تصديق

عزیزم میاں غلام علی صاحب رضی اللّہ عنہ کے تذکرہ میں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ جب میاں صاحب موصوف بھی احمدی ہو گئے تو ہم دونو نے مل کر متحدہ طور پر تبلیغ شروع کر دی جس کی وجہ سے عام لوگ ہمیں بُرا بھلا کہتے تھے۔ چنانچہایک روزبعض لوگوں نے ہمارے گا وُں کے ایک بااثر آ دمی حاکم الدین ولد خنجر کے پاس ہماری برائی کرتے ہوئے کہا کہان مرزائیوں نے ہمارے گاؤں کواورا یے بزرگوں کو بدنا م کر دیا ہے۔اس نے جب ان خرافات کوسنا تو رات خواب میں دیکھا کہ ہمارے گذشتہ بزرگوں میں ہے ایک بزرگ اسے ملے ہیںا ورفر ماتے ہیں کہ بہلوگ انہیں (احمد یوں کو) کیوں برا کہتے ہیں دراصل مومن تو یہی ہیں ۔اس خواب کے بعد حاکم الدین نے مرنے تک اپنی زبان سے کوئی بُر اکلمہ احمد یوں کے متعلق نہ نکالا ۔ مگر احمدیت سے پھر بھی محروم اور بے نصیب رہا۔ اس جگہ یہ بتا دینا بھی مناسب معلوم ہوتا ہے کہ میرے دا دا صاحب مرحوم حضرت میاں پیر بخش صاحب کے پانچ صاحبز ادے تھے جن میں سب سے بڑے حافظ برخور دار صاحب اور ان سے حچوٹے میاںعلم الدین صاحب اوران سے حچوٹے میرے والدمیاں کرم الدین صاحب اوران سے چپوٹے میاں منس الدین صاحب اور ان سے چپوٹے جا فظ نظام الدین صاحب تھے۔ان میں سے حافظ برخور دار صاحب اور میاں تمس الدین صاحب تو سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تبلیغ رسالت پہنینے سے پہلے ہی فوت ہو گئے تھے اور حضرت میاں علم الدین صاحب اور حضرت حافظ نظام الدین صاحب رضی الله عنهم حضورا قدس پر ایمان لے آئے تھے اور حضور کے صحابہؓ میں داخل تھے۔ان میں سے میرے والدصاحب مرحوم اگر چہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے سلسلہ بیعت میں

داخل نہیں ہوئے مگرنمازیں عموماً ہمارے ساتھ ہی پڑھا کرتے تصاور غیراحمدیوں کے اعتر اضوں اور مخالفت کے موقع پر بھی وہ ہمیشہ ہماری ہی تائید کیا کرتے تھے۔ خدا تعالیٰ ان کی روح پر نظر ترحم فرمائے اوران کی تائیداور تصدیق کوان کی مغفرت کا باعث اور جنت الفردوس کا موجب بنا دے۔ آمین یاارحم الراحمین

اییا ہی میری والدہ ماجدہ بھی باوجود اپنی بے حدسادگی کے میرے والد صاحب کی طرح حضرت اقد ٹل کی مصدق تھیں اور سیدنا حضرت سے موعود علیہ السلام اور سلسلہ حقہ کے بارہ میں بھی کوئی استخفاف کا کلمہ ان کی زبان سے نہ نکلاتھا۔ بلکہ اس زمانہ میں جب بھی میں بیار ہوجا تا تھا تو وہ غائبانہ طور سے سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرمایا کرتی تھیں۔ کہ حضرت مرزاصا حب بیچ کے جی اگی بھریا میرے پٹر لیئے دعا کرا یہہ چھیتی وَل ہووے ۔ یعنی مرزاصا حب میرے بیٹے کے لئے دعا فرمائیں کہ خدا تعالی اسے جلدی صحت عطا فرمائے۔

مجھےافسوس ہے کہ بید دونو ں شفق ہتایاں میری غریب الوطنی کے زمانہ میں ہی اس دنیائے فانی سے رحلت فر ما گئیں اور میں آخری کھات میں ان کی کوئی خدمت نہ کرسکا۔

میرے والد ہزرگوار میرے بچپن کے زمانہ میں مجھے گود میں بٹھا کرا کثریہ دعا ئیں مانگا کرتے سے کہا ہے میرے مولا کریم میرے اس بچ کو اپناعشق اور محبت عطا کراورا سے غوث اور قطب بنا دے میں سمجھتا ہوں کہ میرے احمدی ہونے اور سیدنا حضرت اقد سمسے موعود علیہ السلام کے صحابہ میں شامل ہونے میں والد صاحب مرحوم کی بید دعا ئیں بھی میرے لئے مؤثر ثابت ہوئی ہیں۔ خدا تعالی ان کوان دعوات خاصہ کا بہترین اجرعطا فرمائے۔ آئمین۔

پھر باو جود کیہ وہ اپنے بھائیوں میں سب سے مفلس تھے اور آپ کاجد "ی زمین کی آمد کے علاوہ کوئی اور خاص ذریعہ معاش نہیں تھا۔لیکن ہمیں علم پڑھانے کا انتہائی شوق رکھتے تھے۔اور جب بھی ہم اسکول جانے سے گریز کرتے آپ ہمیں مناسب تلقین فرماتے تھے۔آپ کے اس زمانہ کی حالت کے پیشِ نظر مجھے آج تک وہ شعریا دبیں جو آپ بھی بھی پڑھا کرتے تھے اور خداوند کریم کی عنایات کا شکریہ ادا کیا کرتے تھے۔ایک شعرتویہ ہے۔

میں جیہاں بیکا راں نوں رب روزی دیوچ گھر دے ہے ہندارزق کمائیاں اُتے میں جیئے رُل مردے لیعنی میرے ایسے بیکارلوگوں کوخدا وند کریم گھر بیٹھے بٹھائے روزی پہنچار ہا ہے۔ اگر کمانے پر روزی ہوتی تو میرے جیسے انسان دنیا میں بحالت بیکسی و بے بسی مرجاتے ۔ اسی طرح ایک شعر بیہ ہے جوآپ اکثر اس وقت پڑھا کرتے تھے جبکہ آپ کے اراد تمند آپ کے پاس حاضر ہوکر دعا کی درخواست کیا کرتے تھے۔

> خلق وساہی تیری دِسے آسی خبر نہ کا سن فریا دانہا ندی ربًا دل دی آس پُچا

لینی اے میرے مولا کریم بیمخلوق تیری ہی تحریک پریہاں آئی ہے ہمیں تو کوئی خبرنہیں ہے۔ اب تو ہی ان کی فریا درس کراوران کی امیدوں کو پورا فرما۔

پھر قرآن مجید کے ساتھ تو آپ کو اتناعش تھا کہ زمیندارہ کام سے فارغ ہوتے ہی قرآن مجید پڑھنا شروع کر دیتے تھے اور اگر بھی پڑھتے پڑھتے نیندآ جاتی تو قرآن مجید کو اپنے سینہ سے لگا کرلیٹ جاتے تھے۔ اپنی زندگی کے آخری رمضان المبارک میں بھی آپ نے سات مرتبہ قرآن مجید کا دور کیا تھا۔ خد اتعالیٰ آپ پر رحم فر مائے۔ آمین۔ رَبِّ ارْحَمُهُ مَا کُمَا رَبَّیَا نِیُ صَغِیْرًا 🐧۔ آمین

# كرشمه وتدرت اورغيبى ضيافت

برادرعزیز میاں غلام حیدرصاحب رضی الله عنداور میں ایک دفعہ لا ہورا پنے بعض رشتہ داروں سے ملنے کے لئے گئے۔ چند دنوں کے قیام کے بعد جب ہم نے گاؤں آنے کا ارادہ کیا تو ان لوگوں نے ازراہ محبت بیا صرار کیا کہ آپ ایک مہینہ اور ٹھیریں۔ مگر ہم دونو کی طبیعت کچھ الی اچائے ہوئی کہ ہم نے مزید ٹھیرنا گوارانہ کیا اوران سے اپنا سامان اور دی ہوئی نفتدی واپس ما گل۔ انہوں نے اس خیال سے کہ اگر ہم انہیں سامان اور نفتدی نہ دیں گو شاید میدگاؤں جانے سے رک جائیں۔ ہماراسامان ہمیں دینے سے انکار کر دیا۔ اور نفتدی ہمی نہ دی۔ لیکن ہم نے صبح کا ناشتہ کرتے ہی گاؤں لوٹے کا ارادہ کر لیا اور لا ہور سے پیدل چل پڑے۔ نو پیسے ہمارے پاس تھے۔ دریائے راوی کے پین پر آئے تو کشتی میں دو پیسے چراغی کے دے کر دریا کو عبور کیا۔ چلتے چلاتے جب موضع کا مو نکے پین پر آئے تو کشتی میں دو پیسے چراغی کے دے کر دریا کو عبور کیا۔ چلتے چلاتے جب موضع کا مو نکے

سے کوئی چارمیل کے فاصلہ پر پہنچے تو سورج غروب ہو گیا۔ ادھرمیاں غلام حیدرصا حب کوسفر کی تھکان اورسر دی کی شدت سے بخارسامحسوں ہونے لگا۔ یاس ہی ایک سکھوں کا گاؤں منیس نام تھا۔ ہم نے چاہا کہ رات وہاں بسر کرلیں مگر کوئی صورت نہ بنی۔آخرا فتان و خیزاں رات کے دس بجے موضع کا مو نکے پہنچےاور وہاں ایک ویران مسجد میں قیام کے لئے ڈیرے ڈال دیئے ۔مسجد کا ایک ہی کمرہ تھا جس میں کچھ کسیر بچھی ہوئی تھی اور اس کے ایک گوشہ میں ایک مسافر لیٹا ہوا تھا۔ میں نے میاں صاحب موصوف کو و ہاں لٹا دیا اورا پناکھیں اتار کران کے اوپر دے دیا اور خو دیا قی نقذی لے کر کھانا وغیرہ مہیا کرنے کے لئے بازار کی طرف چل پڑا۔ جب بازار پہنچا تو دیکھا کہ تمام د کانیں بندھیں اور سارے گلی کو ہے سنسان پڑے تھے۔ کوشش کے باوجود جب کوئی سبیل نہ بنی تو میں مسجد میں واپس آ گیا۔ دیکھا تو میاں غلام حیدرصاحب کا بخار بہت ہی تیز ہو چکا تھا۔اب میں حیران ہوا کہاس غریب الوطنی میں اگر خدانخو استہ میاں غلام حیدر کی حالت زیا دہ خراب ہوگئی تو کیا ہوگا۔ بیہ خیال کر کے میرا دل بھرآیا اور میں خدا کے حضور سجدہ میں گڑ گڑ ا کرخوب رویا اور بہت دعا کی ۔خدا کی قدرت ہے کہ دعا کے بعد جب میں ناک صاف کرنے کے لئے مسجد کا دروازہ کھول کر باہر نکلا تو کیا دیکھتا ہوں کہا بیب اجنبی آ دمی ایک ہاتھ میں گرم گرم روٹیوں اورحلوے کا ایک طشت اٹھائے ہوئے اور دوسرے ہاتھ میں گوشت کے گرم گرم سالن کا پیالہ اُٹھائے ہوئے کھڑا ہے۔ میں اسے دیکھ کرجیران رہ گیا کہ رات کے دو بجے کے قریب پیشخص کھانا اٹھائے ہوئے یہاں کیسے کھڑا ہے۔ خیر میں نے یو چھا کہ آ پکس سے ملنا جا ہتے ہیں۔اس نے کہا کہ میں آپ ہی سے ملنا چا ہتا ہوں آپ میرے ہاتھ سے یہ کھانے کے برتن لے لیں۔ میں نے یو چھا کہ کھانا کھانے کے بعدان برتنوں کو کہاں رکھوں۔ کہنے لگا وہیں رکھ دینا۔ میں نے مسجد کے اندر آ کر جب اس کھانے میں سے کچھ میاں غلام حیدر کو کھلایا تو ان کی طبیعت سنجل گئی۔اس کے بعدوہ کھانا میں نے بھی سیر ہوکر کھایا مگر پھر بھی ا بک آ دمی کا کھانا نچ گیا۔ وہ مسافر جو ہمارے ساتھ مسجد میں لیٹا ہوا تھا اس نے کہا میں نے بھی ابھی تک کھا نانہیں کھایا۔ چنانچہوہ کھانا اسے دے دیا گیا اوراس نے بھی پیٹ بھرلیا تواس کے بعد ہم نے برتنوں کو و ہیں ایک طرف رکھ دیا اورخود اس کمر ہ کی کنڈی چڑ ھا کرسو گئے ۔صبح دیکھا تو اس کمر ہ کی زنجیراسی طرح لگی ہوئی تھی اور وہ مسافریٹا خرائے لے رہا تھا مگر وہ برتن غائب تھے۔ پیج ہے جو

خدائے ذوالجلال نے حضرت میں پاک کوفر مایا۔''اگرتمام لوگ منہ پھیرلیں تو میں زمین کے نیچے سے یا آسان کے اوپر سے مدد کرسکتا ہوں''

ے کارساز مابفکرِ کار ما

#### تائيرايزدي

میری برا دری میں سے میرے ایک چپازا دبھائی میاں غلام احمد سے ان کی کچھ جا کدا دموضع لنگہ طلع گجرات میں بھی تھی۔ ایک مرتبہ انہوں نے مجھے ایک تحریے کام کے لئے فرمائش کی جس کی تعمیل صلع گجرات میں بھی تھی۔ ایک مرتبہ انہوں نے مجھے ایک تحریے کام کے لئے میں دو پہر کا وقت اکثر ان کے میں ان کے ہمراہ موضع لنگہ چلا آیا۔ گرمیوں کا موسم تھا اس لئے میں دو پہر کواس کو ٹھڑی کے دالان کے پیچھے ایک کو ٹھڑی میں گذارا کرتا تھا۔ ایک دن حسب معمول میں دو پہر کواس کو ٹھڑی میں سور ہا تھا۔ میری آئکھ کھلی تو میں نے سنا کہ غلام احمد کی خالہ اور والدہ کہہ رہی تھیں کہ اس رسو لے (غلام رسول) کا ہمیں بڑا افسوس ہے کہ گاؤں گاؤں اور گھر گھر میں لوگ اس کی برائی کرتے ہیں۔ اس نے تو مرزائی ہوکر ہمارے خاندان کی ناک کاٹ دی ہے۔ اتفاق کی بات ہے کہ اس روز برابر کی کو ٹھڑی میں بھائی غلام احمد بھی سویا ہوا تھا اس نے بیدار ہوتے ہی ان کی میہ مغلظات سنیں تو کہنے لگائم کیا بکواس کررہی ہو۔ میں نے تو ابھی ابھی خواب میں دیکھا ہے کہ

خلام رسول پرآسان سے اتنا نور برس رہا ہے کہ اس نے چاروں طرف سے اس کو گیر لیا ہے۔
مہمیں کیا معلوم ہے کہ تم جے براسمحتی ہووہ خدا کے نزد یک بُر انہ ہو۔ اسنے میں میں بھی کو گھڑی سے باہر نکل آیا اور ان کو احمدیت کے متعلق سمجھا تا رہا گران پر کوئی اثر نہ ہوا۔ بلکہ یہی میاں غلام احمد جس پر اللہ تعالیٰ نے رؤیا کے ذریعہ سے اتمام جست کردی تھی میرا اتنا مخالف اور دشمن ہوگیا کہ علاء کو بلا کر بھی احمدیت پر حملے کراتا اور مجھے ذکیل کرنے کی کوشش میں لگا رہتا۔ آخر میرے مولا کریم نے میری نصریت کے لئے موضع راجیکی میں طاعون کے عذاب کو مسلّط کیا اور غلام احمد اور اس کے میران کا صفایا کردیا۔ وہائے طاعون کے دوران میں تقوی وطہارت کو اختیار کرنے کی بجائے جب ان لوگوں نے یہ منصوبہ سوچا کہ اگر کوئی احمدی مرجائے تو نہ اس کی قبر کھودی جائے اور نہ اسے جب ان لوگوں نے یہ منصوبہ سوچا کہ اگر کوئی احمدی مرجائے تو نہ اس کی قبر کھودی جائے اور نہ اسے قبرستان میں دفن ہونے دیا جائے تو میں نے خواب میں دیکھا کہ سیدنا حضرت مسیح موعود

علیہ السلام ہمارے مکان کے اوپر کھڑے ہیں اور حفاظت فر مار ہے ہیں۔ چنانچہ ہمارا گھر تو حضور اقدس علیہ السلام کی برکت ہے محفوظ رہا مگر ان بدخوا ہوں کے گھر طاعون سے ماتم کدے بن گئے۔ فَهَلُ مِنُ مُّلَّا کِرِ 7 ۔

### داورمِحثنر

غلام احمد کے فوت ہوجانے کے بعد میں نے خواب میں دیکھا کہ قیامت کا روز ہے اور اللہ تعالیٰ کے نہایت ہی جلال کے ساتھ عدالت کی کری پر جلوہ فرما ہے۔اتنے میں غلام احمد کواور مجھے اللہ تعالیٰ کے حضور بلایا گیا تو اللہ تعالیٰ نے غلام احمد سے پوچھا کہ تو نے مسے موعود کی تکذیب اور انکار کیوں کیا۔ کیا کچھے ان کے متعلق علم نہیں ہوا تھا۔اس کے جواب میں غلام احمد نے پچھے عذر کیا تو میں نے کہا کہ کیا میں نے بار بارسیدنا حضرت مسے موعود علیہ السلام کے ظہور اور آمد کے متعلق اطلاع نہیں دی تھی۔اور کیا میں نے تبلیغ کے ذریعہ سے حضرت اقد س کے دعویٰ اور دلائل کونہیں سمجھا دیا تھا۔

جب میں خواب سے بیدار ہوا تو مجھے معلوم ہوا کہ قیامت کے روز سیدنا حضرت مسیح موعود علیہالسلام کی تصدیق اور تکذیب کے متعلق بھی ضرور باز پُرس ہوگی ۔

# خداتعالیٰ کی پردہ پوشی

1900ء عیسوی میں جب حضورا قدس علیہ السلام نے زلزلہ کے بارہ میں بہت سے اشتہارات شائع فرمائے تھے تو میں ان دنوں حضور عالی کی بارگاہ اقدس میں قادیان میں ہی موجود تھا۔اس لئے جب گاؤں واپس لوٹا تو اپنے ساتھ بیاشتہارات بھی لیتا آیا۔ جن میں سے کچھ تو میں نے آتے ہوئے گاڑی میں تقسیم کرد ئے اور کچھا بیٹے ساتھ گاؤں لے آیا۔

ان دنوں موضع گڈ ہو کا ایک زمیندار خوشی محمد نامی جواحمدیت کی تبلیغ کی وجہ سے میرا بے حد مخالف تھا مجھے ملا تو میں نے زلزلہ کا ایک اشتہارا سے بھی دے دیاا ور بتایا کہ جو پہلے زلزلہ آ چکا ہے اب اس سے بھی زیادہ شدید زلزلہ آئے گا۔اس لئے آپ کو چاہیئے کہ آپ پہلے زلزلہ سے عبرت حاصل کریں اور خدا کے مرسل کی تکذیب سے باز آ جائیں ۔اس وقت خوشی محمد کے ساتھ ہمارے گاؤں کا ایک زمیندار مولا داد ولد غلام محمد بھی کھڑا تھا۔ بیشخص بھی احمدیت کی وجہ سے میرا بڑا سخت معاند تھا۔

ان دونوں نے جب زلزلہ کی پیشگوئی کے بارہ میں بیاشتہارد یکھااور میری باتیں بھی سنیں تو جھے پوچھا کہ بیم موعودہ زلزلہ کب آئے گا۔ میں نے انہیں از روزئے قرآن مجید سمجھایا کہ معین وقت تو خدا تعالی ہی جانتا ہے ہاں بیقینی بات ہے کہ بیر پیشگوئی ضرور وقوع میں آئے گی۔ انہوں نے پھراس پیشگوئی کا مقررہ وقت دریا فت کرنے میں کفار مکہ کی طرح یَقُولُونَ مَتی هلذَا الْوَعُدُ إِنْ کُنتُهُ صَلِيقِيْنَ لَا پِ مَصَالِقَ جُواب اللهِ مَا وَ إِنَّهُمَ آنَا نَذِيُرٌ مُّبِينٌ وَ کے مطابق جواب دیا۔ آخر جب وہ پیچھے ہی پڑ گئے تو میں نے کہ علمی کی بنا پر حضورا قدس علیہ السلام کے اشتہار السنداء میں الموحی المسدماء کے اس شعرے کہ۔

زلزلہ ہے دیکھتا ہوں میں زمیں زیروز بر وقت اب نز دیک ہے آیا کھڑ اسلاب ہے

غلط اجتها دکرتے ہوئے ان سے کہہ دیا کہ حضور اقدس علیہ السلام کے اس ارشاد سے کہ''وقت اب نز دیک ہے آیا کھڑا سیلاب ہے'' یہی معلوم ہوتا ہے کہ بیہ پیشگوئی سال کے اندر اندر پوری ہوجائے گی۔انہوں نے کہا اگر ایسا نہ ہوا تو آپ کومرز اصاحب کا دعویٰ جھٹلا نا ہوگا۔ میں نے کہا بیتو کہی ہوجائے گی۔انہوں نے کہا اگر ایسا نہ ہوا تو آپ کومرز اصاحب کا دعویٰ جھٹلا نا ہوگا۔ میں نے کہا بیتو کہی ہوسکتا البتہ اپنے اجتها دکو غلط سمجھلوں گا۔ چنا نچہ اس کے بعد ان دونو نے مجھ سے اس میعاد کے متعلق تحریر لے لی اور چلے گئے۔

خدا تعالیٰ کی حکمت ہے کہ بیتح بر انہوں نے اپنے پاس ہی رکھی اور کسی کو نہ دکھائی تھی کہ ان میں سے ایک شخص اس میعاد کے تیسر ہے مہینے مرگیا اور دوسراسا تویں مہینے اس جہان سے کوچ کر گیا۔اور ان کی وہ ہا تیں کہ ہم اس پیشکوئی کے میعاد کے اندر پورا نہ ہونے پر آپ کی گاؤں گاؤں گاؤں بدنا می کریں گے خدا تعالیٰ نے پوری نہ ہونے دیں اور ان کے شرسے محفوظ رکھا۔اور میری اجتہادی غلطی کے متعلق چثم پوشی فرمائی۔

# موضع نمل كاواقعه

سیدنا حضرت مسیح موعود علیه السلام کے زمانہ کی بات ہے کہ ایک دفعہ میں اور حضرت حافظ ا روشن علی صاحب اور مولوی غوث محمد صاحب اور حکیم علی احمد صاحب رضی الله عنهم ضلع گجرات کا تبلیغی ا دورہ کرتے ہوئے حافظ صاحبؓ کے گاؤں موضع رنمل مخصیل پھالیہ گئے ۔ برسات کا موسم تھااور آپ کا گاؤں بالکل دریائے چناب کے پاس میل ڈیڑھ پر واقع تھا۔ رات جب ہم آپ کی بیٹھک میں سوئے تو مجھے خواب میں دکھایا گیا کہ آسان پرسورج کے گردا گر دایک ہالہ سایر گیا ہے۔ اورسورج بالکل گرنے کے قریب ہے۔ جب میں اس خواب کی دہشت سے بیدار ہوا تو کیا دیکھا ہوں کہ موسلا دھار بارش ہورہی ہے اور بیٹھک کو جاروں طرف سے یانی نے گھیرا ہوا ہے۔اسی وقت میں نے سب دوستوں کو جگایا اور باہر نکالا۔خدا کی حکمت ہے کہ جب ہم سب دوست باہر آ گئے اور پچھ سا مان بھی نکال لیا تو وہ بیٹھک دھڑام سے گر گئی۔اس کے بعد ہم کو چہ سے ہوکریاس ہی ایک ماچھی (سقّہ) کے مکان میں آ گئے ۔ا تفاق کی بات ہے کہ یہاں پہنچتے ہی مجھے پھرغنو دگی سی محسوس ہوئی اور ا یک غیبی آ وا ز آئی که یہاں ہے بھی جلدی نکلو۔ چنا نچہ جب ہم اس گھر سے نکلے تو و ہ بھی سیلا ب کی نظر ہو گیا۔اس کے بعد ہم نے ایک مسجد میں پناہ لی تو وہاں جاتے ہی مجھے پھر نیند آگئ تو خدا تعالیٰ کی طرف سے پھر حکم ملا کہ یہاں ہے بھی جلدی نکلو۔ چنانچہ وہاں سے بھی ہم نکلے تو اس مسجد کی ایک دیوار گرگئی اورسیلا ب کا یا نی اس کے اندرامنڈ آیا۔ادھرحضرت حافظ صاحبؓ نے جواییز گھر میں سوئے ہوئے تھے جب سیلا ب کا زوراور بارش کا طوفان دیکھا تو لالٹین لے کر ہماری تلاش میں نکل پڑے اورہمیں ڈھونڈ کرانے گھر لے گئے ۔آخرخدا خدا کر کے بہرات گذری اور ہم تبلیغی کیکچر دے کرا ہے گاؤں واپس آ گئے ۔اور اس موقع پر حضرت اقدس سیدنا کمیے الموعود علیہ الصلو ۃ والسلام کی اعجازی بر کا ت اور معجزا نہ حفاظت اور بار بار کی الہا می تحریک اور ملائکہ کی تائید کے ذریعے ہمیں خدا تعالیٰ نے محفوظ ركھنے كاعجيب نشان دكھايا۔

# موضع راجيكي كاواقعه

میاں محمد الدین صاحب تشمیری جن سے میں نے سکندرنا مہتک فارسی کی تعلیم حاصل کی تھی۔ ان کے والد ماجد میاں کریم بخش صاحب تھے جو تشمیر سے کسی حادثہ کی بناء پر ہمارے گاؤں آبیٹھے تھے اور یہیں ہمارے بزرگوں کی خدمت میں مستقل رہائش اختیار کرلی تھی۔ ایک دفعہ میاں محمد الدین صاحب کا چھوٹا بھائی میاں سلطان محمود سخت بیمار ہوا اور طبیبوں نے اس کی بیماری کو لاعلاج قرار دے دیا تو اس کی بیوی مسماۃ زینب بی بی میرے پاس آئی۔ اور بڑی لجاجت سے دعا کے لئے کہا۔ اس وقت

اگر چیمیاں سلطان محمود کی عمر کوئی بچین سال کے قریب تھی مگراس کی بیوی کی درخواست پر میں نے دعا کی تواللہ تعالی نے مجھے بتایا کہ میاں سلطان محمود کی عمراسی (۸۰) سال ہوگی ۔ چنا نچیاس بشارت کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسے صحت بھی دی اور استی سال تک زندہ بھی رہا۔ المحمد للله علیٰ ذالک

### عمر بی بی

میری احمدیت کے ابتدائی زمانہ میں جبکہ میری مخالفت بہت زوروں پرتھی اور مخالف لوگ میری عداوت میں طرح طرح کے شاخسانے کھڑے کرتے رہتے تھے۔اس زمانہ میں موضع دھدر ہا کا ایک ماجھی (سقہ )مسمّی اللّٰہ دتا میری باتیں سن کرلوگوں کی مخالفت پر بہت افسوس کرتا تھا۔اس نے ا یک دن میری دعوت طعام کی اور مجھےا بینے گھر لے گیا میں نے اس کی بیوی عمر بی ٹی کوبھی احمہ یت کی با تیں سنا کیں ۔اس نے جب یہ با تیں سنیں تو کہنے لگی بیرتو بڑی اچھی اور بھلی با تیں ہیں ،معلوم نہیں پیہ لوگ کیوں ان باتوں کو ہُراسمجھتے ہیں۔اس کے بعد اس نے اپنے جوان عمرلڑکوں کو بلایا اور انہیں نصیحت کی کہ دیکھوا گرتم میرے بیچے ہوتو حضرت مرزا صاحب اور میاں غلام رسول صاحب کی جھی مخالفت نہ کرنا ۔ان لڑکوں نے اوراس کے خاونداللّٰد دتا نے جباس کی پیضیحت سنی تو وہ کہنے لگے کہ ہم نے تو جب سے میاں صاحب کے منہ سے حضرت مرزا صاحب کی باتیں سنی ہیں مرزا صاحب کو ہزرگ اور یاک انسان سمجھتے ہیں۔خدا کی حکمت ہے کہ کچھ عرصہ بعد عمر بی بی بیار ہوگئ اوراس نے ا پنے لڑ کے حسن محمد کو میری طرف کہلا بھیجا کہ میرا آخری وقت ہے آپ ضرور آئیں۔ چنانچہ میں بیہ پیغام سنتے ہی موضع دھدر ہا پہنچا تو عمر بی بی کی حالت سکرات موت کی پائی۔اس وقت مجھےاس کی ہدر دی اور احمدیت کی تائیدیا دآئی تو دل بھرآیا اور میں نے دعا شروع کر دی ابھی دعا کرتے ہوئے کوئی دس منٹ ہی گذرے تھے کہ عمر نی بی نے آئکھیں کھول دیں اور مجھے کہنے لگی کہ میرایہ آخری وقت ہے میرا جنازہ آپ نے پڑھانا ہوگا۔ پھر خاونداور بیٹوں کوبھی مخاطب کر کے کہا کہ میرا جنازہ ان کے بغیر کسی سے نہ پڑھایا جائے ۔اس ہوش کے لمحات میں میں نے اسے کہا کہا گرتو پیند کرے تو میں تجھے کلمہ شریف کے معنے اور سور وکیلین سناؤں کہنے لگی کہ ہاں ضرور سنایئے ۔ چنانچہ جب میں نے اسے کلمہ کے معنے اور خدا تعالیٰ کے احسانات کا ذکر سایا تو وہ آبدیدہ ہوگئی۔اس کے بعد جب میں سور هٔ کلیین بھی سنا چکا تو کہنے لگی آپ مجھے اجازت دیں کہ میں اپنی لڑکی اورلڑ کوں کو بھی مل لوں ۔ میں

نے کہا بڑی خوثی سے مل لو۔ جب وہ اپنے بچوں سے مل چکی تو اس کے بعد پھر چار پائی پر لیٹ گئی اور کہنے گئی اور کہنے گئی ابر کہنے گئی ابر آپ سب مجھ سے کلمہ شریف من لیں۔ چنا نچہ دو تین مرتبہ اس نے کلمہ شریف کو دو ہرایا اور کہنے گئی آپ سب میر کے کلمہ کے گواہ رہیں اور فوت ہو گئی۔ اس کے فوت ہونے کے بعد میں نے اس کا جنازہ پڑھایا تو اسی رات میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ ہنستی ہوئی آئی ہے۔ میں نے پوچھا کہ عمر نی بی تیراکیسا حال ہے۔ کہنے گئی آخری وقت پر آپ کے آجانے سے اور کلمہ شریف کے معنے اور مور ہوئی سنانے اور دعا کرنے سے میں ایمان ساتھ لے آئی ہوں۔ بیس کر مجھے بے حد مسرت ہوئی اور میں بیدار ہوگیا۔ المحمد للله علیٰ ذالک

#### اعجازاحريت

فیضان ایز دی نے سیدنا حضرت مسج موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بیعت راشدہ کے طفیل اور تبلیخِ احمدیت کی برکت سے میر ےاندرایک ایسی روحانی کیفیت پیدا کردی تھی کہ بعض اوقات جوکلمہ بھی میں منہ سے نکالتا تھاا ورمریضوں اور حاجمتندوں کے لئے دعا کرتا تھا مولی کریم اسی وقت میر ہے معروضات کوشرف قبولت بخش کرلوگوں کی مشکل کشائی فر ما دیتا تھا۔ چنانچہ ایک موقع پر جب میں موضع سعد الله بور گیا تو میں نے چوہدری الله داد صاحب کو جو چوہدری عبدالله خال نمبردار کے برا درزا دہ تھے اور ابھی احمدیت سے مشرف نہ ہوئے تھے ۔مسید کی ایک دیوار کے ساتھ بیٹھے ہوئے دیکھا کہوہ بےطرح دمہ کے شدید دورے میں مبتلا تھے اور سخت تکلیف کی وجہ سے نڈ ھال ہور ہے تھے۔ میں نے وجہ دریافت کی توانہوں نے بتایا کہ مجھے بچیس سال سے پرانا دمہ ہے جس کی وجہ سے زندگی وُ وبھر ہوگئی ہے۔ میں نے علاج معالجہ کی نسبت یو چھا تو انہوں نے کہا کہ دور دور کے قابل طبیبوں اور ڈ اکٹر وں سے علاج کروا چکا ہوں مگرانہوں نے اس بیاری کومورو تی اور مزمن ہونے کی وجہ سے لاعلاج قرار دے دیا ہے۔اس لئے میں اب اس کے علاج سے مایوس ہو چکا ہوں۔ میں نے كهاكة تخضرت صلى الله عليه وسلم نے توكسى بيارى كو لكل داءٍ دواء 10 كے فرمان سے لاعلاج قر ارنہیں دیا۔ آپ اسے لاعلاج سمجھ کر مایوس کیوں ہوتے ہیں۔ کہنے لگے کہاب مایوسی کے سوا اور کیا چارہ ہے۔ میں نے کہا کہ ہمارا خداتو فعال لما یوید ہے اور اس نے فرمایا ہے کہ کلا تَایْنَهُوُا مِنُ رَّوُ حِ اللَّهِ طُّ إِنَّهُ لَا يَهايُغَسُ مِنُ رُّوُ حِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَلْفِرُونَ 11 \_ يعني بإس اور كفرتوا تحصّے ہو سکتے ہیں لیکن ایمان اور بیاس اسلطے نہیں ہو سکتے ۔ اس لئے آپ نا امید نہ ہوں اور ابھی پیالہ میں تھوڑا سا پانی منگا نیں میں آپ کو دم کر دیتا ہوں ۔ چنا نچے اس وقت انہوں نے پانی منگا یا اور میں نے خدا تعالی کی صفت شافی سے استفادہ کرتے ہوئے اتنی توجہ سے اس پانی پر دم کیا کہ مجھے خدا تعالی کی اس صفت کے فیوض سورج کی کرنوں کی طرح اس پانی میں برستے ہوئے نظر آئے ۔ اس وقت مجھے یقین ہوگیا کہ اب وقت مجھے یقین ہوگیا کہ اب سے پانی افضال این دی اور حضرت مسے پاک علیہ السلام کی برکت سے مجسم شفا بن چکا ہے۔ چنا نچے جب میں نے یہ پانی چو ہدری اللہ داد کو پلایا تو آن کی آن میں دمہ کا دورہ رک گیا اور پھر اس کے بعد بھی انہیں یہ عارضہ نہیں ہوا حالا نکہ اس واقعہ کے بعد چو ہدری اللہ داد تقریباً پندرہ سولہ سال کے بعد بھی انہیں یہ عارضہ نہیں ہوا حالا نکہ اس واقعہ کے بعد چو ہدری صاحب موصوف کو احمہ یت بھی تھیب فرمائی اور آپ خدا کے فضل سے مخلص اور مبلغ احمدی بن گئے۔ الحمد لللہ علی ذالک

### وست غيب

اییا ہی ایک موقع پر چو ہدری اللہ دا دصاحب نے مجھ سے دریا فت کیا کہ یہ جو دست غیب کے متعلق مشہور ہے کہ بعض وظا کف یا ہزرگوں کی دعا سے انسان کی مالی امداد ہوجاتی ہے کیا بیضج بات ہے۔ میں نے کہا کہ ہاں بعض خاص گھڑیوں میں جب انسان پر ایک خاص روحانی کیفیت طاری ہوتی ہے تو اس وقت کی اس کی تحریری یا تقریری دعا با ذن اللہ یقیناً حاجت روائی کا موجب ہوجاتی ہے۔ میری یہ بات س کر چو ہدری اللہ داد کہنے لگے تو پھر آپ مجھے کوئی الیی دعایا عمل کھود یں جس سے میری مالی مشکلات دور ہوجا نمیں ۔ میں نے کہا کہ اچھا اگر کسی دن کوئی خاص وقت اور گھڑی میسر آگئ تو انشاء اللہ میں آپ کوکوئی دعا کھودوں گا۔ چنانچہ ایک دن جب افضالی ایز دی اور سیدنا حضرت سے موعود علیہ السلام کی برکت سے مجھے روحانی قوت کا حساس اور قوت مؤثرہ کی کیفیت کا جذبہ محسوس ہوا تو میں نے حب وعدہ چو ہدری اللہ دادکوایک دعا کھودی جس کے الفاظ غالبًا اللّٰہم اکفنی بعدلاک عمن سواک شے اور تلقین کی کہ وہ اس دعا کو ہمیشہ اپنی پاس حین خرامک و اغنی بی مفضلک عمن سواک شے اور تلقین کی کہ وہ اس دعا کو ہمیشہ اپنی پاس رکھیں۔ چنانچہ انہوں نے اسی وقت اس دعا کو اپنی پگڑی کے ایک گوشہ میں با ندھ کر محفوظ کر لیا۔ خدا کی حکمت ہے کہ میرے مولا کر یم نے سیدنا حضرت مین مود علیہ السلام کے طفیل اس وقت اس نا چیز کی حکمت ہے کہ میرے مولا کر یم نے سیدنا حضرت مین مود و علیہ السلام کے طفیل اس وقت اس نا چیز

کی دعا کوابییا قبول فر مایا کہا یک سال تک چو ہدری الله دادغیبی امداداور مالی فتو حات کے کر شھے اور عجائبات ملا حظہ کرتے رہے ۔اس کے بعد سوءا تفاق سے بید عاچو ہدری الله دا دصاحب سے ضائع ہو گئی اور وہ دستِ غیب کا سلسلہ ختم ہوگیا ۔

#### دست شفاء

میں ایک دفعہ تبلیغ کی غرض سے موضع رجوعہ اور ہیلا پخصیل بھالیہ کی طرف گیا ہوا تھا کہ میر ہے ا یک دوست چو مدری کرم دا دولد چو مدری راجه خال وڑا کچ ساکن خو جیانوالی بعارضه بخار بیار ہو گئے اور بخار کی حالت میں انہیں سر در د کا ایسا شدید دور ہیڑا کہ آں موصوف نے اس کی شدت کی وجہ سے ا پناسر دیواروں سے ٹکرانا شروع کر دیا۔ان کے گھر والوں نے جبان کی بینا گفتہ بہ حالت دیکھی تو انہوں نے اس علاقہ کے مشہور طبیب حکیم غلام حسین کوبطورِ معالج کے منگایا اور ساتھ ہی قرآن مجید کے بعض حفّا ظ کو دم کرنے کے لئے بلا بھیجا۔ چو ہدری کرم دا د کی حالت جب پھر بھی نسنبھلی تو ان کے اصرار پران کا بھائی چو ہدری حسن محمد مجھے بلانے کے لئے موضع راجیکی سے ہوکرموضع رجوعہ اور پھر ہیلاں پہنچا اور میرے یاس چوہدری کرم داد کی ساری کیفیت بیان کی ۔ میں پیہ سنتے ہی جب موضع خوجیا نوالی پہنچا تو حکیم غلام حسین جواحمہ یت کے متعلق کسی قدر مخالف اور معترضا نہ صورت میں باتیں کرر ہاتھا مجھے دیکھتے ہی کہنے لگا کہ مولا ناصاحب آ یبھی کٹڑ مرزائی ہیں اور پیمرض بھی ہم اطباء کے نز دیک مایوس العلاج ہو چکا ہے۔اب اگر آپ کوئی مرز اصاحب کی برکت کامعجزہ دکھا ئیں تو معلوم ہو کہ آپ کا مرزائی ہونا اور مرزاصا حب کا مہدی ومسیح ہونا کیا وزن رکھتا ہے۔ حکیم غلام حسین کا پیرکہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اندرا یک بجلی کی سی رَوچلا دی اور میں لوگوں میں سے گذر کر چو ہدری کرم دا د کے پاس پہنچا اور السلام علیکم کہا۔انہوں نے جب میری آوازشی تو کہنے لگے خدا کاشکر ہے کہ آپ تشریف لےآئے ہیں اب میں خدا کے فضل سے اچھا ہو جاؤں گا۔ چنانچہاسی وقت میں نے ان کے بندھے ہوئے سرسے پڑکا تارااورا پناہاتھان کے ماتھے پر رکھا۔ابھی کوئی دس منٹ ہی گذرے ہوں گے کہان کا بخارا ورسر در د غائب ہو گیا۔ میں نے ان سے حالت دریا فت کی تو کہنے لگے اب تو ہالکل ا چھا ہوں میں نے اسی وفت حکیم غلام حسین کو بلایا اور کہا اب آپ بھی مریض کو دیکھ لیں۔ چنانچے حکیم غلام حسین نے جب چوہدری کرم دا د کو بیٹھے ہوئے دیکھا اور اس کی نبض پر ہاتھ رکھا تو جیرت ز دہ

ہوگیا۔اور کہنے لگا کہ بھائی مان لیا ہے کہ مرزائی کیے جادوگر ہیں اوراس فن میں کمال رکھتے ہیں۔اس
کے بعد میں نے حکیم غلام حسین کو کہا کہ جس بات کوآپ نے حضرت مرزاصا حب کی صدافت کا معیار
ٹھیرا کر معجزہ طلب کیا تھا اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے اس وفت آپ پر اتمام جحت کر دی ہے اور علمی
رنگ میں تو پہلے بھی آپ بار ہاسیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوٰ قوالسلام کے نشانات اور علامات
ملاحظہ کر چکے ہیں اس لئے اب بھی اگر آپ نے احمدیت قبول کرنے سے اعراض کیا تو یا در کھئے پھر
آپ خدا تعالیٰ کے مواخذہ اور گرفت سے نہیں نے سکیس گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور وہ چندروز کے بعد
اس دنیا سے کو بچ کر کے حضرت میں موعود علیہ السلام کی سچائی کوا پنی موت سے نابت کر گیا۔

### تاثيردعا

موضع راجیکی میں ہمارا ایک حجام محمد الدین نائی رہتا تھا۔ اس کی شادی پرتقریباً ہیں سال کا عرصہ گذر چکا تھا مگراولا د کی نعمت ہے محروم تھا۔ چونکہ اس کے گھرانے کو ہمارے جیازاد بھائی حافظ غلام حسین صاحب اور ہمارے چیا صاحب حضرت میاں علم الدین صاحب کے ساتھ بے حدعقیدت تھی اس لئے بیرحجام اور اس کی بیوی مسماۃ سیداں اکثر ان دونوں بزرگوں کی خدمت میں حاضر ہوتے اوراولا د کے لئے دعا ئیں اورتعویذات کراتے رہتے تھے۔ایک لمباعرصہ کے بعد جب ان کی دعاؤں اورتعویذوں سے کوئی فائدہ حاصل نہ ہوا تو پیلوگ اولا د سے مایوس ہو گئے۔اس زمانہ میں اگر چہاحدیت کی برکت سے اورسید نا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے فیضان سے میری دعاؤں اوران کے اثر ات کا عام چرچا تھا۔ گرعلاء کے فتاویٰ تکفیرا ور مقاطعہ کی وجہ سے ان لوگوں کومیرے یاس آنے کی جراُت نہیں ہوتی تھی ۔ پھرمحدالدین حجام اوراس کی بیوی سیداں میرے یاس آنے سے اس وجہ ہے بھی گریز کرتے تھے کہ اگر جا فظ صاحب کو پیۃ چل گیا تو وہ ناراض ہوجا کیں گے۔ آخران میاں ہیوی کی حالت یہاں تک پیچی کہ ایک دن سیداں نے ان دونوں بزرگوں کی خدمت میں کہا کہ ا گرلڑ کا نہیں ہوسکتا تو نہ نہی میرے گھر میں لڑکی ہی پیدا ہوجائے یہی غنیمت ہے۔ تو ایک دن میرے چیا حضرت میاںعلم الدین نے اس کو کہا کہتم میاں غلام رسول کے پاس جاؤاور اس سے دعا کراؤ کیونکہ خدا تعالیٰ اس کی دعا ئیں قبول بھی کرتا ہے اور پھر بذر بعیہ بشارات اسے اطلاع بھی دے دیتا ہے۔سیدان نے جب یہ بات سی تو اس نے کہا کہ میاں غلام رسول صاحب سے ایک تو مجھے شرم آتی

ہےاور دوسرےاگر حافظ صاحب کومعلوم ہو گیا تو وہ ضرور مجھے ڈانٹیں گے کہتم نے اس مرزائی سے کیوں دعا کرائی ہے اس لئے میرے لئے آپ ہی انہیں دعا کے لئے فرمائیں اور میری سفارش بھی کردیں۔حضرت میاں صاحب نے فرمایا کہ میں بھی ان سے کہوں گا مگر تمہارا ان کے پاس جانا نہایت ضروری ہے۔اس کے بعد حضرت میاں صاحب سیداں کو لے کر میرے یاس تشریف لائے اور بیفر ماتے ہوئے کہاس نے بار ہا مجھے آپ سے دعا کرانے کے لئے کہا ہے مجھے دعا کرنے کے لئے ارشا دفر مایا۔ میں نے کہا کہ آپ ایسے ولیوں اور حافظ صاحب ایسے ہزرگوں کی موجودگی میں اسے میرےایسے کا فروں سے دعا کرانے کی کیا ضرورت ہے۔سیداں نے کہاا گرمولو یوں نے آپ یر کفر کا فتو کل لگایا ہے تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے اگر ہم آپ کو کا فرسمجھتے تو آپ کی خدمت میں دعا کے لئے کیوں حاضر ہوتے۔ میں نے کہا اگریہ بات ہے تو میری دعا تو احدیت کی سچائی کے اظہار کے لئے ہوسکتی ہے تا کہاس دعا کے ذریعہ آپ لوگوں پر اتمام ججت ہو جائے ۔اوراس موقع پر جبکہہ تمہارے پیراور بزرگ سالہا سال سے دعا وُں اورتعویذ وں میں لگے ہوئے ہیں میری دعا کے نتائج کیسے واضح ہو سکتے ہیں۔ ہوسکتا ہے کہ مولا کریم سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی برکت ہے اس نا چیز کی دعا کوسن کرتمہیں کوئی بچہ عطا فر مائے اورتم اسے بجائے حضرت مسے موعود علیہ السلام کی صدافت کانشان سجھنے کے پھرانہی پیروں فقیروں کی دعا کا نتیجہ خیال کرنے لگ جاؤ۔اس بات کوس کر حضرت چیاعلم الدین صاحب نے فر مایا کہ ہماری دعا ؤں اورعملوں کے اثر ات تو لوگ سالہا سال سے دیکھ چکے ہیں کہ ان سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا۔اس لئے اگر تمہیں کسی اشتباہ کا خیال ہے تو ہم تمہمیں اس قتم کی تحریر دینے کے لئے تیار ہیں جس میں اپنی دعاؤں اورعملیات کی ناکا می کا اقرار ہوگا۔ میں نے کہااگرآ پاس بات کا اقرار کرتے ہیں تو پھرآج کی تاریخ سے ایک سال کے اندرا ندراگر سیداں اور محمد الدین کے ہاں کوئی بچہ یا بچی پیدا ہوتو وہ احمدیت کا نشان ہوگا۔انہوں نے اس بات کو تشلیم کرلیا اور میں نے خدا کے حضور دعا شروع کر دی۔خدا کی قدرت ہے کہ سال کے اندر ہی میرے خیرالراحمین خدا کی رحمت اور میرے مسے قادیانی کی برکت سے اس حجام کے گھرلڑ کی پیدا ہوگئی۔ گاؤں والوں نے اور گر دونواح کے لوگوں نے جب اس نشان کو دیکھا کہ بعد شادی سالہا سال کے عرصہ کے بعداحمہ یت کی برکت سے اس حجام کوخدا تعالیٰ نے اولا د دی ہے توانگشت بدنداں ہو گئے ۔ مگر پھربھی یہ بدبخت لوگ احمدیت کے قریب نہ ہوئے ۔آخر جب اس لڑکی عمر چندسال کی ہوئی توان

لوگوں نے اس کرامت کوا پے جب باطن اور انتہا کی شرارت سے پھراپے پیروں کی طرف منسوب
کرنا شروع کر دیا اور جا بجا حافظ صاحب کا چہ چا شروع ہوگیا۔ میں نے جب بیری پوشی کا مظاہرہ
دیکھا تو جھے بے حد تکلیف ہوئی اور میں نے اپنے بچا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوکر کہا کہ یہ کیا
معاملہ ہے آپ نے فرمایا کہ میں تو مانتا ہوں کہ بیآپ کی متحد یا نہ دعاؤں کا نشان ہے مگر یہ جہلاء کا
طبقہ احمدیت کے انتہائی بغض وعناد کی وجہ سے اسے حافظ غلام حسین کا کرشمہ اور مجزہ قرار دے رہا
ہوتہ احمدیت کے انتہائی بغض وعناد کی وجہ سے ان حافظ غلام حسین کا کرشمہ اور پھراس کے خلاف
ہے۔ ایسا ہی میں نے سیداں سے کہا کہ تم نے احمدیت کا ایک نشان دیکھا ہے اور پھراس کے خلاف
ان لوگوں کی ہا تیں بھی سنی ہیں مگر تو نے پچی گواہی کو چھپایا ہے اس لئے میں احمدیت کی غیرت کی وجہ
سے اب میری دعا سے پیدا نہیں ہوئی بلکہ کی غیراحمدی کی دعا سے پیدا ہوئی ہے اور پھرا گر میرئی دعا کا میری دعا سے بیدا ہوئی تو یہ جھنا کہ میرئی دعا کا متیجہ نہیں بلکہ کی غیراحمدی کی دعا کا
میری دعا سے پیدا نہیں ہوئی بلکہ کی غیراحمدی کی دعا میں یہی ایک ما بدالا متیاز ہے۔ خدا کی قدرت ہے کہ
سیداں میری یہ بات من کر گھر پنچی ہی تھی کہ اس کی میرٹ کی بیار ہوگئی اور پھرا کیک سال کے اندراندر
فوت ہوگئی اور اس کے بعد دونوں میاں بیوی بغیراولا د کے ہی اس دنیا سے کوچ کر گئے۔ ف اعتبروا
یا اولی الابصار.

#### كرشمه وتدرت

سیدنا حضرت مسیح موعود علیه الصلوق والسلام کے عہد ہمایوں میں جب غیراحمدیوں کے ہمراہ نماز پڑھنے سے جماعت احمدیہ کو ممانعت ہوگئ اور ہم نے مسجد میں علیحدہ نماز پڑھنی شروع کر دی تو غیراحمدیوں نے میری بے حد مخالفت کی۔ چنانچہ انہی غیراحمدیوں نے میری بے حد مخالفت کی۔ چنانچہ انہی مخالفت کے ایام میں یہ واقعہ رونما ہوا کہ موضع سعداللہ پور میں ارائیں قوم کے دو بھائی مہر شرف دین اور مہر غلام محمد جو بڑے بارسوخ آ دمی تھان میں سے مہر غلام محمد جو خوبصورت اور پہلوان اور جوان تھا اس نے دوسری شادی کرنے کے لئے ارائیں قوم کی ایک بیوہ لڑکی کے رشتہ کے متعلق اس کی والدہ اور بھائیوں کو بار بارتح کیک کی۔ مگر انہوں نے سوتا ہے کی وجہ سے یاکسی اور بناء پر اس لڑکی کا رشتہ دینے سے انکار کر دیا۔ مہر غلام محمد نے جب اپنی کوشش کو ناکام ہوتے ہوئے دیکھا تو

دورونز دیک کے بعض رشتہ داروں سے تح یک کروائی لیکن پھربھی یہ بیل منڈ ھے نہ چڑھی اورلڑ کی والوں نے صاف ا نکار کر دیا۔مہر غلام محمد نے جب بیرمحرومی دیکھی تو اس نے ملتان سے لے کر را ولینڈی تک کے تمام سجاد ہ نشینوں اور پیروں فقیروں سے تعویذات اور عملیات اور دعا ئیں کرانا شروع کر دیں۔ یہاں تک کہ جب اسی دوڑ ودھوپ میں سات سال کا عرصہ گذر گیا اور پیروں فقیروں کےعملیات اور دعاؤں کا کوئی نتیجہ نہ نکلا تو وہ بے حد مایوس ہو گیا۔اسی دوران میں جب میں ا یک دن موضع سعدالله یور کی مسجد میں عام غیراحمہ یوں کواحمہ یت کی تبلیغ کرر ہاتھا تو مہر غلام محمہ کا ایک حمایتی کہنے لگا کہاس زمانہ میں مسیح اور مہدی ہونے کا دعویٰ تولوگ کرتے ہیں مگرنوراور یمن کسی میں ، نہیں پایا جاتا۔ میں نے اسے سمجھایا کہ نوراور یمن اور معجزات تو ہمیشہ سے خدا تعالیٰ کے انبہاءاور اولیاء دکھاتے چلے آئے ہیں مگر دشمنوں کی اندھی آئکھیں انہیں دیکھنے سے قاصر رہی ہیں۔ چنانچہ آنخضرت صلی اللّه علیه وسلم نے ہزاروں لا کھوں نو را وریمن سے بھرے ہوئے معجزات دنیا کوکھائے مگر کفار مکہ نے پھر بھی کہا کہ لَوْ لَا اُنْوٰلَ عَلَيْهِ اللهُ 12 \_كه كاش اس يركوئي نشان ہی خدا كى طرف سے ا تاراجا تا ۔ گرخدا تعالیٰ اس کے جواب میں فرما تا ہے مَا تَاتیبُهمُ مِّنُ ایَةٍ مِّنُ ایْتِ رَبّهمُ إلَّا كَانُوُا عَنْهَا مُعُوضِيْنَ 13 - كه جب بھی خدا كے نشانوں میں سے كوئی نشان كا فروں كود كھايا گياانہوں نے اس سے اعراض ہی کیا ہے۔ ایسا ہی فی زمانہ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوة والسلام نے بھی ہزاروں اور لاکھوں نشا نات منکروں کو دکھائے ہیں اور ماننے والی سعید روحوں نے ان کو دیکھے کر حضرت اقدس عليه السلام كي بيعت بهي كرلي ہے۔ مگروشن اب بھي اسي طرح لولا انسزل عليه آية کے الفاظ کو دہرا رہے ہیں۔میری یہ بات س کراسی غیراحمدی نے کہا کہ مہر غلام محمد سات سال سے ا یک ہیوہ عورت کے لئے ملتان سے لے کر راولینڈی تک پیروں فقیروں اور عاملوں کے پاس ٹھوکریں کھا رہا ہے مگر آج تک اس کی حاجت روائی نہیں ہوئی۔اب آپ ہی بتایئے کہ جب مہر غلام محمد کی اتنی سی تھی نہیں سلجے سکی تو مہدی وسیح ہونے کا دعویٰ کس کام کا ہے۔ میں نے کہا ہم تو جب ہی اس اعتراض کو صحح مان سکتے ہیں کہ مہر غلام محمد نے ہمار ہے سید ومولامسیح قا دیانی علیہ الصلو ۃ والسلام ہے کسی امر کے متعلق دعا کروائی ہواور وہ پوری نہ ہوئی ہو۔ ورنہ اس صورت میں تو ہم پر اعتراض نہیں آتا بلکہ آپ کے غیراحمدی پیروں اور فقیروں اور مرشدوں برآتا ہے۔ وہ غیراحمدی کہنے لگا

ا جھاا گرمہر غلام محمد مرزاصا حب کے یا س نہیں گیا تو کیا ہوا آپ جومرزاصا حب کے مریدیہاں موجود ہیں آ یہ ہی کوئی کرشمہ دکھائیں ۔ میں نے کہا کہ مجھے تو کسی اعجاز نمائی کا دعویٰ نہیں میں تو سیدنا حضرت مسیح موعودعلیہالسلام کے خادموں میں سےایک نا چیز آ دمی ہوں ۔البتۃ مہرغلام محمدا گر مجھے سےاس امر کی عقدہ کشائی کی درخواست کرے گا تو احمدیت کی تبلیغ کی غرض سے اور اتمام حجت کے لئے میں ضروراس معاملہ میں دعا کروں گا۔ان لوگوں نے جب میری بدیات سنی تو مہر غلام محمد کومیری طرف بھیجا۔اس نے آتے ہی اپنی تمام داستان نا کا می کی روئدا دسنائی اوران پیروں فقیروں کےعملیات کی نا کا می کا ذکر کیا اور بتایا کہ جب بھی میں ان لوگوں کی مدایت کےمطابق تعویذ لے کرلڑ کی والے کو چہ سے گذرا ہوں تو ہمیشہ ہی مجھےاس لڑکی نے اوراس کے خاندان والوں نے انتہا کی طوریر ذلیل کیا ہے اور گالیاں دی ہیں۔اس لئے اب میں سمجھ گیا ہوں کہان پیروں فقیروں میں کوئی تا ثیراور یمن باقی نہیں ریا۔ میں نے کہاا جھااب میں ایک عمل بتا تا ہوں اگراس کی تا ثیر سے بیلڑ کی اوراس کی ماں خود تمہارے یاس پینچیں اور نکاح کی درخواست کریں تو سمجھنا یہ احمدیت کی برکت ہے اور ہماری صداقت کا ایک نثان ہے۔ چنانچہ اس کے بعد میں نے اسے ایک روحانی عمل بتایا۔خدا کی حکمت ہے کہ مہر غلام محمد نے وہ عمل شروع کیا اور جلد ہی وہ لڑکی اور اس کی ماں گھر سے نکلیں اور مہر غلام محمد کو گاؤں میں تلاش کرتی ہوئیں اس کے پیچیے جنگل میں پہنچیں اور نہایت زاری کے ساتھ کہنے لگیں کہ آپ ہم دونوں میں ہے جس کے ساتھ حیا ہیں شادی کرلیں ہم راضی ہیں۔ چنانچہ اسی وقت وہ مہر غلام محمد کواییخ ساتھ گھر لے آئیں اور دن کے گیارہ بجے کے قریب اس لڑکی کے ساتھ مہر غلام محمد کا عقد ( نکاح ) ہو گیا۔اس کر شمہ ٔ قدرت کا ظاہر ہونا تھا کہاس گا وُں کے مردوزن اور گردونواح کے لوگ حیرت ز دہ ہو گئے اور مہر شرف دین اور مہر غلام محمداوران کے گھر انے کے افراد نے احمدیت کو قبول کرلیا اورسیدنا حضرت مسیح موعود علیه السلام پرآپ کی اس اعجازی برکت کا مشاہدہ کر کے ایمان لے آئ\_الحمد لله علىٰ ذالك

#### دعائے مستجاب

مثنوی مولا نا روم علیہ الرحمۃ کی تعلیم کے دوران میں جب میں موضع گولیکی میں اقامت گزیں 🏿

تھا۔ تو ان دنوں میں اکثر صوم الوصال کے روز ہے رکھا کرتا تھا۔ ایک دن روز ہے کی وجہ سے مجھے دودھ پینے کی خواہش محسوس ہوئی تو اسی وقت موضع مذکورہ کا ایک زمیندارمسمی الله دتا میرے لئے دودھ کا ایک بدھنا لے آیا۔اوراس طرح تقریباً ہفتہ بھروہ کسی تحریک کے بغیر ہی میری خدمت کرتا ر ہا۔ چونکہ اس سے قبل میری اس شخص سے کوئی شناسائی نہ تھی ۔اس لئے میں نے ایک روز اس سے اس مدارات کا سبب یو حیصا تو اس نے بتایا کہ آپ چونکہ را جیکی والے بز رگوں کی اولا د سے ہیں اور پھر ہرروز آٹھ پہرہ روزہ رکھتے ہیں اس لئے مجھے خیال آیا کہ میں آپ ایسے بزرگوں کی کوئی خدمت کروں ۔ میں نے کہا کہا گرآج تم اس خدمتگذاری کی اصل وجہ بیان نہیں کرو گے تو میں بیدوود ھے ہرگز نہیں پیئوں گا۔وہ کہنے لگا پیخدمت تو میں فقط ثواب کے حصول کی غرض سے بجالا رہا ہوں ۔مگر ویسے آپ کی دعاؤں کا ضرور حاجتمند ہوں۔ کیونکہ میرے سات بچے بڑے خوبصورت پیدا ہوئے تھے۔ مگران میں سے ہرایک سال دوسال کی عمر یا کرفوت ہو گیا ہے۔ان بچوں کے متواتر فوت ہو جانے کی وجہ سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ اٹھرا کا مرض ہے۔ مگر بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ مصیبت کسی جادو کے نتیجہ میں آئی ہے پاکسی بزرگ کی سوءاد بی کی سزاہے۔اس لئے اب اس کوٹلانے کے لئے کسی ا یسے کامل فقیر کی ضرورت ہے جونوشۂ قسمت کو بدل دے۔ جب اس نے لوگوں کی اس قتم کی باتیں سنائیں اور چنددن کے بعداس کا آخری لڑ کا بھی فوت ہو گیا تو وہ پھرمیرے یاس آیا اور کہنے لگا کہ آ ب میرے لئے دعا فر مائیں کہ خدا تعالیٰ مجھ گنرگار کو بخشے اور آئندہ ان صد مات سے محفوظ رکھے۔ میں نے جباس کی بیددست بسۃ التجا ئیں سنیں تو میرا دل اس کی حالت پریکھل گیا اور میں نے اسے کہا کہ میں انشاءاللہ تمہارے لئے دعا کروں گا اور جب تک میرا مولا کریم تمہارے بارہ میں میری تسلی نہ فرما وے میں انشاءاللہ دعا کا سلسلہ جاری رکھوں گا۔ چنانچیاس کے بعد متواتر ایک عرصہ تک جب میں نے اس کے لئے دعا کی تو آخر خیرالراحمین خدا نے مجھے بیہ بثارت دی اور مجھے مطمئن فر مایا کہ اب اللہ د تا کا کوئی بچے بچین میں فوت نہیں ہوگا۔ چنانچے میں نے بیے بشارت قبل از وفت اللہ د تا اور بعض دوستوں کواس وقت سنا دی اور اس کے بعد جبیبا کہمولا کریم نے فر مایا تھا اس کے یہاں دو لڑ کے اور ایک لڑ کی پیدا ہوئی جو خدا کے فضل سے بڑے ہوئے اور اب صاحب اولا دبھی ہیں ۔ أ الحمد لله علىٰ ذالك

### ويگر

اییا ہی موضع مذکور میں ایک دفعہ چوہدری الله دا دخاں ولد چوہدری عالم خال صاحب کا تین چارسال کا بچہ شدید بیار ہوگیا اوراس کی حالت مایوس العلاج ہوگئی۔اس وقت چوہدری الله دا دخال نے مجھے بلا کروہ بچهد دکھایا (وہ بچه بالکل مُشتِ استخوان نظر آتا تھا) اور دعا کی درخواست کی۔ میں نے اس وقت دعا بھی کی اورایک نسخہ بھی بتایا جواسے استعال کرایا گیا۔اس کے بعد میں نے چوہدری الله دا دخال سے کہا کہ جب میں سال کے بعد آؤں گا تو بیلڑ کا اتنا تندرست ہوگا کہ میں اسے پہچان الله دا دخال سے کہا کہ جب میں سال کے بعد آؤں گا تو بیلڑ کا اتنا تندرست ہوگا کہ میں اسے پہچان بھی نہ سکوں گا۔ چنا نچہ خدا تعالیٰ کے فضل سے ایسا ہی وقوع میں آیا۔

### د گیر

اییا ہی موضع مذکور میں چو ہدری محمد الدین جو نہایت ہی مخلص احمدی تھے انہوں نے مجھے اپنے لڑ کے چو ہدری محمد نواب کے متعلق کہا کہ اس کے پہلے بچے فوت ہو چکے ہیں اور اب کا فی عرصہ سے اس کے گھرکوئی اولا دنہیں ہوئی۔ اس لئے آپ دعا فر مائیں کہ اللہ تعالی اسے اولا د دے۔ میں نے اس کے متعلق بھی دعا کی اور خدا تعالی سے خبر پاکر کہا کہ میں جب دوبارہ آؤں گا تو خدا کے فضل سے محمد نواب کے یہاں لڑکا کھیلتا ہوگا۔

اس کے فضلوں کی بات ہے کہ جب میں دوسرے یا تیسرے سال موضع گولیکی آیا تو چو ہدری اللہ دادخاں نے جھے ایک بالکل تندرست لڑکا دکھایا اور کہا کہ آپ نے پیچانا ہے کہ بیلڑکا کون ہے میں نے کہا معلوم نہیں کہنے لگے بیروہی لڑکا تو ہے جس کے متعلق آپ نے دعا فر مائی تھی اور کہا تھا کہ میں جب دوبارہ گولیکی آؤں گاتو اسے پیچان بھی نہ سکوں گا۔ اس کے بعد چو ہدری محمد الدین آئے اور مجھے اپنا پیتا دکھایا جس کے متعلق میں انہیں مجھے اپنا پیتا دکھایا جس کے متعلق میں انہیں ایک دوسال پہلے خوشخری سنا چکا تھا۔ المحمد لِلّٰہ علیٰ ذالک

### علاج بےروزگاری

موضع مذکور کی ایک احمدی خاتون جو بعد میں ہجرت کر کے قادیان مقدس چلی گئی تھی۔اس نے

ایک دفعہ مجھے خطاکھا کہ میرے دولڑکے باوجوداچھی تعلیم رکھنے کے ابھی تک بیکار ہیں آپ ان کے لئے دعا فرما ئیں کہ اللہ تعالی ان کے لئے کوئی روزگار کی صورت پیدا کر دے۔ چونکہ میں اس خاتون کے خسر کا حسان مند تھا۔اس لئے میں نے اس کے لڑکوں کے لئے متواتر کئی روز تک دعا کی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رؤیا کے ذریعہ مجھے بتایا گیا کہ اگر اس کے لڑکے تین لا کھ مرتبہ درود شریف کا شریف کا ورد کریں گے تو ان کی تین سورو پہینخواہ لگ جائے گی اورا گرڈیڑھ لا کھ مرتبہ درود شریف کا ورد کریں گے تو ڈیڑھ سورو پیان کی تخواہ لگ جائے گی۔ چنانچہ میں نے اسی دن اس رؤیا کی اطلاع اس کودے دی تھی۔معلوم نہیں کہ اس کے لڑکوں نے بیمل کیا تھایا نہیں۔

#### ابك لطبفيه

موضع گولیکی کی رہائش کے دوران میں وہاں کے دوستوں میں چوہدری محمد الدین، چوہدری شمس الدین، چوہدری شمس الدین، چوہدری قاسم الدین نمبر دار، چوہدری امام بخش، چوہدری غلام محمد ولد بہرام، چوہدری ولی محمد، میاں قطب الدین، میاں امام الدین بڑھئی، میاں خوشی محمد، پیرشمس الدین، پیرغلام غوث وغیرهم اکثر احباب مجھ سے محبت رکھتے تھے اور میرے پاس ملاقات کے لئے آتے رہتے تھے۔ الجمد للہ کہ بعد میں ان دوستوں میں سے اکثر دوست میری اور مولوی امام الدین صاحب کی تبلیغ سے احمدی ہوگئے تھے۔

ان دنوں چونکہ میری عمر بھی کوئی سترہ اٹھارہ سال کی تھی اس لئے ان دوستوں میں کئی نو جوان دوست میر ہے تعلق کی وجہ سے رات کوعموماً میر ہے پاس ہی مسجد کے ایک حجرہ میں سوجایا کرتے تھے۔ اور چوہدری ولی محمد اور چوہدری واسم الدین نمبر دارتو اکثر رات گئے تک میر ہے پاس ہی بیٹھے رہتے تھے۔ چوہدری ولی محمد چونکہ بالکل عنفوان شاب میں تھا اس لئے وہ کئی دفعہ مجھے اپنے معاشقہ کی داستان سنا سنا کراپنی محرومی کا ذکر کرتا رہتا تھا اور بار بار مجھ سے دعا کے لئے بھی درخواست کرتا تھا۔ میں اس کے جواب میں اُسے اکثر مولا ناروم کا بیشعر سنا کر کہ ہے۔

این نیمش است آنکه بامردم بود اس فساد خوردن گندم بود

یہ مجھایا کرتا تھا کہ عشق مجازی دراصل نفسانی جوش اور جنسی رجحان کا نام ہے جو پُرخوری اور فارغ البالي كے نتيجہ میں پيدا ہوتا ہے اوراصل محبت اورعشق وہی ہے جوانسان وَ الَّهَ فِيهُ لِيهُ الْمَنْسُوُّ ٱ اَشَــــُدُ حُبًّا لِبِّلَّهِ 14 كِمطابق الله تعالى سے استوار كرے۔اسى طرح سمجھاتے ہوئے میں نے ایک دن ولی محمد سے کہا کہ تمہاراعشق تو ایبا ہے کہ اگر تمہیں ایک مرتبہ بخار چڑھے اور سرمیں در دشروع ہوجائے تو پیشش اسی وقت کا فورہوجائے گا۔ولی محمہ کہنے لگا ایسا ہر گزنہیں ہوسکتا۔ بھلا و عشق جومیری ہڑیوں اورجسم کے ذرّے ذرّے میں ساچکا ہے وہ در دسراور بخارکو کیا سمجھتا ہے۔آپ بے شک اس کا تجربہ کر کے دیکھ لیں۔ میں نے کہا تجربہ کرنا بھی کوئی ناممکن نہیں۔خدا جا ہے تو تمہارے اندر سے ہی اس کا سامان پیدا کردے۔خدا کی حکمت ہے کہ ولی محمد میرے پاس سے گیا تو گھر پہنچتے ہی اسے شدید بخارا ورسر در دشروع ہو گیا۔ جب اس کی علالت پرتین دن گذر چکے اور وہ اپنے گھر سے با ہزنہیں نکلا تو میں نے خیال کیا کہ شاید وہ گاؤں سے باہر کسی اور گاؤں میں کام کے لئے چلا گیا ہے۔اتنے میں اس کی والدہ اور ہمشیرہ کیے بعد دیگرے میرے پاس آئیں اور ولی څمہ کے متعلق بتایا کہ اسے تین روز سے شدید بخاراورسر درد ہے اوروہ آپ کو یا دکرر ہاہے۔ میں نے اسے کہلا بھیجا کہ مجھے وہاں آنے کی چنداں ضرورت نہیں تم اپنا مدعا کہلا جمیجو۔اس کی والدہ اور ہمشیرہ نے جب میرایہ پیغام دیا تو کہنے لگا اگروہ ابنہیں آتے تو کیا میرے جنازہ پر آئیں گے۔ پھراینے والداور بھائیوں کے ذریعے کہلا بھیجا کہ مجھے مرنے سے پہلے ایک مرتبہ اپنا منہ ضرور دکھا جاؤ۔ چنانچہ میں ان کے اصراریران کے گھر پہنچا اورولی محمد سے دریا فت کیا کہ کہئے اب حالت کیسی ہے۔ کہنے لگا اب تو آپ بید عاکریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس بیاری سے نجات دے دے۔ میں نے کہا تو کیا اب بید عانہ کروں کہ تمہارے جذبہ محبت کی تسکین ہو جائے۔ کہنے لگا کہ جان سُکھ جہان سُکھ ، اس وقت تو آپ میری صحت کے لئے دعا فر مائیں مجھےاورکسی چیز کی ضرورت نہیں ۔ میں نے کہا دعا تو کروں گا مگراس شرط پر کہتم آئندہ میرے سامنے بھی اپنے معاشقہ کا ذکر نہ کرنا۔ولی محمد کہنے لگا آپ میرا گنا ہ معاف فرما ئیں آئندہ میری تو بہ! میری توبہ! چنانچہ اسی وقت میں نے دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے اور سب حاضرین کوبھی دعا کی تحریک کی ۔ مجھے دعا کرتے ہوئے ابھی کوئی آ دھ گھنٹہ ہوا تھا کہ و لی محمد خدا کے فضل سے روبصحت ہونا شروع ہوگیا اورجلدی بالکل تندرست ہوگیا۔ اس کے بعد چوہدری ولی محمد جب مجھ سے ملتے تو کہتے آپ نے مجھے مجبور کر کے تو یہ کرائی ہے

اور بیسر در داور بخارتو آپ کی بد دعا سے ہوا۔ میں نے کہا بد دعا دینا تو مومن کا شیوہ نہیں ہے البتہ خدا تعالیٰ کسی کی ہدایت کا سامان محض اپنی رحمت سے پیدا کر دیتا ہے۔ جیسے بعض چوراور ڈاکو چوری اور ڈاکے کے لئے تیار ہوں تو اس گناہ اور معصیت کے ارادہ پر کسی سانپ کے ڈسنے سے رُک جا کیں یافالج یا کسی دوسری شدید بیاری کے باعث گناہ سے زج جا کیں ۔پس دراصل عَسَسی اَنُ تَکُوهُوُا فَیْنَ اِنْ اِنْ کُوهُوا فَیْنَ اِنْ اِنْ کُوهُوا فَیْنَ اِنْ اِنْ کُوهُوا کی صورت بھی کر سکتے ہیں۔

مطابق بعض دفعہ نا گواروا قعات اپنے اندر بلحاظ تیجہ کے خیر کی صورت بھی کر سکتے ہیں۔

و آخر كلمنا حمدٌ وشكرٌ لِرَبِّ مُحسنِ ذِي ٱلإمتنان

خاتميه

حيات قدسي حصه اوّل

#### حوالهجات جلداول

1 صحیح البخاری كتاب البوع باب قت المخنزير صحیح البخاری كتاب احادیث الانبیاء باب نزول علیلی ابن مریم ـ

2\_تفسير الكبير لامام الفخر الدين الرازى. تفسير سورة الفاتحه القسم الثاني. الفصل الاول.

3\_ازالهُ اوہام \_روحانی خزائن جلد۳ص۰۸۱

4\_الشعراء:٣

5\_ابجد العلوم الجز الثاني سسم

6 \_ بنی اسر ائیل : ۲۵

7\_القمر :١٦

8 ـ الملك: ٢٦

9 ـ الملك: ٢٧

10 ـ سنن ابو داؤ دكتاب الطب باب في الادوية المكروهة.

11\_اليو سف : ۸۸

12 - يونس: ۵۱

13\_الانعام : ۵

14 - البقره: ١٢٢

15 \_ البقره: ١١٧

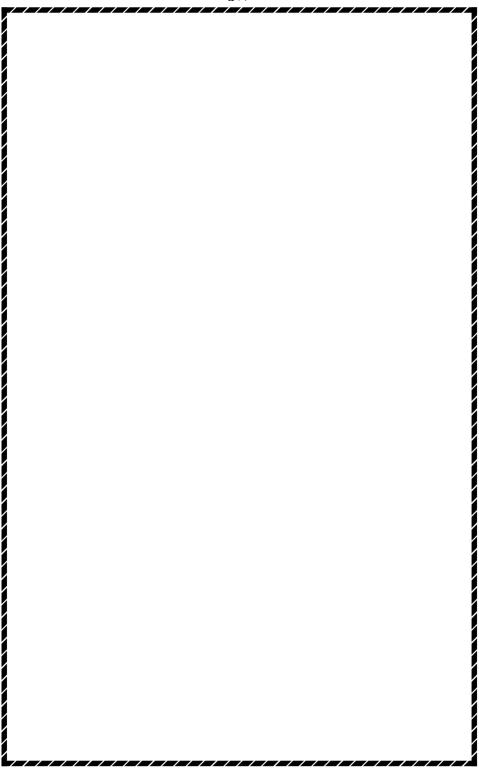

بسم الله الرحمٰن الرحيم نحمده و نصلي على رسوله الكريم و على عبده المسيح الموعود

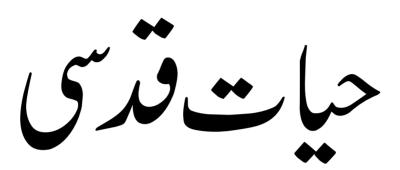

حصه دوم جس کا دوسرانام

اَلُمَقَالَاتُ الْقُدُسِيَّه فِي الْبَركَاتِ الْآحُمَدِيَّه ج

شائع كرجه السيط على محمراب الهوين ايم -اب سكندرآ با دوكن كم تمبرا ١٩٥٥ء

# عرض حال

حیات قدسی بعنی سوائے حیات حضرت مولانا غلام رسول صاحب فاضل راجیکی مبلغ سلسلهٔ عالیه احمدیه کا پہلا حصه ماہ جنوری ۱۹۵۱ء میں شائع ہوا تھا۔ خدا تعالی کے فضل سے اس میں تحریر کردہ حالات بہت سے احباب کے لئے باعثِ ذرا تعالی کے فضل سے اس میں تحریر کردہ حالات بہت سے احباب کے لئے باعثِ دلچیبی اور از دیا دائیمان ہوئے اور قمر الانبیاء حضرت صاحبز اہ مرز ابشیر احمد صاحب ایم ۔ اے مدخلہ العالی نے اس کے متعلق بعد ملاحظہ اپنے ایک خط بنام مکرم مولوی برکات احمد صاحب بی ۔ اے میں تحریر فرمایا کہ:۔

''واقعات بہت دلچیپ ہیں اور جماعت میں روحانیت اور تصوّف کی چاشیٰ پیدا کرنے کیلئے خدا کے فضل سے بہت مفید ہوسکتے ہیں۔ یہ کتاب اس انداز کی کے کہ جبیبا کہ حضرت خلیفہ اول رضی اللّه عنہ نے اکبر خاں صاحب نجیب آبادی کو اینے سوائح املاء کرائے تھے''۔

''حیات قدسی'' کا دوسرا حصہ اب شائع کیا جار ہا ہے۔ یہ حالات بھی حضرت مولوی صاحب نے خود بیان کئے ہیں۔اور مکرم مولوی مصلح الدین صاحب مولوی فاضل ابن حضرت مولوی صاحب موصوف نے مرتب کئے ہیں۔خدا تعالی کتاب کے اس حصہ کوبھی سلسلہ کیلئے مفیداور بابر کت کرے اور بقیہ حصص کی شکیل و اشاعت کی بھی تو فیق عطافر مائے۔

خاکسار (سیٹھ)علی محمد۔اےالہ دین سکندرآباد۔دکن

# بسم الله الرحمٰن الرحيم بيعت روحاني

قادیان مقدس میں جب میں سید نا حضرت اقدس میے موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی بیعتِ راشدہ سے مشر ف ہوا تو حضورا قدس علیہ السلام نے ازراہِ نصیحت فر مایا کہ نمازوں کو سنوار کر پڑھنا چاہیے اور مسنو نہ دعاؤں کے علاوہ اپنی ما دری زبان میں بھی دعا کرنی چاہیئے ۔مولوی امام الدین صاحب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ حضور کیا ما دری زبان میں دعا کرنے سے نماز ٹوٹ تو نہ جائے گی؟ حضورا قدس فداہ فقسی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا نماز ٹوٹی ہوئی تو پہلے ہی ہے ہم نے تو نماز جوڑنے کے لئے یہ بات کہی ہے۔ اس کے بعد حضرت اقدس علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں کثرت سے درود شریف اور استغفار کی کثرت کے متعلق خلجان مراہ کہ کثرت سے نہ معلوم کتی تعداد مراد ہے۔ تب سیدنا حضرت میں موعود علیہ الصلاۃ والسلام مجھے معلوم کتی تعداد مراد ہے۔ تب سیدنا حضرت میں موعود علیہ الصلاۃ والسلام مجھے معالت کشفی ملے اور میری بیعت کی اور فر مایا کہو است معنف واللہ دبی من کل ذنب و اتوب الیہ.

لینی سومر تبداستغفار پڑھو۔اس سے مجھے معلوم ہوگیا کہ کثرت سے مرادعام حالات میں کم از کم سومر تبداستغفار کا ورد ہے۔واللّٰہ اعلم بالصواب

# تعليم قرآن مجيد

انہی ایام مبارکہ میں میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک اونچا سا درخت ہے جس کے پنچے سے کے کراو پر تک تمام قرآن مجید کھا ہوا ہے اور میں ایک غیبی تحریک کے ماتحت اس درخت پر چڑ ھتا اور قرآن مجید کرتھام قرآن مجید ختم قرآن مجید ختم کر تاجا تا ہوں یہاں تک کہ جب میں نے اس درخت کی چوٹی پر پہنچ کرتمام قرآن مجید ختم کرلیا تو پھر میں نے لوگوں کواس کی طرف دعوت دینا شروع کر دیا۔ الحمد لِلّٰہ علیٰ ذالک

## تفسيرقرآن مجيد

اس کے کچھ عرصہ بعد میں نے خواب میں ویکھا کہ میرے سامنے ایک کتاب ہے۔ جسے میں

کھولتا ہوں تو وہ مشرق سے مغرب تک پھیل جاتی ہے اور جب بند کرتا ہوں تو وہ زمین سے آسان تک پہنچتی ہے مجھے بتایا گیا کہ بیقر آن مجید کی تفسیر ہے۔ چنا نچہ میں نے اسے پڑھنا شروع کیا اور بڑھتے بیدار ہوگیا۔ الحمد لِلّٰه علیٰ ذالک

### تين سطرين

ایباہی ایک مرتبہ میں نے سیدنا حضرت اقد س علیہ الصلوٰۃ والسلام کے عہدِ مبارک میں بحالت کشف دیکھا کہ ایک فرشتہ میرے جدِّ امجد حضرت میاں نورصا حب چنا بی علیہ الرحمۃ کی شکل میں ظاہر ہوا اور مجھ سے کہنے لگا کہ اگر آپ عربی علوم بھی حاصل کر لیتے تو اچھا ہوتا۔ میں نے کہا کہ وہ رسی علوم جن کی تخصیل علماء کرتے ہیں ، ان سے تو مجھے نفرت ہے۔ تب اس نے اپنی بغل سے ایک رسالہ نکال کر میرے سامنے رکھا اور مجھے پڑھنے کو کہا جب میں تین سطریں پڑھ چکا تو اس فرشتہ نے وہ رسالہ اُٹھالیا اور فر مایا:۔

#### '' تیرے لئے تین سطریں ہی کافی ہیں''

اس کشف کی تعبیر مجھے یہ معلوم ہوئی کہ ان تین سطروں سے مراد سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوق والسلام، حضرت خلیفة السمسدیہ وال رضی الله تعالی عنه اور حضرت خلیفة السمسدیہ وال رضی الله تعالی عنه اور حضرت خلیفة التا الله بنصرہ العزیز کے تین دوروں کے ذریعے دینی علوم کی تکمیل کی طرف اشارہ تھا۔ جن کی بدولت خدا تعالیٰ نے مجھے دینی علوم میں خارق عادت طور پرترقی عطافر مائی۔ المحمد لِلّٰه علیٰ ذالک

#### سراح الاسرار

اییا ہی حضرت اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ میں مجھے ایک رات خواب میں شخ سعدی علیہ الرحمۃ ملے اور فر مایا آپ کتنے خوش نصیب لوگ ہیں جنہوں نے حضرت امام مہدی کا زمانہ پایا ہے آپ میری طرف سے بھی حضرت امام مہدی علیہ السلام کی خدمت میں سلام عرض کر دیں۔ چنانچہ جب میں صبح اُٹھا تو میں نے ایک معروضہ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت عالیہ میں تحریر کیا اور شخ سعدی علیہ الرحمۃ کا سلام پہنچا دیا۔ چندروز کے بعد پھر شخ سعدی خواب میں مرت کا اظہار کرتے ہوئے آپ نے مجھے ایک کتاب بطور ہدیہ کے خواب میں مالے اور نہایت ہی مسرت کا اظہار کرتے ہوئے آپ نے مجھے ایک کتاب بطور ہدیہ کے

عنایت کی ۔ جب میں نے اس کا سرورق پڑھا تواس پر لکھا ہوا تھا ''سراج الاسرار''

#### دومهر س

انہی ایام میں ایک مرتبہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک فرشتہ احمدیت قبول کرنے والوں پر کوئی نشان لگا تا جاتا ہے۔ جب وہ فرشتہ میرے پاس آیا تو اس نے میرے ایک کندھے پر فضل الدین کی اور دوسرے کندھے پر شرف الدین کی مہر لگائی۔ اس کی تعبیر مجھے یہ سمجھ آئی کہ فضل الدین سے مراد احمدیت کی فضیلت ہے اور شرف الدین سے مراد تبلیغ کی سعادت اور شرف ہے جو کہ اب تک مجھے نصیب ہور ہاہے۔

### چشمه مسیح

ا یک مرتبہ میں نے خواب میں دیکھا کہ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں ایک چشمہ ہے جو باؤلی کی صورت میں ہے۔ میں اور حضرت میر مجمد اسحاق صاحب اور حافظ روشن علی صاحب رضی اللہ تعالی عنہما زینہ سے بنچ اترے اور خوب سیر ہوکر پانی پیا۔ پھر جب ہم اس چشمہ سے سیر ہوکر او پر آئے تو راستہ میں عزیز م مولوی جلال الدین صاحب شمس کو میں نے دیکھا کہ وہ اس چشمہ سے یانی پینے کے لئے جارہے ہیں۔

# غسلِ د ماغ

سیدنا حضرت اقدس می موعود علیه الصلوق والسلام کی بیعت راشدہ کے بعد میں نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ حضرت اقدس علیه السلام نے میرے سرکی کھو پڑئی کو اپنے دست مبارک سے کسی خواب میں دیکھا کہ حضرت اقدس علیه السلام نے میرے سرکی کھو پڑئی کو اپنے دست مبارک سے کسی تیز ہتھیا رسے اتارا ہے اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت حضرت مولوی نور الدین صاحب خلیفة المسیح اول رضی اللہ عنہ بھی پاس ہی کھڑے ہیں اور ان کے پاس ایک بہت بڑی کوح مربع شکل کی جو آ مجینہ کی بی ہوئی ہے جس پرعربی فارسی کے حروف خانہ دار لکھے ہوئے ہیں اس

| لی شکل جبییا کہ مجھے یا دیڑتا ہے قریباً قریباً اس نقشہ کے مطابق معلوم ہوتی ہے۔ | کے مطابق معلوم ہوتی ہے۔ | نريباً قريباً اس نقشه | ۔<br>پر مجھے یا دیڑتا ہے ق | کی شکل جبیبا ک |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------|
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------|

|              | 7 | • • • |          | **/ **/ | . * * |   |
|--------------|---|-------|----------|---------|-------|---|
| ي            | ۍ | 9     | ت        | );.     | ٠.    | 1 |
| <del>j</del> | j | J     | j        | و       | خ     | ٢ |
| ٤            | ظ | Ь     | ض        | ص       | ش     | U |
| م            | J | ر     | <b>\</b> | ؾ       | ف     | ۼ |
| ی            | ۶ | U     | Ū        | D       | 9     | ن |

اس خواب میں حضور اقدس علیہ الصلوٰ ۃ والسلام نے حضرت خلیفۃ المسیح اوّلؓ سے فر مایا کہ اس کھویٹ ی کو اِن حروف پر رکھو تا کہ دیکھا جائے کہ بیاس کس حرف پرمنطبق ہوتی ہے۔ چنانچہ حضرت خلیفۃ اُسی اوّل ؓ نے وہ کھویڈی حضرت اقدس علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ہاتھ سے لے کران حروف بررکھی اوراس کوحفزت کےحضور پیش کر کےعرض کیا کہ یہ کھویڑی اس جدول کےحروف ب ۔ج ۔ چ یرمنطبق ہوئی ہے۔اس کے بعد حضور اقدین نے میر بے د ماغ کا حصہ جواس کھویٹ ی کے پنچے تھا، شیر گرم یا نی سے خوب دھویا اور بار بارغسل دیا اور پھراس کھویٹ ی کومیرے سریرمنطبق کر دیا۔اس بھید کو میں اس وقت تو نہ تمجھ سکا مگریہ عجیب بات تھی کہ میں اس وقت اپنی کھویڑی کوخو دبھی ساتھ ساتھ دیکھ رہاتھا۔ جب میں بیدار ہوا تو میں جیران تھا کہاس خواب کا کیا مطلب ہے مگر حضرت مسیح موعود علیہالسلام کے حضور عرض نہ کر سکا۔حضرت اقدس کے وصال کے بعد جب حضرت مولنا صاحب خلیفہ ہوئے توایک روز میں نے اس کے متعلق آپ سے دریا فت کیا آپ نے فر مایا حرف ب کی تعبیر تو بہت اچھی ہے کیونکہ قرآن کریم کی ابتداء بسم اللہ کی بسے ہوتی ہے۔اس کے بعدآ پ غاموش ہو گئے اور میں نے مزید سوال کرنا مناسب خیال نہ کیا۔ اس کے بعد دورِ نبوت اور د و رِخلا فت او لی اورخلا فت ِثانیہ کے ز مانہ میں جوسلسلہ حقہ احمد یہ کی تبلیغی خد مات کا موقع مجھے نصیب ہوا اور آج خدا کے فضل سے ۱۸۹۷ء سے لے کر ۱۹۵۱ء کا سال اور مدت گذری ہے میرے خیال میں حرف ب سے دورِ نبوت حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰ ۃ والسلام کی طرف اشارہ پایا جا تا ہے اور حرف ج سے حضرت خلیفہ اوّل رضی اللّہ عنہ کے دور کی طر ف اور حرف چ سے دور حضرت مصلح موعود ایدہ اللہ بنصرہ العزیز کی طرف نیز اس رؤیا میں پیجھی اشارہ تھا کہ خدا کے فضل وکرم سے مجھے پیہ سعادت نصیب ہو گی کہ ان ہر سہ دوروں تک زندگی نصیب ہونے کے علاوہ ان دوروں میں خدمات سلسلہ کی بھی سعادت عطا فرمائی جائے گی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایسا ہی ظہور میں آیا۔ و الحمد لِلّٰه علیٰ ذالک

### بشارت الهي

سيدنا حضرت اقدس عليه الصلوة والسلام كےعہد ہما يوں ميں ايك مرتبه ميں قا ديان مقدس ميں حاضر ہوا تو منثی ظفر احمد صاحبؓ کپور تھلوی سے ملا قات ہوئی۔حضرت منثی صاحبؓ ان دنوں| مہمان خانہ کی بجائے سیدنا حضرت مسیح موعودعلیہالصلو ۃ والسلام کے بیت الفکر میں سویا کرتے تھے۔ ایک رات عشاء کی نماز کے بعدمختلف مسائل کے متعلق گفتگو کرتے آپ نے مجھے کہا کہ میں آج کل بیت الفکر میں سویا کرتا ہوں آ ہیئے! وہاں ہی چل کر مبیٹھیں اور گفتگو کریں۔ چنانچہ میں آ پ کے ساتھ ہولیا اور ہم دونوں دیر تک بیت الفکر میں با تیں کر تے رہے۔ یہاں تک کہ جب دس گیارہ بحے کا وقت ہو گیا تو آپ نے مجھے کہا آپ آج یہاں میرے یاس ہی سور ہیں۔ میں نے بھی مناسب سمجھا مگرآ پ تو سو گئے اور میرے دل پر قیامت کا ہولنا ک تصور کچھا یسے رنگ میں مستو لی ہوا کہ میں ا تقریباً رات کے دو بجے جبکہ میری حالت قوتِ ضبط سے باہر ہونے گی آ ہستہ سے بیت الفکر سے باہر نکلا اور قادیان سےمشرق کی طرف ایک بیری کے درخت کے پاس صبح کی اذان تک روتا رہا۔نماز کے وقت مسجد مبارک میں آیا اور حضرت مولوی عبدالکریم صاحب کے پیچھے نما زا دا کی۔نماز کے بعد منثی صاحب فر مانے لگے آپ مجھے سویا ہوا جھوڑ کرخو دمسجد میں تشریف لے آئے ہیں مجھے بھی جگا لیتے تو میں بھی آپ کے ساتھ مسجد میں آ جا تا۔ میں نے کہا آ پ آ را م سے سوئے ہوئے تھے میں نے آپ کو جگانا مناسپنہیںسمجھا۔اس کے بعد جب کچھروز تک میں اسی طرح قیامت کے ہولناک تصور سےخوفز د ہ رہا تو میں نےخواب میں دیکھا کہ سیدنا حضرت مسیح موعودعلیہالسلام مسجد مبارک کی دوسری **ا** حییت پر بہتی مقبرہ کی طرف منہ کئے ہوئے تشریف فر ما ہیں اور حضورٌ کے یاس ایک رجسر ہے جس میں جنتی لوگوں کے نام لکھے ہوئے ہیں ۔ میں حضور اقدسؑ کے پیچھے کھڑا ہوں اور خیال کرتا ہوں کہ نہ معلوم اس رجسڑ میں میرا نا م بھی موجود ہے یانہیں ۔میرا بیہ خیال کرنا ہی تھا کہ حضورا قدیّل نے اس رجسر کے اوراق اُلٹے شروع کئے یہاں تک کہا یک صفحہ پریپکھا ہوا میں نے پڑھا۔

''مولوی غلام رسول را جیکی''

اوراس کے بعد میں بیدار ہوگیا۔ الحمد لِلّٰه علیٰ ذالک

# عشق الهي اوررضا بالقضاء

مقاصد کا ذکر کرتا رہا۔ان خطوط میں سے بعض خط نظموں میں بھی تھے مگراس وقت ان کی نقل میرے پاس موجو زنہیں ۔البتۃان نظموں میں سے بعض کےا شعاریا دہیں جومندرجہ ذیل ہیں ہے

حبيبا، سيرا، حضرت پناها شهنشاها و عالى بارگاها زب جاه و جلالت طمطراقت چه عالى منزلت ظل الها منزلت ظل الها مُمرً را توئى احمد يگانه بممد ال مظهر ليبين و طلا نگاه لطف تو خواجم بسد لطف كد بستم مبتلا در صد بلاما

ایک خط کے ابتدائی شعریہ ہیں۔

کن نظر برحال زارم یا حبیبی، سیدی زانکه من در ِ اضطرارم یا حبیبی، سیدی

بارها توبه شكستم بارها تائب شدم

ایں چنیں است حالِ زارم یا حبیبی سیدی تو دعا کن تا خدا بخشد مرایائے ثبات

نم مرا ضبط و قرارم یا <sup>حبیب</sup>ی سیدی

یے نظمیں کمبی کمبی تھیں اور عرصہ دراز گذرنے کی وجہ سے اب بھول چکی ہیں۔اییا ہی حضور کی بار گا ہ اقدس میں مجھےعربی قصائد سنانے کا بھی بار ہاموقع ملتار ہا۔

#### محريّين احريّين

سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیه الصلوة والسلام کے زمانۂ حیات میں ایک مرتبہ خاکسار

قا ديان مقدس ہى قيام ركھتا تھا كەمسجدمبارك ميں مجھے پيالہام ہوا۔

''محریّین احریّین''

جس کی تفہیم یہ ہوئی کہ آج دراصل محمدی وہی شخص ہے جواحمدی ہے کیونکہ قرآن مجید کی رُوسے محمد بین سے مراد آنخضرت صلی اللّه علیہ وسلم کی بعثِ اولیٰ کی جماعت ہے جو ثلةٌ من الاوّلین ہے اور احمد بین سے مراد بعثِ ثانیہ کی جماعت ہے جو ثلةٌ من الآخرین ہے۔

ميرى نسبت ايك الهام

اسی طرح سیدنا حضرت مسے موعود علیہ السلام کے زمانہ حیات میں جب میں ایک دفعہ قادیان میں مقیم تھا تو مسجد مبارک میں صبح کی نماز کی سنتوں کے بعد مجھے بیدالہام ہوا۔

الحمد لِلَّهِ جَعَلْنَى مِنْ أُمَّةِ نبيَّهِ خاتم النبيّين والصلواة عَلَى خاتَمِ النبيّين و آلِهِ المتطهّرين.

حسن ا تفاق ہے کہ جس دن مجھے بیالہام ہوا اسی صبح حضرت اقد س علیہ السلام نے نماز فجر کے

بعدا پنے کئی الہامات سنائے جواسی رات ہوئے تھےان میں سے ایک الہام

''مجموعه فتو حات''1

بھی تھا۔

اییا ہی ایک دن چاشت کے وقت حضورا قدس علیہ السلام مسجد مبارک میں باہر کے دروازہ کے قریب کچھ فاصلہ پرتشریف فر ما ہوئے اور احبابِ کرام بھی فوراً جمع ہو گئے تو اس وقت حضورا قدسً نے اپنا بیالہا م سنایا

#### لَكَ دَرَجَةٌ فِي السَّمَآءِ وَ فِي الَّذِينَ هُمُ يُبُصِرُونَ 2

ایبابی حضورا قدس علیه السلام فداه نفسی جب کتاب اعجاز المسیح تصنیف فر مار ہے تھے اور ستر دنوں تک عموماً نماز ظہر وعصر اور شام وعشاء جمع ہوتی رہیں۔ ان دنوں بیخا کسار بھی بارگاہ عالی میں ہی حاضر تھا۔ چنا نچرا کیک دن جب حضور اقد س صبح کی سیر کے لئے تشریف لے گئے اور چلتے چلتے میں ہی حاضر تھا۔ چنا نچرا کیک دن جب حضور اقد س صبح کی سیر کے لئے تشریف لے گئے اور چلتے چلتے اپنی بیروحی مقدس سنائی که'' مَنفعهٔ مَانِعٌ مِّنَ السَّمَآء قی ''اس وقت میں بھی حضور کے ہمراہ تھاوہ دن منگل کا روز تھا اور آپ نے فر مایا آج رات کو بیالہام ہوا۔ بفضلہ تعالیٰ میں نے بھی اپنے کا نوں سے اس وجی مقدس کوسنا۔ الحمد لِلّٰه الذی شرفنی بلقاء النبی علیه الصلوة و السلام.

## قاديان ميں رسول كريم

انہی دنوں جبکہ میں قادیان مقدس میں تھاایک رات خواب میں دیھا کہ کوئی شخص کہہ رہا ہے کہ قادیان میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہوئے ہیں۔ میں نے اسے کہا تو پھر ہمارے امام سے موعود کہاں ہیں۔ اس نے جواب دیا کہ وہ عرب کی طرف چلے گئے ہیں۔ میں نے پھراس شخص سے دریافت کیا کہ رسول کڑیم کہاں ہیں تو وہ شخص جو دراصل فرشتہ تھا مجھے اپنے ساتھ حضرت مولوی نور الدین صاحب خلیفہ اول گئے مطب میں لے آیا۔ جہاں میں نے دیکھا تو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹائی پر تشریف فرما تھے اور آپ کی شکل حضرت خلیفہ اول مولنا نور الدین صاحب علی قرما تھے اور آپ کی شکل حضرت خلیفہ اول مولنا نور الدین صاحب علی اللہ علیہ وسلم ایک چڑائی پر تشریف فرما تھے اور آپ کی شکل حضرت خلیفہ اول مولنا نور الدین صاحب علیہ سے ملتی تھی ۔ اس وقت حضور انور کے پاس ایک صحابی بھی بیٹھے ہوئے تھے جواس وقت حضرت

مفتی محمد صادق صاحب کے ہم شکل معلوم ہوتے تھے۔ خاکسار نے جب آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو بجذبہ اشتیاق''یارسول اللہ یا رسول اللہ'' کا نعرہ لگاتے ہوئے حضور کے قریب بیٹھ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر اس صحابی نے ایک کا غذ پر کچھ لکھ کر مجھے دیا۔ جب میں نے وہ کا غذ کے کر پڑھا تو اس پر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بیلکھا ہوا تھا کہ'' آپ درود پڑھا کر ین'۔اس کے بعد میں بیدار ہوگیا۔ کچھ عرصہ بعد میں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بھی رؤیا میں بیفر ماتے ہوئے سنا کہ درود شریف کشرت سے پڑھنا چاہیئے''۔

### خوش نصيب

اییا ہی حضورا قدس علیہ السلام کے مبارک زمانہ میں ایک مرتبہ میں نے خواب میں دیکھا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور خاکسار تینوں کھڑے ہیں۔اس وقت آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا روئے مبارک مشرق کی طرف ہے اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا رخ مبارک مشرق کی طرف ہے اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا رخ مبارک مغرب کی جانب ہے اور خاکسار دونوں مقدس ہستیوں سے شال کی طرف جنوب کی سمت کومنہ کئے ہوئے کھڑا ہے اور اپنی خوش قسمتی پرنا زاں ہوکر بڑی مسرت سے کہ دہا ہے:۔

ہم کس قدرخوش نصیب اور بلند بخت ہیں کہ ہم نے حضرت محمدٌ رسول الله کو بھی پایا اور حضرت الله کو بھی پایا اور حضرت امام مہدی کو بھی پالیا۔ اس کے بعد جو نہی میں نے ان مقدس ہستیوں کے چبرہ کی طرف دیکھا تو مجھے الیا معلوم ہوا کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کا روئے مبارک سورج کی طرح درخشاں ہے اور حضرت مسلح پاک علیہ السلام کا چبرہ چودس کے چاند کی طرح تاباں ہے اور حضرت نبی کریم کے روئے مبارک کے عکس سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا چبرہ روشن ہور ہاہے۔ المحمد لِلّٰه علیٰ ذالک

#### دعوت طعام

جب میں اور مولوی امام الدین صاحب میں کھانا کرنے کے لئے قادیان حاضر ہوئے تو ان دنوں حضور اقدس علیہ السلام کے ساتھ کھانا تفاول فرمایا کرتے تھے۔ چنانچے خدا تعالی کے فضل سے ہمیں بھی حضور اقدس علیہ السلام کے ساتھ کھانا کھانے کا شرف حاصل ہوا۔ جب ہم حضور اقدس کی معیت میں کھانا کھانچے تو مولوی امام الدین

صاحب ؓ نے حضور اقدس علیہ السلام کی اجازت سے آپ کا پس خوردہ سنجال لیا۔ ان دنوں چونکہ مولوی صاحب کا بڑالڑ کا بیار تھا اس لئے آپ اس حدیث کے مطابق کہ سؤد المومن شفاء 4 لینی مومن کا پس خوردہ شفا ہے۔ وہ تبرک اپنے ساتھ موضع گولیکی لے گئے۔ راستہ میں پچھتو بہترک میں نے کھالیا اور جو باقی بچاوہ آپ کے لڑ کے کو کھلا دیا گیا۔ الحمد لِلّٰه علیٰ ذالک

### دوآنہ کے بتاشے

ایک مرتبہ میں قادیان میں حضورا قدس علیہ الصلوٰ قوالسلام کی بارگا وِ عالیہ میں حاضر ہوا۔ اتفاق سے اس وقت میرے پاس کا فی رقم نہ تھی کہ خدمت عالیہ میں مناسب نذرانہ پیش کرتا۔ اس لئے جذبہ محبت وعقیدت سے دوآنہ کے پتاشے ہی لے کر حضورً کی خدمت میں حاضر ہو گیا اور نماز عصر کے بعد پیش کردیئے۔ حضورا قدس علیہ السلام نے بڑی مسرت سے انہیں قبول فر مایا اور ایک خادم کے ذریعہ اندرون خانہ بجواد ہے۔

# دم عيسلي

جن دنوں حضور اقدس علیہ الصلوٰ قوالسلام باغ میں تشریف فرما تھے میں ایک دن حضور کی خدمتِ عالیہ میں حاضر ہوااورا پنے کرنہ کے بیٹن کھول کرعرض کیا کہ حضور میرے سینہ پر پھونک ماریں اور دست مبارک بھی پھیریں۔ چنانچہ حضور اقدس علیہ السلام نے اس غلام حقیر کی اس خواہش کو شرف قبولت بخشااور میرے سینہ پر پھونک مارااورا پنا دستِ مبارک بھی پھیرا۔ المحدمد لِلّٰه علیٰ ذالک

#### آ بِحیات

ایساہی ایک دن میں ایک گلاس میں پانی لے کر بار گاؤنبوت میں حاضر ہوااور عرض کیا کہ حضور اس پانی پر دم اس پانی پر دم اس پانی پر دم فر ماویں اور تبرک کر دیں۔ چنانچہ اس وقت حضور اقدس علیہ السلام نے اس پانی پر دم فر مایا اور پچھ نوش فر ماکے مجھے تبرک کر کے دیدیا۔ اس آب حیات کو میں پی رہا تھا کہ ایک اور صحابی

جذبہُ شوق کی فراوانی کی وجہ سے مجھ پر جھیٹ پڑے۔جس سے پچھتو وہ پانی چھینا جھپٹی میں ضائع ہوگیااور ہاقی انہوں نے پی لیا۔

# خواہ کوئی بھی ہوآ پ میرے پاس آ کر بیٹھ جایا کریں

ایک مرتبہ میں اپنے گاؤں سے قادیان مقدس حاضر ہوا مگر دو تین دن تک حضور اقدی کی ملاقات کا شرف حاصل نہ ہوسکا۔ کیونکہ جب بھی حضور اقدس علیہ السلام مسجد میں تشریف لاتے تو حضرت مولانا نور الدین صاحب اور مولانا عبد الکریم صاحب اور ایسے ہی دوسر ہے بلند پایہ بزرگ آپ کے پاس بیٹھ جاتے۔میری عمر چونکہ ان دنوں چھوٹی تھی اور طبیعت بھی زیادہ شریملی تھی اس لئے میں ان بزرگوں کی وجہ سے پچھ تجاب کرتا رہا۔ آخر میں نے حضور اقدس علیہ السلام کی خدمت میں ایک رقعہ کی اس کیفیت کو بیان کر دیا۔ اتفاق کی بات ہے کہ اس کے بعد جب میں مسجد مبارک میں آیا تو حضور اقدی اس وقت اندرون خانہ سے تشریف لا رہے تھے۔حضور عالی نے مجھے دیکھتے ہی فرمایا

کیوں جی آپ اتنے دنوں سے آئے ہوئے ہیں اورابھی تک ملےنہیں۔ میں نے وہی بات جو خط میں عرض کی تھی دُ ہرا دی۔حضورا قد ٹل فداۂنفسی نے فر مایا

#### '' خواہ کوئی بھی ہوآپ میرے پاس آ کر بیٹھ جایا کریں''

حضور اقدس علیہ السلام نے جب مجھے یہ ارشاد فرمایا تو اس وفت بھی مسجد میں حضرت مولانا نورالدین صاحب اور مولانا عبد الکریم صاحب اور بعض دیگر ہز رگ موجود تھے۔ چنا نچرانہوں نے بھی اس ارشادگرامی کوسنا۔ اس کے بعد مجھے جرائت ہوگئ اور میں عموماً جب حضور اقدس علیہ السلام شاہ نشین پر جلوہ فرما ہوتے تو حضور اقدس کے پاس بیٹھ جاتا اور حضور کے جسم کو دبانے لگ جاتا۔ المحدمد لِلّه علیٰ ذالک

## سی توبہ سے گناہ معاف ہوجاتے ہیں

جن ایام میں حضورا قدس علیہ الصلوۃ والسلام اعجاز المسدیح تصنیف فرمار ہے تھے خاکسار بھی حضورا قدیل کی خدمت میں قادیان حاضرتھا۔ایک دن شام کی نماز کے بعد حکیم احمد دین صاحب ؓ

ساکن سیّو کی مخصیل حافظ آباد ضلع گوجرا نوالہ حضور کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے اور بیعت سے مشرف ہونے کے بعد زار وقطار روپڑے اور عرض کیا کہ حضرت! میری عمراب سیّر سال کی ہوگئ ہے جوساری کی ساری گنا ہوں اور غفلت میں گذری ہے کیا میرے لئے بھی کوئی بخشش کی صورت ہو جائے گی؟ حضور اقدیّل نے از راہِ شفقت فر مایا۔'' جو شخص سیچے دل سے میرے ہاتھ پر پچھلے گنا ہوں سے تو بہ کر لیتا ہے خواہ وہ کیسے بھی ہوں خدا تعالی انہیں بخش دیتا ہے'' ۔ حکیم صاحب نے پھر عرض کیا کہ حضور میرے گناہ تو بہت بڑے ہیں کیا ان کو بھی خدا تعالی بخش دے گا۔ حضور اقدیّل نے دوبارہ فر مایا ہاں سیچ دل سے تو بہ کرنے سے بڑے بڑے گناہ بھی خدا تعالی بخش دیگا ہے۔ حکیم صاحب نے تیسری مرتبہ پھر روتے ہوئے عرض کیا حضرت! میرے گناہ تو پہاڑوں اور آسانوں سے میں بڑے بیں ۔ حکیم کیا حضور اقدس علیہ السلام نے فر مایا اللہ تعالیٰ کی مغفرت ان سے بھی بڑھ کر ہے۔

بھی بڑے ہیں ۔ حضور اقدس علیہ السلام نے فر مایا اللہ تعالیٰ کی مغفرت ان سے بھی بڑھ کر ہے۔

بھی بڑے بیں ۔ حضور اقدس علیہ السلام نے فر مایا اللہ تعالیٰ کی مغفرت ان سے بھی بڑھ کر ہے۔

کو بین اغفر لنا ذنو بہنا و کفو عنا سئیاتینا

### اچھی نیت کا کھل

حافظ امام الدین صاحب رضی اللہ عنہ ساکن قلعہ دیدار سکھ ضلع گوجرانوالہ جوعرصہ تک گوجرانوالہ شہر میں ہی قیام پذیر رہے۔ پہلے حفی تھے۔ پھر وہا بی ہوئے اور وہا بی ہونے کے بعد پکڑالوی لیخی اہل قرآن فرقہ میں داخل ہو گئے۔ اس کے بعد جب انہیں احمری احباب سے گفتگو کرنے کا موقع ملا اور سیدنا حضرت سے موعود علیہ السلام کی صدافت کے متعلق یقین ہوگیا تو حضور اقدس علیہ السلام کی بیعت کرنے کے لئے قادیان آئے۔ ان دنوں میں بھی قادیان میں ہی تھا۔ پہنا نچہ حافظ صاحب نے حضورا قدیل کی بیعت کی اور بعد میں حضور علیہ السلام کی اجازت سے اپنی تمام سرگذشت جو تبدیلی ندہب کی تھی سنا کرعرض کیا کہ حضور کیا میری وہ نمازیں جو میں نے اہل قرآن ہوئی صورت باقی ہہ جبکی ہیں بیاان کی قبولیت کی ہونے کی حالت میں مولوی عبداللہ پکڑالوی کے پیچھے ادا کی ہیں ضائع ہو چکی ہیں یاان کی قبولیت کی ہونے کی حالت میں مولوی عبداللہ پکڑالوی کے پیچھے ادا کی ہیں ضائع ہو چکی ہیں یاان کی قبولیت کی ہمازوں کی قبولیت کی سر شیفلیٹ آپ کوئل گیا ہے۔ اللہ تعالی کی رضا کے لئے اخلاص کے ساتھ ان نمازوں کی قبولیت کا سر شیفلیٹ آپ کوئل گیا ہے۔ اللہ تعالی کی رضا کے لئے اخلاص کے ساتھ ان نمازوں کی اداکر نے کی وجہ سے ہی اللہ تعالی نے آپ کو بیعت کی تو فیش بخشی ہے۔ اب جو پچھ پہلے نمازوں کی اداکر نے کی وجہ سے ہی اللہ تعالی نے آپ کو بیعت کی تو فیش بخشی ہے۔ اب جو پچھ پہلے کمی یا غلطی رہ گئی تھی وہ ہاری تعلیم یو عمل کرنے سے دور ہوجائے گی۔ اور بیعت کرنے والوں کی کی یا غلطی رہ گئی تھی وہ ہاری تعلیم یو عمل کرنے سے دور ہوجائے گی۔ اور بیعت کرنے والوں کی

بیعت سے پہلے کوئی عمل جومحض اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لئے کیا گیا ہواس روایت کے رُوسے اللہ تعالیٰ سچے مذہب وملت کو قبول کرنے کی بھی تو فیق عطا فر مادیتا ہے۔ جبیبا کہ حدیث اسلہ مست بیما اسلفت 5 انہی معنوں میں مذکور ہوئی۔

### طريق اصلاح

ایک دن سیدنا حضرت مینج موعود علیه السلام نے فرمایا کہ جس طرح ہم اللہ تعالیٰ کے رسول کی حیثیت سے لوگوں تک اس کا پیغام پہنچاتے ہیں اس طرح اللہ تعالیٰ بھی بھی ہما را رسول بن کرخواب میں ہماری شکل کے ذریعہ لوگوں کو نیکی اورا صلاح کی تحریک فرما دیتا ہے۔ چنا نچہ اس ارشادگرا می کے مطابق کئی دفعہ اللہ تعالیٰ نے خواب میں سیدنا حضرت اقدس مسیح علیہ السلام کے ذریعہ میری اصلاح وز کیہ فرمایا ہے۔

## وہ کون ہے جوخدا تعالی کے سواتمہارے دل میں ہے

ایک دفعہ میں اپنے علاقہ میں تبلیغ کے لئے گیا تو ایک گاؤں میں ایک نو جوان لڑکی جمھے کہنے گئی اگر کوئی میر ہے جیسی عورت کہ کیا آپ کی شادی ہو چکی ہے۔ میں نے کہا ہمی تو نہیں ہوئی۔ کہنے گئی اگر کوئی میر ہوں۔ وہ کہنے گئی تو جمعے بھے گئی تو جہا میں تو احمدی ہوں۔ وہ کہنے گئی تو جمھے بھی احمدی ہی سمجھ لیجئے۔ میں نے کہا احمد بت شادی اور نکاح سے تو منع نہیں کرتی لیکن شریعت کی مقرر کردہ شرا لکا کے خلاف آگر اس طرح کا اقدام کیا جائے تو ممنوع ہے۔ کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ہے کہ نکاح ولی کے بغیر نہیں ہوسکتا۔ اس پر وہ لڑکی زار وقطار روکر کہنے گئی کہ آپ ماغیہ وسلم نے فر مایا ہے کہ نکاح ولی کے بغیر نہیں ہوسکتا۔ اس پر وہ لڑکی زار وقطار روکر کہنے گئی کہ آپ کہ ماغر مائیں کہ اللہ تعالیٰ میر بے رشتہ داروں کوشادی کے لئے رضا مند کرد ہے۔ اس کے بعد میں اس کا ومائی میاں غلام حیور رضی اللہ عنہ کے ہمراہ قادیان مقدس چلا گاؤں سے والیس آکرا ہے بچا زاد بھائی میاں غلام حیور رضی اللہ عنہ کے ہمراہ قادیان مقدس چلا آیا۔ راستہ میں ہم ایک دو دن کے لئے لاہور میں بھی ٹھیرے اور میاں صاحب کی خواہش پر اس وقت یہاں کے سجادہ فشین سائیس ٹھراکہ الدین شے انہوں نے اپنی زندگی میں ہی اپنی قبر کھروار کئی اس وقت یہاں کے سجادہ فشین سائیس ٹھراکہ الدین شے انہوں نے اپنی زندگی میں ہی اپنی قبر کھروار کئی سے دو میل کے فاصلے پر بڑی مشہور جگہتی دیکھنے کے لئے گئے۔ اس وقت یہاں کے سجادہ فشین سائیس ٹھرائر کرد بڑے بڑے جلی خط کے قرآن مجیداور قصیدہ بردہ جو سید وارث شاہ صاحب بخائی کے مشہور شاع کا ترجمہ کیا ہوا تھا رکھا رہا یا یا۔ اس قصیدہ کے جب ہم اس قبر پر آئے تو اس کے مشہور شاع کا ترجمہ کیا ہوا تھا رکھا رہوا یا۔ اس قصیدہ کے جب سے ماس قبر پر آئے تو اس کے مشہور شاع کا ترجمہ کیا ہوا تھا رکھا ہوا یا۔ اس قصیدہ کے جب سے ماس قبر پر آئے تو اس کے مشہور شاع کا ترجمہ کیا ہوا تھا رکھا رہوا یا۔ اس قصیدہ کے جب سے ماس قبر پر آئے تو اس کے مشہور شاع کا ترجمہ کیا ہوا تھا رکھا رہوا یا۔ اس قصیدہ کے جب ہم

مندرجہ ذیل ابتدائی دوشعرمیں نے پڑھے کہ

أَمِنُ تذكر جيران بِذى سَلَم مَنزَجُتَ دَمَعَاجَرى مِنُ مقلةٍ بدم مَالِعَيُنيُكَ إِذُ قَلُتَ اكُفَفَا هَمَتَا وَمَالِعَيُنيُكَ إِذُ قَلُتَ الْحَفَفَا هَمَتَا وَمَالِقَلِيكَ إِذُ قَلُتَ استِفِقُ يِهِم ترجمہ: جال حِت آون میرے تائیں ساتھی ذی سلم دے

نین میرے بھر ہنجوں روون مارے در دالم دے

اکھیں نوں میں منع کراں نہ روو ڈ ھائیں ۔ ڈھائیں

دل نوں صبر قرار دیاں پر دوویں مجھن ناھیں

تواس وقت اس لڑکی کی شکل میرے سامنے آئی جو بحالت اشکبار میرے سامنے کھڑی تھی۔ اس حالت نے مجھ پر اس وقت ایسا اثر کیا کہ مجھے بھی اس کی محبت محسوس ہونے لگ گئی اور میں نے اس کے لئے دعا کا سلسلہ جاری کر دیا۔ جب ہم دونوں بھائی قادیان پنچ اور مجھے اکثر اس لڑکی کا خیال دامنگیر رہا توایک دن میں نے خواب میں دیکھا کہ سیدنا حضرت مسے موعود علیہ الصلوق والسلام تشریف لائے ہیں اور مجھے مخاطب کر کے فرماتے ہیں

''وہ کون ہے جوخدا تعالیٰ کےسواتہہارے دل میں ہے۔''

حضور علیہ السلام کا بیفر مانا تھا کہ وہ لڑکی میرے سامنے آئی اور اس کی شکل اتنی مکروہ وکھائی دی کہ میری طبیعت کراہت اور نفرت سے بھرگئی اور میرا دل اس وقت غیر اللّٰہ کی باطل محبت سے بالکل یاک وصاف ہوگیا۔

# نمازعشاء کی ادا ئیگی

ایک دفعہ مغرب کی نماز کے بعد میں ایک مجلس میں احمدیت کی تبلیغ کرتار ہااور بیسلسلہ کچھا تنالمبا ہوا کہ رات کے بارہ نج گئے ۔سامعین نے کہا کہ آپ کی باتیں تو بڑی دلچسپ اور معلومات سے پُر ہیں ۔مگر رات چونکہ زیادہ گذر چکی ہے اس لئے اگر مناسب ہوتو بقیہ مضمون کسی دوسری مجلس میں بیان فرمایا جائے ۔ میں نے بھی ان کی تائید کی اور سلسلہ تقریر موقوف کر دیا مگر اس کے بعد مجھ پر نیند نے کچھ ایسا غلبہ کیا کہ میں عشاء کی نماز پڑھے بغیر ہی سو گیا۔سوتے ہی میں نے خواب میں دیکھا کہ حضورا قدس علیہ السلام تشریف لائے ہیں اور مجھ سے فرماتے ہیں'' آپ نے بیلخے تو خوب کی ہے اور یہ بات باعثِ مسرت ہے کیکن نماز عشاء کوسونے سے پہلے ادا کرنا چاہیئے'' چنانچہ میں نے فوراً اٹھ کر نمازادا کی۔

# تزكية نساور ظاهري اصلاح

جیبا کہ میں نے ذکر کیا ہے حضرت اقد س علیہ السلام کی بیعت راشدہ سے قبل میں پندرہ سولہ سال کی عمر میں اکثر روحانی ریاضتیں بجالایا کرتا تھا۔ ان ریاضتوں میں صوم الوصال کے روزوں کے علاوہ شاہ و کی اللہ اللہ کہ کاذکر جو نفی اثبات کے معنوں میں عام شہرت رکھتا ہے اور ایک ضربی، دوضر بی اور سہ ضربی کہلاتا ہے وہ بھی کرتا اور علاوہ ازیں سورہ لیمین، درود مستغات، درود وصال، درود کبریت احمر اور درود اکبر بھی التزام سے پڑھا کرتا تھا۔ حضور علیہ السلام کی بیعت راشدہ کے بعد بھی حسب معمول میں نے ان التزام سے پڑھا کرتا تھا۔ حضور علیہ السلام کی بیعت راشدہ کے بعد بھی حسب معمول میں نے ان وظا کف کو جاری رکھا اور مزید برآن نقش بندی طریق پونا فی الشیخ کی منزل طے کرنے کے لئے میں نے حضرت اقد می موعود علیہ السلام کا تصور بھی پکارنا شروع کر دیا۔ جب حضرت اقد می کا تصور کیا تھا ۔ جب حضرت اقد میں نے یہ وظا کف اور پکار تے ہوئے دمی دن گذر گئے تو اچا تک میرے دل میں یہ خیال ڈالا گیا کہ میں نے یہ وظا کف اور بذریعہ خورت اور کیا تھور کیا تھور کا تصور جواز خود شروع کر دیا ہے، ہوسکتا ہے کہ بیر حضورا قد می کے خلاف ہو۔ اس لئے بذریعہ خطرحضور کی تعلی دالیا می خورا کیا۔ اس خط کے جواب میں حضورا قد می کی طرف سے مندرجہ ذیل جوابات موصول ہوئے۔

اول: تصور مخلوق سے بجز شرک کے اور کو ئی نتیجہ نہیں۔

دوم:الله تعالیٰ کے ذکر کے لئے اللہ کا اسم ہی کا فی ہے۔

سوم: درودوہ پڑھنا چاہیئے جس پررسول اللّه صلی اللّه علیہ وسلم کی سنت کی مہر ہوا ورسب سے بہتر وہ درود ہے جواپنی فضیلت کی وجہ سے نماز میں شامل ہے ۔

حضور علیہ السلام کا بیمکتوب گرامی جب مجھے موصول ہوا تو اس کے بعد میں نے ان وظا کف اور

اعمال اور حضور عالی کے تصور کو ترک کر دیا اور اس خط کی برکت سے میرے قو کی وحواس اور دل ور ماغ پراللہ تعالی کے فکر دل ور ماغ پراللہ تعالی کے فکر دل ور ماغ پراللہ تعالی کے فکر سے غافل نہیں رہتا۔اور حضورا قد س کے اس ارشا دسے کہ'' تصورِ مخلوق سے بجزشرک اور کوئی نتیجہ نہیں'' میرے دل میں حضورا قد س علیہ السلام کی عظمت اور بھی زیادہ بڑھ گئی۔ میرے پڑھنے کے بعد بیخط محصے مولوی امام الدین صاحب ٹے لیا تھا اور پھرا نہی کے پاس رہا۔ غالباس خط کے صفحون کا ذکر مولوی صاحب کے ٹرکے قاضی محمظ میں کیا تھا۔

### یابد وح دوزخی ہے

ہمارے خاندان کے اکثر بزرگ چونکہ پشتہا پشت سے مرجع خاص وعام بنے ہوئے تھے اور لوگ دوردور سے آکران سے دعائیں اور تعویذات کرایا کرتے تھے۔اس لئے میں نے بھی بحیین ہی سے تعویذات لکھے شروع کر دیئے تھے۔ان تعویذات میں سے گئ ایسے تعویذات بھی تھے۔ جن میں '' بحق یابد و ح'' کا اسم لکھا جاتا تھا۔احمدی ہونے کے بعدا یک مرتبہ اس اسم کے متعلق گفتگو ہوئی کہ آیا بیہ اساء الہی سے ہے یا نہیں۔ اور پھر میں نے اس کا تعویذ بھی لکھ کر کسی کو دیا تو سیدنا حضرت آیا بیہ اساء الہی سے ہے یا نہیں۔ اور پھر میں ملے اور فر مایا: ''یابد و ح دوز خی ہے''۔ جس کا مطلب میری سمجھ میں یہ آیا کہ یہ بدعت ہے۔ اور جسیا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ہے کل بدعة ضلاللہ و کل ضلالة فی الناد ق

یا بدوح بھی دوزخی ہے۔ چنانچیاس خواب کے بعد میں نے بیاسم لکھنا بالکل حچوڑ دیا۔

#### سانبول سے بیخے کاعلاج

ایک دفعہ میں قادیان مقدس ہی میں تھا کہ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقد س میں افریقہ کے ایک احمد کی دوست کا خط موصول ہوا جس میں انہوں نے حضور اقد س کی خدمت عالیہ میں لکھا تھا کہ حضور اس علاقہ میں سانپ بہت زیادہ ہیں کیا کیا جائے ۔حضور اقدس علیہ السلام نے اس کے جواب میں فرمایا کہ آخری تین قل پڑھ کررات کے وقت جسم پر پھونک لئے جا کیں۔

# فيض روحاني

فلب ي سروم بجيش مسترشد أَنُ اَحُمه الله الحميد المررشد

چنانچہ میں نے اسی وقت رؤیا میں بیقصیدہ حضورا نورعلیہ السلام کی خدمت میں سنایا اور یہی وہ قصیدہ تھا جو میں نے اعتکا نب میں لکھا تھا۔اس کے دوا شعار یہ بھی ہیں ہے

وَهَــوالَّــذى فـــى ذاتــــه و صــفـــاتـــه

ف د د و لي س کمشا به شي بَدا

يُعُسِى الْقَالِوْبَ كَمَالُ حُسُنَ بَيانِهِ

سُبْحَانَ مَنُ أو حَيى وَانطَقَ أَحُمَدا

اوراللّٰد ہی وہ ہستی ہے جواپنی ذات اورصفات میں یگا نہ ہےاوراس جیسی کو ئی چیز منصبہُ شہود پر نہیں آئی ۔

اس کے حسن بیان کا کمال دل کوموہ لیتا ہے وہی پاک ذات ہے جس نے حضرت احمد علیہ السلام کی طرف وحی کی اور ہمکلا می کا شرف بخشا۔

اس کے بعد جب میں قادیان گیا تو اس زمانہ میں حضور اقدس علیہ السلام باغ میں قیام فرما تھے۔ چنانچہ میں نے ایک روز تقریباً صبح کے نو دس بجے بیقصیدہ حضور کی بارگاہِ عالی میں پڑھ کر سنایا جسے س کر حضور نے فرمایا'' بیقصیدہ کوئی دوسوشعر کا ہوگا''۔ میں نے عرض کیا حضور تین سوسا ٹھ اشعار کا ہے۔ اس وقت اس مجلس میں حضرت مولا نا نورالدین صاحب خلیفۃ المسمسدیہ ہے۔ عبدالکریم صاحب بھی تشریف رکھتے تھے۔

ایک تقریب پر جب میں نے بیروا قعہ حضرت میر محمد اسحاق صاحب رضی اللہ عنہ کوسنایا تو انہوں نے کہا کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور اقدس کو بیقصیدہ بہت پیند آیا ہوگا جس کی وجہ سے آپ نے تین سوسا ٹھوا شعار کو دوسو کے قریب خیال فرمایا۔

علاوہ ازیں میں نے ایک تائیہ قصیدہ جس کے تقریباً ایک سوتینتیں اشعار تھے وہ بھی مسجد مبارک میں حضور کی بارگاہ نبوت میں سنایا جس کے ایک شعر کوحضورا قدیل نے بہت ہی پیندفر مایا اور دوبارہ پڑھنے کی فر مائش کی وہ شعربیتھا ہے

أَتُويِّدُونَ بِحُمْ قِكُمُ دَجَّالَكُمُ بِحَيَساتِ عِيسْ عِيسْ الْآمُواتِ

افسوس ہے کہ یہ ہر دوقصائد اور حضرت اقدس علیہ السلام کے تبرکات میں سے ایک ریشی رو مال اور جائے نماز اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے مُوئے مبارک ایک دفعہ لا ہور میں مجھ سے مولوی محمد کنجی صاحب مالا باری نے بڑی گریہ وزاری کرتے ہوئے لے لئے۔مولوی محمد کنجی صاحب جن کے اخلاص کی اس وقت یہ حالت تھی کہ وہ مجھ سے ان تبرکات اور قصائد کو حاصل کرنے کے لئے زار وقطارر وتے تھے اور حضرت سے موعود کا واسطہ دیتے تھے۔ بعد میں مرتد ہو گئے اور یہ سب قیمتی متاع ضائع ہوگئی۔ایک مرتبہ میں نے ان تبرکات کی واپسی کی کوشش بھی کی مگر وہ بے سود ثابت ہوئی۔

### مواهب الرحمٰن

ایک دفعہ خاکسار نے سید نا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلو ۃ والسلام کی خدمتِ عالیہ میں جبکہ حضور اقدس علیہ السلام شام کی نما ز کے بعد مسجد مبارک میں تشریف فر ماتھے ایک بائیہ قصیدہ سنایا جس کے چندا شعار مندرجہ ذیل ہیں ہے

حامدًا للحميد ذى العجب

اس قصیدہ کے سنانے کے بعد دوسرے دن شبخ نو دس بجے کے قریب حضورا قدس نے جھے یاد فرمایا مگر میں اس وفت کہیں إدهراً دهر بازار میں گیا ہوا تھااس لئے حاضر نہ ہوسکا غالبًا تیسری مرتبہ جب حضورا قدس علیہ السلام نے حضرت سیدنا المحمودایدہ الودودکومیرے بلانے کے لئے بھیجا تو آپ جھے آتے ہوئے مسجد مبارک کی اندرونی سٹر ھیوں میں مل گئے اور میں حضور گا پیغام سنتے ہی حاضر خدمت ہوگیا۔حضورا قدس اس وفت دروازے میں کھڑے تے۔ جھے دیکھتے ہی فرمایا کیا آپ کے خدمت ہوگیا۔حضورا قدس اس وفت دروازے میں کھڑے سے دیجے دیا نچہ حضورا قدس اس علی اور میں اور میں نے عرض کیا حضور نہیں۔ چنا نچہ حضور نے اس عجاز احمد کی ایس میری کتاب مواہب الرحمٰن ہے۔ میں نے عرض کیا حضور نہیں جیا تچہ حضور نہیں چنا نچہ یہ کتاب بھی حضور نے میں نے عرض کیا حضور نہیں چنا نچہ دہ کتاب بھی حضور نے فرمایا کہ کیا آپ کے پاس اعجاز احمد کی فرمایا کہ کیا آپ کے پاس اعجاز احمد کی فرمایا کہ کیا آپ کے پاس کے بعد کروائی فرمایا کہ کیا آپ کے پاس کے جد کروائی تھیں میں نے اپنے لئے جلد کروائی اس کے متعلق بھی میں ابھی کہد یا تا ہوں وہ بھی آپ کول جا کیں گیسے دور کیا نچہ وہ کتابیں بھی مجھے حضورا قدس کے ارشاد پر علیم مولوی فضل الدین صاحب بھیروی سے ل گئیں۔ دالے معلی ذالک کیا دیا مواہ مولوی فضل الدین صاحب بھیروی سے ل گئیں۔ المحمد لیللہ علیٰ ذالک

اس واقعہ میں خصوصیت سے حضورا قدس علیہ السلام کا مجھے بلا کرمواہب الرحمٰن ، اعجاز احمدی اور نسیم وعوت مرحمت فر مانا اور بیدارشا دفر مانا کہ بیہ کتابیں میں نے اپنے لئے جلد کروائی تھیں مگر آپ کو دیتا ہوں۔ درحقیقت اس طرف اشارہ تھا کہ حضور کے فیضانِ اقدس سے مجھے تین خصوصیات میسر ہوں گی ایک تو خدا تعالی کے رحمانی فیوض اور دوسر ہے بہلیخ احمدیت میں اعجازی برکتیں اور تیسر بحقول سے ان ہرسہ نشانات کو میں نے آج تک اپنی زندگی کے قبولیت دعوات کا نشان ۔ چنانچہ خدا کے فضل سے ان ہرسہ نشانات کو میں نے آج تک اپنی زندگی کے لئے ما بدالا متیاز پایا ہے۔ میں تقریب پہنچ بچکی ہے اور اس دوران میں مجھے سارے ہندوستان میں ہزاروں میری عمر بچھتر سال کے قریب بہنچ بچکی ہے اور اس دوران میں مجھے سارے ہندوستان میں ہزاروں میری عمر بچھتر سال کے قریب بہنچ بچکی ہے اور اس دوران میں مجھے سارے ہندوستان میں ہزاروں

مناظروں اور کیکچروں کی توفیق ملی ہے اور باوجود ادھوری اور ناقص تعلیم کے اللہ تعالی نے میرے ذریعہ سے پاک کی برکت سے وہ نشانات ظاہر فر مائے ہیں کہ دشمن سے دشمن بھی ان کا اعتراف کرنے پر مجبور ہوجا تا ہے۔ میری اس روحانی تو جیہہ کی ہیہ بات بھی تائید کرتی ہے کہ جب حضورا قدس نے اپنی دوسری کتابیں بھی اپنی دوسری کتابیں بھی مل جائیں گی تو لامحالہ میرے لئے ان ہرسہ کتب کا انتظام بھی حضورا قدس اینے کسی خادم کے ذریعہ فرماسکتے تھے مگر حضور نے ایسانہیں کیا۔ بلکہ خصوصیت سے حضورا قدس نے بنفس نفیس مجھے یہ ہرسہ کتب فرماسکتے تھے مگر حضور نے ایسانہیں کیا۔ بلکہ خصوصیت سے حضورا قدس نے بنفس نفیس مجھے یہ ہرسہ کتب جو حضور کی ذاتی ملکیت تھیں مرحمت فرمائیں۔ المحمد لِلّٰہ علیٰ ذالہ ک

#### مدرسهاحر ببرمين

مولوی مبارک علی صاحب سیا لکوٹی جو بعد میں پیغامیوں میں شامل ہو گئے تھے، بھی اس رات جب میں نے بارگاہ نبوت میں یہ قصیدہ سایا مجلس میں موجود تھے۔ انہیں کسی وجہ سے قریباً دو ماہ کی رخصتوں پر مدرسہ احمد بیہ سے جانا پڑا تو انہوں نے اپنی جگہ استاد کے لئے میری سفارش کی۔ چنا نچہ میں ان کی جگہ قائمقام معلم لگالیا گیا اور اس طرح حضور اقدس علیہ السلام کے زمانہ میں مجھے بھی مدرسہ احمد بیر میں پڑھانے کی سعادت نصیب ہوگئی۔ اس زمانہ کے طلباء میں سے جو مجھ سے تعلیم عاصل کیا کرتے تھے ایک حافظ روشن علی صاحب رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ حافظ صاحب ان دنوں مجھ صاحب عدیث کی کتاب حدیث کی کتاب حدیث کی کتاب دروس النحویہ حدیث کی کتاب حدیث کی کتاب دروس النحویہ حدیث کی کتاب دروس النحویہ حدیث کی کتاب کی مصری کتاب دروس النحویہ حصہ سوئم پڑھا کرتے تھے۔

## فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا

سیدنا حضرت اقدس می موعود علیه الصلو قر والسلام سے میری پہلی ملا قات کے دنوں کا ذکر ہے کہ ایک دفعہ مفتی محمد صادق صاحب بھیروی حضور اقدس علیه الصلو قر والسلام کوایک انگریزی اخبار ترجمہ کر کے سنار ہے تھے۔ اس میں حضرت مریم کے متعلق کوئی ایبا لطیفہ لکھا ہوا تھا جسے سن کر حضور علیہ السلام بہت بنسے۔ میں نے اس وقت بجین کی بے بچھی کی وجہ سے اور غلط تصوّف کے ضلالت آلود ماحول کی بناء پر خیال کیا کہ اتنی بنسی شاید مقدس منصب کے منافی ہو۔ رات میں جب اسی فکر میں سویا تو مجھے الہام ہوا

#### فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا

چنانچے ہے گا گھتے ہی میں نے اس الہام کی تعبیر بعض ہزرگوں سے دریا فت کی مگر کوئی تشفی نہ ہوئی آخر دعا کی تو اللہ تعالی نے دوبارہ راہ نمائی فرمائی کہ بیاس خلش کا جواب ہے جو تیرے دل میں حضور علیہ السلام کے بیسم کے متعلق پیدا ہوئی تھی۔ کیا تو نے قرآن مجید میں سلیمان نبی کے متعلق فَدَ مَنا الله مَن الله مِن بیسم اور حک فرما سکتے ہیں اوران کے بیسم اور حک فرما سکتے ہیں اوران کے بیسم اور حک فرمانے کے باوجو دانہیں نبی ہی تسلیم کیا جاتا ہے تو بیا امرشان نبوت کے منافی کس طرح ہوا۔ اس پر میں سجھ گیا کہ اس الہا می فقرہ سے مجھے ایک نظم اور نئی معرفت سے نوازا گیا ہے جس سے میں بالکل بے خبرتھا۔

### الهامي دعا

حضرت اقدس علیہ السلام کے حین حیات میں ایک مرتبہ مجھے اللہ تعالیٰ نے الہا ماً ایک دعاسکھا کی جس کے مندرجہ ذیل پانچ فقرات ہیں۔

اول ـ اللُّهمَّ اجُعَلُنِي كَمَنُ اَسُلَمَ وَجُهَهُ لِللَّهِ وَهُوَ مُحُسِنٌ.

ووم ـ اللَّهُمَّ اجُعَلَنِيُ كَمَنُ يَشُرِىُ نَفُسَةُ ابْتِغَاءَ مَرُضَاتِ اللَّهِ.

سِوَمُ \_ اللَّهُمَّ اجُعَلْنِي كَمَنُ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَ نَهَى النَّفُسَ عَنِ الْهَوَىٰ.

چارم \_ اَللَّهُمَّ اجُعَلُنِي كَمَن يُوق شُحَّ نفُسِهٖ فَاو الْحِكَ هُمُ الْمُفُلِحُونَ.

يْجِم \_ اللَّهُمَّ اجُعَلُنِي كَمَنُ اتَّاك بقلبٍ سليم.

آمين يا رب العلمين.

## دیگرالهامی دعائیں

ندکورہ بالا دعوات کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اور بھی کئی دعائیں مجھے الہاماً اور اشاراتِ قدس سے تعلیم فرمائی ہیں جن میں سے بعض قرآن پاک کے الفاظ سے مقتبس ہیں اور بعض آنخضرت صلی اللہ علیٰ ذالک ۔ان میں علیہ وسلم کے ماثورات مبارکہ ہیں اور بعض ان کے علاوہ ہیں ۔الـحمد لِلّٰه علیٰ ذالک ۔ان میں

ہے بعض ذیل میں لکھی جاتی ہیں۔

اول - اَللَّهُمَّ اجُعَلُنِي مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُمُ اَشدُّ حُبًّا لِلَّهِ.

ووَمَ لِ اللَّهُمَّ اجُعَلْنِي مِنَ الَّذِينَ آمنُوُا وَهُمُ اَشَدُّ خَشَيَةً لِلَّهِ.

سُوَمُ لَ ٱللَّهُمَّ اجُعَلُنِي مِنَ الَّذِينَ آمنُوا وهُمُ اَشَدُّذِكُرًا لِلَّهِ.

چِهارم\_ اَلـلْهُــمَّ اجُعَلْنِيُ مِـنَ الَّــذِيُنَ آمنُوُا وَهُــمُ رَضُــوا عَـنُکَ وَ اَنْتَ رَضِيُتَ عَنْهُمُ رضُوانًا تَامًا كَامِلاً اَبَدًا يا ذُوالُجَلال وَالْإِكْرَام.

يْجُم \_ اَللَّهُمَّ اَسْتَلُكَ الْخَيْرَ كُلَّهُ وَ اَعُو ذُبكَ مِنَ الشَرّ كُلِّهِ.

عُشَم - اَللَّهُمَّ زَكِّ نَفُسِي اَنُتَ خَيْرُ مَنُ زَكُّهَا وَاتِ نَفُسِي تَقُواهَا.

َ ثَفْتُمَ لَ رَبِّ تَعَالِ اِلَىَّ مِنُ كُلِّ بَابٍ وَ خَلِّصُنِىُ مِنُ كُلِّ حِجَابٍ وَاسُقِنِىُ مِنُ كُلِّ شَرَابٍ وَاجُعَلُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مِنْ ذَرَّاتِ وُجُودِى.

مَشْمَ لَ اللَّهُمَّ احُيِنِي حَيَواةً طَيِّبَةً وَاسُقِنِي مِنُ شَرَابِ مَحَبَّتِكَ اَعُذَبَهُ وَ اَطْيَبَهُ بِرَحُمَةٍ مِّنْكَ يَا ذُو الفَضُل الْعَظِيْم.

َثُمُ ـ اَللّٰهُمَّ اجُـذِبُنِيُ اِلَيُكَ بِجَذَبَاتِ مَحَبَّتِكَ الشَّدِيُدَةِ وَاَجُنِحَةِ الْاَشُواقِ الْعَلِيَّةِ الْفَرِيُدَةِ.

وبَم \_ اَللَّهُمَّ اشْغُفُنِي مَحَبَّةً وَ آتِنِي مَحَبَّةً لَا يِزِيدُ عَلَيْهِ اَحَدٌ مِّنَ العلَّمِينَ.

يازد الله الله الله الله الله الله على الله على الكافه الكافك والكافه الكافك والمنطق والمجهل والمحمدة الكافه والمستحمد الكابك والمسركة والمرافع والمستحمد والكافحة والمرافع والمستحمد والكافحة والكافحة

دواز وجم لللهم اجعلُ وَجُهكَ اَحَبَّ إلى مِن كُلِّ وَجُهِه لِسَوَاك.

آمين يارب العلمين.

### ایک عجیب کشف

حضرت اقدس من موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد جبکہ میں لا ہور شہر میں بغرض تبلیغ قیام رکھتا تھا۔ان دنوں ایک دفعہ میں مجداحمد یہ کے قریب کے کو چہ میں سے جارہا تھا کہ اچا تک مجھ پر کشفی حالت طاری ہوئی اور میں نے دیکھا کہ میری گردن پر ایک تیز ہتھیار چلا کر میر اسرجسم سے جدا کر دیا گیا ہے اور اس وقت میری روح کے اندرایک اور روح داخل ہوئی ہے جس کے داخل ہونے کے ساتھ ہی میرے اندرایک جیب جذبہ اور جوش پیدا ہوا ہے اور میری زبان پر الہا می طور پریہ تین کلمات طیبات حاری ہوئے ہیں۔

اول. لا اله إلا الله خير الراحمين

دوئم. لا إله إلَّا الله خير المحسنين

سوئم. لا إله إلَّا الله خير المحبوبين

ان کلماًت مقدسہ کے جاری ہونے کے بعد مجھان کے متعلق یہ تفہیم ہوئی کہ جو شخص چاہے کہ اسے خدا تعالیٰ کی محبت کا اعلیٰ مقام حاصل ہو اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ پہلے اللہ تعالیٰ کے خیر الراحمٰن اور خیر السمحسنین کی صفات کے فیوض کو ہروقت اپنے ذہن میں رکھے اور اپنے دل میں ان کا اثر محسوس کرنے کے لئے کوشش کرتا رہے اور دعاؤں سے بھی اس مقصد کے حصول کے لئے استمداد کرانے میں لگارہے۔

# آپ بھی بھی ملاکریں

#### اجهاخداحا فظ

جب خاکسار نے حضور اقد س علیہ السلام کی خدمت عالیہ میں قصیدہ تائیہ پڑھ کر سنایا تو وہ گرمیوں کا موسم تھا چندروز کے قیام کے بعد جب میراوا پس آنے کا ارادہ ہوا تو ہم ضلع گجرات کے چند دوستوں نے چاہا کہ رات ہی رات بٹالہ پہنچ کرضج گاڑی میں سوار ہو جائیں۔ چنا نچہ جب ہم اجازت لینے کے لئے حضور عالی کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضورا قدس نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے فر مایا۔'' آپ بھی بھی ملاکریں' یہ فقرہ ایسا ہی تھا جیسے آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے ذرنسی غباً تنز دد حبا گا ابو ہریر ؓ کو مخاطب کر کے فر مایا لینی ہرروز ملا قات نہ ہوسکے تو بھی تو ملنا چاہیئے تا اس طریق سے تعلق محبت میں ترقی ہو۔ اس کے بعد حضور انور نے ہمیں مصافحہ کا شرف بخشا اور فرما یا

''اچھاخدا حافظ''۔

خدا کی حکمت ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد حضور نے ہمیں الوداع کیا اور یہ دعائیہ جملہ فر مایا تواس کے بعد ہم قادیان مقدس سے نکلتے ہی جب چند قد موں کے فاصلہ پر پیپل کے درختوں کے پاس پنچ تو ہمارے داستہ کی بائیں جانب ایک بہت بڑا سانپ ملا جوہمیں دیکھ کر دوسری طرف سرک گیا اور ہم پنگے ۔ اس سے آگے جب ہم ناتھ پور کے گاؤں کے پاس پنچ تو پھرایک سانپ ہمارے سامنے آیا اور قریب ہوتے ہی وہ میرے پاؤں پر چڑھ گیا۔ جسے میں نے جھٹک کر دور پھینک دیا اور ہم پنگے ۔ اس سے آگے جب ہم نہر پر پنچ تو پھرایک سانپ دیکھا جوہمیں دیھے کر دوسری طرف چلا گیا۔ آگے بڑھے تو وڈ الہ گرختیاں کے گاؤں کے پاس پھرایک سانپ دیکھا جس سے پھر خدا تعالیٰ نے ہماری حفاظت فرمائی پھر جب ہم بٹالہ کے قبرستان کے پاس سے گذر نے لگے تو وہاں بھی ایک سانپ داستے میں پایا اور اس سے بھی ہمیں خدا تعالیٰ نے محفوظ رکھا۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے محض حضور اقدس علیہ السلام کے اور اس سے بھی ہمیں خدا تعالیٰ نے محفوظ رکھا۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے محض حضور اقدس علیہ السلام کوئی گزند نہ پہنچا۔ المحمد لِلله علیٰ ذالہ ک

## الم نشرح لک صدرک

حضورا قدس علیہالسلام کی بیعت راشدہ کے بعدا یک دفعہ میں اپنی مجحو با نہ زندگی پرا فسر دہ خاطر ہوا تو میر بے خیرالراحمین خدانے مجھےا پنے کلام پاک سے نواز ااورالہا ماً فر مایا۔

#### اَلَمُ نَشُرَحُ لَكَ صَدُرَكَ

اس الہام الهی کی مجھے یہ تفہیم ہوئی کہ کیا قرآن کے حقائق ومعارف کے لئے ہم نے تیرے سینہ کو انشراح نہیں فرمایا۔ چنا نچہ اس الہام کے بعد اللہ تعالی نے مجھے قرآن پاک کی تعلیم و تفہیم کے لئے ایسا انشراح عطا فرمایا ہے کہ ایک زمانہ گواہ ہے۔ حضرت اقدس سیدنا مسیح موعود علیہ السلام کے عہد مبارک سے لے کرآج تک کوئی ایسا موقع نہیں آیا کہ کسی شخص نے قرآن مجید پر اعتراض کیا ہواور اللہ تعالی نے اسی وقت مجھے اس کے سوال کے گئی جوابات نہ سمجھا دیئے ہوں۔ میرے ساتھ سفر کرنے والے اکثر علاء سلسلہ جانتے ہیں کہ میں سفر میں قرآن مجید کے سوائے دیگر کتا ہیں رکھنے کا عادی نہیں اور یہ خدا تعالی کا سراسر فضل واحسان ہے کہ وہ ہمیشہ مجھے اسی کتاب اقدس کے ذریعہ سے ہرایک

ميدان مين فائز وكامران كرتار با بـ الحمد لِله على ذالك

# ہمارے مرزانے تو کئی نورالدین پیدا کردیئے ہیں!

تحدیث نعمت کے طور پر میں یہاں اس واقعہ کا اظہار کر دینا بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ جب سید نا حضرت اقدس مسيح موعود عليه الصلوة والسلام سيالكوٹ شهرتشريف لے گئے اور وہاں حضورا قدس نے لیکچرفر مایا تواس وقت بیعا جزبھی اس جلسه میں شریک تھا۔اس جلسہ کی کارروائی ہے ایک دن پہلے کی بات ہے کہ دوپہر کے کھانے کی تیاری میں ابھی گھنٹہ ڈیڑھ کا وقفہ تھا۔ اور چونکہ اس وقت عام لوگ ا دہرا دھرگھوم رہے تھےاس لئے بعض منتظمین نے بیتجویز کی کہ علماء میں سے کوئی تقریریشروع کر دیں تو لوگوں کا شور وشغب بھی دور ہو جائے گا اور احباب کوعلمی فائدہ بھی پننچے گا۔ چنانچے بعض احباب کے اصراریر مجھے تقریر کرنے کے لئے کہا گیا۔اور میں نے کھڑے ہوکراس مجمع میں سورہ الحمد کے مختلف مطالب بیان کرتے ہوئے میہ بات بھی بیان کی کہ زمانہ کے نبی کے ظہور کے وقت ہرا یک چیز ہی اس کی صدافت پرشاہد ہوتی ہے۔ چنانچہ موجودہ زمانہ میں خدا تعالیٰ نے تمام بنی نوع انسان میں سے سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کومہدی کے مقام پر فائز کر کے سارے جہان کے لئے مبعوث کیا ہےاور پھرتمام جہان میں سے ملک ہند کو چنا ہےاور پھر ملک ہند میں سے پنجا ب کو چنا ہے اور پھر پنجاب میں سے علاقہ ماجھی کو چنا ہے اور ان تمام ناموں میں اللّٰہ تعالٰی نے بحساب ابجدالیی مناسبت رکھی ہے کہ چیثم بصیرت رکھنے والے انسان کے لئے سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صدافت کی ایک اتفاقی دلیل بن جاتی ہے۔ چنانچہا بجد کے لحاظ سے مہدی کے عدد بھی ۵۹ ہیں اور جہان کے عدد بھی ۵۹ ہیں اور ہند کے عدد بھی ۵۹ ہیں اور پنجاب کے عدد بھی ۵۹ ہیں اور ماجھی کے عد د بھی ۵۹ ہیں ۔علاوہ ازیں غلام احمد قا دیانی کے اعداد جو پورے ۱۳۰۰ یعنی ایک ہزار اور تین سو بنتے ہیں ان ہے بھی حضور کے دعویٰ بعثت اور مہدی کے ظہور کی طرف اشارہ یا یا جاتا ہے جوسنہ ہجری کی تاریخ سے متعلق ہے۔ پس اس حساب سے ظاہر ہے کہ زمانہ جس مہدی کے انتظار میں چیثم براہ ہے وہ اپنے نام اور مقام اور جائے ظہور کے لحاظ سے عد دی مناسبت بھی رکھتا ہے۔ اس بات کو بیان کرنے کے بعد میں نے سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوة والسلام کی

كتاب كرامات الصادقين كي تفيير كے مطابق جہاں حضور عليه السلام نے سور ہُ فاتحہ كے اساء خمسہ كويا مج

دریاؤں سے تشہیبہ دی ہے اس بات کوبھی سورہ فاتحہ سے پیش کیا کہ ان روحانی دریاؤں کے مقابل میں اللہ تعالیٰ نے سیدنا حضرت مسے موعود علیہ السلام کی بعثت کے لئے ایسے علاقہ کو امتخاب فر مایا ہے جو ظاہری پانچ دریاؤں کی وجہ سے پنجاب کہلاتا ہے اور اس میں حضور علیہ السلام کے ظاہر ہونے سے جہاں خدا تعالیٰ کے اساء خمسہ کے روحانی دریا چلے ہیں وہاں ظاہری دریا بھی بطور نشان کے بہتے ہوئے نظر آرہے ہیں۔

میں نے جب بیتقر سرختم کی تو حضرت مولا نا نو رالدین صاحب خلیفه اول ؓ بہت خوش ہوئے اور مایا۔

'' میں تو سمجھا تھا کہ نورالدین دنیا میں ایک ہی ہے مگراب معلوم ہوا ہے کہ ہمارے مرزانے تو کئی نورالدین پیدا کردیئے ہیں''۔

حضرت خلیفہ اول رضی اللہ عنہ نے میرے متعلق جب بیہ ارشاد فر مایا تو اس وقت چو ہدری عبداللہ خاں صاحب ساکن داتا زید کا ضلع سیالکوٹ جو چو ہدری سر ظفر اللہ خاں صاحب بالقابہ کے ماموں ہیں اور شیخ نبی بخش صاحب ساکن ڈیر ہابانا نک بھی اس مجلس میں موجود تھے ☆

میری اس تقریر کا سر دارعبدالرحمٰن صاحب سابق مہر سنگھ نے اپنے رسالہ میں اور قاضی اکمل صاحب نے اپنی کتاب ظہورالمہدی میں بھی ذکر کیا ہے گراس میں میرے نام کی تصریح نہیں کی ۔

#### فيضان رسالت

ایک دفعہ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مجلس سے فر مایا کہ:۔ سورج کے ذریعہ تو چاند دو ہفتہ میں کامل ہوتا ہے لیکن ہماری صحبت میں اگر کوئی شخص صدق نیت اور کامل ارادت سے ایک ہفتہ گذار ہے تو وہ ایک ہفتہ میں ہی ہمارے روحانی فیض سے کامل ہوسکتا ہے۔ ممکن ہے کہ حضورا قدس کے مذکورہ بالاکلمات کے الفاظ میں پچھفرق ہوگرمفہوم یہی تھا۔

ہے (مندرجہ ذیل واقعہ کا ذکر جناب چوہدری عبداللہ خال صاحب نے ایک جلسہ سالانہ کے موقع پر قادیان میں جب وہ کرم والدصاحب کی ملا قات کے لئے گھر پر تشریف لائے بھی کیا تھا۔اس مجلس میں برادرم مولوی بر کات احمد صاحب بھی موجود تھے۔خاکسارمرنب)

اسی مضمون کوحضورا قدس علیہ السلام نے اپنے ایک فارسی شعر میں یوں بیان فر مایا ہے ۔ کسے کہ سایۂ بالِ ہُما ش سُو دندا د

ببائدش كەدوروز بے بطلقِ ما باشد

یعنی جس شخص کو بال ہما کا سامیر بھی فائدہ نہیں پہنچا سکا اسے حیا ہیئے کہ وہ دوروز ہمارے سامیہ کے نچے آگر گذارے۔

#### الوسيلة الفضيلة

ا یک دفعه خاکسارسیدنا حضرت مسیح موعود علیه الصلو ة والسلام کی زیارت سے مشرف ہوکرا پنے گاؤں واپس آ رہا تھا کہ وزیر آبا دیے قریب دریائے جناب کے ایک ساحلی گاؤں موضع خانکے پہنچا۔اس وقت چونکہ تھوڑ ا ہی دن باقی تھاا ورمطلع بھی کچھ گر د آلود تھااس لئے ملاحوں کے کشتی چلانے کا امکان تو نہیں تھا مگر ایک برات والوں کی منت وساجت اور مخصوص خدمت نذرانہ کی وجہ سے آخر وہ کشتی چلانے بررضا مند ہو گئے جس کی وجہ سے مجھے بھی اسی وقت دریا کو یار کرنے کا موقع مل گیا۔خدا کی حکمت ہے کہ جب ہماری کشتی عین دریا کے وسط میں پہنچی تو ادھرسورج قریب الغروب ہو گیا اور دوسری طرف آندھی چل پڑی۔جس کی وجہ سے ملاحوں نے کہا اب تو سوائے خدا کے اور کوئی جارہ نہیں ہم نے تو پہلے ہی آ پالوگوں کو کہا تھا کہ شام کے وقت الیی خطرنا ک حالت میں جبکہ دریا ٹھاٹھیں ما رر ہا ہے اور آندھی کے آثار بھی دکھائی دے رہے ہیں، آپ لوگ ہمیں مجبور نہ کریں مگراس وقت آپ لوگوں نے ہماری بات قبول نہ کی اب ہم کیا کریں۔ جب کشتی میں سوارتمام لوگوں نے حالات کی مایوسی دیکھی تو اسی وفت تمام لوگوں نے بےاختیار چلاً نا شروع کر دیا اور پیر بخاری اورخواجہ خضر اور پیر جیلانی کو یاد کرنے لگ گئے۔ مگر کچھ دیر تک جب پھر بھی صورت حال نہ بدلی تو آخرتمام اہل کشتی کا اِلْسه اِلّا اللّٰه ایکاراُ ٹھےاور کہنے گئے کہا ہےخدااب تیرے سواکون ہے جواس کشتی کو یار لگائے میں نے جب ان لوگوں کی زاری دیکھی تو اس وقت میں نے بھی دعا شروع کر دی اور چونکہ اس وفت میرے ساتھ حضور اقدس علیہ السلام کی بعض مقدس کتابیں بھی تھیں اس لئے میں نے خدا تعالیٰ کےحضوران کتابوں کا واسطہ دیتے ہوئے بیدعا کی کہ ''اے مولا کریم اگر ہم سب لوگ اس قابل ہیں کہ اس دریا میں غرق کر دیئے جائیں اور ہمارا کوئی عمل ایسانہیں جو ہماری نجات کا موجب ہو سکے تو پھر تو اپنے مقدس اور پیارے سے کی ان کتابوں کے طفیل جوانہوں نے لوگوں کی ہدایت اور نجات کے لئے شائع فرمائی ہیں اس آندھی کو چلنے سے روک دے اور ہمیں بخیریت کنارے پرلگا دے'۔

خداجا نتاہے کہ میں نے ایک دومرتبہ ہی ان دعائیہ کلمات کو دہرایا تھا کہ آندھی بالکل کھم گئی اور ہم سب لوگ بخیروعافیت کنارے پر پہنچ گئے۔ الحمد لِلّٰہ علیٰ ذالک

## علاج بالتبليغ

مولوی امام الدین صاحب رضی الله عنه ساکن گولیکی جومیرے استاد بھی تھے ان کا بڑا صاحبز اوہ
ایک دفعہ سخت بیار ہو گیا تو مولوی صاحب مجھے کہنے لگے کہ آپ اس کے لئے دعا کریں کہ الله تعالی
اسے صحت دے۔ چونکہ مولوی صاحب موصوف کے استاد ہونے کے علاوہ ویسے بھی میرے ساتھ
بہت الجھے تعلقات تھے۔ اس لئے میں نے ان کے بیٹے قاضی محمہ ظہور الدین صاحب اکمل کے لئے
دعا شروع کردی جس کے جواب میں اللہ تعالی نے مجھے الہا ماً فرمایا۔

''اگر محمد ظهورالدین حضرت مسیح موعود علیه السلام کی تصدیق و تائید میں کوئی تحریری خدمت بحالانے کی کوشش کرے تواسے صحت ہوجائے گی''

چنانچہ اس الہام الہی کے بعد جب اکمل صاحب نے سلسلہ کی تحریری خدمت شروع کر دی تو الله تعالی نے انہیں آج تک لمبی عمر بھی عطا فر مائی اور مرض ما یوسہ سے صحت بھی دے دی۔ اور حضور اقد س علیہ السلام کے عہد مبارک کے آخر میں یا شاید اس کے بعد کے زمانہ میں جب انہوں نے ایک کتاب'' ظہور المہدی'' ککھی تو اس وقت مجھے اس کتاب کا الہامی نام

## نج احدیہ

بھی بتایا گیا جے اکمل صاحب نے ظہور المہدی کے سرورق پر شائع بھی کروا دیا۔اس کتاب

میں انہوں نے میری ایک گذشتہ تقریر کے علاوہ میراایک واقعہ بھی لکھا ہے جومندرجہ ذیل ہے۔

#### واقعه

ایک دفعہ میرے گاؤں موضع راجیکی کا ایک زمیندار میرے پاس آیا اور کہنے لگا میراایک لڑکا

اپنے ایک ساتھی کے ہمراہ گوجرانوالہ کے ضلع میں بیل خرید نے گیا ہوا تھا کہ راستہ میں ان کو چور ملے
جو اپنے ساتھ چوری کے بیل لے جارہے تھے۔ ان لڑکوں نے جب ان کے پاس خوبصورت بیل
دیکھے تو انہوں نے ان کے متعلق دریا فت کیا اور ان کی قیمت وغیرہ پوچھی۔ چوروں نے جب بید یکھا
کہ خریدار تو رہتے میں ہی مل گئے ہیں تو انہوں نے اپنی جان بچانے کے لئے وہ بیل ان لڑکوں کے
پاس کم قیمت پر نیچ دیئے اور چلے گئے۔ اتفاق کی بات ہے کہ ان بیلوں کے اصل مالک جو بیلوں کا
کھوج لگاتے ہوئے پیچھے آرہے تھے انہوں نے بیل بھی ہمارے لڑکوں سے چھین لئے اور انہیں
پولیس کے سپر دکر دیا۔

 اصل مجرم تصان كا ية چل كيار الحمد لِله على ذالك

## وَالرُّجُزَ فَاهجُرُه

ہمارے خاندان کے اکثر افراد کو حقہ نوثی کی عادت تھی۔ جب میں دس بارہ سال کا ہوا تو مجھے ہمی نفرت کے باو جودان اقارب کی صحبت سے اس بری عادت کا شکار ہونا پڑا۔ ایک مرتبہ میں سیدنا حضرت مسے موعود علیہ السلام کی کتاب کرامات الصادقین کے مطالعہ میں مشغول تھا کہ مجھے حقہ پینے کی اشتہا محسوس ہوئی مگر پھر اس خیال سے کہ حضور اقدیل کے کلام اطہر کے مطالعہ کے مقابلہ میں حقہ کی طرف توجہ کرنافعل فتیج ہے میں حقہ پینے سے رک گیا۔ اس کے بعد میں نے خواب میں حضرت اقد س علیہ السلام کو دیکھا کہ حضور سے ایک شخص حقہ نوشی کے متعلق فتو کی دریا فت کر رہا ہے اس وقت الہا می طور پر حضور علیہ السلام کے منشاء مبارک کے اظہار کے لئے میری زبان سے پوفقرہ فکلا۔

#### وَالرُّجُزَ فَاهُجُرُه

کہ حقہ نوشی رجز ہےاسے ترک کر دو۔ چنانچیاس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لئے مجھےاس بری عادت سے نجات بخش دی۔ الحمد لِلّٰہ علیٰ ذالک

### درس تفوی

سیدنا حضرت می موعودعلیہ السلام کی بیعتِ راشدہ سے مشرف ہونے کے بعد پچھ عرصہ ہی گذراتھا کہ ایک دوست کسی کام کے لئے مجھے اپنے گاؤں لے گیا اور جب شام ہوئی تو اس نے اصرار کیا کہ آج رات آپ ہمارے یہاں ہی ٹھیریں۔ چنانچہ اس کی خواہش پر رات میں وہیں رہ پڑا۔ اتفاق کی بات ہے کہ اس دوست کو کسی ضروری کام کے لئے رات اپنے گھرسے باہر جانا پڑا۔ مگر جاتے ہوئے اس نے گھر میں میری مہمانداری کے متعلق مناسب تلقین کر دی۔ جب وہ گھرسے باہر چلا گیا تو اس کی بیوی نے جو میں میری مہمانداری کے متعلق مناسب تلقین کر دی۔ جب وہ گھرسے باہر چلا گیا تو اس کی بیوی نے جو خوبصورت اور نو جوان عورت تھی مجھے آواز دی کہ میں آپ کے جسم کو دبانے کے لئے اندر آنا چاہتی ہوں کیا اجازت ہے۔ میں نے کہا غیر محرم مردکو ہاتھ لگانا سخت گناہ ہے اس لئے آپ اپنے کمرہ میں ہی رہیں اور میرے پاس آنے کی جرائت نہ کریں۔ اس پر اس عورت نے پھراپنی غلطی پر اصرار کیا اور میں نے پھر اور میرے پاس آنے کی جرائت نہ کریں۔ اس پر اس عورت نے پھراپنی غلطی پر اصرار کیا اور میں نے پھر

وہی جواب دیا۔ آخر جب میں نے پیمسوں کیا کہ بیعورت اپنے بدارادہ سے بازنہیں آئے گی تو میں نے وضوکر کے پاس ہی مصلاً پڑا تھااس پر نماز پڑھنی شروع کر دی اور نماز کے رکوع و بجود کوا تنا لمبا کیا کہ مجھے اسی حالت میں ضبح ہوگئی۔ اس کے بعد میں نے ضبح کی نمازادا کی تواس وقت مجھے اتنی نیندآئی کہ میں جائے نماز پر ہی سوگیا اور سوتے ہی خواب میں دیکھا کہ میرامنہ چود ہویں رات کے چاند کی طرح روش ہے اور ایک فرشتہ نے مجھے بتایا کہ بیتمام فضل تیرے اس مجاہدہ فنس اور خدشدیة اللہ کی وجہ سے ہوا ہے اور اس وجہ سے کہ آج رات تونے تقوی شعاری سے گذاری ہے۔

### لك الأوُليٰ وعليك الثاني

اییا ہی حضورا قدس علیہ السلام کے عہد مبارک میں جب میں ابھی نیا نیا احمدی ہوا تھا میرا گذر ایک شہر میں سے ہوا تو اچا تک میری نظر ایک او نچے مکان پر پڑی جہاں ایک خوبصورت عورت بال بھیرے ہوئے کھڑی تھی ۔میرے دل میں اس کو دوبارہ دیکھنے کی ہوس پیدا ہوئی تو رات کو جب میں سویا تو میں نے خواب میں دوفر شتے اپنے پاس کھڑے ہوئے دیکھے جن میں سے ایک فرشتہ دوسرے فرشتہ کو خاطب کرتے ہوئے میری نسبت بیہ کہتا ہے کہ

'' نیخض دیانت وامانت میں تو بہت ہی اچھاہے بشرطیکہ اس کی نظر لیک الاو لئی سے تجاوز کر کے علیک الثانبی تک نہ پہنچے' ۔

اس کشفی تا دیب و تنبیهہ سے مجھے محض افاضۂ احمدیت کی وجہ سے ہمیشہ کے لئے ایک مفیرسبق مل گیا۔ الحمد لِلّٰہ علیٰ ذالک

#### درس طہارت

ایک دفعہ میں نے بیثاب کیا اور اسی جگہ ذرارخ بدل کر استنجاء بھی کرلیا تو مجھے اللہ تعالیٰ نے الہام کے ذریعہ فرمایا کہ

'' جوشخص اس طرح بیشا ب کر کے پھروہاں ہی استنجاء کر لے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی''۔ میں نے جب اس واقعہ اور الہام الٰہی کا ذکر حضرت خلیفۃ المسدیح اول رضی اللّه عنہ سے کیا تو آپ بہت خوش ہوئے۔ الحمد لِلّٰہ علیٰ ذالک

#### اعجازاحريت

سیدنا حضرت اقدس می موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے عہد مبارک میں جھے تبلینی سلسلہ میں ایک گاؤں جانا پڑا تو وہاں ایک نو جوان عورت جوشادی شدہ تھی جھے ملی اور میرے سامنے اس بات کا اظہار کیا کہ میں نے جب سے آپ کود یکھا ہے اور آپ کی با تیں سنی ہیں بس بہی جی چاہتا ہے کہ ایک منٹ کے لئے بھی آپ سے جدا نہ ہوں۔ میں نے اسے سجھایا کہ ایک محبت تو اللہ تعالی اور اس کے انبیاء کے لئے ہونی چاہیئے۔ ان کے سواکسی اور سے مناسب نہیں ہے۔ اس پر وہ عورت روپڑی اور کہنے تب ہیں کیا کروں۔ میں نے کہا نمازوں میں دعا کرواور کثر ت سے لاحول و لا قوۃ آلا بِاللّٰه کہ ہوئی تب ہیں کیا کروں۔ میں نے کہا نمازوں میں دعا کرواور کثر ت سے لاحول و لا قوۃ آلا بِاللّٰه بیائی جہاں کے بعد جس میں قادیان گیا تو وہاں قیام کے بھی انشاء اللہ تنہارے لئے دعا کروں گا۔ چنا نچہ اس کے بعد جب میں قادیان گیا تو وہاں قیام کے دوران میں میں نے اس کے لئے دعا کروں گا۔ چنا نچہ اس کے بعد جب میں قادیان گیا تو وہاں قیام کوران میں باطل خیال سے میں نے اس کے لئے دعا کی۔ پھر جب واپس آیا تو خدا کے فضل سے میں نے اس عورت نے کہا اللہ تعالی کو اس باطل خیال سے صحت یاب پایا الحمد لللہ۔ ان با توں کے ذکر سے میرا مقصود یہ ہے کہ اللہ تعالی رکھا جبکہ میں بالکل عنفوان شاب میں تھا اور میرا ماحول اپنی آبائی وجا ہت اور ہزر گوں کی وجہ سے نے میں بالکل عنفوان شاب میں تھا اور میرا ماحول اپنی آبائی وجا ہت اور ہزر گوں کی وجہ سے السے اسباب کے لئے معرتھا۔ المحمد لِلله علیٰ ذالک

# ہاتھی کی تعبیر

غالبًا ۱۳۲۳ ہجری کا واقعہ ہے کہ میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہِ اقدس میں قادیان میں حاضر ہوا۔ان دنوں مہمان خانہ میں میرے علاوہ اور بھی بہت سے یاران طریقت اترے ہوئے تھے۔ جن میں سے ایک حضرت منشی مجمد خاں صاحب کپور تھلوی رضی اللہ عنہ کے خلف الرشید خان صاحب عبد المجید خاں صاحب بھی تھے۔آپ چندروز کی ملاقات کے بعد مجھے کہنے گئے آپ بھی میرے ساتھ چلیں۔ میں نے معذرت کی کہ حضورا قدس علیہ السلام کی اجازت کے بغیر میں با ہر نہیں جا سکتا تو آپ نے کہا میں ابھی حضورا قدس علیہ السلام سے آپ کوساتھ لے جانے کے لئے اجازت لے لیتا ہوں نے کہا میں ابھی حضورا قدس علیہ السلام سے آپ کوساتھ لے جانے کے لئے اجازت لے لیتا ہوں

پھر تو آپ کو کو کی عذر نہیں ہو گا۔ چنانچہ آپ نے اسی وقت ایک معروضہ حضور کی خدمت میں لکھا تو حضور علیہ السلام نے جواباً فرمایا'' ہاں اگر وہ جانا جا ہیں تو میری طرف سے اجازت ہے''۔ جب حضور کی طرف سے بیجواب آیا تو میں ان کے ساتھ کیورتھلہ جانے پر رضا مند ہو گیا۔ جب ہم کیورتھلہ مینچے تویہاں کےمخلص صحابہ کرام میں سے منثی اروڑ ہے خاں صاحبؓ اورمنثی ظفر احمد صاحب اور بعض دیگر احباب نے مجھ سے قرآن مجید کا درس سننے کی فرمائش کی اور میں تقریباً چھ ماہ تک اسی کار خیر میں وہاں مشغول رہا۔اس دوران میں ایک رات میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ہاتھی کے پنچ آگیا ہوں جس کی وجہ سے مجھے بیحد پریشانی ہوئی اور میں خواب سے بیدار ہوکراس ابتلاء سے بیچنے کی دعا کیں مانگتا ر ہا۔ا تفا قاً اسی روز صبح کے آٹھ نو کے کے قریب عبدالمجید خاں صاحب جوان دنوں مہاراحہ کیورتھلیہ کے بھی خانہ کے افسر بھی تھے میرے یاس آئے اور کہنے لگے شہر کے یاس ہی ایک برساتی ندی میں بارش کی وجہ سے بہت سیلا ب آیا ہے اس لئے بعض دوستوں کا خیال ہے کہ وہاں چل کر اس سیلا ب کا نظارہ کیا جائے۔ میں نے دو ہاتھیوں کا انتظام بھی کرلیا ہے آپ بھی تیار ہوجائیں اور ہمارے ساتھ چلیں ۔ میں نے جبان کی بہ بات سی تورات کی خواب کے پیش نظران کے ساتھ جانے سے انکار کیا مگر با وجود میری اس خواب کے سنانے اورا نکار کرنے کے ان کا اصراراسی طرح قائم رہا۔ یہاں تک کہ سب دوستوں کی متفقہ رائے سے آخر میں ان کے ساتھ جانے پر مجبور ہو گیا اور ہم تمام دوست ہاتھیوں پرسوار ہوکرندی پر پہنچ گئے ۔ وہاں جاتے ہی جب ہم نے دیکھا تو واقعی وہ ندی دریا کی طرح ٹھاٹھیں ماررہی تھی اور پُل کے اوپر سے ایک نو جوان ملاح چھلانگیں مارکرنہار ہاتھا۔ پہلے اس نے بل کے پہلے درسے چھلانگ لگائی پھر دوسرے سے پھر تیسرے سے اور کنارے پرنکل آیا۔اس وقت بعض دوستوں نے مجھے کہا کہ آپ بھی دریائے چناب کے پاس رہنے والے ہیں آپ بھی کوئی تیراکی کافن دکھائیں۔ میں نے کہا کہ مجھے تیرنے کی اتنی مثق تو نہیں البتہ جس در سے اب اس ملاح نے چھلانگ لگائی ہے میں انشاء اللہ اس سے اللے در سے کود کرآپ کود کھلاؤں گا۔ چنانچہ میں نے اس وقت تہبند کی لنگوٹ کس کریل کےاویر سے چوتھے دریر سے چھلانگ لگائی اورتیرتے ہوئے کنارے پرآ گیا۔ جب احباب نے اس طوفان کے مقابل میں میری پیجراُت وہمت دیکھی تو جیران رہ گئے اورسب نے اس ملاح کوکہا کہابآ یہ دونو یانچویں درسے چھلانگ لگا ئیں میں نے کہامیں تو تیار ہوں آ یہاس ملاح کو

تیار کریں۔انہوں نے ملاح کو بہت اُ کسایا مگر وہ یہی جواب دیتا رہا کہ وہاں پانی کا زور بہت زیادہ ہے۔
ہواں لئے جُھےتو ہمت نہیں ہوتی میں نے کہا اچھا اگر اسے ہمت نہیں پڑتی تو میں ہی چھلا نگ لگا دیتا ہوں۔ چنا نچہ جب میں پانچویں درسے ندی میں کو دا تو اسی وقت ایک بھنور میں پھنس گیا اور بڑی کوشش کے باوجوداس سے خلصی کی تبییل نہ پائی آخر جب جُھے فوط آنے شروع ہوئے تو تمام دوستوں نے پل پرچلا نا شروع کردیا کہ ہائے مولوی صاحب ڈوب گئے۔ جب میں بھنور میں دو تین مرتبہ فوط کھا کر بے لیں ہوگیا تو اچا تک جھے کسی چیز نے اس طرح زور سے اوپر کواچھالا کہ میں خارق عادت طور پر اس بھنور سے نکل کر کئی قدموں کے فاصلہ پر کنارے کے قریب الیی جگہ آ پڑا جہاں ایک گرے ہوئے درخت کی شاخیں میرے ہاتھ میں آگئیں اور میں نے ان شاخوں کو پکڑ کر آ رام کا سانس لیا اور آ ہستہ درخت کی شاخیں میرے ہاتھ میں آگئیں اور میں نے ان شاخوں کو پکڑ کر آ رام کا سانس لیا اور آ ہستہ اور میں بھی طبیعت سنجھانے پر سجدہ شکر بجالا یا کہ اللہ تعالی نے اس مصیبت سے نجات بخشی المحمد للہ داس کے بعد جب ہم گھر واپس پنچیتو عبدالمجید خاں صاحب کی والدہ ماجدہ نے شکرانہ کے طور پر ایک پلاؤ کی دیگ بیوا کر خرباء میں تقسیم کروائی فر فیجوزا ہا اللّٰہ احسن المجوزاء

اس واقعہ کے بعداس خواب کی تعبیر بھی کھلی کہ یہاں ہاتھی سے مراد دراصل وہ مصیبت تھی جو ہاتھی کےسفر کے ذریعیہ طوفانِ آب کی صورت میں پیدا ہوئی ۔العیا ذباللّٰہ

ہیں کے دوران میں عبدالمجید خال صاحب نے مجھ سے ایک پنجابی سی حرفی بھی لکھوائی تھی اس قیام کے دوران میں عبدالمجید خال صاحب نے مجھ سے ایک پنجابی سی حرفی بھی التزام کیا اور چونکہ ان کی خواہش تھی کہ ہرایک بند میں میرانام بھی آئے اس لئے میں نے اس کا بھی التزام کیا تھا۔ بیسی حرفی مفتی محمد صادق صاحب نے شائع کرانے کے لئے مجھ سے لی تھی مگر افسوس ہے کہ ان سے کھو گئی اس لئے شائع نہ ہوسکی اس وقت کچھ اشعار مجھے یا دمیں جو مندرجہ ذمیل میں الف۔ اللہ دے نام دا ورد کریئے اسدے نام دا ورد سہاونا اوئے خالص کیمیا اتے اکسیر اعظم اسدا نام نہ دلوں بھلا ونا اوئے دنیا خواب خیال مثال اینویں غفلت و چ نہ وقت گنواونا اوئے کے کرلے کے مل غلام رسول چنگے وت وت نامیں اسحے آونا اوئے کے کہا تیرے کے بالڑی عمر نہ رہے آخر سدا رہن نہ کچین تے جا تیرے بالڑی عمر نہ رہے آخر سدا رہن نہ کچین تے جا تیرے بالڑی عمر نہ رہے آخر سدا رہن نہ کچین تے جا تیرے بالڑی عمر نہ رہے آخر سدا رہن نہ کچین تے جا تیرے بالڑی عمر نہ رہے آخر سدا رہن نہ کچین نے جا تیرے بالڑی عمر نہ رہے آخر سدا رہن نہ کچین نے جا تیرے بالڑی عمر نہ رہے آخر سدا رہن نہ کپین ایہہ ناز ادا تیرے بالڑی حسن دا انت ویران ہوسی کوئی میک ایہہ ناز ادا تیرے

بھو ربگبلا ں باغ نوں چھڈ ویس جدوں پھل جاس کر ماتیر ہے حسرت نال غلام رسول روسیں جدوں گئے ایبہہ وقت و ہاتیرے ثروتاں دولتاں دھن والے کئی لکھ ایتھے کاروان آئے کئی ملک حکومتاں دیس والے ایس دیس اندر حکمران آئے کئی وانگ بوسف سندر شکل والے جیہڑ ہے نال محبوباندی شان آئے کر گئے کوچ غلام رسول آخر او سے طور جئوں وچ جہان آئے جگ جہان مکان فانی سدا رہن دانہیں مقام ایتھے د نیاں نقش فریب ملمّیاں دانویں حال وچھّن صبح شام ایتھے ۔ كر لو ياد خدائيري يلك كوئي چنگا لين خدائيدا نام ايتھے کر کے ہوش غلام رسول چلیں لٹ گئے ونجارے نے عام ایتھے خام هیقتاں کی جانن ہوئے غرق جو بحر مجاز اندر دفتر حسن محبوباندا دا و مکھ کھلا رمزاں سمجھدے غیر انداز اندر لئی ناز کرشمیاں خلق ساری ور لے بارحقیقت دے راز اندر ڈوہنگی رمز غلام رسول والی مشکل پینچنا اوس برواز اندر

#### طاعون كاعلاج

سیدنا حضرت مسیح موعود علیه الصلوٰ ق والسلام کے زمانہ میں جبکہ میں شہر گجرات میں مقیم تھا طاعون نے شدید حملہ کیا اور جس محلّہ میں ہماری رہائش تھی اس میں سے ہرروزنونو دس دس میتیں نکلی شروع ہو گئیں۔ ہمارا مکان چونکہ دومنزلہ تھا اس لئے اوپر کی منزل میں ممیں اور مولوی الٰہی بخش صاحب تاجر کتب رضی اللّہ عنہ رہتے تھے اور نینچ کی منزل میں مولوی صاحب کے گھر والوں کی رہائش تھی۔ ایک رات میں نے خواب میں دیکھا کہ اوپر کی منزل میں طاعون کے جراثیموں کے انبار گئے ہوئے ہیں جوشکل میں بال کی طرح سیاہ اور کسی قدر لمبے ہیں میرے خوفز دہ ہونے پران جراثیم نے جھے کہا جو شخص استغفار پڑھے ہم اسے پچھنہیں کہتے۔ چنانچہ جب میں نے استغفار پڑھنا شروع کیا تو وہ کہنے شخص استغفار پڑھنا شروع کیا تو وہ کہنے

گے دیکھااب ہم کچھنہیں کہتے۔اس کے بعد جب میں بیدار ہوا توضیح کے وقت تمام احمد کی دوستوں کو میرونیا سنائی اور استغفار پڑھنے کی تلقین کی۔خدا کا فضل ہے کہ اس دعا کی برکت سے سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے نشان کے ماتحت اللہ تعالیٰ نے شہر گجرات کی تمام جماعت احمد میہ کو اس عذاب شدید سے کئی طور پر محفوظ رکھا۔ الحمد لِلّٰه علیٰ ذالک

### بینگن کی ممانعت

ایک دفعه اسی مکان میں میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک فرشتہ مجھ سے کہتا ہے کہ آپ بینگن نہ کھا یا کریں۔ چنانچہ خواب کے بعد میں نے عرصہ تک بینگن کا استعال ترک کر دیا گر ایک عرصہ کے بعد ایک تقریب پر میں نے بینگن کھالئے اور خیال کیا کہ شاید یہ ممانعت وقتی ہوگی۔ اس پرخواب میں مجھے وہی فرشتہ پھر ملا اور کہنے لگا آپ کو تو بینگن کھانے سے منع کیا تھا آج آپ نے پھر کھا لئے ہیں بیتو آپ کے لئے مضر ہیں۔ اس نصیحت سے میں اپنے خیر الراحمین خداکی شفقت ورحمت کا ممنون ہوں کہ وہ ایٹ اس عبد مقیر کا کس طرح خیال رکھتا ہے۔ المحمد لِلّٰه علیٰ ذالک

#### طاعون كا دوسراعلاج

گجرات شہر کے قیام کے بعدایک دفعہ ضلع گو جرانوالہ میں جبکہ میں اپنے سسرال موضع پیرکوٹ میں تھا میری بیوی کے بھائی میاں عبداللہ خانصا حب کوایک طاعون والے گاؤں میں سے گذر نے سے طاعون ہوگئی۔ جب غیراحمدی لوگوں کو معلوم ہوا تو کہنے لگے مرزائی تو کہا کرتے ہیں کہ طاعون کا عذاب مرزاصا حب کی مخالفت کی وجہ سے پیدا ہوا ہے اب بتا ئیں کہ پہلے ان کے ہی گھر میں طاعون کیوں پھوٹ بڑی۔ میں نے جب ان کی ہنی اور تمسخر کو دیکھا اور شاتت اعداء کا خیال کیا تو بہت دعا کی ۔ چنا نچیرات میں نے جب ان کی ہنی اور تمسخر کو دیکھا اور شاتت اعداء کا خیال کیا تو بہت دعا کی۔ چنا نچیرات میں نے خواب میں دیکھا کہ ہمارے مکان کے صحن میں طاعون کے جراثیم بھرے کی ۔ چنا نچیرات میں گئرات والے جراثیم سے مختلف ہے یعنی ان کا رنگ بھورا اور شکل دو نقطوں کی طرح ہے۔ اس وقت مجھے گجرات والے جراثیم کی بات یا دآگئی کہ جو شخص استغفار کرے ہم اسے پچھ کہنے میں گئے کہ ہماری قسم بہت شخت ہے اس لئے ہم سے استغفار کرنے والے بھی نہیں ہے سے حتب میں نے لئے کہ ہماری قسم بہت شخت ہے اس لئے ہم سے استغفار کرنے والے بھی نہیں ہے سے حتب میں نے کئی کہ ہماری قسم بہت شخت ہے اس لئے ہم سے استغفار کرنے والے بھی نہیں ہے جس میں نے کو حسے میں لئے کہ میں استغفار کرنے والے بھی نہیں ہے جس میں نے اس لئے ہم سے استغفار کرنے والے بھی نہیں ہے جب میں نے کی کہ ماری قسم بہت شخت ہے اس لئے ہم سے استغفار کرنے والے بھی نہیں ہے جتب میں نے

حیران ہوکر دریا فت کیا کہ پھرآپ سے بچنے کی کیا صورت ہے تو انہوں نے کہا ہمیں حکم ہے کہ جو شخص لاحول و لا قوۃ والا بالله العلی العظیم

پڑھے اسے ہم کچھ نہ کہیں۔اس خواب سے بیدار ہوکر صبح میں نے تمام رشتہ داروں اور دیگر احمد یوں کو بیخواب سنایا اور لاحول پڑھنے کی تلقین کی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کی برکت سے میاں عبداللہ خاں صاحب کو بھی شفا دی۔اور دوسرے احمد یوں کو بھی محفوظ رکھا مگر غیراحمد یوں میں کثیر التعدا دلوگ اس عذاب کا شکار ہوگئے۔

#### لگان کی وصولی

انہی دنوں میں نے پیرکوٹ میں ایام طاعون کی تباہی کے جوش کی حالت میں یہ بھی خواب میں دیکھا کہ ایک فرشتہ تحصیلدار کے لباس میں آیا ہے اور مجھ سے بھی آ کر ملا ہے میں نے پوچھا کہ آپ کیسے تشریف لائے ہیں تو اس نے جواب دیا کہ ہم گاؤں سے لگان وصول کر رہے ہیں۔ پھرایک فرشتہ عورت کی شکل میں آیا اور مجھ سے ملا اس کا نام دریا فت کیا تو اس نے بتایا کہ میرا نام'' سکینہ'' سے۔

چنا نچہ اللہ تعالیٰ نے واقعی ھُو الَّذِي ٓ انُسزَلَ السَّكِينَةَ فِيُ قُلُونِ الْمُؤُمِنِيُنَ 9 كے مطابق ہميں تو سكون واطمينان بخثا مگر گاؤں كے لوگوں سے بے در بے موت كے حملوں كے ذر يع خوب لگان وصول كيا۔ فاعتبروا يا اولى الابصار ۔

# لاحول کی دوسری خاصیت

ا يك مرتبه مجھے خواب ميں بتايا گيا كه جس وقت كتا حمله كرے تواس وقت الاحول و الا قوّة الا بِاللّه المعلم مرتبه مجھے خواب ميں بتايا گيا كه جس وقت كتا حمله كار خوانها كيا ہے اور فائدہ المحالي المحاليم كار خوانها كيا ہے اور فائدہ المحاليا ہے۔

#### سر در د کا علاج

ایک مرتبہ مجھےخواب میں بتایا گیا کہ جس شخص کے سرمیں در دہواس کے لئے یوں عمل کیا جائے

کہ اس کی بیشانی پر لا کا حرف لکھتے جائیں اور درود شریف پڑھتے جائیں تو انشاء اللہ درد دور ہو جائے گا۔ چنانچہ جب میں نے اس خواب کا ذکر ایک مرتبہ موضع پٹی مغلاں میں کیا تو وہاں کے ایک احمد کی دوست مرز اافضل بیگ صاحب نے اس کا بار ہا تجربہ کیا اور لوگوں کو فائدہ پہنچایا ہے۔ الصمد لِلّٰہ علیٰ ذالک

#### جذبه عشق

نو جوانی کے زمانہ میں جبکہ میری عمر کوئی اکیس بائیس سال کی ہوگی خدا کے نضل ہے مجھ میں اچھی طافت تھی اور میں ایک لاٹھی کے دونو سروں پر چار آدمی بٹھا کرعموماً ایک ہاتھ سے اٹھالیا کرتا تھا۔ ایسا ہی جب بعض چلتہ کشیوں کے اثر سے مجھے عمر النفس کی بیاری ہوئی تو میں دوآ دمی بغلوں میں دبا کر بے تکلف بھاگ لیا کرتا تھا علاوہ ازیں گھوڑا دوڑا نے اور چھلا نگ لگانے اور اونچی سے اونچی دیوار پر بھاگ کر چڑھنے کی بھی مجھے مہارت تھی۔ ڈھائی ڈھائی من پختہ کی موگریاں بھی میں نے پھیری بیں، ایسا ہی بازو پکڑنے میں بھی مجھے اچھی مشق حاصل تھی۔ چنا نچہ خدا تعالی کے نضلوں میں سے ایک فضل میہ بھی مجھے حاصل ہے کہ میں نے پنجاب کے مختلف شہروں اور دیہات میں جہاں غیر احمدی مناظرین کو ہرطرح کا علمی چینج دیا ہے وہاں انہیں جسمانی مقابلہ کے لئے بھی کئی مرتبہ للکارا ہے گر آج

ان تمہیدی باتوں کے بیان کرنے کی وجہ دراصل بیہ ہوئی ہے کہ ۱۹۰۴ء میں جبکہ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سیالکوٹ تشریف لائے تو ہم ضلع گجرات کے پچھ دوست بھی حضورا قدس کی زیارت کے لئے سیالکوٹ بہنچ۔ دوسرے دن حضور اقدس کے متعلق ہمیں معلوم ہوا کہ حضور میر حسام الدین صاحب کی مسجد کے ملحقہ مکان میں قیام فرما ہیں اور بعض زائرین کی خاطر حضور مسجد کے برآ مدہ کی حجوت پرتشریف لائیں گے۔ چنا نچہ حضور علیہ السلام کے آنے سے پیشتر ہی باہر کے علاقوں کے زائرین مسجد میں بہنچ گئے اور ہم بھی کبوتر انوالی مسجد سے وہاں پہنچ گئراس وقت فتظمین نے لوگوں کے زیارہ از دھام کی وجہ سے مسجد کا دروازہ اندر سے بند کرلیا تھا۔ہم نے جس وقت دروازہ کو اندر سے بند کرلیا تھا۔ہم نے جس وقت دروازہ کو اندر سے بند پایا تو بہت پریشان ہوئے اور برآ مدہ کی تجھیلی دیوارجو کو چہ میں جنوب کی طرف تھی وہاں اندر سے بند پایا تو بہت پریشان ہوئے اور برآ مدہ کی تجھیلی دیوارجو کو چہ میں جنوب کی طرف تھی وہاں

چلے گئے مگر اس طرف سے دیوار بہت اونچی تھی۔ میرے ساتھ اس وقت چو ہدری عبداللہ خال صاحب بہاولپوری بھی تھے۔ ہم نے سوچا کہ اب کیا کیا جائے چو ہدری صاحب نے کہا اس طرف سے چڑھنا تو سیڑھی کے بغیر مشکل ہے میں نے کہا ہم مسافروں کے پاس سیڑھی کہاں اب تو جذبہ عشق کی پرواز ہی کام دے سکتی ہے

چنا نچہ میں نے اپنی لوئی چو ہدری عبداللہ خال صاحب کو پکڑائی اورخود چندقدم پیچے ہے کرزور سے اس دیوار پر جست کی تو میرا ہاتھ اس کی منڈیر پر جا پہنچا اور میں اوپر چڑھ گیا چو ہدری صاحب نے جب ید دیکھا تو کہنے گے آپ نے تو جذبہ عشق سے کام لے لیا ہے مگر میں کیا کروں ۔ میں نے کہا اب میں آپ کی طرف کپڑالئکا تا ہوں آپ اس کا سرا پکڑ لیس میں آپ کواوپر کھنچے لوں گا۔ چنا نچہ اس کے بعد میں نے انہیں بھی اوپر کھنچے لیا اور ہم دونو اوپر آگئے۔ میں نے اندر جاتے ہی جہاں حضور اقدی علیہ السلام نے کھڑے ہو کر تقریر فرمانی تھی وہاں اپنی لوئی بچھا دی تا کہ وہ جگہ بھی نرم ہوجائے اور میری لوئی بھی حضور علیہ السلام نے تقریر فرمائی سے بعد حضور علیہ السلام نے تقریر فرمائی۔ اس کے بعد حضور علیہ السلام نے تقریر فرمائی۔ حضور علیہ السلام نے تقریر فرمائی۔ الصحمد بللہ علیٰ ذالک

### ایک عجیب واقعه موضع د مدریا کا

ایک دفعہ مجھے موضع دھد رہا میں جو ہمارے گاؤں موضع راجیکی سے جنوب مغرب کی طرف کوئی ڈیڑ ھے میں کے فاصلہ پر واقعہ ہے۔ بعض ارا دہمندوں کی خواہش پر جانے کا موقع ملاتو وہاں کا ایک مو چی مسمی چراغ اوراس کی بیوی اوراس کا ایک بیٹا مسمی مجمدا میرے پاس آئے اور بیان کیا کہ ہمارا ایک نوجوان لڑکا تقریباً بارہ سال کے عرصہ سے غائب ہے۔ ہم نے اس کی بہت تلاش کی ہے گرنہیں ملا۔ بڑے یہ بڑے عاملوں اور پیروں فقیروں سے تعویذ بھی کرائے ہیں مگر سب کوششیں بے سود ٹابت موئی ہیں۔ میں ان دنوں نیا نیا احمد کی ہوا تھا اور حضرت سے موعود علیہ الصلاق و السلام کے فیضان صحبت سے بعض اوقات مجھے روحانی طور پر افتد اری اثر محسوس ہوتا تھا۔ میں نے اس وقت بھی وہ اثر خاص طور پر محسوس کیا اور میرے دل کواس وقت ایک غیبی تحریک کی بنا پر محسوس ہوا کہ ان کا بیٹا زندہ بھی ہے طور پر محسوس کیا اور میرے دل کواس وقت ایک غیبی تحریک کی بنا پر محسوس ہوا کہ ان کا بیٹا زندہ بھی ہے

اورانہیں مل بھی جائے گا۔

اس کے بعد میں نے ایک روحانی تحریک کی بناء پر انہیں ایک تعویذ لکھ دیا۔ اور تلقین کی کہ کسی پھر کی سِل کے بنچے دبا دیا جائے۔ انشاء اللہ تعالیٰ اگر تمہا را لڑکا زندہ ہے تو ضرور چالیس روز کے اندر اندر تمہیں اس کی اطلاع مل جائے گی۔ چنا نچے ابھی اس تعویذ کے لکھنے پر پندرہ دن ہی گذرے تھے کہ ان کے لڑکے کی چھی آگئی کہ میں زندہ ہوں اور لا ہور کے پاس فلاں جگہ پر مقیم ہوں اور میں عنقریب آجا دُں گا۔ یہ جب ان لوگوں کو ملی تو ان کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی اور اس تعویذ کے اثر پر وہ جرے زدہ ہوگئے۔

#### موضع پیرکوٹ ثانی کاایک واقعہ

ایباہی موضع پیرکوٹ ٹانی تخصیل جا فظ آباد ضلع گوجرا نوالہ جہاں میر ہے سرال ہیں وہاں میں ایک دفعہ گھر سے باہر جنگل کی طرف گیا تو وہاں ایک آدمی کو جو گھیت سے چارہ کاٹ رہا تھا میں نے اسے روتے ہوئے اور یہ کہتے ہوئے سنا کہ ہائے میر ہے خدا بخشا! ہائے میر ہے خدا بخشا! میں تجھے کہاں ڈھونڈ وں اور کہاں تلاش کروں ۔ میں نے اس کی یہ چیخ و پکارسی تو کسی آدمی سے بوچھا کہ یہ کون ہے توان س نے تایا کہ بیملی محمہ نیلاری ہے۔ اس کا ایک بی نوجوان لڑکا ہے جوآ گھانو ماہ ہوئے گھر کون ہے توان لڑکا ہے جوآ گھانو ماہ ہوئے گھر سے بھاگا ہوا ہے اس کی وجہ سے یہ بے چارہ اس طرح پاگلوں کی طرح روتا رہتا ہے۔ میں نے یہ بات سی تو گھر چلا آیا دوسر ہے دن یہی علی محمد اور اس کی بیوی میری بیوی کے بڑے بھائی عیم محمہ حیات حا حب کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ آپ ہماری سفارش کردیں کہ مولوی صاحب ہمیں خدا بخش محمد سے کے لئے کوئی تعویذ کردیں یا دعافر ماویں تا کہ ہمارالڑکا واپس آجائے۔ ہرادرم حکیم صاحب نے جب ان کی سفارش کی تو میں نے انہیں بھی ایک تعویذ لکھ دیا اور کہا کہ اس تعویذ کوا ہے مکان کے تاریک گوشہ میں کی پھر کے نیچور کھدیں انشاء اللہ اگر خدا بخش زندہ ہوا تو چالیس دن کے اندراندر ضرور اس دعا کی ہرکت سے آجائے گا ہاں اگر چالیس دن کے بعد آئے تو سمجھنا کہ یہ میری دعا و تعویذ کا اثر میں دعا کی ہرکت سے آجائے گا ہاں اگر چالیس دن کے بعد آئے تو سمجھنا کہ یہ میری دعا و تعویذ کا اثر اس دعا کی ہرکت سے آجائے گا ہاں اگر چالیس دن کے بعد آئے تو سمجھنا کہ یہ میری دعا و تعویذ کا اثر نہیں ہوگئے۔ اللہ تعالی کافضل ہے کہ اب یہ ٹرکا میاں خدا بخش مخلص احمہ کا ان جو شمطہ خوش ہو گئے۔ اللہ تعالی کافضل ہے کہ اب یہ ٹرکا میاں خدا بخش میں اور پر جوش مناخ ہے۔

#### موضع سهاوا كاايك واقعهُ عبرت

ایک دفعہ میاں محمرصدیق صاحب نے جو بابوفخرالدین صاحب مرحوم کے برادر زادہ ہیں مجھ سے اور حافظ غلام رسول صاحب وزیر آبا دی رضی اللّٰدعنہ سے کہا کہ میرے ننہال موضع سہا وانخصیل پھالیہ ضلع گجرات کے اکثر لوگ چونکہ جاٹ قوم کے ہیں ۔اس لئے آپ دونو ہز رگان میرے ساتھ چلیں اور وہاں تبلیغ کریں۔ ہوسکتا ہے کہاللہ تعالیٰ آپ کے ذریعہان لوگوں میں ہے کسی کواحمہ یت کی تو فیق دیدے۔ چنانچہ میں اور حافظ صاحب رضی اللہ عندان کے ساتھ موضع سہاوا پہنچے اور اس گاؤں کے چویال میں جابیٹھے وہاں کچھلوگ پہلے ہی جمع تھے ہمارے جانے پراچھا مجمع ہو گیا اور وہاں کے ا بک غیراحمہ می مولوی محمد متل سے بحث نثر وع ہوگئی۔اس بحث کے دوران میں ان لوگوں نے یہ شرارت کی کہ جب مولوی محمرصدیق باتیں کرتا تو وہ لوگ خاموثی سے سنتے مگر جب ہم گفتگو شروع کرتے تو وہ لوگ شور محیانا اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی شان اقدس میں گستاخیاں کرنا شروع کر دیتے اور ان شریرلوگوں میں جو شخص اس وقت سب سے پیش پیش تھا اس کا نام ممّو ولد شاہُو تھا۔ اس شرارت کی روک تھام کے لئے اور طرز گفتگو کو ہد لنے کے لئے جب ان لوگوں کومیاں محمد صدیق احمدی اوران کے نانا صاحب جوشریف غیراحمدی اوراس گاؤں کے پیش امام تھے، نے توجہ دلائی تو اس پر پھریہی متو ولد شاہو چیک کر بولا ۔ سن اوملّا ں! اگرتم نے ان مرزا ئیوں کی حمائت کی تو پھراس گاؤں میں تم نہیں رہ سکو گے۔آخران کے مولوی سے ہمارے حافظ وزیر آبادی صاحب نے قرآن مجید لے کر جب و فات میسے کے دلائل سانے شروع کئے اور حضرت میسے موعود علیہ السلام کی صداقت کو پیش کرنا جا ہاتو پھروہی شوروشغب پیدا ہوگیا اوران کےمولوی نے پھرقر آن مجید ہاتھ میں لے کراس کے ترجمہ کے حاشیہ سے حیات عیسیٰ اور آسان کی طرف جانا ثابت کرنا شروع کر دیا۔ میں نے جب اسمولوی کےاس تر جمہ کوسنا تو لوگوں کو بتایا کہ بیتر جمہ کوئی وحی الٰہی اورالہام کے ماتحت نہیں بلکہ بیتو کسی مولوی صاحب کا لکھا ہوا ایک حاشہ ہے۔مگر ہمارے جا فظ صاحب کے دلائل قر آن مجیداور احادیث سے سنائے گئے ہیں۔ چنانچہاس کے بعد جب میں نے بسط سے ان دلائل کو پھر دہرایا تواس یر موضع کلسیاں کے ایک ذیلدار نے کہا کہ واقعی جوخدا تعالیٰ اوراس کے رسول ؑ کا کلام ہے صحیح تو وہی

ہوسکتا ہے اورمسلمانوں پر بھی یہی فرض ہے کہ وہ اللہ اور رسول کے کلام کوسب کلاموں سے زیا دہ سچا مستجھیں اور قبول کریں۔اس کے بعد میں نے مولوی محمد میں کو پیجھی کہا کہا گرواقعی آپ قرآن مجید کے اس تر جمہ اور حاشیہ کو وہی مرتبردیتے ہیں جو کلام الٰہی اور حدیث کو حاصل ہے تو پیر بات ہمیں تحریر کر دیں ۔ چنانچہ مولوی مذکور کو کاغذاور قلم دوات بھی دی گئی مگران کو بیربات کھنے کی جرأت نہ ہوئی جس کی بناء پر پھر میں نے لوگوں کو توجہ دلائی کہ دیکھوییر جمہ خداا وررسول کے کلام کے مقابلہ میں کوئی وقعت نہیں رکھتا اوراس میں سہو وخطا کا امکان ہے کیونکہ بیاعام انسانوں کا کلام ہے جب اس بات کی عام مجمع كوسمجهة آگئي توممّو ولد شاهو پھرغضبناك ہوكراً ٹھاا ورمياں محمدصديق صاحب احمدي كومخاطب ہو کر کہنے لگا تو ان مرزائیوں کو ہمارے گاؤں میں کیوں لایا ہے اسی وقت ان کو لے جااورخود بھی ان کے ساتھ چلا جا۔ میں نے اسے کہا ہم تو پہلے ہی جانے والے ہیں اور ہمیں آپ پر کوئی افسوس نہیں۔ اگرافسوس ہے تو آپ کے علماء پر جنہوں نے آپ لوگوں کواپنی کھیتی بنایا ہوا ہے اور تربیت نہیں کرتے۔ بناؤ کیا یہی خلق محمدی کانمونہ ہے جوآپ لوگوں نے دکھایا ہے اور کیا اسی نمونہ کی بناءیر آپ لوگ اینے آپ کومسلمان اور ہمیں کا فرسمجھتے ہیں۔اس پر ذیلدار نے کہا واقعی آپ کی جماعت پر جناب مرزا صاحب کی تعلیم وتر بیت اور تنظیم کا بہت ہی گہرااثر ہے۔اس کے بعد ہم تو وہاں سے چلے آئے مگر خدا تعالیٰ کی قبری تحبّی نےمموولد شاہوکو تیسرے دن ہی ا جا تک ہیضہ سے پکڑا اور وہ اس جہان سے کو ج کر گیا اوراس کے بعدموضع مذکور برخدا تعالی نے طاعون کا ایبا عذاب مسلّط کیا کہ گھروں کے گھریتاہ و ویران ہو گئے اور وہ جگہ جہاں بیالوگ کسی احمدی کو دیکھنا نہیں جا ہتے تھے وہاں چو مدری علی محمد اور چو ہدری محمصالے وغیر صامخلص افراد کو الله تعالی نے احمدی بنا دیا۔ الحمد لِلّٰه علیٰ ذالک

### موضع حچھورانوالی کاایک واقعہاورایک علمی بحث

حضرت اقدس علیہ الصلاۃ والسلام کی بیعت راشدہ کے بعد اللہ تعالی نے مجھے ضلع گجرات کے اکثر دیہات میں دس سال تک آ نریری تبلیغ کرنے کا موقع عطا فر مایا ہے جو میرے لئے موجب راحت اور عین سعادت ہے۔اس زمانہ میں ضلع گجرات اور بعض دیگر علاقوں کے اکثر علاء سے بھی میں نے مباشات کئے ہیں۔ چنانچہ ان علاء میں سے مولوی شخ احمد ساکن دھر ایکاں تخصیل بھالیہ مولوی قطب الدین ساکن چک میانہ مولوی مجمد ابرا ہیم ساکن سنتھل ۔مولوی مجمد الدین ساکن جانو چک۔

مولوی احمد الدین ساکن پادشهاں ضلع جہلم مولوی محمد چراغ چکوڑوی۔ مولوی سیدعبدالکریم شاہ مگووالیہ میاں مجمد عالم ساکن دھد رہا۔ چو ہدری الہی بخش ساکن گڈ ہو۔ مولوی غلام احمد مولوی فاضل ساکن جو کالیاں۔ سیدعمر شاہ ساکن گرات۔ مولوی غلام احمد ساکن ڈوگہ تہال۔ مولوی محمود گنجوی۔ مولوی محمد سین مولوی فاضل ساکن کولوتار ڈضلع گوجرانوالہ مولوی محمد عظیم ساکن گکھڑ مولوی قاضی سلطان محمود ساکن آبی اعوان ضلع گجرات وغیرهم ہیں جن کے ساتھ میرے مباشات ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جھے اپنے فضل وکریم سے ہمیشہ ان لوگوں پر فتح نصیب فرمائی ہے۔

ا یک د فعہ میں موضع رجوعہ میں تبلیغ کی غرض سے گیا ہوا تھا تو ایک ہفتہ کے بعد میرے پاس تین علماء پہنچےاور مجھےا بنے ساتھ موضع چھورانوالی جانے کے لئے کہامیں نے ان سے وجہ یوچھی توانہوں نے بتایا کہ موضع ندکور میں ایک شخص چو ہدری صاحبدا دخاں ہے جوکیسر شاہی طریق کارنداور بدعتی فقیر ہے وہ مثنوی مولا ناروم کواپنا قرآن سمجھتا ہے اور ولی اللہ کا درجہ نبی اور رسول ہے بھی ہڑھ کر بتا تا ہے اور کئی لوگ اس کے معتقد بھی ہو چکے ہیں اب تمام علاقہ کے علاءاس کے گاؤں میں جمع ہوئے ہیں ا تا کہاس کواس زندقہ والحاد ہے تو بہ کرائیں اوراگر وہ تو بہ نہ کرے تو پھراس پر کفر کا فتو یٰ لگا کرلوگوں کواس کے شرسے محفوظ کیا جائے۔ اور ہم آپ کی خدمت میں بھی اس لئے حاضر ہوئے ہیں کہ آپ بھی اس اسلامی جہاد میں حصہ لیں اور ہماری امدا دفر مائیں۔ ہم نے تو آپ کو لانے کے لئے آپ کے گا وُں را جیکی جانا تھا مگر ہمیں کسی ہے معلوم ہو گیا کہ آپ رجوعہ آئے ہوئے ہیں اب آپ ہمارے ساتھ ضرورتشریف لے چلیں۔ میں نے انہیں بتایا کہ اس جگہ پر اس قدرعلاء جمع ہوں گے وہ <sup>ح</sup>فی اور سنی ہوں گے جن کے نز دیک ہم اور ہمارا پیشوا پہلے ہی کا فرخیال کئے جاتے ہیں اس لئے اس موقع پر آپ کا ایک کا فرسے استمد ادکرنا اچھانہیں۔اس پر انہوں نے کہا کہ ہم تو مرزا صاحب جیسے بزرگ کو جس نے تمام عیسائیوں، آریوں اور دیگر فرقہ ہائے ضالہ کا ناطقہ بند کر دیا ہے، اسلام کاسچا خیرخوا ہ اور جاں نثار شبھتے ہیں اورا یسے تمام خبیث مولویوں کوجنہوں نے آپ پر کفر کا فتو کی لگایا ہے خود کا فرسمجھتے ہیں آپ ہمیں ایسا خیال نہ فرمائیں اور براہ مہر بانی ہمارے ساتھ تشریف لے چلیں۔ میں نے جب ان کی یہ باتیں سنیں تو اسی وقت بعض احمدی احباب کی معیت میں گھوڑ یوں پر ان کے ساتھ موضع چھورا نوالی روانہ ہو گیا۔ جب ہم سب دوست وہاں پہنچے تو وہاں لوگوں کا بہت اژ دھام یایا۔ چو ہدری صاحبدا دینے جب ہمیں دیکھا تواسی وقت اپنے نو کروں کو کہا کہا حمدی صاحبان کی گھوڑیاں

با ندھواوران کو حیارہ دانہ کھلاؤ۔اوراسی وفت پلنگ بچھا کر ہمیں اپنے ساتھ بیٹھنے کو کہا۔ میں نے چو مدری صاحبداد سے بوچھا یہ کیا معاملہ ہے۔اس نے بتایا کہ بعض علماء نے کسی کے کہنے ہر کہ میں ولی اللہ کا درجہ نبی اللہ سے افضل سمجھتا ہوں ان لوگوں کو ہمارے گا وُں میں جمع کیا ہے۔اور مجھے کہا کہ آپ اس ملحدا نہ عقیدہ سے تو بہ کریں ورنہ ہم آپ پر کفر کا فتو کی لگا ئیں گے۔ میں نے ان کے جواب میں علاء کے سامنے بیہ بات پیش کی ہے کہ ولی اللہ کے کیامعنے ہیں اور رسول اللہ کے کیامعنی ہیں انہوں نے کہاہے کہ ولی اللہ کے معنے خدا کا دوست ہے اور رسول کے معنے خدا کا ایکجی ہے اس کے بعد میں نے تمام لوگوں کے سامنے ان علماء سے بوچھا ہے کہ اب آپ خدا را بتا ئیں ان دومیں سے مرتبہ کے لحاظ سے کون افضل ہوتا ہے ایکچی یا دوست ۔ تب سب لوگوں نے یک زبان ہوکر بتایا ہے کہ واقعی ا پیچی کے مقابلہ میں دوست کا مرتبہ بڑا ہوتا ہے۔اب جبکہ بہ علماءکرام اپنے کئے ہوئے معنوں سے شرمندہ ہو چکے ہیں تو مجھے معلوم ہوا ہے کہ انہوں نے آپ کو بلایا ہے سوآپ تو جانتے ہی ہیں کہ ان علماء نے مجھے تواب کا فربنایا ہے گرآپ کے متعلق تو بہت پرانا فتو کی ہے کہ آپ کا فربیں ۔ان علماء نے جب چوہدری صاحبدا د کی بیر بات سی تو بلندآ وا ز سے کہا کہ بیر بالکل جھوٹ ہے ہم نے بھی بھی مولوی راجیکی صاحب کو کافرنہیں کہااور نہ ہی ان کے مرزاصا حب اوران کی جماعت کے متعلق مجھی کوئی ایسا فقرہ بولا ہے۔ میں نے کہاالحمد للہ کہ آپلوگوں نے اپنے فتو کی کفرسے رجوع کرلیا ہے۔اس کے بعد جب تمام علاء نے یک زبان ہوکر مجھے اپنی نمائندگی کاحق دیا تو چو ہدری صاحبداد نے کہا کہ اچھااگر مولوی صاحب ان معنوں کے علاوہ کوئی اور معنے کریں گے تو کیاوہ آپ لوگوں کومنظور ہوں گے۔ سب لوگوں نے یک زبان ہوکر کہا کہ ہاں وہ معنے ہمیں منظور ہیں ۔

#### ولی الله اور رسول الله کے الفاظ کی تشریح

جس وفت سب علاء اور حاضرین نے مجھے نمائندگی کاحق دیا تو میں نے چو ہدری صاحبدا دکو بتایا کہ میرے نز دیک رسول اللہ قرآن کریم کی روسے وہ ہستی ہوتی ہے جو انسان میں سے مستفیض من اللہ بلا واسطہ ہوا ورولی اللہ وہ ہستی ہے جو مستفیض من اللہ بواسطۃ الرسول ہو۔ بالفاظِ دیگر انسانوں میں سے رسول اللہ وہ ہستی ہے جو تبوع الا ولیاء ہوا ورولی اللہ وہ ہستی ہے جو تا بع الرسول ہو۔ چنا نچہ میں سے رسول اللہ وہ ہستی ہے جو تبوع الا ولیاء ہوا ورولی اللہ وہ ہستی ہے جو تا بع الرسول ہو۔ چنا نچہ آتم خضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کے تبعین اولیاء کے حالات پر نظر ڈ النے سے یہ بات بخو بی سمجھ

میں آسکتی ہے کیونکہ آنخضرت سلی الله علیہ وسلم کے بعد جس قدر بھی اولیاء آپ کی امت میں پائے جائیں یا ہے جائیں یا ہے جائیں گے وہ نہ آپ کی پیروی کے بغیر ولی ہوئے ہیں اور نہ ہوسکیں گے۔ چنا نچہ قر آن مجید میں اللہ تعالی فرما تا ہے کہ وَ مَن یُسطِعِ اللّٰهَ وَالوَّسُولُ فَاوُلْوَکَ مَعَ الَّذِیْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَیْهِمْ مِنَ النَّبِیّیْنَ وَالصِّدِیْقِیْنَ وَالشَّهَدَآءِ وَ الصَّلِحِیْنَ ہِ وَ حُسُنَ اُولَئِکَ مَعَ الَّذِیْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ اللهُ اس کا بھی یہی مطلب ہے کہ مرتبہ ولایت رسول کی شریعت پڑمل کرنے کے بغیر حاصل نہیں ہوسکتا۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالی فرما تا ہے اکآ إِنَّ اَوْلِیَاءَ اللّٰهِ لَا حَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَ لَا هُمْ یَحْزَنُونَ. اللّٰهِ یَا اَللّٰهِ کَلا حَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَ لَا هُمْ یَحْزَنُونَ. اللّٰهِ یَا اللّٰهِ کَلا حَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَ لَا هُمْ یَحْزَنُونَ. اللّٰهِ کَلا حَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَ لَا هُمْ یَحْزَنُونَ . اللّٰهِ کَلا حَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَ لَا هُمْ یَحْزَنُونَ . اللّٰهِ کَلا حَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَ کَانُوا یَشَقُونَ . 11 ۔ یعنی اس حقیقت سے آگاہ رہنا چاہیئے کہ اللہ تعالی کے اولیاء کو کسی فرف اور حزن نہیں ہوتا اور ایسے اولیاء کی علامت یہ ہے کہ وہ اللہ اور رسول کی شریعت کے احکام پر سے دیان لاتے ہیں اور تقو کی شعار ہوتے ہیں ۔

میرا بیتشری کرنا ہی تھا کہ سب مولوی صاحبان جوش سے اُٹھ کھڑے ہوئے اور چوہدری صاحبداد کو کہنے گئے بتاؤاب تمہیں کوئی اعتراض ہے۔ چوہدری صاحبداد نے جب ان علماء کی بیتعلّی دیکھی تو اونچی آواز سے کہا چپ رہو! مرزائیوں کے فضلہ خوارو! اگراحمہ می مولوی صاحب بیتشری کنہ کرتے تو تمہاراعلم تو لوگوں برظا ہر ہوہی گیا تھا۔

#### القصيدة العربيه بالصنعة المتضادة

ا ۱۹۲۲ء میں جب میں کراچی میں بسلسلة بلیغ مقیم تھا تو دوعر بوں کے ساتھ بلیغی گفتگو کا موقع میسر آیا۔ جب میں نے ان کے سامنے سید نا حضرت مسیح موعود علیه الصلوۃ والسلام کے معجزانہ عربی کلام کا ذکر کیا توانہوں نے کہا کہ عام طریق پر منظوم کلام تواکثر اہل علم کہہ لیتے ہیں۔ کیا حضرت مرزاصا حب نے کوئی غیر منقوطہ یا منقوطہ کلام بھی تحریر فر مایا ہے۔ میں نے اس پر کہا کہ حضرت مسیح موعود علیه الصلوۃ والسلام کا کلام تواپی فصاحت و بلاغت میں معجزانہ حیثیت رکھتا ہے اور اہل زبان بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ باتی رہا منقوطہ یا غیر منقوطہ کلام تو وہ حضور کے ادنی خدام بھی کہہ سکتے ہیں۔ چنا نچہ میں نے مندرجہ ذیل قصیدہ کہہ کران کے سامنے پیش کیا جس سے وہ بہت متحیّر ومتاثر ہوئے۔ اس قصیدہ کے چندا شعار درج ذیل تھیں۔

بذِى الله فيُض يُغِينتُ بغينتِ فينض

الْــهُ الْـكُــلِّ عَــهَّ لَــهُ الْعَطَــآءُ

عَـلرا مُعُطِ الْمَرام لَـهُ الْوَلَاءُ بسفَيُسض نَبُتَ خِيُ يُسغُنِي فَنُشنِي هُدوَ الْدَمُدُ لَـٰ عِي وَ سَائِـلُــهُ الْدَوَ رَآءُ ' غَـنِـيَّ يُـغُـنِيَـنَّ بِـفَيُـض غَيُـب للا وُ آءِ الصَّدى كَاسُ وَمَاءَ خَـــزِيُــنَهُ فَيُــضِ ذِى فَيُـضِ نَبِيُّ ا نَبِيٌّ يُحِٰذَ بَنَّ بِجَٰذُبِ غَيْبِ اَسَاسًا لِللهُدَا وَلَهُ اللِّوآءَ رَسُولُ اللَّهِ الْحُهَدُ مُدَّعَاءً نَتِيُ جَهُ فَيُ ض بَيِّنَةٍ بِجَلَابٍ تَـقِــيٌّ فِــيُ بَـنِــيُ غَــيّ نَـقِــيٌّ وَ مِنُ مِّسُكِ الْهُلِدَا مُلِلِيِّ اللَّهِ عَلَاءَ وَ بتَـنُ ظِيُفٍ بتَـخُ فِيُفٍ بتَثُبيُـتٍ مُطَهِّرُهُم وَ مُصلِحُ مَااسَاو عَ شَفِيُ قُ يُشُفِ قَ نَّ بِذَبِ شَيْنِ لِسرُو و السلِّسيهِ الطُّسرَاءُ مُسرَآء ' بِفِتُ نَو غَي نَو غُ شَقِيّ يُحَنِّبُ فِتُنَةً يُنُحِيُ تَقِيَّا دَلائِ لُ سَهُ سَلاحٌ وَالسَّدُّعَ آءَ يُعِيُثُ ثُ بِفَيْض بَيِّنَةٍ شَفِيُ قًا وَ لِلْإِسُلامِ سِلْمِ ۚ لَا مِرْآءُ ۗ يَــذَبُّ تَــذَبُــذُبًا يَشُــفِــىُ يَــقِيُــنَّــا لَــة عِـلُـمُ الهُـدَا وَلَــهُ الـدِّهَـآء ، شَــقِــيٌ ظَــنَّ فِــيُ زَيُــنِ بِشَيُــنِ وَ ٱلْحَدَد مَاردًا وَ هَدى الْهَو آء ' شَـقِيُّ تَـبُّ فِي بَـغُـي بِـزَيُـغِ وَ اَرُدَاهُ الْمَهَالِكُ وَ العَمَاءَ خَبيُتُ يَبُتَ فِي غَيَّا بِخُبُتٍ وَ اَكُ لِلسَّحِ سَوْءٌ و السرَّدَاء ' تَـقِئٌ يَتَّقِىُ فِيُ غَيْبٍ غَيْبٍ هَدَاهُ اللُّهُ سَلَّمَهُ الهُدَآءُ الهُدَآءُ . صِرَاطَ اللَّهِ سَالِكُهُ السُّهَاءَ ' يُسنِيُبُ بِحَشُيةٍ يَبُعِينُ نَجيًّا اَسَاءَ مُكَلِّمًا وَرَمَى اللَّحِدَآءُ بِغَيْظِ تَخِيُّبِ شَيْخٌ غَبِكُّ وَ لِللَّهُ حَسَّ ادِ وَ الْآعُدَاء صَلاء ' بِبُ غُضٍ فِيُ نَبِيٍّ خِزُيُ شَيْخٍ تَعَيُّظُ خَيْبَةٍ ضَيْتِ قُ بِضَيْتٍ لَهُ مُ مِحمَّ آئِدِهِ الْحَارِ الدِّلَاءُ شَــقِــيٌّ يُبُــخِ ضَــنَّ بَــنِــيُ نَبِــيٌّ وَرَامُ وَآل أَحُ مَ دَهُ مُ عِدَاءَ وَوَرَامُ وَآل أَحُ مَ مَ حَدَاءَ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ع وَ لِـلْمَحُمُودِ حَمُدٌ وَ الْعُلاء ، تَبَيَّ نُ زِيُ نَةٌ بِبَ نِي نَبِيّ نَبِيّ نَــجيُــبُ نُـخُبَةٌ فِــيُ زِيِّ زَيُــنِ هُوَ الْمُولُودُ آكُورَ مَهُ السَّمَاءَ

#### موضع مکھنانوالی کاایک واقعہاور کرشمہ قدرت

ا یک د فعہ سیدعا دل شاہ صاحب رضی اللّه عنہ نے جوسید نا حضرت مسے موعود علیہ السلام کے صحابی اور بڑے مخلص احمدی تھے، یہ خواہش خاہر کی کہان کے گاؤں موضع مکھنا نوالی میں ایک تبلیغی جلسہ کیا جائے جس میں تمام گر دونواح کے احمدی احباب انتظمے ہوں تا کہاس جلسہ کے ذریعہ ایک تواحمہ یت کی تبلیغ ہواور دوسرےاحمدی احباب کی ملا قات بھی ہوجائے ۔ چنانچے انہوں نے جلسہ کی تاریخ مقرر کی اور ہم سب احمدی مکھنا نوالی پہنچ گئے۔ دوران جلسہ میں میری بھی تقریر ہوئی اور سیدنا حضرت مسيح موعود عليه السلام كے دعوىٰ اور دلائل كے متعلق قر آن كريم اوراحاديثِ نبويها وراقوالِ ما ثورہ میں سے بعض ثبوت پیش کئے گئے۔ان تقریروں کا اللہ تعالیٰ کے نضل سے یہ اثر ہوا کہ بعض غیراحمد یوں نے حضرت مسلح کی وفات کا مسله توتشلیم کرلیا اور حضرت اقدس علیه الصلو ۃ والسلام کی نسبت بھی انہیں حسن ظنی پیدا ہوگئی اور وہ نفرت اور کرا ہت جوعلماء مکفّرین کے فناویٰ کی وجہ سے ان لوگوں میں یائی جاتی تھی ، بہت حد تک دور ہوگئی۔ ہم نے چونکہ ان تقریروں میں حضرت مسیح موعود علیہالسلام کےمعجزات اوربعض نشانوں کا بھی ذکر کیا تھااس لئے جلسہ کے برخاست ہونے کے بعد جب ہم سب دوست نما زا دا کرنے کے لئے مسجد میں آئے تو ہمارے پیچھےاس گاؤں کے دو ماچھی سقہ قوم کے فرد بھی آ گئے اور یکار یکار کہنے گئے کہ مہدی اور سیج کا دعویٰ تو کیا جاتا ہے مگرنوراور یمن اتنا بھی نہیں کہ کوئی کرامت دکھا سکیں۔ میں نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے یو چھاتمہاری اس سے کیا مرا د ہے۔ تب ان میں سے ایک نے کہا کہ میرا بھائی قریباً ڈیڑھ سال سے بچکی کے مرض میں مبتلا ہے۔ طبیبوں اور ڈاکٹروں کے علاج سے بھی اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ میں نے کہا تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے۔اگرآ پاوگ حضرت مسیح موعو دعلیہ السلام سے دعا کراتے اور اس کوکو کی فائد ہ نہ ہوتا تو اعتراض بھی تھا۔اب ہم پر کیا اعتراض ہے۔اس نے کہا تو پھر آپ ہی کچھا حمدیت کا اثر دکھا ئیں تا کہ ہم بھی دیچے لیں کہ احمدی اور غیر احمدی لوگوں میں کیا فرق ہے۔ میں نے کہا کہ اچھا یہ بات ہے تو لاؤ کہاں ہے تمہارا مریض ۔ چنانچہ اسی وقت اس شخص نے اپنے بھائی کو جویاس ہی بیٹھا کراہ رہاتھا ے سامنے کھڑ اکر دیا۔خداکی حکمت ہے کہ اس مریض کا میرے سامنے آناہی تھا کہ میں نے ایک

غیبی طاقت اور روحانی اقتد اراپنے اندر محسوس کیا اور مجھے یوں معلوم ہونے لگا کہ میں اس مرض کے از الہ کے لئے خدا تعالیٰ کی طرف ہے ایک اعجاز نما قدرت رکھتا ہوں ۔ چنا نچے اسی وقت میں نے اس مریض کو کہا کہتم میر ہے سامنے ایک پہلو پر لیٹ جاؤ اور تین چارمنٹ تک جلد جلد سانس لینا شروع کر دو (بیہ بات میں نے ایک الہا می تحریک بیا ہی تھی ۔ اس کی جائے ہاں نے ایسا ہی کیا ۔ اس کے بعد میں نے اسے اُسٹے کے لئے کہا ۔ جب وہ اٹھا تو اس کی پچکی بالکل نہ تھی ۔ اس کر امت کو جب تمام حاضرین نے دیکھا تو چرت زدہ ہو گئے اور وہ دونو بھائی بلند آواز سے کہنے لگے کہ ہم سلیم کرتے ہیں کہ مرزاصا حب واقعی ہے ہیں اور ان کی ہر کت کے نشان واقعی نرالے ہیں ۔ اس کے بعد حکیم علی احمد مرزاصا حب واقعی ہے ہیں اور ان کی ہر کت کے نشان واقعی نرالے ہیں ۔ اس کے بعد حکیم علی احمد کے آپ نے تو کمال کر دیا ہے ۔ میں نے کہا بی تو احمد بیت کا کمال ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بیا نشان ظاہر کیا ہے ۔ المحمد لِلّٰہ علیٰ ذالک

#### دل کی نماز

سیدنا حضرت سیخ موعود علیہ الصلاق والسلام کے عہد مبارک میں ایک دفعہ ملامتی فقیروں کی ایک ٹولی موضع سعد اللہ پورضلع گجرات میں وارد ہوئی۔ لوگوں نے جب ان فقیروں کی ہے دینی کے حالات ملاحظہ کئے اور بعض مسائل کے متعلق ان سے گفتگو بھی کی تو ان کے سرگروہ نے جو بڑا جالاک اور ہوشیار آ دمی تھاسب کو لا جواب کر دیا۔ انفاق سے انہی دنوں میں بھی اس گاؤں میں گیا تو مجھے بھی بعض دوستوں نے ان کے حالات سے آگاہ کرتے ہوئے ان سے گفتگو کرنے کو کہا۔ چنا نچہ میں بھی کسی محل کو وقت چند دوستوں کے ہمراہ ان کے پاس پنچا اور ان لوگوں سے مسائل مخصوصہ کے متعلق گفتگو کی ۔ دوران گفتگو میں جب نماز کے متعلق بات چلی تو ان لوگوں کے سرگروہ نے کہا کہ نماز تو دراصل کی ہوتی ہے ورنہ ظاہری نماز تو کا فر اور منافق انسان بھی پڑھسکتا ہے۔ اس کے جواب میں میں دل کی ہوتی ہے ورنہ ظاہری نماز تو کا فر اور منافق انسان بھی پڑھسکتا ہے۔ اس کے جواب میں میں خواب میں میا کے انہیں بتایا کہا گرد کا فر اور منافق انسان بھی پڑھسکتا ہے۔ اس کے جواب میں میں کے انہیں بتایا کہا گرد کا فر اور منافق انسان بھی پڑھسکتا ہے۔ اس کے جواب میں میں کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں نماز کے ساتھ حضور قلب کی شرط لگائی ہے وہاں کے خطرت صلح نے اپنے اسوء حسند سے اس کے ظاہری ارکان کی پابندی کو بھی ضروری قرار دیا ہے۔ کوخرت صلح نے اپنے اسوء حسند سے اس کے ظاہری ارکان کی پابندی کو بھی ضروری قرار دیا ہے۔

بلكه حدیث شریف میں تو نماز کے تارک کے متعلق آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے بیفتویٰ دیا ہے کہ مَتَن تَدَر کَ الصَّلُوةَ مُتَعَمِّدًا فَقَدُ کَفَرَ 12 لِعِنْ جس نے جان بوجھ کرنماز چھوڑ دی وہ یقیناً کا فر ہوگیا۔اورایک جگه فرمایا۔

اَلفوقُ بينَ العبدِ المؤمنِ والكافر تَركُ الصلوةِ 13 كمومن اوركا فرانسان كاامتياز نمازچچوڑنے سے ہوجاتا ہے۔

اییا ہی قرآن مجید میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ قیامت کے روز جب اہلِ جنت دوز خیوں سے دوزخ میں جانے کی وجہ دریافت کریں گے تو اس کے جواب میں دوزخی اپناسب سے پہلا جرم یہی بتائیں گے کہ لَئُم مَنَ الْمُصَلِّیْنَ 14 لیعنی ہم وہ نماز جوحضورِ قلب اورار کا اِن مخصوصہ پر مشتمل تقی ادائہیں کیا کرتے تھے۔

پس مسلمان ہوتے ہوئے نماز کے متعلق میہ خیال کرنا کہ اس کاتعلق محض دل سے ہے اور قیام ورکوع اور بچود وقعود سے وابستہ نہیں میہ بات صحیح نہیں ہے۔

اس کے بعد میں نے مثال کے طور پر انہیں یہ بھی سمجھایا کہ انسان دراصل محض روح یا محض جسم کا مام نہیں بلکہ روح اور جسم کے مرکب کا نام ہے یہی وجہ ہے کہ انسان کی روح جہاں اس کے جسمانی مؤثرات سے متاثر ہوتی ہے وہاں اس کا جسم بھی اس کے روحانی موثرات سے متاثر ہونے پر مجبور ہے۔ پس یہ خیال کرنا کہ دل میں تو اللہ تعالیٰ کی محبت اور عظمت کا جذبہ موجود ہو مگر جسم اور اس کے اعضاء جوارح پر اس کا کوئی اثر نہ ہودرست نہیں ہے۔

ان مخضرد لاکل کے بعد میں نے ان فقیروں کو سمجھایا کہ فقیری اور تصوف دراصل بینہیں جو آپ
لوگ سمجھ رہے ہیں بلکہ فقیری تو حقیقت میں بیہ ہے کہ انسان اپنے آپ کوشریعت کے قالب میں ڈھال
لے اور مجاہدات اور ریاضتوں سے اپنے نفس کے آئینہ کو بالکل صاف کر کے طریقت ۔ حقیقت اور
معرفت کی منزلوں کو طے کر ہے اور جس طرح دودھ کو جامن لگانے کے بغیر دہی اور دہی کو بلونے کے
بغیر مکھن اور مکھن کو آگ پر تپانے کے بغیر گھی نہیں بنتا اس طرح انسانی فطرت کے دودھ کو بھی جامن
لگانے کے بغیر دہی لیعنی طریقت اور دہی کو بلونے لیعنی اپنے آپ کو مجاہدات اور ریاضتوں میں ڈالنے
کے بغیر مکھن یعنی حقیقت اور مکھن کو آگ پر تپانے کے بغیر لیعنی اپنے آپ کو خدا تعالیٰ کی آتشِ عشق میں
جلانے کے بغیر کھی لیعنی خدا تعالیٰ کی معرفت حاصل نہیں ہوتی۔ اس لئے انسان کو چاہیئے کہ وہ ان

مدارج اربعہ کو حاصل کرنے کے لئے سب سے اول شریعت برعمل پیرا ہو کیونکہ اس کے بغیر کوئی روحانی مرتبہ حاصل نہیں ہوسکتا۔ان مدارج اربعہ کے ضمن میں جب میں نے انہیں مومنوں کے مدارج اربعه یعنی نبی، صدیق، شهید اور صالح اور جنت کی حار نهروں کی حقیقت اور الله تعالیٰ کی صفاتِ اربعہ رب، رحمٰن ، رحیم اور ما لک یوم الدین کا فلسفہ سمجھایا اور پیجھی بتایا کہ خدا تعالیٰ کی پیہ عاروں صفتیں دراصل اس کے اسمِ ذات یعنی اللہ کے جاروں حروف کے قائمقام ہیں جوسورۃ فاتحہ مين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين كالفاظ مين يا كي جاتي ہیں اور پھراللہ کے اسم ذات میں پیجھی ایک خوبی ہے کہ اس کے چار حروف یعنی ۱، ل، ل، ہ میں اگریہلا، دوسرا اورتیسرا حذف بھی کر دیا جائے تو پھر بھی اس اسم کی معنویت میں کوئی فرق نہیں آتا۔ چنانچہ الف حذف کرنے کی صورت میں باقی حروف کا تلفظ کے للہ رہ جائے گاجس کے معنی للّه ما في السموات والارض كي صورت مين بيهوئ كه آسانون اورز مين كي تمام چيزين الله بي کے لئے ہیں۔ایباہی دوسراحرف حذف کرنے سے باقی له رہ جائے گا۔جس کے معنوں میں پھرخدا تعالیٰ ہی کی طرف اشارہ ہے ایہا ہی تیسرا حرف حذف کرنے سے باقی ہُ رہ جائے گا۔اس صورت میں بھی خدا تعالیٰ کی طرف ہی اشارہ پایا جاتا ہے۔ پس اس سے معلوم ہوا کہ دیگرخو بیوں کے علاوہ اللّٰد تعالیٰ کے اسم ذات میں ایک بیابھی کمال ہے کہ اس کے جملہ حروف سرا سرحکمت اورمعرفت برمبنی ہیں ۔خدا تعالیٰ کی حکمت ہے کہ جب ان فقیروں نے میری پیہ باتیں سنیں تو اس وقت ان کے سرگروہ یر کچھالیااٹر ہوا کہاس نے اسی وقت اپنے تمام کا نچ کے گجرے وغیرہ توڑ دیئے اور اپنے تمام چیلوں سے مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ مجھے آج اسلام اور فقر کی سمجھ آ گئی اس لئے نہ میں آج سے تمہارا پیر ہوں اور نہتم میرےمرید ہواس لئے تم لوگ اسی وقت مجھ سے علیحدہ ہو جاؤ۔اوریہ تمام ساز وسامان اور چیزیں لے کر چلے جاؤ۔ چنانچہاس کے بعد واقعی و شخص ان سے علیحد ہ ہو گیاا ورپھراسی وقت اس نے ظہر وعصر کی نماز ہمارے ساتھ ادا کی اوراس کے بعد گا وُں کے لوگوں نے اسے کچھرقم اکٹھی کر دی اوروہ کہیں جلا گیا۔

#### جام وحدت

ایساہی سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے عہدِ مبارک میں ملامتی فرقہ کا ایک سیدمسمی

پیرشاہ ہمارے گاؤں موضع راجیکی میں آیا اور چونکہ ہمارے گاؤں کا نمبر داراس کا معتقد تھا اس لئے اس نے آتے ہی اس کے گھر میں ڈیرہ جمالیا اور شراب اور بھنگ کا دور چلنا شروع ہو گیا۔ علاوہ ازیں اس کے ساتھیوں نے جن میں کچھ مرداور عورتیں بھی شامل تھیں ڈھولک پریہ شعر بھی گانا شروع کردیا کہ

کھٹ کے لیاندیاں سلائیاں کنجال بہشت دیاں ہتھ پیر شاہ دے آئیاں

اس شعر کا پہلام مرع تو ہے تعلق سا ہے مگر دوسر ہے مصرعہ کا مطلب یہ ہے کہ بہشت کی چا بیاں پرشاہ کول گئی ہیں۔ ہمارے گاؤں کے بعض لوگوں نے جب اس سید کی یہ ہے راہ دوی دیکھی تو انہوں نے اس سے کہا کہ شاہ صاحب آپ اپھے آل رسول ہیں کہ نماز بھی نہیں پڑھے اور شراب اور بھنگ بھی پیتے ہیں۔ کہنے گے میاں نماز تو خدا تعالیٰ کی درگاہ میں پہنچانے والی ایک سواری ہے اور سواری اس وقت تک کام دیتی ہے۔ جب تک انسان منزلِ مقصود تک نہ پہنچ اب تم ہی بتاؤ کہ جب ہم خدا تعالیٰ کی درگاہ میں پہنچ کے ہیں تو ہمیں اس سواری کی کیا ضرورت ہے۔ گاؤں کے لوگوں نے خدا تعالیٰ کی درگاہ میں پہنچ کے ہیں تو ہمیں اس سواری کی کیا ضرورت ہے۔ گاؤں کے لوگوں نے جب اس کا یہ جواب ساتو مجھے اس کے پاس لے گئے۔ چنا نچے میرے ساتھ جب اس کی گفتگو ہوئی تو اس نے میرے ساتھ جب اس کی گفتگو ہوئی تو نے فرمایا ہے کہ وَاعْبُدُرَ ہُمی کی وَهُوسلا پیش کیا بلکہ مزید ہرآں یہ بھی کہا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کہ کہ تختے یقین حاصل ہو جائے ۔ اور اس کے بعد اس نے بھائی ایک ہی حوث کی جو میری اس لہذا مجھے عبادت کی ضرورت نہیں ۔ اس کے بعد اس نے مجھے اپنی ایک ہی حرفی کا جواب تو بعد میں و کی اس کے جو میری اس خیالات پر بھنی تھی اور پھر یہ بھی کہا کہ میرے ساتھ وہ شخص بات کرنے کا حق رکھتا ہے جو میری اس سی حرفی کا جواب تو بعد میں و کھا جائے گا پہلے آپ سی حرفی کا جواب تو بعد میں و کھا جائے گا پہلے آپ سی حرفی کا جواب تو بعد میں و کھا جائے گا پہلے آپ سی حرفی کا جواب تو بعد میں و کھا جائے گا پہلے آپ سی حرفی کا جواب تو بعد میں و کھا جائے گا پہلے آپ

میں نے کہا کہ شاہ صاحب آپ یہ بتائے کہ نماز کی بیسواری جس کے ذریعہ آپ خدا تعالیٰ کی درگاہ میں پہنچ چکے ہیں اوراس کے بعد آپ کواس سواری کی ضرورت نہیں رہی ۔ کیا اس سواری کے ذریعہ آنجضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی خدا تعالیٰ کی درگاہ میں پہنچے تھے یا نہیں اور کیا یقین کا وہ مرتبہ جو

اس نماز کے ذریعہ آپ کو حاصل ہوا ہے اوراس کے بعد آپ کونماز کی ضرورت نہیں رہی کیا وہ یقین کا مرتبہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوبھی نما ز کے ذریعہ حاصل ہوا تھا یانہیں ۔اگر اس کے جواب میں ا آپ میکہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس نماز کے ذریعہ خدا تعالیٰ کی درگاہ میں پہنچے ہوئے تھے اور یقین کا مرتبہ بھی انہیں حاصل ہو چکا تھا تو پھراس کی کیا وجہ ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تواس نماز کوآخری سانس تک نہیں چھوڑ انگرآپ نے اسے ترک کر دیا ہے۔اس کے بعد میں نے اسے پہنچی بتایا کہ انسان خواہ عبودیت کے کسی مقام پر پہنچ جائے وہ عبودیت کے دائر ہ ہی میں رہتا ہے اس کے لئے ہمکن نہیں کہ وہ وحدت الوجوداور ہمہادست کے عقیدہ کے مطابق بندہ سے خدا بن جاو ہے اورانسان سے اللہ کہلا نا شروع کر دے۔ یہی وجہ ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم باوجود بکہہ دنيامين عبوديت كے لحاظ سے كامل واكمل انسان تھے انشهد انَّ محمداً عبدُهُ ورسولُهُ كى شہادت ك مطابق اين عبد مونے كا اعلان فرماتے رہے اور ہرايك نماز ميں ايساك نسعبل و ايساك نَستعینُ میں اپنے خدا سے عبد کامل بننے کی دعافر ماتے رہے۔مزید برآں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید كَاسَ آيت مِن بَص كَم يَايَّتُهَا النَّفُسُ الْمُطُمَئِنَّةُ وَارْجِعِي إلى رَبِّكِ رَاضِيةً مَّرُضِيَّةً فَادُخُلِي فِي عِبَادِي وَادُخُلِي جَنَّتِي 16 يهي بات بتائي ہے كه انسان كانفس خواه امّاره سے لوّامه اورلوّ امه ہے مطمئنہ بھی کیوں نہ بن جائے وہ''اد خیلسی فسی عبادی '' کی رُوسے بندوں میں ہی شامل رہے گا خدانہیں ہوسکتا۔میر ہے ان جوایات کومن کرشاہ صاحب لا جواب ہو گئے اورلوگوں کو بھی سمجھآ گئی کہشاہ صاحب کے بیفقیرانہ ڈھکو سلے جو وحدۃ الوجود سے تعلق رکھتے ہیں صحیح نہیں ۔اس کے دوسرے تیسرے دن پھر میں نے شاہ صاحب کی سی حرفی کے جواب میں ایک سی حرفی لکھی جس کا نام''جام وحدت'' رکھا۔ یہ بی حرفی جب میں نے شاہ صاحب کو سنائی تو کہنے گلے واقعی آپ کاحق ہے کہ آپ جس طرح چاہیں مجھ سے گفتگو کریں۔اس سی حرفی کی اس زمانہ میں ضلع گجرات میں عام شهرت تھی اورا سے سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰ ۃ والسلام کے عہدِ مبارک میں سیدعبدالحیُ صاحب مرے نے شائع بھی کیا تھا۔اس کے چنداشعارمندرجہ ذیل ہیں۔

المف ۔ اللہ اکبر شانِ الٰہی برتر وہم خیال کنوں ایہہ عالم مظہر عکسی شیشہ جسدے عین کمال کنوں جلوہ ذات صفاتوں ظاہر تے رنگ صفات افعال کنوں ایبہ کنؤا مخفی دا گھنگھٹ پھٹیا قدی حسن مثال کنوں شہیداندے خون تھیں لکھیا ایبہ قصہ رضا محبوب والا ایبہ نال تصغع سالک تھیون پر راہ نہ ایبہ مطلوب والا جان ثارن تھیں طے ہووے ایبہ قصہ ابن یعقوب والا پر کون ثارے قدی جاناں راہ نہ ایبہ مجوب والا سے تیاری کی ہووے ساتھوں ایبہ ثان کمال تساڈڑا اے دو جگد یوچ دھوم ہے جسدی اوہ حُسن جمال تساڈڑا اے بحر کرم نت ٹھاٹھیں جسدا اوہ جوش افضال تساڈڑا اے بحر کرم ہویا اسال غفلت شتیاں آن کے بیدار کیتا اگے۔ کرم ہویا اسال غفلت شتیاں آن کے بیدار کیتا اوہ ماہی آیا آون دا سی جس نے عبد اقرار کیتا اوہ ماہی آیا آون دا سی جس نے عبد اقرار کیتا وہ ماہی آیا آون دا سی جس نے عبد اقرار کیتا وہ ماہی آیا آون دا سی جس نے عبد اقرار کیتا قدسی عالم تیے اُتے رحمت دا چھنکار کیتا قدسی عالم تے اُتے رحمت دا چھنکار کیتا قدسی عالم تے اُتے رحمت دا چھنکار کیتا

### میری شادی کی تقریب

حضرت اقدس مسے موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے عہد مبارک میں ضلع گجرات کے جن دیہات میں میر ااکثر آنا جانا تھاان میں سے ایک موضع رجوعہ خصیل پھالیہ بھی تھا۔ اس موضع میں میری قوم لیعنی وڑا پئج جاٹوں کے علاوہ رائے قوم کے زمیندار بھی آباد ہیں اور خدا کے فضل سے ان میں سے اکثر افراد احمدی ہیں۔ ابتداء میں جب احمد یوں اور غیر احمد یوں میں اکثر مناظرات ہوا کرتے تھے تو افراد احمدی ہیں۔ ابتداء میں جب احمد یوں اور غیر احمد یوں میں اکثر مناظرات ہوا کرتے تھے جس کی وجہ سے لئے اپنے ساتھ لے جایا کرتے تھے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعہ سے کئی شئے احمدی بنا کر اس جماعت کو ترقی دی۔ ان احمد یوں میں

سے رائے قوم کے ایک چوہدری سکندر خال بھی تھے جونہایت مخلص احمدی اور بڑے قوی ہیکل جوان تھے۔ انہوں نے ایک دن مجھے ایک نو جوان اور خوبصورت لڑکی جو ہمارے پاس سے گذر رہی تھی د کھائی اور کہاا گرآ پکو بیلڑ کی پیند ہوتو اس کے ساتھ آپ کی شادی کر دی جائے۔ میں نے جب ان کی یہ بات سنی تو انہیں سمجھایا کہ لڑ کیوں کے متعلق اس طرح کی باتیں کرنا درست نہیں ۔انہوں نے کہا کہ بیکسی اور کی لڑکی نہیں ہے بلکہ میری اپنی بیٹی ہے اور میں جیا ہتا ہوں کہ اس کی شادی آپ سے کر دوں ۔ میں نے کہامیں اس وقت تو کچھنہیں کہ سکتا البتہ استخارہ کرنے کے بعد آپ کواس کے متعلق بتا سکتا ہوں۔خدا تعالیٰ کی حکمت ہے جب میں نے اس لڑکی کے متعلق استخارہ کیا تو ایک دن میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک فرشتے عربوں کے لباس میں میرے سامنے آیا ہے اور مجھے کہتا ہے کہ آپ اس لڑکی سے شادی نہ کریں کیونکہ آپ کے لئے مبارک نہیں ہے۔ میں نے کہاا گرمیں خدا کے حضور سجدہ میں گر کر دعا کروں تو کیا پھربھی بہلڑ کی میرے لئے مبارک نہ ہوگی۔جس کے جواب میں وہ فرشتہ خاموش ہو گیا۔ میں جب خواب سے بیدار ہوا تو اس خیال سے کہ شاید اس خواب کے بیان کرنے سے چوہدری سکندر خان کو تکلیف ہو خاموش رہا اور جب بھی چوہدری صاحب کی طرف سے مجھے تحریک ہوتی یہی کہتا رہا کہ آپ دعا کرتے رہیں اگر اس لڑکی کا رشتہ میرے لئے بہتر ہے تو میرے ساتھ ہو جائے ورنہ جہاں مناسب ہے وہاں ہو جائے۔ا نفاق کی بات ہے کہ ابھی اس معاملہ یر جھ ماہ ہی گذرے تھے کہ چوہدری سکندر خاں صاحب رضی اللہ عنہ فوت ہو گئے اوراس لڑکی کی والدہ اور لڑ کے نے اس کی شادی اس گا وُں کے ایک غیراحمدی زمیندار کے ساتھ کر دی ۔اس شادی کے بعد جب اس لڑکی کے یہاں دو بیچے پیدا ہوئے تو وہ بھی فوت ہوگئی اور مجھے خدا تعالیٰ نے اس ابتلاء سے بيجاليا\_

اس واقعہ کے بعد موضع دھد رہا کے چندا شخاص میرے والدصا حب محترم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنے کسی ضروری کام کے لئے آپ سے درخواست کی کہ آپ ان کے ساتھ موضع بُہت تشریف لے جائیں اور ان کے کسی کام کے لئے سفارش کریں۔ والدصا حب محترم کی بزرگی کی وجہ سے اکثر لوگ ان کا کہا مان لیا کرتے تھے اس لئے آپ ان لوگوں کے ساتھ جانے پر رضا مند ہوگئے۔اس موقع پر آپ نے مجھ سے بھی فرمایا کہ میں بھی آپ کے ساتھ چلوں۔ چنانچے میں بھی آپ

ے ساتھ موضع بُہت روانہ ہو گیا۔ جس وقت ہم موضع مذکور میں پہنچے تو وہاں کے ایک شخص اِ میاں ناصرالدین نے والدصاحب کی خدمت میں عرض کیا کہ میری لڑکی جوان ہو چکی ہے اور میں جا ہتا ہوں کہ اس کی شادی آپ کے اس صاحبز ادہ سے کر دوں ۔ والدصاحب نے اس کی درخواست منظور کر لی۔ گریچھ عرصہ کے بعد جب شا دی کی تیاری شروع ہوئی تو میں نے دعا شروع کر دی کہ اے خدا اگریپرشتہ میرے لئے بہتر ہے تو ہو جائے ورنہ مجھے اس کے ابتلاء سے بیجا لے۔خدا کی حکمت ہے کہ میری شادی میں ابھی چندون ہی باقی تھے کہ اچا نک موضع بہت سے اطلاع آئی کہاڑی فوت ہوگئی ہے۔اس طرح اللہ تعالیٰ نے مجھے اس ابتلاء سے بھی بچالیا۔اس کے بعد موضع خو جیا نوالی میں میرے والد صاحب کی پھوپھی کی بوتی کے ساتھ میرے شادی کی تجویز کی گئی مگریپه رشتہ بھی ہمارے گھر کے بعض افراد کی ناپسندید گی کی وجہ سے ہوتے ہوتے رک گیا۔اوراس کی وجہ یہ ہوئی کہ ہمارے انہی رشتہ داروں میں سے ایک نو جوان لڑ کا فوت ہو گیا تو اس کی ماتم پرسی کے لئے میری والدہ ماجدہ اور میرے بڑے بھائی میاں شرف الدین صاحب ان کے یہاں گئے۔اس موقع پر اگر چہ میری والدہ ماجدہ نے وہی کنگی اورزیوریہنے ہوئے تھے جووہ اپنے گھریر ہمیشہ پہنا کرتی تھیں ۔ گر جبان عورتوں نے ان کے لباس وغیرہ کو دیکھا تواس موقع کی نزاکت کے لحاظ سے اسے بہت برا منایا اور آپس میں چے میگوئیاں شروع کر دیں۔میری والدہ ما جدہ اور بڑے بھائی کواس وقت توان کی ان با توں کاعلم نہ ہوا مگر جب بیرا بینے گا ؤں واپس لوٹے تواڑتے اڑتے ہیہ باتیں ان کے کا نوں میں بھی پینچیں ۔جنہیں سن کر میرے بھائی صاحب نے بہت برا منایا اوراسی وفت ان رشتہ داروں کے یہاں پیغام بھیج دیا کہتم لوگوں نے چونکہ ہماری ہتک کی ہےاس لئے اب ہم غلام رسول کا رشتہ تمہارے ہاں کرنے کے لئے ہرگز تیارنہیں۔خدا تعالیٰ کی حکمت ہے کہاس لڑکی کی شادی بھی آخرایک اور جگہ ہوگئی مگر ابھی دواڑ ھائی سال ہی گذرے تھے کہ پیلڑ کی بھی فوت ہوگئی اور اللہ تعالیٰ نے میری دعاؤں کے ذریعہ مجھےاس اہتلاء سے بھی بچالیا۔

اس دوران میں اگر چہ مجھے کئی مرتبہ خواب میں دکھایا جاتا کہ میری شادی دریائے چناب کے اس پار ہوئی ہے اور میری برات میر ہے ساتھ ہے اور میں شادی پر جار ہا ہوں اور یہ بھی بتایا گیا کہ میری شادی ایک ایسی لڑکی ہے ہوئی ہے جس کا نام صاحبز ادی ہے گر میں ان خوابوں کی تعبیر پچھاور

ی سمجھتا رہا۔ انہی دنوں میں نے لائکور جانے کا ارادہ کیا تو مولوی غوث مجمد صاحب ساکن سعد الله یور نے مجھ سے کہا کہ میں اپنے بعض رشتہ داروں کو ملنے کے لئے گوجرا نوالہ میں جانا جا ہتا ہوں اس لئے دونو پہلے گوجرا نوالہ کے ضلع میں چلتے ہیں اور پھروہاں سے لامکپور ہوآئییں گے۔ چنانچیہ میں اور مولوی صاحب موصوف سعد اللہ پور سے روانہ ہو کریہلے موضع زید کے تحصیل حافظ آبا دضلع گوجرانوالہ پنچےاوررات وہیں احمدی احباب کے پاس گذاری اورضج حافظ آباد کے ارادہ سے چل یڑے۔راستہ سے کچھ فاصلہ پر جب موضع پیرکوٹ ثانی نظر آیا تو مولوی صاحب موصوف نے کہا کہ اس موضع میں بھی احمد یہ جماعت موجود ہے۔ اگر آپ پسند کریں تو انہیں بھی مل آئیں۔ میں نے کہا مجھے تو کسی کا تعارف حاصل نہیں ہے اس لئے آپ جا کرمل آپئے اور میں اس درخت کے نیچے بیٹھ کر آپ کا انظار کرتا ہوں ۔ چنانچے مولوی صاحب جب موضع مذکور میں پہنچے تو اتفاق سے اس روز حضرت مولوی جلال الدین صاحب رضی اللہ عنہ کے جھوٹے صاحبز ادے میاں عبدالرحمٰن کی شادی کی تقریب تھی۔جس کی وجہ سے گر دونواح کے احمدی احباب وہاں کثرت سے جمع تھے۔مولوی غوث محمہ صاحبؓ نے جب اس مجمع میں میرا ذکر کیا کہ وہ گاؤں سے کچھ فاصلہ پر ایک درخت کے پنچے بیٹھے ہوئے ہیں تو تمام احمدی احباب اسی وقت دوڑتے ہوئے میرے یاس پہنچے اور مجھے اپنے ساتھ گاؤں لے گئے ۔ رات ہم نے وہاں ہی گذاری ۔ دوسرے دن پھر وہاں کے دوستوں نے ہمیں مجبور کیا کہ ا بھی آ ب یہاں ہی ٹھیریں ۔ چنانچہ دوسرے دن پھران کی خواہش برہم وہیں روبڑے ۔ تیسرے دن حضرت مولوی صاحب رضی اللہ عنہ کے بڑے صاحبز ادہ حکیم محمد حیات صاحب نے مجھے بتایا کہان کی والدہ ماجدہ کو حرق النساء کی وجہ سے بہت تکلیف ہے اور پیجھی کہا کہ آپ ان کے لئے دعا بھی کریں اور دم بھی کردیں ۔ چنانچہ میں نے اسی وفت ان کی والدہ ماجدہ کے لئے دعا کی اور آخری سورتیں اور ربّ کُلّ شیِّ خادمک رب فاحفظنی و انصونی و ارحمنی پڑھ کروم بھی کیا۔ جس کے نتیجہ میں خدا کے نضل سے ان کی والدہ کواسی وقت آ رام ہو گیا۔ رات کو حکیم صاحب موصوف نے خواب میں دیکھا کہان کے گھر میں اچا نک ایک بہت بڑا چراغ روثن ہواہے جس کے متعلق ایک فرشتہ نے بتایا کہ یہ چراغ مولوی غلام رسول ہیں جوتمہارے گھر میں آئے ہوئے ہیں۔ صبح مکیم

صاحب موصوف مجھے تنہائی میں لے گئے اوراس خواب کا ذکر کرتے ہوئے کہنے لگے میں آپ سے ا یک بات کرنا چاہتا ہوں مگر شرط یہ ہے کہ آپ اسے ضرور قبول کریں۔ میں نے کہا آپ فرمایئے اگر وہ ماننے کے قابل ہوئی تو میں کیوں نہ مانوں گا۔تب انہوں نے بتایا کہ میری ایک چھوٹی ہمشیرہ ہے جس کی عمرابھی چود ہیندرہ سال کی ہے۔اس کے لئے ہمارے پاس رشتے تو بہت آتے ہیں مگر میں اس خواب کی بناء پر اب یہی جا ہتا ہوں کہ اس رشتہ کوآپ قبول کر لیں۔ میں نے بیر بات سن کران کے سامنے عذرات تو بہت کئے مگرانہوں نے اس خواب کی بناء پر پھراصرار کیا۔ چنانچے میں نے جب اس رشتہ کے متعلق استخارہ کیا تو میں نے خواب میں قاضی ظہورالدین صاحب اکمل کو دیکھا جس کی تفہیم مجھے بہ ہوئی کہ بیرشتہ میرے ذریعیاس علاقہ میں دین کے کامل ظہور کا موجب ہوگا۔ جنانچہاس کے بعد میں نے اس رشتہ کو قبول کر لیا۔ اور پھر مجھے ان خوابوں کی تعبیر بھی سمجھ آ گئی کہ دریا کے بار شادی ہونے کا مطلب کچھ اور نہیں تھا بلکہ یہی تھا جومقدر ہو چکا ہے۔ بعد از اں جب میں اینے وطن واپس آیا تو معلوم ہوا کہ یہاں بھی میرے رشتہ کے متعلق کی لوگوں کی طرف سے پیغام پہنچے ہوئے ہیں۔ گراب میں نے اپنے بزرگوں سے یہی کہا کہ جَفُ القَلَمُ بما هو کائن لیعیٰ جہاں میرارشتہ ہونا مقدرتھا ہو گیا ہے۔اب آپ لوگ کوئی فکر نہ کریں۔چنانچہ اس کے بعد میری شادی حضرت مولوی جلال الدین صاحبؓ کی چھوٹی صاحبز ادی عزیز بخت صاحبہ سے ہوگئی اور جس طرح میں اکثر خوابوں میں دیکھا کرتا تھامیری دریا کے یارشا دی ہوئی ہےاورمیری برات بھی میرے ساتھ آئی ہے ویسے ہی ظہور میں آیا۔

#### ايك عجيب اتفاق

خدا تعالی کی حکمت ہے کہ جب میرا تولّد ہوا تو اس وقت میری والدہ ماجدہ نے خواب میں دیکھا کہ ہمارے گھر میں ایک ایسا چراغ روش ہوا ہے جس کی روشن سے ہمارا سارا گھر جگمگا اٹھا ہے۔ پھر جب میری شادی ہونے لگی تو حکیم محمد حیات صاحب نے خواب میں دیکھا کہ ان کے گھر میں اچا تک ایک بہت بڑا چراغ روشن ہوا ہے جس کا نام غلام رسول ہے۔

اس کے بعد جب میری شادی ہوئی اور میں شخت بیار ہوگیا تو میری ہوی کوخدا تعالی نے خواب میں تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ مولوی صاحب دیوے (چراغ) ہیں اگر یہ بچھ بھی جائیں تو خدا تعالی تمہیں کافی ہوگا۔ تب میری بیوی نے خواب میں ہی خدا تعالی سے عرض کیا کہ یہ چراغ بھی روشن رہے اور حضور بھی ہمیں کافی رہیں۔ جس کے بعد اللہ تعالی نے پھر فرمایا کہ جب تک مولوی صاحب کے ہاں دس بچے بیدا نہ ہولیں یہ فوت نہیں ہوں گے۔ چنا نچہ اس خواب کے بعد واقعی اللہ تعالی نے دس نے بھی دیئے اور پھر آج تک ہمیں زندگی بھی عطافر مائی ہے حالا نکہ میری بیوی نے جس زمانہ میں خواب دیکھا تھا اس ذمانہ میں ہمارے صرف دو بیچے ہی تھے۔ مگر اس خواب کے بعد اللہ تعالی نے میں بہان خواب کے بعد اللہ تعالی نے میں بی فوت ہو گئے تھے مگر باقی اولا دخدا تعالی کے فضل سے زندہ موجود ہمیں بالچ لڑکے اور تین لڑکیاں بھی عطافر مائیں جن میں سے ایک لڑکا حمید احمد اور دولڑکیاں امت ہمیں بالچہ لڑکے اور تین لڑکیاں بھی عطافر مائیں جن میں سے ایک لڑکا حمید احمد اور دولڑکیاں امت ہمیں بالچہ لڑکے اور تین لڑکیاں بھی عطافر مائیں جن میں سے ایک لڑکا حمید احمد اور دولڑکیاں امت ہمیں بالے کے سے کہ اللہ تعالی ان سب کو دینی و دنیاوی نعتوں سے بہرہ ور فر مائے اور کمی عمریں عطا کرے۔ آمین

#### حضرت مولوي جلال الدين صاحب رييسية

میرے خسر حضرت مولوی جلال الدین صاحب رضی اللہ عنہ اگر چہ میری شادی ہونے سے قبل ہی اس دنیائے فانی سے رحلت فر ماگئے تھے۔ مگر اس جسمانی تعلق کی بناء پر جو مجھے آپ سے حاصل ہے میرے لئے ضروری ہے کہ میں آپ کے بعض حالات کے متعلق بھی کچھ عرض کر دوں تا کہ وہ لوگ جوسید نا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰ ق والسلام کے صحابہ کرام کے حالات پڑھنے کا شوق رکھتے ہیں وہ آپ کی شخصیت کے متعلق بھی کچھ واقفیت حاصل کر شکیں۔

حضرت مولوی صاحب کھو کھر قوم کے زمیندار تھے اور موضع پیرکوٹ میں تقریباً دوسوا کیڑ زمین کے مالک تھے۔آپ عربی اور فارسی علوم کے ماہرا ورفن طبابت میں ایک حاذق طبیب تھے۔ پھر ذاتی وجاہت اور حسن اخلاق کی وجہ ہے آپ اس تمام علاقہ میں بڑے بارسوخ اور عظیم الثان شخصیت کے مالک تھے۔سب سے بڑی خصوصیت جو اللہ تعالی نے آپ کوعطا فر مائی تھی وہ یہ تھی کہ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلاق والسلام کے دعوی مسیحیت سے بھی پہلے کے دوست تھے۔اور حضور ہے دعوی کے بعد مخلص ترین صحابہ میں سے تھے۔ براہین احمد سے کھی اشاعت کے زمانہ میں اللہ تعالی نے آپ کو بھی اس

تصدیفِ لطیف کے خریدار بننے کا شرف عطا فر مایا اور سیدنا حضرت مسیح موعود علیه الصلوۃ والسلام نے خریداروں کی فہرست میں آپ کا نام بھی درج فر مایا۔ اس زمانہ میں چونکہ آپ اور ڈپٹی غلام علی صاحب رہتا ہی رضی اللّہ عنہ مظفر گڑھ میں ملازم تھاس کئے حضورا قدس نے آپ کے نام کے ساتھ مظفر گڑھ ہی تحریفر مایا ہے۔

### تصديقٍ مسيح

دوسری خصوصیت اللہ تعالی نے آپ کو بیکھی عطا فرمائی تھی کہ آپ نے حضورا قدس علیہ الصلوٰ ۃ والسلام کے دعویٰ سے پہلے ہی حضورا قدس کو بیعت کے متعلق عرض کر دیا تھا مگر اس وقت چونکہ حضورا قدس علیہ السلام نے دعویٰ نہیں فرمایا تھا۔اس لئے ارشا دفر مایا کہ مجھے ابھی بیعت لینے کا حکم نہیں ہوا۔

# تعظيم ارشاد

حضرت مولوی صاحب موصوف کی نظر جب موتیا کی وجہ سے بعد میں خراب ہوگئ تو آپ نے حضورا قدس علیہ السلام کی خدمت میں دعا کے لئے تحریفر مایا۔ چنا نچہ حضورا نور نے آپ کے لئے اور دواور دوستوں کے لئے جواسی عارضہ سے اپنی بینائی کھو چکے تھے یا کھور ہے تھے دعا فر مائی۔خدا تعالی کی حکمت ہے کہ حضورِ اقدس علیہ السلام کو اس دعا کے متعلق خدا تعالی کی طرف سے بتایا گیا کہ یہ دعا مولوی صاحب کے حق میں تو قبول نہیں ہوئی مگر دوسرے دوافراد کے لئے قبول ہوگئ ہے۔حضور علیہ الصلو قبوالسلام نے جب مولوی صاحب موصوف کو اس منشائے این دی سے مطلع فر مایا اور ساتھ یہ محلی تو السلام نے جب مولوی صاحب موسوف کو اس منشائے این دی سے مطلع فر مایا اور ساتھ یہ کھی تحریفر مایا کہ حدیث شریف میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ہے کہ جس شخص کی دونو آنکھوں کی بینائی کھوجائے اور وہ خدا تعالی کے لئے صبر کر بے تو خدا تعالی اسے جنت کا وارث بنا تا ہے 17 تو اس کے بعدا گر چہمولوی صاحب کے بعض دوستوں اور بعض رشتہ داروں نے گئی دفعہ اپریشن کرانے کے لئے کہا مگر آپ نے حضور انور کے ارشا داور منشائے این دی کی تعظیم کے لئے فوت ہونے تک آئکھوں کا علاج نہیں کرایا اور نہایت صبر واستقلال سے اس تکلیف کو ہر داشت کرتے رہے۔

### اقرباء يروري

حضرت مولوی صاحب موصوف کے اخلاق فاضلہ میں اقرباء پروری کا جذبہ یہاں تک بڑھا ہوا

تھا کہ آپ نے اپنی ذاتی اور زرخرید جائیداد میں اپنے تینوں بھائیوں یعنی میاں عمرالدین صاحب اور میاں فضل الہی صاحب اور میاں کرم الدین صاحب کو بھی برابر کا حصہ دار بنایا ہوا تھا۔ پھر جب آپ کے چھوٹے بھائی میاں عمرالدین صاحب فوت ہو گئے اور آپ کے ایک بھائی نے ان کی جائداد پر قبضہ کرلیا تو آپ نے اس مرحوم بھائی کے بچوں کاحق دلانے کے لئے اس بھائی کے خلاف ہائیکورٹ تک مقدمہ لڑا اور آخران بچوں کاحق دلا کے ہی چھوڑا۔

#### دعائے مستحاب

ایک دفعہ آپ کی جھوٹی ہمشیرہ اپنے لڑ کے چو ہدری محبوب عالم کو لے کر آپ کے پاس آئی اور آپ کی خدمت میں درخواست کی کہ محبوب عالم اب دسویں جماعت پاس کر چکا ہے اس لئے آپ اسے کہیں ملازم کرا دیں ۔ آپ اس وقت اپنے اس بھا نج کو ساتھ لے کرسیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں قادیان حاضر ہوئے اور حضور سے اس کے متعلق دعا کی درخواست کی ۔ چنا نچ حضور علیہ السلام نے چو ہدری محبوب عالم کے لئے دعا فرمائی ۔ جس کا متجہ یہ وا کہ اللہ تعالی نے چو ہدری محبوب عالم کے لئے دعا فرمائی ۔ جس کا متجہ یہ وا کہ اللہ تعالی نے چو ہدری محبوب عالم کے لئے ملا زمت میں انہیں انہیں تی اور برکت عطافر مائی کہ وہ ایک اعلیٰ سرکاری عہدہ پر فائز ہوگئے ۔

چو ہدری محبوب عالم صاحب تو عرصہ ہوا فوت ہو چکے ہیں مگر ان کے لڑکے چو ہدری بشیر احمد خاں صاحب اور چو ہدری نذیر احمد خال صاحب پاکستان حکومت کے ممتاز عہدوں پر فائز ہیں جن میں سے مؤخر الذکراس وفت مرکزی حکومت کی وزارت ِصنعت وحرفت کے عہدہ پر متمکن ہیں۔

#### اطاعتِ والدين

حضرت مولوی صاحب موصوف کواپنے والدین کی اطاعت اورخوشنو دی کا اتناخیال تھا کہ بجپین کے زمانہ میں جب آپ کے چھوٹے بھائی میاں فضل الٰہی صاحب گھرسے بغیر پو چھے کہیں چلے گئے اور آپ کے والدین نے ان کی جدائی کومحسوس کرتے ہوئے آپ سے ان کا پتہ لگانے کے لئے ارشا دفر مایا تو آپ اسی وقت اپنے بھائی کا سراغ لگانے کے لئے گھرسے چل پڑے۔اس زمانہ میں چِونکہ ریلوں کا انتظام نہیں تھا اس لئے آپ ان کی تلاش میں پاپیادہ دہلی پہنچے۔حسن اتفاق سے ایک دن آپ دہلی کے کسی بازار میں سے گذرر ہے تھے کہ آپ نے اپنے بھائی کو گھوڑے پر جاتے ہوئے د یکھا آ پبھی اس کے پیچیے ہو لئے اور چلتے چلتے اس مکان کے درواز ہ پر پنچ گئے جہاں آپ کا بھائی داخل ہوا تھا۔صاحب مکان جو بہا درشاہ ظفر کا خاص مصاحب اورسلطنتِ مغلیہ میں کسی ممتازعہدہ پر فائز تھا۔ نے جب آپ کو دیکھا تو آنے کا سب یو چھا۔ آپ نے اسے بتایا کہ اس طرح میں اپنے بھائی کی تلاش میں پنجاب سے آیا ہوں اور اب میں نے اسے دیکھا ہے کہ وہ آپ کے مکان میں داخل ہوا ہے بین کراس رئیس نے کہا کہ اس میں تو کوئی شبنہیں کہ میرے یاس ایک پنجا بی لڑ کا رہتا ہے گراس نے تو مجھے یہ بتایا تھا کہ میرے ماں باپ اور بھائی بہن سب مر چکے ہیں۔اس پر حضرت مولوی صاحب نے کہا کہ آپ ذرااسے میرے سامنے بلا دیجئے پھر آپ کومعلوم ہو جائے گا کہ اس کے بھائی بہن اور والدین زندہ ہیں یا مر چکے ہیں۔ چنانچہاسی وفت جب اس رئیس نے فضل الہی کو مولوی صاحب کے سامنے بلایا اور اس نے اپنے بڑے بھائی کودیکھا تو سب حقیقت ظاہر ہوگئی۔اس رئیس نے جب رید ویکھا کہ واقعی فضل الہی مولوی صاحب کا بھائی ہے تو اس نے آپ سے کہا کہ میں اس لڑ کے کواپنا بیٹاسمجھ کرتعلیم ولا رہا ہوں اگر آپ اس کوساتھ لے گئے تو اس کی تعلیم میں بہت حرج ہو گا اس لئے یہی مناسب ہے کہ آپ جا کر اپنے والدین کو ہماری طرف سے تسلی دیدیں اور اس لڑ کے کو میرے پاس ہی رہنے دیں۔اس پر مولوی صاحب نے کہا کہ چونکہ میرے والدین اس کی جدائی میں بہت افسر دہ خاطر رہتے ہیں اس لئے مناسب یہی ہے کہ آپ ایک دفعہ اسے میرے ساتھ بھیج دیں تا کہ بیاینے والدین سےمل آئے اس کے بعدانشاءاللہ پھریہآپ کے پاس جلا آئے گا۔ چنانجہ اس رئیس نے اس شرط پر ان کواجازت دے دی اور والدین کی ملا قات کے بعدوہ پھر دہلی یلے گئے ۔آخر جبان کی تعلیم مکمل ہوگئی اورانگریز یعملداری کا دور دورہ ہوگیا تو وہ وہیں دہلی میں ملا زم ہو گئے ۔اوراس کے بعدا مرتسرشہر میں تحصیلدار کے عہدہ پر فائز ہو گئے ۔

### *ېمدر*دئ مخلوق

حضرت مولوی صاحب کومخلوق کی ہمدردی کا اتنا خیال تھا کہ ایک دفعہ آپ نے ایک رئیس زمیندار کا علاج کیا تو اس نے اچھا ہونے پر آپ کو کہا کہ اس علاج کے معاوضہ میں آپ مجھ سے بچپیں ا یکڑ زمین لے لیں یا میرے پاس سانپ کاٹے کا ایک مجرب نسخہ ہے وہ لے لیں۔ آپ نے اس وقت اپنے ذاتی فائدہ پرمخلوق کے فائدہ کوتر جیج دی اور اس رئیس سے زمین کی بجائے وہ نسخہ حاصل کر لیا۔اس نسخہ سے آپ اکثر لوگوں کا علاج کرتے رہے اورمخلوقِ خدا کو فائدہ پہنچاتے رہے۔

# برات ِحضرت مسيح موعودعليه الصلوة والسلام

حضرت اقدس سیرنامیح موعود علیه الصلوة والسلام جب شادی کے لئے دہلی تشریف لے گئے تو اس موقع پر حضور علیه السلام نے جن اصحاب کواپنی برات میں شامل ہونے کی دعوت دی تھی ان میں ایک حضرت مولوی صاحب موصوف بھی تھے۔اگر چہسی معذوری کی وجہ سے آپ اس وقت حضور گی برات میں شامل تو نہیں ہو سکے مگر حضور علیہ الصلوة والسلام نے اس مبارک تقریب پر اپنے ایک مکتوبے گرامی کے ذریعہ آپ کوبھی شامل ہونے کی دعوت دی تھی۔

#### اكرامضعيف

جب حضرت مولوی صاحب سیدنا حضرت اقدس علیه الصلوٰة والسلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا کرتے ہے تھے تو حضور انور آپ سے الیی شفقت اور ذرہ نوازی کا سلوک فر مایا کرتے کہ ایک مرتبہ ضلع گوجرانوالہ کے ایک احمدی کو جو حضرت مولوی صاحب کے ہمراہ حضور کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا تھا اس سلوک کود کھے کر بید خیال پیدا ہوا کہ حضورانور بھی امیروں اور غریبوں کے ساتھ جدا جدا معاملہ کرتے ہیں۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ حضورانور کا بیہ معاملہ عین اخلاقِ حسنہ اور اسوہ ورسول کے مطابق تھا۔ مگر پھر بھی اس شخص کو اس بات سے وقتی اہتلاء ضرور آیا۔ خدا کا شکر ہے کہ اس کے بعد وہ احمدی اس نکتہ کو اچھی طرح سبجھ گئے اور پہلے سے بھی زیادہ خلص احمدی بن گئے۔ علاوہ ازیں حضرت مولوی صاحب موصوف کو بیسعادت بھی حاصل تھی کہ بعض اوقات جب آپ قادیان سے اپنے گاؤں کو آنا چاہتے تھے تو سیدنا حضرت میں موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام آپ کو الوداع کہنے کے لئے وڈ الدگر نتھیاں کی نہر تک بنفسِ نفیس آپ کے ساتھ تشریف علیہ الصلوٰۃ والسلام آپ کو الوداع کہنے کے لئے وڈ الدگر نتھیاں کی نہر تک بنفسِ نفیس آپ کے ساتھ تشریف لاتے اور پھروہاں سے آپ کو دعا کے ساتھ دخصت فرماتے۔

### منبليغ احمريت

حضرت مولوی صاحب موصوف کے احمدی ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کی تبلیغ اور اخلاقِ حسنہ

کی وجہ ہے آپ کے اکثر رشتہ داروں کواور ضلع گوجرا نوالہ کے بہت سے لوگوں کو حلقہُ احمدیت میں داخل فر مایا اور پھر سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوق والسلام کی صحابیت سے نواز ا۔ان صحابہ میں سے آپ کے رشتہ داروں کے نام مندرجہ ذیل ہیں:۔

#### صاحبزادگان حضرت مولوی صاحب

میاں مہتاب الدین صاحبؓ۔ کیم محمد حیات صاحب (افسوس کیم محمد حیات صاحب عہدِ خلافت ثانیہ میں غیر مباتعین میں شامل ہو گئے) میاں محمد اسحاق صاحبؓ۔ کیم محمد اسلمیل صاحب۔ میاں عبد اللہ خاں صاحبؓ۔میاں عبد الرحمٰن صاحب۔

#### برا درزادگان حضرت مولوی صاحب

میاں احمد الدین صاحب۔ میاں محمد الدین صاحب۔ میاں امام الدین صاحب۔ میاں فیروزالدین صاحب۔میاں عنایت اللہ صاحب۔ان کے علاوہ آپ کے خاندان کی اکثر خواتین بھی اس زمانہ سے احمد کی ہیں۔ المحمد للّٰہ علیٰ ذالک

### دیگراحمدی صحابی رشته داروں کے نام

منشی احمد دین صاحب اپیل نویس گوجرانوالہ جو بعد میں حضرت نواب محمد علی خال صاحب (رئیس مالیرکوٹلہ کی جاگیر پر بحثیت مینجر کام کرتے رہے ہیں۔ چوہدری احمد یار صاحب اور چوہدری محمد یار صاحب اور ان کے والد ماجد جن کا نام غالبًا چوہدری روشن الدین تھا ساکن حجملیا نوالہ۔ چوہدری احمد الدین صاحب اور ان کے والد کا خال کے وچوہدری اللہ دنہ صاحب وچوہدری محمد خال صاحب ماکن نت بوتالہ شلع گوجرا نوالہ۔

### موضع پیرکوٹ کے دیگر صحابہ

چوہدری الہی بخش صاحب۔ چوہدری محمد غوث صاحب۔ چوہدری غلام محمد صاحب۔ چوہدری نورمحمد صاحب۔ میاں پیرمحمد صاحب۔ صاحب۔ میاں امام الدین صاحب اور ان کے تین لڑ کے میاں نورمحمد صاحب۔ میاں پیرمحمد صاحب

ميان محمر اسحاق صاحب ميان حامد صاحب بافنده ميان نظام الدين صاحب بافنده -

### موضع حافظآ بإدكے صحابہ

ملک شهبا زخاں صاحب اعوان اور چو ہدری عنائت اللہ خاں صاحب بھٹی۔

## موضع مانگٹ اونیجے کے صحابہ

چو مدري نا صرالدين صاحب ـ چو مدري چو ہڑ خانصاحب ـ

ن و ط ۔ اس جماعت میں اگر چہ چو ہدری جہان خاں صاحب اور مولوی فضل دین صاحب مبلغ حیدر آباد دکن اور بعض دیگر افراد بھی صحابی ہیں۔ مگر بیہ حضرت مولوی صاحب موصوف کے زمانہ کے نہیں ہیں۔ ہاں ان کے علاوہ موضع مذکورہ میں حضرت مولوی صاحب موصوف کے ذریعہ اور بھی گئ احمدی ہوئے تھے مگر ان کے اساءاب یا ذہیں رہے۔

#### موضع کولوتارڑ کے صحابہ

حا فظمولوی سیداحمد صاحب اوران کےلڑ کےمولوی کرم الہی صاحب۔

نے والے۔ غیراحمدی علماء میں سے مولوی محرحسین صاحب مولوی فاضل جومولوی محمحسین بٹالوی

کے داماد ہیں بیرحا فظ مولوی سیداحمد صاحب احمدی کے ہی لڑ کے ہیں۔

# موضع تلقه کھر لاں کے صحابی

چوہدری بارے خاں صاحب اوران کے لڑے۔

# موضع بھڑی شاہ رحمال کے صحابی

میاں محمد حیات صاحب میاں جیون صاحب تشمیری میاں محمد وارث صاحب ُ حجام ۔ ان صحابہ کرام کے علاوہ بھی حضرت مولوی صاحب کی تبلیغ کے ذریعیہ اور آپ کی اولا دیے تو سط سے کئی لوگ سلسلہ حقہ میں داخل ہوئے تھے مگر اب ان کے نام یا دنہیں رہے ۔ ہوسکتا ہے کہ حضرت مولوی صاحب یا محیم محمد اسلمعیل صاحب نے کچھ حالات اپنے موصوف کے صاحبز ادہ میاں عبد الرحمٰن صاحب یا محیم محمد اسلمعیل صاحب نے کچھ حالات اپنے

والد ماجد کے لکھ کرمرکز میں بھجوائے ہوں اوران میں دیگر سوانحات کے علاوہ ان احمد یوں کا بھی کچھ ذکر کیا ہو۔اس لئے اب میں اس مضمون کو یہاں ختم کرتے ہوئے اپنے اصل مضمون کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ و ما توفیقی اِلا بِاللَّهِ العَلیّ العظیم.

### موضع رجوعه ميس مباحثة

سيدنا حضرت مسيح موعود عليه الصلوة والسلام كےحين حيات ميں ايك د فعه موضع رجوع يخصيل پھالیہ کے بعض احباب مجھےا بینے ساتھ لے گئے ۔ جب میں ان کے گاؤں میں پہنچا تو مجھےمعلوم ہوا کہ یہاں کے غیراحمدی لوگ حافظ مولوی قطب الدین ساکن جک میانہ کو جواس علاقہ میں عام شہرت ر کھتے تھے احمد یوں کو بہکانے کے لئے لائے ہوئے ہیں اور بیکھی سنا گیا کہ انہوں نے ایک مجلس میں قرآن مجید اور احادیث سے غلط استدلال کرتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے د عاوی اور دلائل کی تر دید کرنے کی بھی کوشش کی ہے۔ خیر جب میں وہاں پہنچااورلوگوں کو بھی میرے آنے کی اطلاع مل گئی تو ایک اجتماع کی صورت میں مولوی صاحب ندکورہ سے مباحثہ شروع ہو گیا۔ اس مباحثہ میں جب خدا تعالیٰ نے مولوی صاحب کو کھلی کھلی شکست دی اوران کے سب دلائل ٹوٹ گئے تو لوگوں پر خاص اثر ہوااور چو ہدری قطب الدین صاحب اور چو ہدری بڈ ھاصاحب وڑا پچے اسی وقت احمدی ہو گئے۔اس کے بعد مولوی صاحب وہاں سے چلے گئے اور ہم چوہدری سكندر خال صاحب کی حویلی میں آ گئے۔ اس مباحثہ میں چوہدری صاحبداد خاں صاحب جن کا ذکر موضع چھو را نوالی کے واقعہ میں بھی آ چکا ہے بھی موجود تھے یہ چونکہ قیصرشاہ ساکن وائیانوالی ضلع گوجرا نوالیہ کے مرید تھے اس لئے ان کی طبیعت پر ملامتی فرقہ کا بہت کچھ رنگ چڑھا ہوا تھا اور اپنے پیر کی طرح مثنوی مولا نا روم کوقر آن مجیر سمجھتے تھے۔انہوں نے جب مباحثہ سنا تو اس کے بعد ہماری قیا مگاہ پر چلے آئے ۔اور برسبیل تذکرہ اس بات کا ذکر کیا کہ میں نے ایک دفعہ مثنوی مولا ناروم کے ایک شعر کے متعلق جنا ب مرزاصا حبٌ اورمولا نا نورالدین صاحبٌ کولکھا تھا کہ وہ اسے حل کر دیں مگران دونو صاحبان نے آج تک میرے اس خط کا جواب نہیں دیا۔ میں نے کہا کہ ہوسکتا ہے کہ آپ کا خط ڈاک میں کھو گیا ہویا ان بزرگوں کوملا ہومگراس وفت ان کو جواب دینے کی فرصت نہ ہو۔اس لئے آپ اس شعر کومیرے سامنے پیش کریں اگر ہوسکا تو میں اس شعر کوحل کر دوں گا۔ چنانچہ اس وقت چو ہدری صا حبرا دخانصا حب نے مثنوی کا بیشعر پیش کیا ہے

نيست زُرغبًا طريقٍ عاشقال ہيجومستقى است حال صاد قاں

اور پھراس کی تشریح میں انہوں نے بتایا کہ اس شعر میں جواشکال پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ سچے عاشقوں کی حالت جب محبوب کے بغیرا یک چاہیے انسان یا مچھلی کی طرح ہو جاتی ہے اور وہ چاہتے انسان یا مجھلی کی طرح ہو جاتی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ اپنے محبوب سے ایک لحظہ کے لئے بھی جدا نہ ہوں تو پھر جیسا کہ اس شعر کے پہلے مصرعہ میں مذکور ہے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ جیسے عاشقِ صادق کو یہ کیوں ارشاد فر مایا تھا کہ ذرنہی غبتاً تنز دد حُبًا۔یتن اے ابو ہریرہ مجھے بھی بھی کمی ملاکراس طرح تو محبت میں ترتی کر جائے گا۔

کیا آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشا دِگرا می سے حضرت ابو ہریرہ کو تکلیف نہ پینچی ہوگی اور کیا یہ بات آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقِ فاضلہ کے منافی نہیں۔

#### جواب

چوہدری صاحبداد خان صاحب کے اس سوال کے جواب میں میں نے انہیں بتایا کہ چوہدری صاحب! افسوس ہے کہ آپ اس حدیث کا مطلب صحیح نہیں سمجھے بات اصل میں بیہ ہے ذرنسی غب تسنود د حبًا کا فقرہ ترغیب زیارت وصحبت کے لئے ہے۔ یعنی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیفقرہ ابو ہریرہ ہمیشہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہا کرتے تھے ابو ہریرہ کواس لئے نہیں فرمایا تھا کہ ابو ہریرہ ہمیشہ آنگئے تھے بلکہ اس لئے فرمایا تھا کہ ابو ہریرہ نے آنخضرت کی زندگی کے آخری تین سال تک ہی کا موقع حاصل کیا تھا اور اپنے کاروبار میں مصروف رہتے تھے اور اس طرح وہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں طرح وہ آنخضور کی خدمت میں بہت ہی کم آتے تھے اس لئے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ترغیب دلانے کے لئے فرمایا۔

#### زُرُني غِبًّا تَزُدَدُ حُبًّا

لیعنی ہرروز ملنے کا موقع نہیں مل سکتا تو اے ابو ہریرہ بھی بھی ہی مل لینا اس سے تیرے اندر محبت ترقی کرے۔ اس لئے کہ صحبت ،علم ،معرفت اور محبت کا ذریعہ ہے۔ چنانچہ اس ارشا د کے بعد واقعی حضرت ابو ہریرہ اپنا سب کچھ جچھوڑ کر ہمیشہ کے لئے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں

حاضر ہو گئے اور پھر آنخضور اقدس کی محبت میں آپ نے اتنی ترقی کی کہ تھوڑ ہے ہی عرصہ میں آپ نے آنخضو کی اکثر باتوں کو اس محبت کے جذبہ سے سنا اور یا در کھا کہ آج تک حدیث کی کتابوں میں جا بجا کثرت سے آپ کی روایات پائی جاتی ہیں میرے اس جواب کو جب چوہدری صاحبداد خال صاحب نے سنا تو کہنے گئے آپ کی تشریح تو واقعی معقول ہے مگر بید معنے پہلے بھی نہیں سنے گئے ۔ اس کے بعد انہوں نے مثنوی کے ایک اور واقعہ کے متعلق بھی استفسار کیا جس کا جواب سن کر آپ بہت خوش ہوئے اور فی چاہتا ہے کہ میں آپ سے مثنوی پڑھلوں۔

#### شاہدولہولی صاحب کے ایک مریدسے مکالمہ

سيدنا حضرت مسيح موعود عليه الصلوة والسلام كعهدِ مبارك مين جب مين ايك د فعه شهر كجرات میں گیا تو مجھےمعلوم ہوا کہ شاہدولہ ولی صاحب (جواس شہر میں ایک مشہور بزرگ گذرے ہیں ) کے روحانی جانشین قاضی سلطان محمود صاحب ساکن آبی اعوان ہیں (حضرت مسیح موعود علیه الصلو ة والسلام نے اپنی کتاب انجام آئھم میں جن علماءِ مخالفین اور سجا دہنشینوں کومباہلہ کے لئے دعوت دی ہے ان میں قاضی صاحب موصوف کا نام بھی درج ہے ) میں جب ان سے ملنے کے لئے گڑھی شاہدولہ ولی صاحب کے محلّہ میں گیا تو مجھے دیکھ کر انہوں نے میرا نام اور پتہ وغیرہ دریافت کیا۔ میرے بتانے پر جب انہیں بیمعلوم ہوا کہ میں موضع را جیکی کار بنے والا ہوں تو انہوں نے میرے چیا حضرت میاں علم الدین صاحب جوحضرت اقدس مسیح موعود علیه الصلوٰ ۃ والسلام کی بیعتِ راشدہ سے قبل ان کے ہم مشرب اور یا رانِ طریقت سے تھے، کے متعلق بھی دریافت کیا اور پھریہ معلوم ہونے یر کہ میں حضرت میاں صاحب موصوف کا برادرزادہ ہوں اور احمدی بھی ہوں انہوں نے مجھ سے دریا فت کیا کہ آپ کو جناب مرزاصا حب کی بیعت سے کیا فائدہ حاصل ہوا ہے۔ میں نے انہیں بتایا کہ مجھے حضرت مرزا صاحب کے ذریعہ سے قرآن مجید کی وہ صحح تعلیم اورعقائد صححہ واعمال صالحہ حاصل ہوئے ہیں جوآ تخضرت صلعم کے اسوؤ حسنہ کے عین مطابق ہیں علاوہ ازیں غیر مذاہب کے وہ اعتراضات جواسلام اور بانی اسلام پر کئے جاتے ہیں اورمسلمان علاءان کا جواب دینے سے قاصر ہیں ۔حضرت مرزا صاحب علیہ الصلوٰ ۃ والسلام کی برکت سے ہمیں ان تمام اعتراضات کا جواب دینے اوراسلام کی حقانیت بھی ٹابت کرنے کی توفیق بھی حاصل ہے۔

قاضی صاحب موصوف نے جب میری یہ بات سی تو مجھ سے کہنے لگے کہ آپ قرآن مجید کی کسی

آیت کے متعلق کچھ بیان کریں میں نے کہا آپ جس آیت کے متعلق چا ہیں میں بیان کرنے کے لئے

تیار ہوں ۔ یہ سنتے ہی قاضی صاحب نے گئو وُمِنُونَ بِالْغَیْبِ سے وَبِا لَآخِرَةِ هُمُ یُوُوقِنُون کَک

قرآن مجید کے نقرات کے متعلق مجھے تشریک کرنے کے لئے کہا۔ چنانچہ میں نے اسی وقت ان آیات

کے متعلق بیان کیا کہ گئو مِنُونَ بِالْغَیْبِ کے فقرہ میں اللہ تعالی کے کلام قرآن مجید کے اعجازِ بلاغت کا

مرتبہ حاصل نہیں کیا وہ بھی اس آیت کی رُوسے اسی طرح ایمان بالغیب سے تعلق رکھتا ہے جس طرح

مرتبہ حاصل نہیں کیا وہ بھی اس آیت کی رُوسے اسی طرح ایمان بالغیب سے تعلق رکھتا ہے جس طرح

مرتبہ حاصل نہیں کیا وہ بھی اس آیت کی رُوسے اسی طرح ایمان بالغیب سے تعلق رکھتا ہے جو ہرایک

مرتبہ حاصل نہیں کے مدارج ایمان کے اختلاف کے باوجودا کیک ایسا جملہ استعال فرمایا ہے جو ہرایک

کی استعداد و قابلیت پرصادق آتا ہے اور پھرایمان باللہ، ایمان بالملئلة ، ایمان بالکتب ، ایمان بالرسل ، ایمان بالقدر خیرہ و شرہ اورایمان بالبعث بعد الموت وغیرہ کے مسائل جو سرا سرغیب سے بلارسل ، ایمان بالقدر خیرہ و شرہ اورایمان بالبعث بعد الموت وغیرہ کے مسائل جو سرا سرغیب سے تعلق رکھتے ہیں ان پر بھی مشتمل ہے۔

تعلق رکھتے ہیں ان پر بھی مشتمل ہے۔

اس کے بعد میں نے قاضی صاحب کوانہی آیات میں سے علم الیقین ، عین الیقین ، حق الیقین اور شنید، دیداور رسید کے مدار ج سہ گانہ کے متعلق بھی کچھ سنایا۔ اور پھر سورہ فاتحہ کی صفاتِ اربعہ کی سیر سے روحانی سلوک کی چار منزلیں جو سیر الی اللہ، سیر من اللہ، سیر فی اللہ اور سیر معل اللہ کے نام سے موسوم ہیں وہ بھی بتائیں۔ قاضی صاحب نے جب میری بیہ باتیں سنیں تو جیرت زدہ ہو گئے اور خاموثی سے اٹھ کر چلے گئے۔

# سيدنا حضرت مولانا نورالدين صاحب كى شفقت

سیدنا حضرت میسے موعود علیہ الصلوق والسلام کے عہدِ مبارک میں جب بھی میں قادیان مقدس میں حاضر ہوتا تو اکثر حضرت مولا نا نورالدین صاحب ہجھے طب پڑھنے کی ترغیب دیا کرتے اور یہ بھی فرمایا کرتے کہ آپ ذہین آ دی ہیں اس لئے میں آپ کوجلد ہی طب پڑھا دوں گا۔اس کے جواب میں میں یہی عرض کرتا رہا کہ مجھے تصوی ف کے بغیراور کسی علم سے شغف نہیں اس لئے معذور ہوں آخر جب اسی طرح کئی سال گذر گئے تو ایک دن حضرت مولا نا صاحب مہمان خانہ میں تشریف لائے اورا یک طب کی

کتاب میرے ہاتھ میں دے کرفر مایا اب تو میں آپ کو پڑھا کر ہی چھوڑوں گا۔ میں نے جب حضور کی میشفقت دیکھی تو پڑھنے پر مجبور ہو گیا اور حضور سے طب کی بعض کتابیں بالاسباق پڑھتار ہا۔ اس کے بعد آپ کی توجہ سے جھے اس علم کا اتنا شوق پیدا ہوا کہ میں نے بعض نسنے راہ چلتے مسافروں سے بھی بوجھے ہیں اور ان سے فائدہ اٹھایا ہے اور پھر آج تک جو جو مجر بات میں نے ہندوستان کے تبلیغی سفروں کے ذریعے اکٹھے کئے ہیں ان کواگر یجا کیا جائے تو مجھے امید ہے کہ ان سے بینکڑوں صفحات کی سفروں کے ذریعے اکٹھے کئے ہیں ان کواگر یجا کیا جائے تو مجھے امید ہے کہ ان سے بین جو بعض خاندانوں کتاب مرتب ہوسکتی ہے اور ان میں سے اکثر نسخے ایسے صدری مجر بات سے ہیں جو بعض خاندانوں میں پشتہا پشت سے فنی چلے آئے ہیں اور عام لوگ ان سے واقف نہیں ہیں۔ علاوہ ازیں شخص وعلاج کے لحاظ سے بھی اللہ تعالی نے مجھے گئی ایسے مریضوں کے بارہ میں کامیا بی عطافر مائی ہے جو ہندوستان کے بعض مشہور اطباء سے مایوس ہو چکے تھے۔ المحمد لِلّٰہ علی ذالک

# آپ تو ڪيم ٻي

سیدنا حضرت مسے موعود علیہ الصلوق والسلام کے حینِ حیات میں جب اللہ تعالی نے میری تبلیغ کے ذریعہ سے میری برادری کے عام لوگوں پر اور گردونوا آ کے دیہات پر اتمام حجت فرما دی تو ایک رات میں نے خواب میں دیکھا کہ سیدنا حضرت مسے موعود علیہ الصلوق والسلام ہمارے گاؤں میں تشریف لائے ہیں اور میرے چچازا دبھائیوں حافظ غلام حسین صاحب اور حافظ فضل حسین صاحب کی وجہ سے زجر فرما رہے ہیں اور میری طرف متوجہ وکر حضور علیہ السلام فرماتے ہیں

#### ‹‹ اپ تو ڪيم بين'

اس وقت خواب میں میں نے یہ بھی دیکھا کہ میرے یہ ہر دو برادران گوبر والی جگہ کھڑے ہیں۔اس خواب کی تعبیر میں جہاں یہ تفہیم ہوئی کہ یہ لوگ گوبر یعنی دنیا کے مال ومنال اورعزت کی وجہ سے احمدیت کی نعمت سے محروم ہیں وہاں حکیم کے لفظ کے متعلق مجھے یہ بھی معلوم ہوا کہ خدا تعالیٰ مجھے مَن یُسُونُ تَ الْبِحِثُ مَنَا یُسُونُ تَ الْبِحِثُ مَنَا یُسُونُ تَ الْبِحِثُ مَنَا یُسُونُ تَ الْبِحِثُ مَنَا یُسُونُ تَ اللّٰ مِن اللّٰہ تعالیٰ نے مجھے تھا کی حرار اور عمر ور فرمائے گا۔ چنا نچہ واقعی اس رؤیا ہے صادقہ کے ماتحت جہاں اللہ تعالیٰ نے مجھے تھا کی قرآن سے آگاہ فرمایا وہاں حکیم کے لفظ کے معروف معنوں کی

روسے مجھے علم طب کی نعمت سے بھی متمتع فرما دیا۔ اور ایک دفعہ ایک کا میاب علاج کرنے پرمحض خدا کے فضل سے مجھے'' زبدۃ الحکماء'' کی سند بھی مل گئی اور اس طرح ظاہری لحاظ سے بھی حضرت اقد سُّ کے الفاظ یورے ہوگئے۔الحمد لِلّٰہ علیٰ ذالک

### ایک روحانی تشبیهه

اییاہی سیدنا حضرت میں موضع گھگے کی (جو میرے گاؤں موضع راجیکی کے پاس ہی ایک دفعہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں موضع گھگے کی (جو میرے گاؤں موضع راجیکی کے پاس ہی ایک گاؤں ہے) کے لوگوں کو خاطب کر کے یہ کہتا ہوں کہ میں تمہیں اسی طرح ڈرار ہا ہوں جس طرح حضرت لوط علیہ السلام کی نے اپنی قوم کو ڈرایا تھا۔اس خواب کی تعبیر مجھے یہی معلوم ہوئی کہ جس طرح حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے لوگ حق کو قبول کرنے اور پہچا نے سے محروم رہے اسی طرح میدلوگ بھی میری تبلیغ سے کوئی خاص اثر قبول نہیں کریں گے۔ چنا نچہ ایسا ہی ہوا کہ میں شب وروز ان لوگوں کوئی پر لانے کی کوشش خاص اثر قبول نہیں کریں گے۔ چنا نچہ ایسا ہی ہوا کہ میں شب وروز ان لوگوں کوئی پر لانے کی کوشش کرتا رہا مگر یہ لوگ اسی طرح محروم ہی رہے۔ ہوسکتا ہے کہ یہ خواب کسی اور رنگ میں بھی پوری ہوجائے مگر اس وقت تک تو اس کی بہی تعبیر معلوم ہوتی ہے۔

# بهشى مقبره

سیدنا حضرت میچ موعود علیه الصلو ۃ والسلام کے حمین حیات میں ایک دفعہ میں نے یہ بھی خواب میں دیکھا تھا کہ میرے گاؤں موضع راجیکی کے باہرایک زمین میں پچھے قبریں ہیں جن کے متعلق مجھے خدا تعالیٰ کی طرف سے بتایا گیا کہ یہ بہتی لوگوں کی قبریں ہیں۔

اس رؤیا والی زمین میں ابھی تک تو کوئی قبرستان نہیں ہے ہوسکتا ہے کہ کسی زمانہ میں موضع مذکور کے لوگوں میں سے یا ان کی اولا دمیں سے پچھا یسے پاکیزہ سرشت اور سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے فدائی لوگ پیدا ہو جائیں جن کی قبریں اس جگہ بنائی جائیں۔ایک دفعہ موضع راجیکی میں میرالڑ کا عزیزم برکات احمد سلمہ بھی میرے ساتھ گیا تھا تو اسے بھی میں نے بیجگہ دکھائی تھی۔

# حضرت حوا کی فر مائش

خداتعالی کے فضل سے مجھے نو جوانی کے زمانہ سے ہی دعا ئیں کرنے کی عادت ہے اور جب میں دعا شروع کرتا ہوں تواس میں سب سے اول خدا تعالیٰ کی تو حید وتجمید و تجمید کے قیام اور اس کے انبیاء واولیاء کے روحانی اغراض و مقاصد کے بورے ہونے کے لئے دعا کرتا ہوں اور پھرازل سے لے کر ابدتک کے تمام منعمین اور خصوصاً آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰ ق والسلام اور آپ کی روحانی وجسمانی اولا دکے لئے بھی دعا ئیں کرتار ہتا ہوں۔

اس خمن میں ایک دفعہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں جنت کے ایک باغ میں بیٹے ہوا ہوں کہ اونچا کہ اونچا کہ اونچا نک میر ہے سامنے سے ایک عورت نمودار ہوئی جس کا قد وقا مت درخوں کے لگ بھگ اونچا تھا جب میں اسے بلحاظ قامتِ بالا دیکھ کرجیران ہوا تو مجھے خدا تعالی کی طرف سے بتایا گیا کہ یہ عورت نہاری اماں حوا ہیں۔ چنا نچہ جب آپ میرے پاس پہنچیں تو آپ نے مجھ سے فرمایا کہ آپ سب لوگوں کے لئے دعا کرتے ہیں میرے لئے کیوں نہیں کرتے ۔ میں نے کہا بہت اچھا اب آپ کے لئے بھی دعا کیا کروں گا۔ اس کے بعد میں نے آپ سے پوچھا کہ آپ کی اور حضرت آ دم علیہ السلام کے عمر میں کتنا فرق ہے۔ اس کے جواب میں آپ نے فرمایا کہ میں حضرت آ دم علیہ السلام سے ہیں سال بعد بیدا ہوئی ہوں ۔

اس خواب کے بعد میں آپ کے ارشا د کی تغییل تو کرتا رہا مگر آپ کے قد و قامت اور حضرت آ دم سے بیں سال بعد پیدا ہونے کی حقیقت معلوم نہیں ہوسکی ۔و اللّٰہ اعلم بالصواب

### وقفِ قرآن

ایک دفعہ میں سورہ بقرہ کا آخری رکوع پڑھ رہاتھا کہ مجھے اللہ تعالی نے الہام کے ذریعہ سے بتایا کہ جب کے اللہ علی مقط پروقف کرنا بتایا کہ جب کے اللہ کا فقرہ پڑھا جائے تو رسلہ کے لفظ پروقف کرنا چاہیئے۔ ہمارے پنجاب میں اکثر لوگ لانفرق بین احدِ من رسلہ پروقف کر لیتے ہیں گر پہلے رسلہ پروقف نہیں کرتے ۔ ہاں خلیفة المسیح اول رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں ایک وفعہ جب میں اور خواجہ کمال الدین صاحب اور ڈاکٹر مرز ایعقوب بیگ صاحب اور لال شاہ صاحب برق پشاوری

ایک وفد کی صورت میں ریاست میسور کے شہر بنگلور میں گئے اور وہاں ایک جلسہ میں سیدسلیمان صاحب ندوی اورمولانا شوکت علی صاحب برا درخانصاحب مولوی ذوالفقار علی صاحب احمدی وغیرہ کے علاوہ ہماری بھی تقریریں ہوئیں تو جلسہ کی کارروائی ہونے سے قبل ایک عرب نوجوان نے جب قرآن مجید کی تلاوت کی تواس نے انہی آیات کو تلاوت کرتے ہوئے دسلے پروقف کیا اور دوسرے دسلے پرچھی اس کے علاوہ قرآن مجید کے بعض شخوں سے بھی میرے اس الہام کی تائید ہوگئی۔الحمد لِلّٰه علیٰ ذالک

#### نكتهٔ معرفت

غالبًا ١٩٠١ء كا ذكر ہے كہ ايك دفعہ ميں حضورِ اقدس عليہ الصلاۃ والسلام كى بارگاہِ اقدس ميں حاضرتھا كہ حضورعليہ السلام نے توحيد بارى تعالى پر ايك تقرير فرمائى اور اس ميں ارشاد كيا كہ بعض لوگ كسى كے احسان پر الحمد لله كہنے كے بغير ہى جز اك الله كہد ديتے ہيں حالا نكہ بظر غائر ديكھا جائے تو ازروئے معرفت يہ كلمہ بھى اپنے اندرايك گونہ شرك كا پہلوركھتا ہے كيونكہ احسان كرنے والے كى ذات اور وہ چیز جس كے ذريعے وہ محن بنا ہے وہ بھى در حقیقت الله تعالى ہى كى پيدا كى ہوئى چیز يں بيں ۔ اس لئے ممنونِ احسان كو چاہيئے كہ وہ جز اك الله كہنے سے قبل الله تعالى كى توصيف و تحميد بيان كرے اور احسان ہونے پر الحمد لله كہے كيونكہ معرفت اور حقیقت کے لحاظ سے بيضرورى ہے كہ سب كرے اور احسان ہونے پر الحمد لله كہے كيونكہ معرفت اور حقیقت کے لحاظ سے بيضرورى ہے كہ سب سے اول خالقِ اسباب كاشكريہ اوا كيا جائے ۔ حضور عليہ الصلاۃ والسلام كى بي تقرير غالبًا ١٩٠١ء كے اخبار الحكم كى ڈائرى ميں بھى موجود ہے۔

# مقصدِ انبياء يهم السلام

اییاہی حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بارگاہِ عالی میں جب بعض لوگوں کی طرف سے دنیاوی مقاصد کے حصول کے لئے دعا کی درخواست ہوتی اوران کے خطوط موصول ہوتے تو حضورِانورا کثر فرمایا کرتے تھے کہ

''ہم جس دنیا کوچھڑانے کے لئے آئے ہیں بیلوگ وہی دنیا ہم سے مانگتے ہیں'' کاش ہمارے بیہ دوست جو ہم سے دنیا کے متعلق دعا کراتے ہیں بیہ اصلاحِ نفس اور خدمت اسلام کے متعلق بھی اپنے دلوں میں الی ہی تڑپ محسوس کریں جیسا کہ دنیا کے لئے محسوس کریں جیسا کہ دنیا کے لئے محسوس کرتے ہیں۔

پھر حضورِ اقدس علیہ الصلوٰۃ والسلام ہے بھی فر مایا کرتے تھے کہ کئی دوستوں کی درخواسیں دعا کے متعلق اس غرض سے ہوتی ہیں کہ ان کا فلاں کام ہو جائے اور مال ودولت مل جائے یا بیوی اور پیچ مل جائیں اور بیاروں کوصحت ہو جائے مگر ایسی درخواسیں بہت کم ہوتی ہیں جن میں بیا کھا ہو کہ آپ میرے لئے دعا کریں کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی اور رسول کی محبت نصیب ہوا ورخدمت دین کی طرف رغبت میرا ہواور فلاں فلاں کمزوری اور بدی جو مجھے میں پائی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اسے دور کردے۔

حضورِ اقدس علیہ الصلوۃ والسلام یہ بھی فر مایا کرتے تھے کہ مومنوں کا کام تو یہ ہے کہ ان کا ہرایک شخل دین سے تعلق رکھنے والا ہواور جیسے کا فرلوگ دنیا اور دنیا کے مال ودولت اور ہرایک چیز سے کفر کی بقاوتر قی کے لئے کوشش کرتے ہیں ایسے ہی مومنوں کو چاہیئے کہ وہ ان کے مقابل میں غیرت کا ثبوت دیتے ہوئے اپنی جان و مال اور گھریا رکو دین کی خدمت میں لگا کر دین کو دنیا میں قائم کر دیں تا کہ دنیا میں خدا تعالیٰ کا جلال ظاہر ہوا ور اسلام پھلے بھولے اور دوسرے تمام ادیان پر غالب آئے۔

پھر حضور علیہ الصلاق والسلام ہے بھی فر مایا کرتے تھے کہ میں آپ لوگوں کو دنیا کے کا موں سے بالکل منع نہیں کرتا بلکہ میر ااصل مسلک جس پر میں لوگوں کو قائم کرنا چا ہتا ہوں یہ ہے کہ لوگ دین کو دنیا پر مقدم رکھتے ہوئے دنیا کاشغل اختیار کریں۔

نے ہے ۔حضورا قدس کے مذکورہ بالا ارشادات کے اصل الفاظ تو شاید ضبط میں نہیں آسکے مگر جو مطلب اور مفہوم مجھے اب تک یا دہے وہ یہی تھا۔ یہ ۱۰

# اسم اعظم

ایک دفعہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہاماً بتایا گیا کہ سورۂ کیلین کی آخری تین آیات میں اسمِ اعظم پایاجا تا ہےوہ آیات مندرجہ ذیل ہیں۔

اَوَلَيُسَ الَّذِى خَلَقَ السَمْوات وَالْارضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ اَنُ يَّخُلُق مِثْلَهُمُ بَلَىٰ وَهُوَ الخَدق العليم ﴿ اِنَّمَا اَمُوهُ إِذَا اَرَادَ شَيئًا اَنُ يَّقُولُ لَهُ كَن فيكون ﴿ فَسُبُحَانَ الَّذِى بَيْدَهِ ملكوت كلِّ شَيئً وَ اِلَيهِ تُرْجَعُونَ ﴾ بيده ملكوت كلِّ شَيئً وَ اِلَيهِ تُرْجَعُونَ ﴾

# موضع گوٹر یالہ کا واقعہ عبرت

سیدنا حضرت میچ موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے عہد مبارک میں جبکہ پنجاب کے مختلف علاقوں میں طاعون کے جملے ہور ہے تھے میں جلیخ کی غرض سے موضع گوڑیالہ تخصیل کھاریاں ضلع گجرات گیا اور وہاں ایک مخلص احمدی چو ہدری سلطان عالم صاحب کے پاس چند دن رہا۔ دورانِ قیام میں ہر رات میں ان کے مکان کی چھت پر چڑھ کرتقریریں کرتا رہاا ورلوگوں کواحمہ بت کے متعلق سمجھا تا رہا۔ چونکہ ان تقریروں میں میں ان لوگوں کو طاعون وغیرہ کے عذا بوں سے بھی ڈراتا رہا۔ اس لئے ایک دن صبح کے وقت اس گاؤں کے بچھا فراد میر نے پاس آئے اور کہنے لگے آپ نے اپنی تقریروں میں مرزا صاحب کے نہ ماننے والوں کو طاعون وغیرہ سے بہت ڈرایا ہے گر آپ کو معلوم ہونا چاہیئے کہ موضع گوڑیالہ بہت بلندی پر واقع ہے اور پھر اس کی فضا اور آب و ہوا اتنی عمدہ ہے کہ یہاں وہائی جراثیم بہتے ہی نہیں سیتے۔ میں نے کہا یہ وہالکل درست ہے مگر آپ لوگ یہ بتا نمیں کہ محصصے پہلے بھی کوئی احمدی مبلغ اس گاؤں میں آیا ہے جس نے آکر آپ کوسیدنا حضرت میچ موجود علیہ الصلاۃ والسلام کی تبلیغ کی ہو کہنے گئے بیں آپ سے پہلے تو کوئی مبلغ اس گاؤں میں نہیں آیا۔ میں نے کہا تو بس یہی کہ بی تبلیغ کی ہو کہنے گئے بیس آپ سے پہلے تو کوئی مبلغ اس گاؤں میں نہیں آیا۔ میں نے کہا تو بس یہی کہ وجہ ہے کہ آپ گاگوں ابھی تک محضوظ ہے۔

اب میری تبلیغ اور آپ لوگوں کے انکار کے بعد بھی اگریہ گاؤں خدا تعالیٰ کے عذاب سے محفوظ رہاتو پھر میں سمجھوں گا کہ واقعی اس گاؤں کی عمدہ فضا خدا تعالیٰ کے ارشاد وَ مَا کُنَّا مُعَدِّبِیُنَ حَتَّی نَبُعُتُ دَسُولًا 19 کے وعید کوروک سکتی ہے۔

خدا تعالیٰ کی حکمت ہے کہ میں تو ان لوگوں کو بیہ بات کہہ کے چلا آیا مگراس کے چند دن بعد ہی اس گاؤں میں چو ہے مرنے شروع ہو گئے اور پھر طاعون نے ایبا شدید حملہ کیا کہاس گاؤں کے اکثر محلے موت نے خالی کر دیئے۔اور کئی لوگ بھاگ کر دوسرے دیہات میں چلے گئے۔

بعد از اں جب چو ہدری سلطان عالم صاحب مجھ سے ملے تو انہوں نے بتایا کہ اس طاعون کے بعد جا بجالوگوں میں یہی چرچا تھا کہ جو کچھا حمدی مولوی صاحب نے کہا تھا وہ بالکل صحیح لکلا ہے۔مگر افسوس ہے کہ چربھی ان لوگوں کی آئکھیں نہ تھلیں اور ہدایت سے محروم ہی رہے۔

### گاليون كاانجام

ا یک د فعهموضع کولو تا رڑ میں مولوی څم<sup>رحسی</sup>ن کولو تا رڑ وی سے میر ا منا ظر ہ ہوا۔جس میں بھٹی قو م کے ایک معزز زمیندار میاں سردار خانصا حب رئیس بھا کا بھٹیاں تخصیل حافظ آبا دضلع گوجرا نوالہ احمدی ہو گئے ۔احمدیت کے بعدمیاں صاحب موصوف اس علاقیہ میں اخلاص وا بیان کے لحاظ سے نمونہ کےاحمدی تھےاورتبلیغ کےاتنے شیدائی تھے کہ شب وروزاینے علاقہ میں تبلیغ کرتے رہتے تھے۔ اور اکثر مجھے بھی اپنے گاؤں میں لے جاتے اور رات کے وقت اپنے مکان کی حیبت پر مجھ سے تقریریں کروایا کرتے تھے۔ان کے گاؤں کے بھٹی لوگ چونکہاحمریت کی وجہ سے ان کے بے حد معاند تھاس لئے جب بھی میں ان کے گاؤں میں جائے تقریر کرتا تو کوئی نہ کوئی شریر الطبع آدمی ان کے گھر کے پاس آ کر مجھ کوا ورسید نا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰ ۃ والسلام کو گالیاں دینا شروع کر دیتا۔ جن کے جواب میں میں تو ان لوگوں کونر می سے ہی سمجھا تا رہتا مگر حضرت مسیح موعود علیہ الصلو ۃ والسلام کی تو ہین کی وجہ سے خدا تعالی کی غیرت ان لوگوں کو ہمیشہ ہلاک کرتی رہی۔ چنانچہ سب سے پہلے چوہدری خدایا رنے جواحمہ یت کا بے حدمعا ندتھا، گالیاں دیں تو وہ چند دنوں میں مرگیا۔اس کے بعد چو ہدری صلابتی خاں نے گالیاں دیں تو وہ چند دنوں میں مرگیا اس کے بعدا یک اورشدید دشمن نے گالیاں دیں تو وہ مرگیا۔ پھر چوہدری مستی خاں نے گالیاں دیں تو وہ بمع یوتے کے مرگیا۔ مگر پھر بھی افسوس ہے کہ ان لوگوں نے کوئی فائدہ نہ اٹھایا حالا نکہ ان واقعات کا ان لوگوں میں اتنا چرجا تھا کہ اس کے بعد جب بھی میں اس گا وُں میں گیا ہوں مجھے دیکھے کریہلوگ یہی کہتے رہے ہیں کہ ہمارے آ دمیوں کو مارنے والا آگیا ہے۔

میاں سر دار خانصاحب نے ان لوگوں کو سمجھایا بھی کہ تم لوگوں نے سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام اور مولوی صاحب کی تو بین کا انجام بار ہادیکھا ہے اگر اب بھی تم احمہ یت کو قبول نہ کر وتو پھر تمہاری کتنی بدشمتی ہے۔ مگر افسوس ہے کہ پھر بھی ان لوگوں کو حق قبول کرنے کی تو فیق نہ ملی۔

### تاثيردعا

ایک د فعہ میری بیوی کے بڑے بھائی حکیم محمراسلعیل صاحب کی ایک آ دمی سےلڑائی ہوگئی جس

میں کیم صاحب نے اس آدمی کو مار مار کرلہولہان کر دیا۔ اس مضروب کے وارثوں نے جب اسے قریب الموت پایا تو وہ اسے چار پائی پر ڈال کر حافظ آباد کے تھانے میں لے گئے۔ میری خوشدامن صاحبہ نے جب بیو واقعہ سنا تو مجھے کیم صاحب موصوف کے لئے دعا کرنے کے لئے کہا میں نے جب ان کے لئے دعا کی تو اللہ تعالی نے مجھے ایسی تسکین دی کہ میں نے دعا کے بعد ہی سب گھر والوں کو بنایا کہ نہ تو وہ مضروب مرے گا اور نہ ہی اس کے وارث اسے حافظ آباد کے تھانے میں لے جائیں گا ور نہ ہی مقدمہ دائر کریں گے۔ چنا نچہ اس دعا کے بعد واقعی وہ لوگ جو زخی کو اٹھا کر حافظ آباد کے اور نہ ہی مقدمہ دائر کریں گے۔ چنا نچہ اس دعا کے بعد واقعی وہ لوگ جو زخی کو اٹھا کر حافظ آباد اور اپنے گاؤں کے درمیان ایک نہر کے بل پر پنچے تو وہاں سے پھر واپس آ گئے اور اس کے بعد وہ مضروب جو بظا ہر قریب الموت ہو چکا ضروب جو بظا ہر قریب الموت ہو چکا قاوہ مقدمہ بھی کسی نے دائر نہ کیا۔

#### ایک روحانی بشارت

جب میرابرالر کاعزیز م میاں اقبال احمد سلمہ ابھی بچہ ہی تھا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ میں اوراس اور میری اہلیہ اورعزیز م میاں اقبال احمد سلمہ ابھی بچہ ہی تھا تو میں نے گھر میں مقیم ہیں اوراس اور میری اہلیہ حضرت اقدس علیہ السلام کی لڑکی ہے اورعزیز موصوف حضور کا نواسہ ہے۔ پھر میں نے دیکھا کہ میں اور میرا بیلڑکا سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے یاؤں دبارہے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے مجھے دعادیتے ہوئے فرمایا:۔

#### ''جانتیوں کوئی لوڑ نہرہے''

یہ پنجابی زبان کا ایک فقرہ ہے جس کے معنے یہ ہیں کہ خدا تعالی تیری سب حاجتیں بوری کرے۔

اس خواب کے بعدواقعی آج تک خدا تعالی میری ہرایک ضرورت کو مِن حَیْثُ لا یـحتسبُ پورافر مار ہاہے اور میرے گھروالے اور میرے پاس رہنے والے اکثر لوگ اس روحانی بشارت کواپنی آئکھوں سے پورا ہوتے دیکھر ہے ہیں۔الحمد لِلّٰه علیٰ ذالک

### الله تعالیٰ تیری اولا دکووسعت دےگا

اییا ہی ایک مرتبہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک فرشتہ جس کا نام عبیداللہ ہے ہمارے گھر آیا ہے اور ہمارے ساتھ ہی دسترخوان پر بیٹھ گیا ہے اور مجھے کہتا ہے

''خداتعالی تیری اولا دکو وسعت دےگا''

اس خواب میں دسترخوان پر بیٹھے ہوئے فرشتہ کے مذکورہ بالاکلمات فرمانے سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ بیوسعت دنیا وی حسنات سے بھی تعلق رکھتی ہے۔ واللہ اعلیم بالصواب

عبدالمغنی د ہر ہیہ

ایک دفعہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے الہا ماً بتایا گیا کہ

''عبدالمغنی د هربیه''

اس الہام الهی کا اگر کسی مخصوص آ دمی ہے تعلق نہیں تو اس کی تعبیر یہی معلوم ہوتی ہے کہ جب خدا تعالیٰ بعض آ دمیوں کو اپنی صفتِ مغنی کے ماتحت دنیا کے مال واسباب اور آسائش عطا فرما تا ہے تو وہ بجائے اس کے کہ خدا تعالیٰ کے آستانہ پر جھکیں دہریت کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔سیدنا حضرت مسیح موعود النے خوب فرمایا ہے ہے

منه دل در تنعمهائے دنیا گرخداخواہی

كەمى خوامدنگارِ من تهى دستانِ عشرت را 20

# الہام الہی ہے محرومی کی وجہ

ایک دفعہ میں اس مسئلہ پرغور کرر ہاتھا کہ انسان کن وجو ہات کی بناء پر اللہ تعالیٰ کے الہام اور وحی سے محروم ہوجا تا ہے کہ اچا نک مجھ پرکشفی حالت طاری ہوئی اور ایک کا غذمیرے سامنے پیش کیا گیا جس پرجنگی حروف میں قرآن مجید کے انیسویں پارہ کی بیآیت تحریرتھی۔

وقالَ الذين لا يرجُونَ لِقاءَ نا لَولا أُنزِلَ علَينا الملّئكةُ او نراى ربنا استكبروا في انفسهم

#### و عتوا عتُّواً كبيرًا.

یعنی وہ لوگ جو ہماری ملاقات سے ناامید ہو چکے ہیں انہوں نے کہا کہ کاش ہم پر بھی فرشتے اتارے جاتے یا ہم بھی خدا تعالیٰ کودیکھتے۔ یقیناً ان لوگوں نے اپنے آپ کو تکبر میں مبتلا کر دیا ہے اور بہت بڑی سرکشی کے مرتکب ہوئے ہیں۔

اس کشف کے بعداس آیہ کریمہ کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ مجھایا کہ فرشتوں کے نزول اور دیدار اللہ من وجہ ہمیشہ لوگوں کا تکبرا وراحکامِ اللی سے سرکشی ہوا کرتی ہے نعو ذباللهِ مِن شَرور اَنفسنا و من سیّات اَعمَالِنَا.

سیدنا حضرت میں موعود علیہ السلام نے خوب فر مایا ہے۔ پیندآتی ہے اس کوخا کساری

فرمایا تھا۔

. تذلّل ہے رودرگاہ باری 21

### حجوك مهدى والي

سیدنا حضرت می موجود علیہ الصلاۃ والسلام کے عہد مبارک میں جب میں اپنے سسرال موضع پیرکوٹ آیا تو یہاں آکر میں نے برا درم حکیم محمد حیات صاحب کی فرمائش پر ایک پنجا بی نظم (جھوک مہدی والی) کے نام سے کسی۔ چونکہ اس جھوک میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی صدافت کے دلائل و برا بین کے علاوہ میں نے جذباتِ عقیدت کا ظہار بھی کیا تھا اس لئے یہ جھوک بہت پندگی گئی اور شاکع ہونے کے بعد بعض لوگوں کی ہدایت کا موجب ہوئی اور پنجاب کے اکثر دیہاتی احمد یوں میں اسے اتنی قبولیت حاصل ہوئی کہ آج تک شاید بیسیوں مرتبہ شاکع ہو چکی ہے اور اب پھر مولوی عبد اللطیف صاحب شاہد گجراتی نے اسے لا ہور سے شاکع کر کے الفضل اخبار میں اشتہار دیا ہے۔ مزید برآں اس جھوک کو بیشر نے بھی حاصل ہے کہ سیدنا حضرت میے موجود علیہ الصلاۃ والسلام جن دنوں ایک مقدمہ کی وجہ سے گور داسپور تشریف فرما تھے تو میری بیوی کے بھائی میاں عبد اللہ خانصا حب نے اسے حضور کی خدمتِ عالیہ میں پڑھ کر سنایا تھا۔ علاوہ ازیں حضرت خلیفۃ السمسیت حالی نی ایدہ اللہ بنصرہ العزیز نے بھی اسے من کر پیند

# نظركرم

مہر غلام محمد صاحب ساکن سعد اللہ پورضلع گجرات جن کا ذکر پہلے بھی آچکا ہے کوعرصہ سے ایک الیمی بیاری لاحق تھی جس کی وجہ سے ان کے سراور رخسار کی بعض رگوں میں ٹیس اٹھنے سے سخت تکلیف ہوتی تھی ۔ انہوں نے اس بیاری کاعلاج تو بہت کرایا مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔

ایک دفعہ ہم قادیانِ مقدس میں حضورا قدس علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بارگاہِ عالی میں حاضر ہوئے تو میں نے حضور عالی کی خدمت میں پیش کرنے کے لئے مہر غلام محمد صاحب کو دعا کے لئے ایک عریضہ لکھ دیا اور اس کے آخر میں کچھ پنجا بی کے اشعار بھی تحریر کر دیئے جن میں سے ایک شعر بیتھا ہے نام غلام محمد میرا میں تیریاں وچ غلاماں کھر کے نظر کرم دی میں وَل تکبیں یاک اماماں

تے جہدہ۔ میرانا م غلام محمد ہے میں آپ کی غلامی میں ہوں۔اے میرے پاک امام میری طرف اپنی نگاہ کرم فر مائیں۔

عندالملاقات حضور علیہ السلام نے جب مہر غلام محمد صاحب کے اس عریضہ کو پڑھا تو مجھے مخاطب کر کے فر مایا کیا بیشعر آپ نے لکھے ہیں میں نے عرض کیا کہ ہاں حضور میں نے ہی لکھے ہیں اس کے بعد حضور علیہ السلام نے مہر غلام محمد صاحب کی طرف دیکھا تو ان کی بیہ بیاری اسی وقت دور ہو گئی۔ چنا نچہ اس کے بعد مہر غلام محمد صاحب ہمیشہ حضور علیہ السلام کے اس اعجاز مسیحائی کا ذکر کرتے گئے۔

# مكتوبات كرامي

سیدنا حضرت مینج موعود علیه الصلوة والسلام کی بیعتِ راشدہ کے بعد خدا کے فضل سے مجھے اکثر حضور علیه الصلوة والسلام کی خدمت عالیہ میں خطوط لکھنے کا موقع ملتا رہا ہے مگر افسوں ہے کہ ان مکتوباتِ گرامی میں سے جومیر بے خطوط کے جواب میں حضور علیه السلام کی طرف سے موصول ہوتے رہے ہیں اس وقت صرف تین مکتوبات کی نقل میرے پاس موجود ہے اور باقی مکتوبات ضائع ہو گئے ہیں۔ ان تین مکتوبات میں سے دومکتوبات تو حضرت مولوی عبدالکریم صاحب سیالکوٹی رضی اللہ عنہ ہیں۔ ان تین مکتوبات میں سے دومکتوبات تو حضرت مولوی عبدالکریم صاحب سیالکوٹی رضی اللہ عنہ

کے ہاتھ کے لکھے ہوئے ہیں اور ایک مکتوب حضرت پیر سراج الحق صاحب نعمانی سرساوی رضی اللہ عنہ کا تحریر کردہ ہے یہ ہر دو ہزرگان چونکہ سیدنا حضرت اقدس کے عہدِ مبارک میں حضور کے پرائیویٹ سیکرٹری کے طور پر خدمات سرانجام دیتے تھے۔ اس لئے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے جوابات انہی کے توسط سے موصول ہوئے۔

#### مكتؤب اول

مور خه ۷؍ جولا ئی ۹۹ ۱۸ء۔ بسم الله الرحمٰن الرحيم ۔

المحمد لِوليه والصلوة والسلام على رسوله و نبيه و آله امّا بعد فسلام عليك ورحمة الله وبركاته

يا اخى. قد تشرّف مكتوبك المنظوم لدى مولانا المسيح الموعود ايده الله فَسَرَّ بمطالعته الجناب المذكور غاية السرور واثنى عليك بما او دعت مِن وُدِّكَ واخلاصك. فيا لَقوم لِمعرفة إمام زمانهم وَ شَدُّ و على الايمان به بالنواجِذِفهُم قوم رضى الله عنهم و رضوا عنه وسوف يجعلهُمَ الله فوق الذين اصروا على الانكارِ وجحدوا بآياته. وسلّم مِنّا على اخنا المولوى امام الدين.

نوٹ ـ مذکورہ بالا خط مجھے موضع گولیکی موصول ہوا تھا۔

تر جمہ خط ۔سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں اور دروداورسلام آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پر ہو۔اس کے بعد آپ پرسلام اوراللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں ۔ ۔

اے میرے بھائی! آپ کا منظوم خط سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے پاس پہنچا۔حضور اس کے مطالعہ سے بہت خوش ہوئے۔اور آپ کی محبت اور اخلاص کی وجہ سے آپ کی تعریف کی۔ اس کے مطالعہ سے بہت خوش ہوئے۔اور آپ کی محبت اور اخلاص کی وجہ سے آپ کی تعریف کی۔ اے وہ قوم جس کوا مام زمان کی شناخت اور ایمان کی مضبوطی کی توفیق ملی۔ یہی وہ لوگ ہیں جن سے خدا راضی ہوا اور وہ خدا سے راضی ہو گئے۔ اللہ تعالی عنقریب ان کوان لوگوں پر غالب کر دے گا جنہوں نے انکار پراصرار کیا اور خدا تعالی کے نشانوں سے منہ موڑا۔ ہماری طرف سے ہمارے بھائی

مولوی ا مام الدین صاحب کوالسلام علیم پہنچا دیں۔

(عبدالكريم مرجولائي ٩٩٨ء)

# مكتوب دوئم

مندرجہ ذیل خط پیر سراح الحق صاحب کے قلم سے لکھا ہوا حضرت اقدس کی طرف سے مجھے موضع راجیکی میں کیم جنوری ۱۹۰۰ءکوموصول ہوا تھا۔

بسم الله الرحمٰن الرحيم - نحمده و نصلي على رسوله الكريم

السلام عليم ۔حضرت امام الز مان عليه الصلو ة والسلام نے آپ کا مکتوب عربی جس کی سطر سطراور

جس کا جملہ جملہ شوق و ذوق سے بھرا ہوا وجد دلانے والا تھا ملاحظہ فرمایا۔ارشاد فرمایا کہ گاہ گاہ اور

بكثرت يهال آنا جابيئ ـ خداتعالى ارحم الراحمين ہے وَ الَّذِيْنَ جَاهَدُوُا فِيْنَا لَنَهُدِيَنَّهُمُ سُبُلَنَا 22

از قا دیان کتبه سراح الحق کیم جنوری ۱۹۰۰ء

# مكتوب سوئم

یہ خط۲ا رفر وری ۱۹۰۰ء کا لکھا ہوا ہے حضرت مولوی عبدالکریم صاحب کی تحریر ہے۔

بسم الله الرحمن الرحيم

جناب مولوي صاحب! السلام عليم

آپ کا منظوم خط کارڈ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا۔حضرت نے پڑھا۔ خدا تعالیٰ آپ کے اخلاص ومودت میں ترقی دے۔مولوی صاحب! اصل بات یہ ہے کہ پہلاں بیٹھنے کے بغیرعلم سیح اورعقید وُصیحہ ہاتھ نہیں آسکتے۔

حضرت کی سیر قرپر میرارساله الحکم کی خبروں میں شائع ہوا ہے امید ہے آپ نے پڑھ لیا ہوگا۔

والسلام

عبدالكريم از قاديان ۱۲ رفر ورى ۱۹۰۰ء

#### حوالهجات

1 ـ تذ کره ص ۳۹۱ طبع ۲۰۰۴ء

2\_تذكره ص ۴۵۱ – ۴۹۸ طبع ۴۰۰۴ء

3\_تذكره ص ٣٢٩ طبع ٢٠٠٨ء

4 - كشف الخفاء جلداص ٢٥٨

5. صحيح مسلم كتاب الايمان. باب بيان حكم عمل الكافر اسلم بعده .

6. سنن النسائي كتاب الصلواة العيدين باب كيف الخطبة. تفسير ابن كثير الجز

الاول ص ١٥٥

7 ـ النمل: ٢٥

8 ـ متدرك الحاكم منا قب حبيب بن سلمة الفهري خلد ١٣٥٥ ٢٣٨٥

9 ـ الفتح: ۵

10 - النساء : ٠ ٧

11 \_ يونس: ٣٣ \_ ٢٣ \_

12. اتحاف السادة المتقين بشرح احياء العلوم الدين كتاب الاسرار الصلواة باب

فضيلة المكتوبة جلد ٣ ص ٠ ١

13 ـشرح سنن ابن ماجه جلداص ۵ کے

14.المدثر :۳۳

15 ـ الحجر: ١٠٠١

16 ـ الفجر: ٢٩

17\_ سنن الترمذي كتاب الزهد باب ماجاء في ذهاب البصر.

18 - البقره: ٠ ٢٢

19 - بنى اسرائيل: ٢١ -

20\_آئينه كمالات اسلام \_روحاني خز ائن جلده ص ۵۵

21\_هيقة الوحي \_روحاني خزائن جلد٢٢ص ٥٥١

22\_العنكبوت: 4

بسم الله الرحمٰن الرحيم نحمده ونصلى على رسوله الكريم هُوالحَق بَه

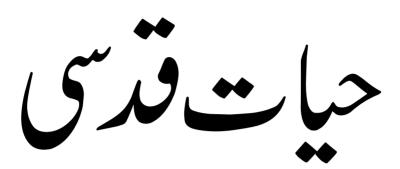

لعني

اَلُمَقَالَاتُ الْقُدُسِيَّه فِي الْبَركاتِ الْاحْمَدِيَّه

باهتمامر\_

سیٹھ محمعین الدین احمدی۔ چنت کنٹے پ

تاج پرلیس حیدرآ باددکن

جنوری ۱۹۵۴ء

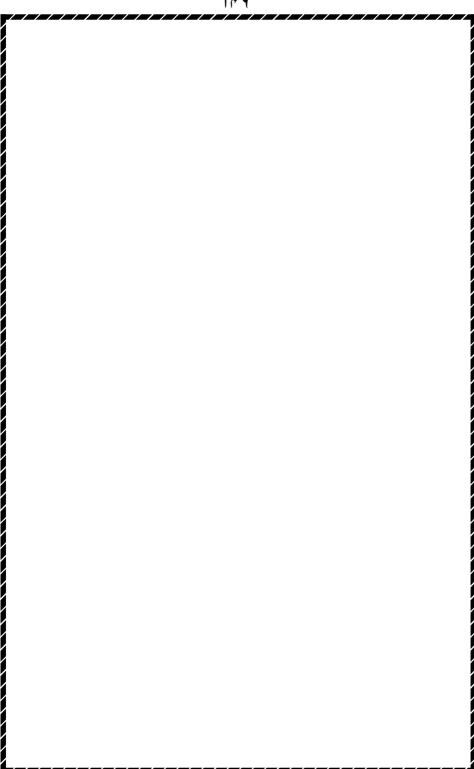

# عرض حال

حیات قدسی یعنی سوائے حیات حضرت مولا نا غلام رسول صاحب فاضل را جیکی مبلغ سلسلۂ عالیہ احمد میہ کے پہلے دو حصے ماہ جنوری، ماہ سمبر ۱۹۵۱ء میں طبع ہو چکے ہیں جو جناب سیٹھ علی محمد صاحب الد دین ایم ۔اے کے زیرا نظام طبع ہوئے ۔ان میں مندرجہ واقعات اور حالات خدا تعالی کے فضل سے بہت ہی مؤثر اور باعث از دیا و ایمان ہیں اور بزرگان سلسلہ نے ان کی طباعت واشاعت پر اظہار خوشنو دی فرمایا ہے ۔اگر چہ اس بات کا افسوس ہے کہ بوجہ عجلت میں کام سرانجام دینے کے اظہار خوشنو دی فرمایا ہے ۔اگر چہ اس بات کا افسوس ہے کہ بوجہ عجلت میں کام سرانجام دینے کے کتابت کی بعض غلطیاں رہ گئی ہیں ۔امید ہے کہ آئندہ کسی حصہ کی طباعت کے وقت ان کی تھیجے کر دی جائے گی ۔

اب خدا تعالی کی تو فیق سے تیسرا حصه شائع کیا جاتا ہے۔ بید حصه بھی حسب سابق خلاصة گلھا گیا ہے کیونکہ حضرت مولوی صاحب کا تحریر کر دہ اصل مسودہ بہت ضخیم ہے اور فی الحال اس کی اشاعت کی ضرورت نہیں ۔اصل مسودہ کا خلاصه نکا لتے ہوئے اگر چہ منہوم عبارت صحیح طور پر پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔لیکن ہوسکتا ہے کہ اس علمی کتاب کے شایان شان خلاصه میں وہ سلاست و روانی اور عالمانہ جھلک قائم نہ رہ سکی ہو جواصل مسودہ میں یائی جاتی ہے۔

بہر حال چونکہ اس کتاب کی اشاعت سے اصل غرض سلسلۂ حقہ کے تا ئیدی نشا نات اور تاریخی واقعات کومحفوظ کرنا ہے۔لہذا اس کوطبع کیا جار ہاہے۔

اللّٰہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اپنے فضل و کرم سے اس کتاب کو باہر کت بنائے اور اس کے دوسر ہے حصوں کی اشاعت کی بھی تو فیق عطافر مائے ۔ آمین

اس حصہ کی تدوین واشاعت میں مکرم مولوی برکات احمد صاحب راجیکی بی ۔اے واقف زندگی قادیان نے بہت امداد فرمائی ہے اوراسی طرح مکرم مولوی فضل الدین صاحب مبلغ جماعت حیدر آباد شاگر د حضرت مولانا راجیکی صاحب نے اس کا رخیر میں خاص طور پر دلچیسی لی ہے۔ فیصر الملّه احسین المجز اء۔

اس مجموعہ میں بھی واقعات کی ترتیب کو ملحوظ نہیں رکھا جاسکا۔ کیونکہ تدوین جلدی میں کی گئی ہے

تر تیب کا کام انشاءاللہ آئندہ ایڈیشن میں کرلیا جائے گا۔ فی الحال واقعات کو محفوظ کرنا ضروری سمجھا گیا ہے۔

میں مکرم مولوی مجمدا ساعیل صاحب مولوی فاضل و کیل ہائیکورٹ یا دگیر کا بھی مشکور ہوں جنہوں نے حیات قدسی جلداول وجلد دوم کی کا پیوں کی حتی الا مکان صحت اور پروف کی صحت وطباعت کے کام کی مگرانی فر مائی۔اسی طرح موجودہ کتاب جلد سوم کا بھی اسی رنگ کا کام انجام دیا۔ جنز اہ اللّٰه خیرا۔

بالآخر میں طالب دعا ہوں کہ قارئین کرام میرے والدمختر م جناب سیٹھ محمد حسین صاحب احمدی مرحوم سابق صدر جماعت احمد بید چنت کنٹھ (دکن) کے بلندی در جات کے لئے دعا فرما ئیں اور ہم سب کیلئے بھی کہ جومرحوم کی اولا دہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کواپنی رضا کی راہوں پر چلائے۔ آمین

> خاکسدار خادم سلسله احمریه محمعین الدین - چنت کنشه (علاقه حیدرآباددکن) کیم جنوری ۱۹۵۴ء

بسم الله الرحمٰن الرحيم - نحمده ونصلى على رسوله الكريم وعلٰے عبده المسيح الموعود و آلهما مع التسليم

#### باعث تاليف كتاب مذا

کتاب ہذا کی تالیف کا باعث وسبب دراصل جلداول میں درج ہونا ضروری تھا۔لیکن چونکہاس جگہاندارج نہیں یا سکا۔اس لئے بیہاں پرتح بر کیا جاتا ہے ( مرتب )

سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیه الصلوة والسلام کی وفات کے بعد سے اب تک اکثر احباب نے جن سے مجھے میل ملا قات و نشست و برخاست کا موقع ملتا رہا، یہ خواہش ظاہر کی کہ ان فیوض و برکات کو جو مجھے حضرت اقدس علیه الصلوة والسلام اور آپ کے خلفاء عظام کے تعلق بیعت اور زیارت وصحبت سے حاصل ہوئے ہیں قلمبند کر کے محفوظ کر جاؤں تا کہ ان سے دوسری سعیدروحوں کو بھی فائدہ بہنچ سکے۔ بالخصوص آئندہ آنے والی نسلیں ان سے نور و برکت حاصل کر سکیں۔ احباب کی اس خواہش کو پور اگر نے کا کئی دفعہ میں نے ارادہ کیا لیکن تبلیغی مصروفیتوں اور اکثر سفروں کی نقل وحرکت کی وجہ سے مجھے فرصت میسرنہ آئی اور میں اپنے ارادہ کوعملی جامہ نہ پہنا سکا۔

مه - ۱۹۳۹ء میں جب نو جوانا نِ احمدیت نے بید دیکھا کہ سیدنا حضرت میے موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ دن بدن اس فانی دنیا سے عالم بقا کی طرف رحلت کرتے جارہے ہیں اوران کی تعداد یوماً فیوماً کم ہوتی جارہی ہے تو بعض مخلصین نے موجود الوقت صحابہ کے حالات قلمبند کرنے کا التزام کیا۔ اسی سلسلہ میں میرے کچھ حالات کتاب بثارات رحمانیہ میں بھی طبع ہوئے۔ لیکن وہ بہت ہی نامکمل اور مخضر تھے۔ بعض اور نو جوانوں نے بھی حالات قلمبند کے لیکن وہ شائع نہ ہو سے اور معلوم ہوتا ہے کہ ہے 1972ء کے قیامت خیز انقلاب میں جہاں اور بہت سے نوادر ضائع ہوئے۔ وہاں صحابہ کے حالات بھی ضائع ہوگئے۔ اِنَّا لِلّٰہ وَ اِنَّا الیہ دَاجِعُونُ نَ

#### ابك رؤبا كاذكر

مارچ ۱۹۴۲ء میں جب میں سیدنا حضرت خلیفۃ المسمسدے الثانی ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز کے ارشاد کے ماتحت دارالتبلیغ بیثا ور میں بغرض تبلیغ و درس و تدریس متعین کیا گیا تو بعض احباب نے تجدیداً تحریک کی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کر دہ فیوض و بر کات کوضر ورقلمبند کیا جائے۔ چنا نچہ میں خاص طور پر اس دعا میں لگ گیا کہ اگر ان فیوض حاصلہ کا قلمبند کرنا خدا تعالیٰ کی رضا کے مطابق ہے اور اس سے اسلام اور احمدیت کی کچھ خدمت ہوسکتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی توفیق بخشی جائے۔

اسی اثناء میں جب میں دعاؤں میں لگا ہواتھا تو مورخہ ۱۳–۱۳رجولا ئی ۱۹۴۷ء کی درمیانی شب کورؤیا میں مجھے سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوق والسلام کی زیارت نصیب ہوئی ۔حضور نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا ہے

اے بیخبر بخدمت قرآن کمر بہ بند زاں پیشتر کہ بانگ برآ کد فلاں نماند

ترجمہ:اے بےخبرخدمتِ قرآن پر کمر ہاندھ لےاس سے پیشتر کہ بیآ واز بلند ہو کہ فلال شخص (زندہ)نہیں رہا۔

جب میں خواب سے بیدار ہواتو سوچنے پر مجھے معلوم ہوا کہ جہاں تک درس وند رئیس اور تقاریر

کے ذر بعیہ خدمت قرآن کا تعلق ہے اس کا تو مجھے ایک لمبے عرصہ سے بفضلہ تعالی موقع مل رہا ہے۔
لیکن ہوسکتا ہے کہ اس سے مراد قرآنی معارف وحقائق اور فیوض کو جو حضرت مسے پاک اور آپ کے
مقدس خلفاء کی برکت سے مجھے حاصل ہوئے ہیں ان کو کتا بی شکل میں محفوظ کرنا ہو۔ وَ اللّٰہُ اعسلہ
بالصَوابُ

میں نے بیرؤیاسیدنا حضرت خلیفۃ المسمسیسے الثانی ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیزی خدمت بابرکت میں تحریر کیا۔ اس کے جواب میں ۵رسمبر ۱۹۴۷ء کو حضور ایدہ اللہ تعالی کی طرف سے مندرجہ ذیل الفاظ تحریراً ارشاد ہوئے۔

''اللّٰد تعالیٰ خوا بوں کومبارک کرے۔اصل چیز تو قر آن کریم کی اشاعت ہی ہے اللّٰہ تعالیٰ اس کی تو فیق بخش دے''

اس رؤیا اور حضورا یدہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے پیش نظر میں نے اس وقت جبکہ میری زندگی کے آخری ایا م ہیں۔اور عمر ستر سال سے متجاوز ہو چکی ہے دعائے استخارہ کے بعد اس کا رخیر کو اعمالِ حسنہ میں سے سجھتے ہوئے شروع کر دیا ہے۔اس کے بخیروخو بی انجام پانے کے لئے میں اپنے موّفق اور معین مولی کی امداد اور اعانت کا خواستگار ہوں۔اے میر ہے محس حقیقی اور قا درو ذوالجلال خدا تو اپنی بے شارعنایات اور بے یا یاں رحت سے میرامعین و مدد گار ہو۔ آمین

#### جذبه تشكر

الله تعالیٰ کی اس حقیرونا چیز پر بے شار اور بے حدو حساب رحمیں ہیں جو باراں رحمت کی طرح متواتر اور چیم نازل ہور ہی ہیں۔اس محسن حقیقی کے خاص فضل واحسان نے مجھ حقیرو بے نوابا دیہ نشین کو بہتو فیق بخشی کہ مجھے حضرت احمد نبی الله نائب و ہروز حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کی زندگی میں آپ کی بیعت وتصدیق کا شرف ۱۸۹۷ء میں حاصل ہوا اور ۱۸۹۹ء میں آپ کی زیارت وصحبت میں آپ کی بیعت وتصدیق کا شرف کا شرف کا شکر اواکرنا میر بے بس کی بات نہیں۔اگر میں قیامت تک بھی بارگاہ قدس کے عتبہ عالیہ پر سر بسجو د رہوں تو بھی شکر اوانہیں کر سکتا بلکہ ایک روزہ فیضان زیارت وصحبت کا بھی مجھ حقیر سے شکر اوانہیں ہوسکتا۔

اس شکریہ کے اجزاء میں سے ایک جزء میں نے یہ بھی سمجھا ہے کہ میں اپنے آقا و پیشوا حضرت اقدس سے موعود علیہ الصلوق والسلام اور آپ کے مقدس خلفاء کے ان فیوض کا جو وقاً فو قاً مجھے روحانی طور پر حاصل ہوئے ہیں۔ کسی قدر ذکر بطور نمونہ کے ذیل کے مقالات میں تحریر کر دوں۔ تا احباب سلسلۂ احمدیہ اور خدام وعشاق حضرت مسے الاسلام علیہ الف صلوق والسلام اس سے علمی فیوض اور روحانی حقائق ومعارف حاصل کرسکیں۔

وَما التوفيق آلا بالله الموفق المستعان و به الاستغانتة وعليه التكلان

| ω i |
|-----|
|     |
|     |
|     |
|     |
|     |
|     |
|     |
|     |
|     |
|     |
|     |
|     |
|     |
|     |
|     |
|     |
|     |
|     |
|     |
|     |
|     |
|     |
|     |
|     |
|     |
|     |
|     |
|     |
|     |
|     |
|     |
|     |
|     |
|     |
|     |
|     |
|     |
|     |
|     |
|     |
|     |
|     |
|     |
|     |
|     |
|     |
|     |
|     |
|     |
|     |
|     |
|     |
|     |
|     |
|     |
|     |
|     |
|     |
|     |

بسم الله الرحمٰن الرحيم - نحمده ونصلي علىٰ رسوله الكريم

# حيات قنرسي

جلدسوتم

#### معيار صدافت

سیدنا حضرت اقدس میچ موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے عہدسعادت کا ذکر ہے کہ حضورا قدیل احمد یہ بلڈنگس لا ہور میں قیام فرما تھے۔ نماز عصر مبعد میں ادا فرما کر جب حضور باہر تشریف لائے تو حضور کی معیت میں بہت سے احباب تھے یہ عاجز بھی بارگاہ اقدس میں حاضر تھا۔ آپ جب جنوبی جانب مسجد کی دیوار کے پاس پہنچ تو ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضور! مولوی ظفر علی خال ایڈیٹر اخبار زمیندارا ایک مجلس میں بطوراعتراض کے کہدر ہے تھے کہ مہدی ، تی اور نبی ، رسول ہونے کا دعوک تو کیا جا تا ہے لیکن صدافت کے جوت کے کئے کوئی نثان بھی چیش نہیں کیا جا تا ۔ حضورا قدس نے بین کو کی نثان بھی چیش نہیں کیا جا تا ۔ حضورا قدس نے بین کر فرایا کہ ہماری صدافت کو معلوم کرانے کے لئے خدا تعالیٰ نے ہزار ہا نثانات اور مجوزات دکھائے میں ۔ طالبان ہدایت کی تنگی کے لئے ایک طلام الثان نثان اِنٹی مُعینی میری اعانت کا ارادہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی اعانت کرنے والا ہوگا اور جو تحض میری اہانت کا ارادہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی اعانت کر نے والا ہوگا اور جو تحض میری اہانت کا ارادہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی اعانت کر نے والا ہوگا ۔ پس جو چا ہے اس معیار کے و صدیمی میری سچائی کا کھلا کھلانشان و کیے لے۔ اللہ تعالیٰ اس کی اعانت کر نے والا ہوگا اور جو تحض میری اپانت کا ارادہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی میری سچائی کا کھلا کھلانشان و کیے لے۔ البات کر نے والا ہوگا ۔ پس جو چا ہے اس معیار کے و و سے بھی میری سچائی کا کھلا کھلانشان و کیے لے۔ میں نے حضور کا یہ کلام مجوز التیام اپنے کا نوں سے سنا ۔ ہوسکتا ہے الفاظ میں پچھ کی و میشی ہوگی و میشی ہوگی میری سے بی کے حضور کا یہ کی میری ہوگی میری سے بیا ہولیکن مفہوم اور مطلب قریباً قریباً بیری تھا ۔ جوعرض کیا گیا ہے۔

خدا تعالیٰ کی شان ہے کہ مولوی ظفر علی صاحب نے اس کے بعد ایک طویل عرصه احمدیت کی مخالفت میں گز ارا اور بہت دفعہ انسی مھین من اداد اھانتک کے وعید کی زدمیں آئے۔جس کا ذکر سلسلہ کے اخبارات میں بھی وقیاً فو قیاً آتا رہاہے وہ خود تو اب بریا را ورمعذور ہو چکے ہیں لیکن ان کی اس ذلت اور تو ہین سے اب ان کی اولا دمیں سے بھی بعض حصہ لے رہے ہیں۔ فاعتبروا یا اولی الابصار

# مسكله حيات ووفات مسيح عليهالسلام كاتكرار

را ہوں ضلع جالندھر کے ایک ڈاکٹر عبدالحکیم صاحب سے (پٹیالوی ڈاکٹر عبدالحکیم جومر تد ہواوہ اور تھا) وہ ایک دفعہ سیدنا حضرت اقدس مسے موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانہ میں میرے ساتھ مہما نخانہ میں گھہرے ہوئے سے ۔ دوران گفتگو میں انہوں نے بیان کیا کہ حضرت مسے موعود علیہ السلام اپنی تقریروں اور تحریروں میں وفات مسے کا بار بارکیوں ذکر کرتے ہیں؟ سالہا سال سے اس مسئلہ کے متعلق اپنی تقاریرا ورکت میں وضاحت کرتے رہے ہیں۔ میرے خیال میں اس تکرار کی شاید یہ وجہ ہے کہ حضرت صاحب بھول جاتے ہیں اور خیال فرماتے ہیں کہ شاید اس سے پہلے اس مسئلہ کی وضاحت نہیں ہوئی ۔ اس لئے دوبارہ ضرورت ہے۔

ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آج میں حضرت صاحب سے اس بارہ میں ضرور دریافت کروں گا۔

اس کے بعد ہم دونوں نماز اداکر نے کے لئے معجد مبارک میں آئے بعد نماز حضرت اقد س اندرون خانہ تشریف نہ لے گئے بلکہ معجد میں ہی حلقہ احباب میں بیٹھ گئے ۔ ڈاکٹر صاحب موصوف نے اپنے استفسار کے متعلق ابھی ایک لفظ بھی منہ سے نہ نکالاتھا کہ حضرت اقد س علیہ السلام نے فر مایا کہ بحض آدمیوں کے دل میں بیہ خیال بھی پیدا ہوتا ہے کہ ہم جو بار باروفات میے علیہ السلام کا ذکرا پنی تحریوں آدمیوں کے دل میں بیہ خیال بھی پیدا ہوتا ہے کہ ہم جو بار باروفات میے علیہ السلام کا ذکرا پنی تحریوں اور تقریروں میں کرتے ہیں تو شاید بیاس وجہ سے ہے کہ ہم بھول جاتے ہیں ورنہ اس تکرار کی کیا ضرورت ہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ ایسا خیال کرنے والا تو شاید ہماری نسبت بیہ خیال کرتا ہوگا کہ ہم بھول جانے سے ایسا کرتے ہیں لیکن ہما را تکرار سے اس اہم مسئلہ کا ذکر کرنا اس وجہ سے ہوتا ہے کہ بھول جانے سے ایسا کرتے ہیں گئن ہما را تکرار سے اس اہم مسئلہ کا ذکر کرنا اس وجہ سے ہوتا ہے کہ بہم ہوئی اور حضور اقد س اندرون خانہ تشریف لے گئے تو ڈاکٹر صاحب اور خاکسار بھی مہمان خانہ میں واپس آگئے ۔ ڈاکٹر صاحب خورت زدہ ہوکر کہنے گئے کہ آج تو کشف القلوب کا مہمان خانہ میں واپس آگئے ۔ ڈاکٹر صاحب خورت زدہ ہوکر کہنے گئے کہ آج تو کشف القلوب کا مہمان خانہ میں واپس آگئے ۔ ڈاکٹر صاحب خورت زدہ ہوکر کہنے گئے کہ آج تو کشف القلوب کا مہمان خانہ میں واپس آگئے ۔ ڈاکٹر صاحب خورت نے وفات میے کے مسئلہ کے تکرار کے متحلق بیان فر مایا وہ میرے ہی ول کا خیال تھا۔ جس کا جواب بغیر میرے استفسار کے حضور نے دیدیا۔

#### وفات مسيح عليه السلام كے ذكر كى اہميت

اسلام کوجس قدرنقصان حیات مسیح کےعقیدہ نے پہنچایا ہے اور اس حربہ کے ذریعہ سے جس طریق پر عیسائی یا دری مسلمانوں کو شکست پر شکست دے کر لاکھوں مسلمانوں کو عیسائی بنانے میں کامیاب ہوئے ہیں اس کا اندازہ شاید احباب اس زمانہ میں جب کہ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ذریعہ کسرصلیب کے کام کا ایک معتربہ حصہ پورا ہوچکا ہے، نہ لگا سکیس کیکن حضورا قدیل کی بعثت سے پہلے یا در یوں کے دجل وفریب کو حیات مسیح کے ایک عقیدے سے ہی بہت کچھ تقویت حاصل ہور ہی تھی اورصرف ہندوستان میں ہی ہزار ہامسلمانو ں کو' زندہ نبی''اور''مردہ نبی'' کے چکر میں ڈال کرعیسائیوں نے گمراہ اور مرتد کیا۔ چنانچہ ہندوستان کے دومسلمان عالم جوعیسائی ہونے کے بعدمشہور یا دری ہے، حیات مسیع کے عقیدہ سے ہی عیسائیوں کا شکار ہوئے۔ جب بید دونوں عربی کی سب سے بڑی ڈگری حاصل کر کے فارغ انتحصیل ہوئے تو بعض یا دری ان سے ملے اور کہا کہ مولوی صاحبان آپ نے عربی کی اعلی درجہ کی ڈگری حاصل کی ہے۔ ہم آپ سے پچھ دریافت کرنا چاہتے میں انہوں نے کہا کہ یو چھنے جو یو چھنا جا ہتے ہیں۔ چنانچہ ایک یا دری نے دریافت کیا کہ اصول موضوعہ و متعارفہ کے رُ و سے جس امر کی صدافت ثابت ہو جائے اسے نہ قبول کرنے والا کیسا آ دمی ہوتا ہے؟ مولوی صاحبان جواباً کہنے لگے کہ اسے جاہل، بیوتو ف او رمر دور سمجھنا حیا ہیئے ۔ پھر د وسرے پا دری صاحب نے دریافت کیا کہ مولوی صاحبان!اگر دوانسان ایک ہی حثیت کے ہوں اوران دونوں میں سے ایک کو زندہ رکھا جائے اور دوسرے کو وفات دے دی جائے تو دونوں میں سے مفیدتر ، اعلیٰ اور افضل کس کوسمجھنا جا میئے ؟ اور زندہ اور مردہ میں سے کس کی معیت اور رفاقت اختیار کرنی چاہیئے ۔مولوی صاحبان نے زندہ کومردہ پرتر جیج دی۔ پھریا دریوں نے دریا فت کیا کہ دو انسانوں میں سے اگر ایک کو دشمنوں کے حملہ سے بیجانے کے لئے کسی بلند مقام پرعزت اور حفاظت سے رکھا جائے اور دوسرے کوحملہ کے وقت کسمیری کی حالت میں پہاڑ کی کھوہ میں چھپنا پڑے تو ان دونوں میں سے کس کا درجہ اور شان بڑی ہے ۔مولوی صاحبان نے اس کے جواب میں بھی کہا کہ اصول موضوعہ متعارفہ کے رُ و سے تو اسی کا درجہ اور شان بلند ہے جس کو خطرہ کے وقت اونچی جگہ پر

عزت واحترام سے رکھا گیا۔اس پریا دری صاحبان نے حضرت مسیح علیہالسلام کے زندہ ہونے اور آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے وفات پانے اور حضرت مسیح کے صلیبی واقعہ پیش آنے برآسان بر چڑھنے اورآ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غارثور میں پناہ لینے کا ذکر کیا اور کہا کہ اب مولوی صاحبان بتائیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام اور آنخضرت صلی اللّه علیہ وسلم میں کون افضل اور بلندمر تبہ والا ہے؟ ساتھ ہی دونو جوان اورحسین لڑ کیا ں بھی ان مولوی صاحبان کے سامنے پیش کی گئیں اور کہا گیا کہ اگر آپ ان دلائل کے پیش نظر مسی بننے کے لئے آمادہ ہوں تو پیخوبصورت لڑ کیاں آپ کی ر فیقہ حیات بننے کے لئے تیار ہیں۔ان کےعلاوہ آپ کوآ ئندہ زندگی میں فکرمعاش ہے آ زاد و بےفکر کر دیا جائے گااور آپ کی جملہ ضروریات زندگی بھرمشن کی طرف سے یوری کی جائیں گی۔ چنانچہان دونوں مولوی صاحبان نے اس سودے کے عوض اسلام کوچھوڑ کرمسیحیت اختیار کی اورسید ھے گر ہے میں جا کر بیسمہ لے لیا۔اور پھرمشہوریا دری بن کراسلام کی مخالفت میں تقریریں کرتے اور کتابیں لکھتے رہےان میں سے ایک کا نام یا دری عما دالدین اور دوسرے کا نام عبداللہ آتھم ہے۔سیدنا حضرت سے موعود علیہ السلام نے یا دری عماد الدین کے خلاف کتا ب نو رالحق ہرد و حصے تحریر فر مائی اور ڈیٹی عبداللہ آتھم کے ساتھ امرتسر میں پیدرہ دن تک مناظرہ کیا جو'' جنگ مقدس'' کے نام سے شائع شدہ ہے۔ بیرا یک واقعہ بطور مثال کے لکھا گیا ہے ور نہ عیسا ئیوں کے دجل کے ایسے ہزار ہاوا قعات ہوئے حضرت مسیح یاک علیه الصلوٰ ۃ والسلام کا بیرارشا دحقیقت افروز ہے کہ'' عیسیٰ علیہ السلام کو مرنے دو کیونکہ اسی میں اسلام کی زندگی ہے''۔

### كلام فندسى

میں کیا بتاؤں میرے مسیحا نے کیا دیا میں کیا تھا اور اس نے مجھے کیا بنا دیا میں مبتلا تھا ظلمت اہواءِ نفس میں جلوہ دکھا کے نور کا پردہ اُٹھا دیا مجھ پر بھی ایک رات تھی ظلمات جہل کی اس شمسِ حق نے مجھ کو بھی نور وضیاء دیا

تحت الثريٰ کي پستي اسفل کي خاک تھا ہاں خاک سے اسی نے نڑما بنا دیا اک ہی نظر سے نور کا جلوہ دکھا دیا مجوب تھا ، حقائق ہستی سے دور تر جو خُلق سے بھی پورا شناسا نہ ہو سکا اعجازِ قدس سے اسے خالق ملا دما مستی عثق بار ازل کی خبر نہ تھی لطفِ نگاہ ساقی نے ساغر یلا دیا سنتے رہے خدا کو، خدا کے کلام کو ہادی نے ہم کو دونوں تلک ہی پہنچا دیا دکھلا دیا ہے یارِ ازل کا جمال بھی گفتار بھی سنا کے شناسا بنا دیا جس نے جہاں کوخواب سے آ کر جگا دیا ہادی میرا ہے احمد مرسل مسے یاک احمد نبی یہ جس نے ہمیں مدعا دیا اب آرزو ہے یہ کہ دل و جاں فدا رہے لینی خدا نے شرک کو دل سے مٹا دیا صد شکر ہے کہ یالیا مقصد حیات کا صحبت نبی سے ہونے کا حاصل ہوا شرف فیضِ مسیح یاک نے رتبہ بڑھا دیا

### آڑےوقت کی دعا

مجھ حقیراور ناچیز کوخدا تعالی نے محض اپنے نضل واحسان سے کثرت کے ساتھ دعا ئیں کرنے کی تو فیق بخشی ہے اور میری بہت سی عاجزانہ دعاؤں کو محض اپنی از لی وابدی اور بے پایاں رحمت سے شرف قبولیت بھی بخشا ہے میں نے اپنی التجاؤں میں قرآن کریم اور احادیث کی دعاؤں کے علاوہ سید نا حضرت میچ موعود علیہ الصلوق والسلام کی آڑے وقت کی دعا سے بہت فائدہ اٹھایا ہے۔ یہ دعا حضرت اقد س علیہ السلام کے ایک خط سے جو حضور نے حضرت مولانا نورالدین صاحب خلیفہ اول رضی اللہ تعالی عنہ کے نام تحریر فرمایا، ماخوذکی گئی ہے۔ اس کے الفاظ یہ ہیں:۔

''اے میرے محت اور اے میرے خدامیں ایک تیرانا کارہ بندہ کرُمعصیت اور پُر عفلت ہوں۔
تو نے مجھ سے ظلم پرظلم دیکھا اور انعام پر انعام کیا اور گناہ پر گناہ دیکھا اور احسان پر احسان کیا تو نے
ہمیشہ میری پر دہ پوشی کی اور اپنی بے شار نعمتوں سے متمتع کیا۔ سواب بھی مجھانا لاکق اور پُر گناہ پر رحم کر
اور میری بیبا کی اور ناسیاسی کومعاف فر ما اور مجھ کومیرے اس غم سے نجات بخش کہ بجز تیرے اور کوئی
چارہ گرنہیں'' آمین

سیالکوٹ کےا کیساحمدی دوست نے حضرت اقدس کی اس نہایت ہی پُر تا ثیراور بابر کت دعا کو نظم بھی کیا تھا جو شائع بھی ہو چکی ہے اس کے اشعار مندرجہ ذیل ہیں۔ بید حضور کے الفاظ کا آزاد ترجمہ ہے۔

### منظوم دعا

اے میرے محن اے میرے خدا اک ہوں ناکارہ میں بندہ تیرا س میرا اُٹھ نہ سکے خجلت سے یُر گنا ہوں سے ہوں اور غفلت سے تو نے انعام یہ انعام کیا ظلم یر ظلم ہوا مجھ سے سدا کئے احمال یہ احمال تو نے دیکھے عصیاں یہ عصیاں تو نے انتها ہے نہ تیری رحمت کی یردہ یوشی کی ہمیشہ میری متمتع کیا ہر نعمت سے بار بار گن نہیں سکتا ہوں میں احساں تیرے <sup>ا</sup> تيرا بنده هول ميں عاجز مضطر رحم کر اب بھی تو نالائق پر ناسیاسی ہوئی مجھ سے جتنی جسقدر مجھ سے ہوئی بے باکی تیری رحمت کا برا ہے دریا فضل سے کر تو معاف اے مولی دے رہائی میرے اس غم سے مجھے عارہ گر ہے نہ کوئی مجو تیرے

اسی طرح سیدنا حضرت مسیح موعود علیه الصلوة والسلام کے مندرجہ ذیل دعائیہ اشعار بھی بہت

بابر کت اور پرتا خیر ہیں ۔

اے خداوند من گناہم بخش سُوئے درگاہِ خویش راہم بخش روشنی بخش در دل و جانم پاک کن از گناہ پنہانم در دل و جانم کن از نگاہِ گرہ کشائی کن در دلیائی کن درد و عالم مرا عزیز توئی و آنچہ می خواہم از تو نیز توئی 2

# دعائے سیدنا حضرت علی کرم اللّٰدوجھہ

حضرت علی کرّ م اللّٰہ و جہہ کے مندرجہ ذیل مضطرا نہ دعا ئیدا شعار سے بھی میں نے بار ہا استفادہ کیا ہےاوران کوخاص حالت میں بہت موثر یا باہے۔

- (١) يَا مَنُ اِلْيُهِ الْمُشْتَكِيٰ وَالْمَفُزَعُ انْتَ الْمِعدُ لِكُلِّ مَا يُتَوَقَّعُ.
- (٢) مَالِي سِوىٰ قَرُعِي لِبابكَ حِيلَةٌ وَلَئِنُ رَّدَدُتَ قَاى بَابِ اَقُرَعُ.
- (٣) يَا مَنُ خَزَائِنُ فَصلِهِ فِي قَولِ كُنْ أُمننُ فَإِنَّ الْخَيْرَ عِنْدَكَ أَجُمَعُ.

ر ہی ہیں حوریں صحیبہ بیلی حوی میں ہملی جو ہا کتا ہے۔

تر جمہ: (۱) اے وہ ہزرگ ترین اور مرجع خلائق ہستی جس کے بے پایاں رحم اور بے انتہاراً فت

کے باعث ہرایک ناکامی اور نامرادی کا شکوہ اور شکایت کرنے والے اور جزع فزع کی حالت میں
اپنی فریاد پیش کرنے والے تیری ہی طرف اپنے دل کے اطمینان اور کامیا بی کے لئے دوڑے چلے
آتے ہیں۔ تو ہی قادر مطلق اور حیم کریم ہستی ہے جو ہر متوقع امرکو وقوع میں لانے پر قدرت رکھتی ہے۔

(۲) میری حالت زار اور بے بسی کا بیام ہے کہ مجھے اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں کہ اپنی امید کی دستک سے تیرے بے پایاں رحم کے دروازے کو ہی کھٹکھٹاؤں۔ اب اے میرے محن و خالق خدا اگر تونے ہی مجھے اپنے دروازہ سے محروم کر کے لوٹا دیا تو میں تیرے سوا اور کس کا دروازہ کیسے خدا اگر تونے ہی مجھے اپنے دروازہ سے محروم کر کے لوٹا دیا تو میں تیرے سوا اور کس کا دروازہ کیسے کھٹکھٹاؤں گا؟

(۳) اپنے رحم وکرم کے لحاظ سے بے مثال ہستی جس کے فضل کے خزانے'' کن' کے قول کے اندر پائے جاتے ہیں تو مجھ حقیر اور بے نوا پر بھی اپنا احسان وکرم فر ما تیرے پاس تو ہر خیر و برکت اور عاجت روائی کے سامان اور ذخیر ہے جمع ہیں۔

# شراب نوشی سے تو بہ

حضرت منشی احمد دین صاحب رضی الله تعالی عنه گوجرا نواله (پنجاب) میں ایپل نولیس تھے۔ وہ دراصل موضع بلتے والے ضلع گوجرا نواله کے رہنے والے تھے بعد میں گوجرا نواله میں مقیم ہوگئے بہت مخلص اور علم دوست احمدی تھے۔ ان کی ایک بڑی لائبر ریی بھی تھی جس کی بہت ہی کتب بعد میں قادیان کی لائبر ریی میں بھی شامل کی گئیں۔ آپ ایک عرصہ تک حضرت نواب مجمد علی خاں صاحب

رضی اللہ تعالیٰ عنہ آف مالیرکوٹلہ کے ہاں بھی ملا زم رہے۔ منٹی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ۱۹۰۵ء میں ایک دفعہ سیدنا حضرت مسے موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کی زیارت کے لئے قادیان حاضر ہوئے۔ حضرت اقدس ان دنوں باغ میں قیام فر ما تھا ورحضور کا بیحقیر غلام بھی و ہیں باغ میں حضور کے قدموں میں حاضر تھا اور حضرت مولا ناحکیم مولوی نورالدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے طب کی بعض کتب بھی پڑھا کرتا تھا۔ منٹی صاحب اپنے ساتھ اپنے ایک غیر احمدی وکیل دوست کو بھی گو چرانوالہ سے لائے۔ ان کے بیدوست شراب نوشی کی عادت کا بری طرح شکار تھا وراس کثرت سے شراب پیتے تھے کہ ان کا کسی وقت کا کھا نا بھی بغیر میخواری کے نہ ہوتا تھا۔ منٹی صاحب نے ایک لیمن کا میا بی نہ ہوئی۔ وکیل صاحب لیم کے محمد تک اپنے اس دوست کی عادت میرے اندر رائٹے ہو چگی ہے کہ اب اس کا ترک کرنا ان کو یہی کہتے کہ اسے اس کا ترک کرنا میری ہمت اور طاقت سے باہر ہے۔ منٹی صاحب اس خیال سے کہ قادیان میں حضرت اقدس علیہ السلام اور دوسرے بزرگوں کی دعا و برکت سے شاید وہ اس عادت بدکوچھوڑ شکیس ، ان کو قادیان علیہ طلاح الے تھے۔

ان دنوں باغ میں حضرت مولا نا حکیم مولوی نو رالدین صاحب قرآن کریم کا درس بھی فرماتے سے چنا نچہ جب حضرت مولوی صاحب بعد نما زعصر درس دینے گئے تو منشی صاحب نے عرض کیا کہ میں اپنے ساتھ ایک غیراحمدی دوست کو بھی لایا ہوں۔ ان کو مے نوشی کی پرانی عادت ہے آپ درس میں بادہ نوشی کی مضرتوں اور نقصانات پر بھی مفصل روشی ڈالیں۔ ہوسکتا ہے کہ یہ دوست آپ کے وعظ ونصیحت اور توجہ سے اس عادت کو ترک کرنے میں کا میاب ہوسکیں۔ اتفاق سے درس بھی آیت یسئلہ ونگی حضرت حکیم الامی شاخراب کی مضرتوں اور نقصانات کو پوری شرح و بسط سے بیان فرمایا اور روحانی اخلاقی اقتصادی تمدنی اور طبی اعتبارات سے اس مسئلہ پر بہت عمد گی سے دوشنی ڈالی۔ حضرت کا درس بہت ہی پرتا ثیراور فائدہ بخش تھا۔

جب درس ختم ہوا تو منشی صاحبؓ نے اپنے وکیل دوست سے جو حلقہ درس میں بیٹھا ہوا تھا دریافت کیا کہ کیا آپ کوبھی اس درس سے کوئی فائدہ پہنچا ہے۔اس نے جواب دیا کہ شراب کی مذمت میں جو کچھ میں نے آج حضرت علامتہ کی زبان سے سنا ہے واقعی اس سے قبل میرے سننے میں نہیں آیا اور مجھ پر بیدواضح ہو گیا ہے کہ شراب خوری بہت نقصان رساں اور مصر ہے لیکن جب میں نے اپنے نفس سے اس بارہ میں پوچھا تو اس کواس پرانی عادت کے ترک کرنے کے لئے آ مادہ نہیں پایا چھٹتی نہیں ہے منہ سے بیہ کافر گئی ہوئی

# حضرت مسيح موعودعليه السلام سے ملاقات

منتی صاحب اپنے دوست کے اس انکار کوس کر بہت ہی رنجیدہ خاطر ہوئے۔ اس کے بعد جب وہ گوجرا نوالہ واپس جانے گئے تو انہوں نے اپنے وکیل دوست سے کہا کہ چلئے ! جاتے ہوئے حضرت اقدس سیدنا حضرت مرزا صاحب علیہ السلام سے اجازت حاصل کرلیں اور زیارت بھی کرتے جائیں ۔ حضورا قدس علیہ السلام ایک خیمہ میں فروکش شے خادمہ کے ذریعہ سے اپنے حاضر ہونے کی حضور کو جائیں ۔ حضورا قدس علیہ السلام ایک خیمہ میں فروکش شے خادمہ کے ذریعہ سے اپنگ پر بٹھایا۔ یہ اطلاع بھجوائی ۔ حضورا قدس علیہ السلام نے اطلاع مطنے پر اندر بلا لیا اور اپنے قریب پلنگ پر بٹھایا۔ یہ خدا تعالی کے بچے اسرار میں سے ہے کہ بغیر منتی صاحب کے بچھوش کرنے کے اور اپنے دوست کا حال بیان کرنے کے حضورا قد س نے قوت ارادی اور قوت ضبط کی ایک حکایت بیان کرنی شروع کردی اور فر مایا کہ انسان کے اندر بہت می کمزوریاں پائی جاتی ہیں۔ جن کی وجہ سے وہ مختلف عیوب اور گنا ہوں میں مبتلا اور ملا شے ہوجا تا ہے۔ لیکن چونکہ خدا تعالی کی طرف سے انسان کو ضمیر پاک دیا گیا ہے اور اس کوقوت ارادی اور قوت ضبط بھی عطا کی گئی ہے اس لئے اگر انسان اس سے کام لی تو وہ ان عیوب اور گنا ہوں سے خیات حاصل کر لیتا ہے۔

## ايك دلجيپ حكايت

چنانچہ حضورا قدس علیہ الصلوٰ ۃ والسلام نے بطور مثال ایک حکایت بیان فر مائی کہ ایک با دشاہ کو مٹی کھانے کی عادت پڑگئی اور وہ مٹی سے اس قدر مانوس ہو گیا کہ ہر وفت اس کی تعریف وتو صیف کرنے لگا۔ دربار کے امراء اور وزراء نے بھی جب با دشاہ کی طبیعت کا رجحان دیکھا تو بوجہ با دشاہ کے ملازم ہونے کے مٹی کی تعریف کرنے لگ پڑے۔ با دشاہ نے کہا بعض لوگ مٹی کھانے کو مصر خیال

کرتے ہیں ۔لیکن ہمیں تو اس میں کچھ برائی یا مضرت معلوم نہیں ہوتی ۔اس پر وزراءاور دوسر بے در باریوں نے عرض کیا کہ بادشاہ سلامت! لوگ یونہی اس کے نقصا نات بتاتے ہیں۔ان کو کیا معلوم ہے کہ مٹی میں کیا کیا خزانے اور عجا ئبات یائے جاتے ہیں۔ آخر سب انسانوں کی غذا کیں اور باغ و بستان مٹی سے ہی بنتے ہیں اور انسان جواشرف المخلوقات ہے وہ بھی مٹی سے ہی پیدا کیا گیا ہے۔ پھرمٹی نقصان دہ کیسے ہوسکتی ہے۔ با دشاہ در باریوں کی مٹی کے متعلق الیمی تعریفوں کوسن کرمٹی کھانے کی عادت میں اور بھی پختہ ہو گیا۔ جب مٹی کے استعال پر بادشاہ کوایک عرصہ گزر گیا تو اس کے بدنتائج ظاہر ہونے شروع ہوئے ۔جگرخون پیدا کرنے سے رہ گیا۔معدہ کی قوت ہضم میں فرق آ گیا چہرہ پر بے رونقی اورمسوڑ وں اور زبان پر کمی خون کے اثر ات ظاہر ہو گئے ۔ چلنے کے وقت سانس پھولنا شروع ہو گیا۔ان علامات کے نمایاں ہونے پر بادشاہ نے پھر دربار میں ذکر کیا کہ میں نے مٹی کھانے کی عادت اختیار کی تھی۔ لیکن میں نے مٹی کوکیا کھایا مٹی نے مجھے کھا لیا ہے اور جو جو عوارض اورنقصانات اس کوہوئے تھےوہ بیان کئے ۔اس بردرباریوں نے جودراصل'' راجہ کے غلام تھے نہ کہ بینگن کے''مٹی کی مذمت شروع کر دی اوراس میں ہرطرح کی مبالغہ آمیزی سے کا م لیا ۔کسی نے کہامٹی جیسی مذموم چیز اور کیا ہوسکتی ہے۔جس پرتمام مخلوقات کا بول و براز بڑتا ہے۔کسی نے کہا کہسب لوگوں کے جوتے جس پر ہرروزیڑیں وہ چیزبھی کچھ قابل تعریف ہوسکتی ہے۔علیٰ ہٰذاالقیاس جس دریاری کے دل میں جوبھی مذمت کا خیال آیااس نے کہہ ڈالا۔

بادشاہ نے کہااب مامضی کور ہنے دواور میری صحت کی بحالی کے لئے کوئی تجویز وانتظام کرو۔ چنا نچہ ملک کے طول وعرض سے چیدہ چیدہ اطباءاور معالج درجنوں کی تعدا دمیں بادشاہ کے علاج کے لئے جمع کئے گئے اور علاج شروع ہوا۔ بادشاہ نے سب معالجوں کوکہا کہ علاج شروع کرنے سے پہلے میری ایک شرط ہے کہ چونکہ مٹی کھانے کی عادت میرے اندر راشخ ہوچک ہے اور اس کومیں چھوڑ نہیں میری ایک شرط ہے کہ چونکہ مٹی کھانے کہ بغیر کسی وعظ ونصیحت کے اور بغیر کسی پر ہیز کرانے کے دوااور غذا میر کا استعال سے ہی مٹی کی عادت ترک ہوجائے اور مٹی سے نفرت پیدا ہوجائے۔ چنا نچہ علاج شروع موااور ایک عرصہ تک ہوتا رہا ۔ لیکن نہ ہی بادشاہ مٹی کھانے سے باز آیا اور نہ ہی کوئی دوااور غذا اس عادت کو ترک کرانے کے کارگر ہوئی۔

#### كاميابعلاج

ایک مدت کے بعد کوئی سیاح با دشاہ کے شہر میں آ نکلا اور اتفاق سے بادشاہ کے اطبّاء اور معالجوں کی قیام گاہ پر گیا۔ جب اس نے بادشاہ کی جانگسل بیاری اورا تنا لمباعرصہ تک نا کام علاج کے متعلق سنا تو بہت افسوس کیا اور کہا کہ علاج تو بہت آسان ہے۔لیکن اطباء نے یوں ہی اتنا لمبا عرصہ لگایا ہے۔اس سیاح کی بیہ بات افواہاً عام شہر میں تھیل گئی۔ یہاں تک کہ بادشاہ اوراس کے در باریوں تک بھی جا پینچی ۔ دوسرے دن جب با دشاہ در بار میں آیا تواس نے اس کا ذکرا پنے وزراء وامراء کے سامنے کیا۔سب نے کہا کہ ہم نے بھی پیربات سنی ہے۔ چنانچہ بادشاہ نے حکم دیا کہاس سیاح کوطلب کیا جائے جب وہ سیاح شاہی در بار میں حاضر ہوا تو بادشاہ نے اسے مخاطب کر کے کہا کہ ایس ایس بات سننے میں آئی ہے کیا یہ درست ہے۔اس سیاح نے عرض کیا کہ ہاں یہ درست ہے اور میں آپ کا کامیاب علاج بہت ہی قلیل وقت میں کرسکتا ہوں اس کے بعداس نے کہا کہ کیا آپ ا پنا علاج ابھی جلوت میں کرانا جا ہتے ہیں یا خلوت وعلیحد گی میں؟ بیہن کر با دشاہ کچھ متامّل ہوا اور اس نے خیال کیا کہ سب کے سامنے علاج کی صورت میں ہوسکتا ہے کہ کوئی ایسی مات وقوع میں آئے جو یا عث خفت ہو۔اس لئے اس نے کہا کہ میں علاج خلوت وعلیحد گی میں کراؤں گا۔ چنانچہ مناسب جگہ اور وقت پر جوعلاج کے لئے تجویز ہوا وہ ساح پہنچ گیا۔ اور بادشاہ سے عرض کیا کہ اس وقت علاج کے طور پر جو تجویز میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اگروہ آپ مان لیں گے تو یقیناً آپ کو بیاری سے فوراً شفا ہو جائے گی ۔ با دشاہ نے کہا کہ آپ کہنے میں اس برعمل کرنے کی کوشش کروں گا سیاح نے کہا کہ اتسر ک السحہ کے متسہ لیخن اپنی با دشامت کوچھوڑ دو۔ با دشاہ اس تجویز سے حیران ومتعجب ہوا اور اس کی وجہ دریا فت کی ۔ سیاح نے عرض کیا کہ بادشا ہوں کو با دشا ہوں سے مقابلے اورلڑ ائیاں بھی کرنا پڑتی ہیں ۔ پس آپ خود ہی بتا ئیں کہ جب آپ اس حقیرا ور ذلیل مٹی کا جو روزانہ پاؤںاور جوتوں کے پنچےروندی جاتی ہے مقابلہ نہیں کر سکتے اوراس سے مغلوب ہور ہے ہیں تو جب آپ کا مقابلہ کسی زبر دست غنیم سے ہو گا تو اس کے مقابل پر آپ کس طرح کا میاب ہوسکیں گے؟ پیریقینی امر ہے کہ آپ شکست کھا کر نہ صرف اپنی بادشاہت سے ہاتھ دھوبیٹھیں گے بلکہ اپنی عزت وآبر واور جان بھی گنوائیں گے۔ پس کیا یہ بہتر نہیں کہ آپ ابھی حکومت سے دستبر دار ہوکرکسی زیادہ مناسب آ دمی کوتخت پر بیٹھنے کا موقع دیں ۔ ہاں اگر حکومت کرنے کا عزم وارادہ ہے تو پھر ایس عزم الملوک (با دشا ہوں کا عزم آپ میں کہاں ہے ) بیالفاظ کہہکرسیاح نے با دشاہ کے خفتہ عزم واستقلال کو بیدار کیا۔ چنانچہ با دشاہ نے نہایت جوش ،استقلال اور جلال سے فرمایا و السلّب لا آکسل السطین بعد ذالک ابدا۔ یعنی خدا کی قسم میں اب بھی مٹی نہ کھاؤں گا اور اس نے مٹی کھانا ہمیشہ کے لئے ترک کر دیا۔

اس کے بعد بادشاہ جب دربار میں آیا تو اس نے ذکر کیا کہ میں نے مٹی کھانی چھوڑ دی ہے۔ درباری اس فوری تبدیلی اور علاج سے بے حد متعجب ہوئے تو بادشاہ نے کہا کہ علاج تو دراصل ہمارے اپنے اندر ہی فطری طور پر موجود تھا۔ صرف صحح طور پرتح یک کی ضرورت تھی جو سیاح صاحب نے کردی اور ہماری قوت ضبط اور قوت ارادی کو اُ بھار دیا۔

جب حضرت اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے بید حکایت بیان فرمائی تو وکیل صاحب پر حضور کی توجہ اور برکت سے اس حکایت کا ایسا اثر ہوا کہ وہ فور اُ بول اٹھے کہ حضور! آج سے میں بھی اپنے عزم اور پختہ ارادہ سے شراب نوشی سے تو بہ کرتا ہوں ۔حضور میرے لئے دعا کیں فرما کیں کہ خدا تعالی مجھے اس تو بہ پر استقامت اور استقلال بخشے ۔حضرت منشی صاحبؓ نے ذکر کیا کہ حضرت علامہ مولا نا نورالدین صاحبؓ سے تو میں نے واضح طور پر اپنے دوست کی میخواری کا ذکر کرکے وعظ ونصیحت کی درخواست کی تھی ۔لیکن حضرت اقد س علیہ الصلوۃ والسلام سے اس بارہ میں اشارۃ بھی پچھ ذکر نہ کیا تھا لیکن ہمارے حاضر ہوتے ہی حضور نے وہ بات بیان فرمائی جو ہزار ہانصائح اور مواعیظ حسنہ سے بھی حضور کی توجہ اور تو ت قد سیہ سے بڑھ کر موثر ثابت ہوئی اور میرے دوست کو اس عادتِ بدسے تو یہ کی تو فیق مل گئی ۔الحمد لِلّٰه علیٰ ذالک

حضرت اقدس علیہ الصلاۃ والسلام وکیل صاحب کی توبہ سے بہت خوش ہوئے اور فر مایا کہ انسانی فطرت گنا ہوں کی زہر سے خواہ کتنی ہی آلودہ کیوں نہ ہوجائے ،اس کے اندرہی خدا تعالیٰ نے اس زہر کا تریاق بھی رکھا ہوا ہے۔ جس طرح پانی آگ کی حرارت سے خواہ کتنا گرم ہو جائے اور جوش سے البنے لگے پھر بھی وہ شدیدگرم پانی جب مشتعل آگ پر پڑتا ہے تو اس کو بجھا دیتا ہے اور جوش سے البنے لگے پھر بھی وہ شدیدگرم پانی جب مشتعل آگ پر پڑتا ہے تو اس کو بجھا دیتا ہے کیونکہ پانی میں حرارت کا اثر پیدا ہو جانا اس کی فطرت کے خلاف ہے۔ یہی حال انسانی فطرت کا ہے کہ انسان کو بھی گنا ہوں میں ملوث کر کے ناری بنا دے۔ لیکن انسان کی قوت ارادی اور قوت ضبط اس کی فطرت کے اصل جو ہر کو جو پاکیزہ ہے ابھار نے میں کا میاب ہو جاتی ہے اس کے بعد حضور اقد س علیہ السلام نے دعا فر مائی اور رخصت کی اجازت فر مائی۔

خیمہ سے باہر نگلتے ہی وکیل صاحب حضرت منثی صاحب گومخاطب کر کے کہنے لگے کہ مسجائی کا اثر اور دم عیسیٰ کا اعجاز تو ہم نے بہ چیثم خود دیکھ لیا۔ ہمیں جس علاج کی ضرورت تھی وہ بغیر ہماری درخواست یا بتانے کے کامیاب طور پر کر دیا۔اورایک پرانے گنہگاراورعادی مجرم کوایک آن کی آن میں تائب بنادیا ہے ہے۔

یک زمانے صحیبے بااولیاء بہترازصدسالہ طاعت بےریاء

# نصرت الہی کے کرشمے

اس عاجز حقیر خادم سلسلہ کو خدا تعالی نے محض اپنے فضل سے نصف صدی سے زائد عرصہ سے مہمّات سلسلہ میں حقیر خدمت بجالانے کی توفیق دی ہے میں اپنے پورے یقین سے بعد تجربہ یہ بات سبر دقلم کرتا ہوں کہ ان خدام کو جوسیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام یا آپ کے خلفاءعظام کی طرف سے کسی کام کی سرانجام دہی کے لئے مامور کئے جاتے ہیں اللہ تعالی اپنی خاص تائیدات سے نواز تا ہے اور اپنے مخفی اسرار سے ان کی مدد کرتا اور ان کی کامیا بی کے سامان بیدا کرتا عبد اران سے ان کی طاقت اور مقدرت سے بڑھ کرکام لیتا ہے۔ مجھے اپنی زندگی میں الیے سینکٹر وں مواقع پیش آئے ہیں اور میں نے اللہ تعالی کی نصرت کو آسان سے بارش کی طرح برستے ہوئے دیکھا ہے۔ میں اس موقع پر چندوا قعات بطور مثال کے کھودیتا ہوں۔

### جھنگ شہر میں خدائی نشان

جب آریوں کی طرف سے ملکانہ کے علاقہ میں شدھی کی تحریک زوروں پڑتھی اور وہ مسلمانوں کے ارتداد کے لئے علاوہ اور ذرائع اختیار کرنے کے ان کی مفلسی اور اقتصادی بدحالی سے بھی نا جائز فائدہ اٹھا رہے تھے اور ان کورقمی اور مالی امداد کا طمع وے کر شکدھ کر رہے تھے تو سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الثانی ایدہ اللہ بنصرہ العزیز نے پیم کی کے فرمائی کہ ارتداد کی ایسی تحریکات کے مضر اثرات سے بچنے کے لئے مسلمانوں کو چاہیئے کہ وہ بھی اپنی اقتصادی حالت کو درست کریں اور اپنی تجارتی کاروبار کو وسیع کر کے اور اپنی دکانیں کھول کراور ان کورتی دے کراپنی مفلسی کو دور کریں۔

اس غرض کے لئے حضورا بدہ اللہ تعالی نے ایک تنظیم کے ماتحت مبلغین کو مختلف علاقہ جات میں سیجوایا۔ اس سلسلہ میں خاکسار کو ضلع جھنگ میں متعین کیا گیا۔ جب میں شہر جھنگ میں پہنچا تو میں نے حالات کے پیش نظر مقامی احمدی احباب کے پاس جانا پہند نہ کیا اور شہر میں دریا فت کیا کہ جھنگ میں زیادہ بااثر اور معزز رئیس جو شریف طبع اور بااخلاق بھی ہوکون ہے۔ جھے بتایا گیا کہ میاں شمس دین صاحب میونیل کمشنر ان اوصاف کے مالک ہیں۔ چنانچہ میں ان کی رہائش گاہ کا پہتہ لے کر وہاں پہنچا۔ میاں شمس دین صاحب اپنے گھر کے بڑے صحن میں اپنے حلقۂ احباب میں بیٹھے ہوئے سے مجلس میں تقریباً ہم طبقہ کے لوگ شامل تھے۔ بعض کے آگے بڑے قیمتی حقے رکھے ہوئے تھا اور محال میں جب بھی حقہ ہوئے تھا ور

مجلس کے قریب پہنچتے ہی میں نے او نجی آ واز سے السلام علیکم کیا۔ علیک سلیک کے بعد میاں صاحب نے مجھے سے یو چھا کہ آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں ۔ میں نے کہا کہ قا دیان مقدیں سے آیا ہوں اوراحمدی ہوں ۔انہوں نے مقصد دریا فت کیا تو میں نے مخضرطور پرآ ریوں کی تحریک شدھی مسلمانوں کی اقتصادی بدحالی اوراس کے تدارک کے متعلق ضروری اسکیم کا ذکر کیا اور وہ امور بیان ك جوسيدنا حضرت مصلح موعود ايده الله تعالى نے رساله "اسلام" ميں ذكر فرمائے تھے۔ مياں سٹمس دین صاحب نے کہا کہ مقاصد تو اچھے ہیں لیکن کسی قادیا نی کے لئے یہاں بیٹھنا تو در کنار کھڑا ہونے کی بھی ا جازت نہیں دی جاسکتی ۔ میں نے ان کی خدمت میں احمہ بیہ جماعت اوراس کے مقدس ا مام کی مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی اوران کی برونت امداد کا ذکر کیا۔اوران کوبھی اس مفیداسکیم میں تعاون کی طرف توجہ دلائی لیکن انہوں نے بےالتفاتی برتی ۔ دریں اثناءایک طبیب نے جواسی مجلس میں بیٹا ہوا تھا کسی تعلق میں کہا کہ علم طب ایک یقینی علم ہے میں نے اس کی یہ بات س کرعرض کیا کہ اس وقت تو میں حار باہوں کسی علمی بات کا موقع نہیں صرف اتنا کہہ دیتا ہوں کہ افلاطون کامشہورمقولیہ اطباء اسلام في المنات كم المعالجة كرمي السهم في الظلمات قد يخطى وقد يصيُب لیعنی مریضوں کا علاج معالجہ اندھیرے میں تیر چھنکنے کی طرح ہے جو بھی نشانہ پر بیٹھتا ہے اور بھی خطا جاتا ہے۔ پس علم طب کو یقینی علم کہنا درست نہیں۔

#### احيانك مرض كاحمله

میں ابھی اس سلسلہ میں بات کر ہی رہا تھا کہ میاں شمس دین صاحب کو گھر سے اطلاع ملی کہ ان کی لڑکی جس کوآ تھواں مہینہ حمل کا ہے ۔ بوجہ قے قریب المرگ ہےان کوزنان خانہ میں فوراً ہلایا گیا۔ اُ دھریغا مبر نے بیاطلاع دی اور دوسری طرف میں نے باہر نگلتے ہوئے السلام علیم کہا اورپنجا بی میں ، یہ بھی کہا کہ''اچھاتسی وسدے بھلےاوراسی چلدے بھلے''۔ابھی میں نے ایک دوقدم ہی باہر کی طرف اُ ٹھائے تھے کہ میاں صاحب نے کہا کہ آپ ذرائھہر جائیں اوراگر آپ کو طبابت سے واتفیت ہوتو اس مرض کے لئے کوئی نسخہ بتا جائیں۔ میں نے کہا کہ حاملہ کی قے کے لئے آپ سات سے پیپل کے جوخو دریختہ ہوں لے لیں اوران کوجلا کررا کھ چینی کے پیالہ میں ڈال لیں اور آ دھ یا ؤیا تین چھٹا نک یا نی ڈال کررا کھ کواس میں گھول لیں۔ جب را کھ نیچے بیٹھ جائے تو پھر گھول لیں اس طرح سات مرتبہ کر کے را کھ کو تہ نشین کرلیں اور بیمقطّر یا نی مریضہ کو پلا دیں ۔میرے کہنے کے مطابق میاں صاحب نے عمل کیا خدا تعالی کے عجائبات ہیں کہ مریضہ کی قے پانی پیتے ہی رک گئی اور اس کی طبیعت فوراً سنجل گئی۔ جب انہوں نے بیرکر شمہُ قدرت دیکھا تو میری طرف فوراً آ دمی دوڑایا ( میں اس عرصہ میں گھر سے نکل کر کچھ دورآ چکا تھا) اور مجھے اپنے آنے تک رکنے کے لئے کہا۔ چنانچہ میں رک گیا تھوڑی دریمیں وہ بھی آ ہنچے اور علاج کی بے حد تعریف کرنے کے بعد درخواست کرنے لگے کہ میں ان کے ہاں مہمان گھیروں وہ ہرطرح سے میرے آرام وسہولت کا خیال رکھیں گے اور مہمانداری کا حق ادا کریں گے۔ میں نے کہا کہ میری دعوت کوتو آپ نے ردفر مایا ہے جوقو می فائدہ کے لئے تھی اوراینی طرف سے مجھے دعوت دےرہے ہیں۔

میاں صاحب نے بہت معذرت کی اور کہا کہ جو پچھ ہواسب نا وا تفیت کی وجہ سے ہوا۔اب میں روز انہ شہر میں ڈونڈی پڑوا کر مسلمانوں کواکٹھا کرنے کا انتظام کروں گا اور جلسہ کا انعقاد کر کے آپ کو مفیداور کار آمد خیالات کے اظہار کا موقع بہم پہنچاؤں گا۔

چنانچہ حسب وعدہ روزانہ جلسے کا انظام اورانعقاد کرتے اورخودا پی صدارت میں میری تقریر کراتے۔ان کے اثر ورسوخ اور وقار کی وجہ سے لوگ جوق در جوق جلسہ میں آتے اور میری تقریر کو سنتے یہاں تک کہ شہر کے مسلمانوں میں اپنی اقتصادی حالت کوسنوار نے کے لئے خوب بیداری پیدا ہوگئی۔اسٹی کے قریب مسلمانوں کی نئی دکانیں شہر میں کھل گئیں اور جود وکانیں اور کاروبار پہلے موجود

تھا،زیادہ پُر رونق ہو گیا۔

بچھے بوجہ اس شہر میں ناوا قفیت اور اجنبیت کے بظاہر کامیا بی کی کوئی امید نہ تھی۔ لیکن یہ سیدنا حضرت المصلح الموعود ایدہ اللّد کی توجہ اور قوت قد سیم تھی کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے اچا تک میاں سمس دین صاحب کی لڑکی کے اچا تک بیمار ہونے اور میرے معمولی علاج سے شفایا بہونے کا واقعہ ظاہر ہوا۔ اور وہ جو میرا اپنے گھر میں کھڑا ہونا بھی ہر داشت نہ کر سکتے تھے ایک زبر دست معاون اور ہمدر دبن گئے اور بڑے فخر اور محبت سے تقریباً دو ہفتہ تک میری رہائش اور مہمان نوازی کا انتظام کیا اور مزید قیام کے لئے بھی اصرار کرتے رہے۔ اس موقع پر جھنگ شہر میں خدا تعالیٰ کے فضل سے اس رئگ میں کا میا بی ہوئی کہ تمام ہندو تلملا اُٹھے اور سرکاری افسران کو تاریں دیں کہ قادیا نی مولوی کو اس طرح کارروائی کرنے سے روکا جائے۔

#### بھُدرک(اُڑیسہ)میںسلسلۂ حقہ کی تائید

سید نا حضرت خلیفۃ کمسے الثانی ایدہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے ماتحت ہندوستان کے دورہ کے لئے عارا فراد پر مشتمل ایک وفد بھیجا گیا۔ جس میں خاکسار راقم ، مولوی محمسلیم صاحب فاضل ، مہاشہ محمد عمر صاحب اور گیا نی عبداللہ صاحب شامل تھے۔ ہم پہلے کلکتہ گئے۔ وہاں سے ٹاٹا گر ، جمشید پور ہوتے ہوئے کیرنگ پہنچے۔ کیرنگ میں بڑی جماعت ہے جومولوی عبدالرحیم صاحب پنجابی کے ذریعہ قائم ہوئے کیرنگ کیزنگ کے اردگرد کے دیہات میں بھی ہم تبلیغ کی غرض سے جاتے رہے۔ ایک دفعہ ایک ہوئی تھی۔ کیرنگ کے اردگرد کے دیہات میں بھی ہم تبلیغ کی غرض سے جاتے رہے۔ ایک دفعہ ایک گاؤں کی طرف جارہے تھے کہ راستہ میں ایک بہت بڑا سانپ نشیب میں جارہا تھا۔ اس سانپ کے درخت و کیے ان کے پھول بجائے زرداور کا لے رنگ کے سرخ رنگ کے تھے اس رنگ کے پھول بجاب وغیرہ علاقوں میں نہیں ہوتے۔

کیرنگ سے ہم بھدرک پنچے بیخاں صاحب مولوی نور محمد صاحب کا آبائی وطن تھا۔ خانصاحب پولیس کے اعلیٰ عہدہ پر فائز تھے۔ بھدرک میں علاوہ دیگر شرفاءاور معززین کے ایک ہندومہنت سے بھی ملاقات ہوئی جو وہاں کے رئیس تھے۔ انہوں نے ہماری ضیافت کا انتظام بھی کیا اور اپنی وسیع

سرائے میں ہمیں جلسہ کرنے اور لیکچر دینے کی اجازت دی۔اس سرائے کے ایک حصہ میں ہندوؤں کے بت خانوں کی یا دگاریں اور بتوں کے جسمے جابحانصب تھے۔

جب ہماری تقریریں شروع ہوئیں تو اوپر سے ابرسیاہ برسنا شروع ہوگیا۔ تمام چٹائیاں اور فرش بارش سے بھیکنے لگا۔ اس وقت احمد یوں کے دلوں میں لیکچروں میں رکاوٹ کی وجہ سے سخت گھراہٹ پیدا ہون ۔ میرے دل میں بھی سخت اضطراب پیدا ہوا۔ اور میرے قلب میں دعا کے لئے جوش بحرگیا میں نے دعا کی کہ اے ہمارے مولی ہم اس معبد اصنام میں تیری تو حید اور احمد بت کا پیغام پہنچا تا میں نے دعا کی کہ اے ہمارے مولی ہم اس معبد اصنام میں تیری تو حید اور احمد بت کا پیغام بہنچا تا ہوئے ہیں۔ لیکن آسانی نظام اور چاہتے ہیں اور تیرے پاک خلیفہ اور مصلح موعود کے بھیجے ہوئے آئے ہیں۔ لیکن آسانی نظام اور ابروسی اب کے ختیا کہ بارش برسا کر ہمارے اس مقصد میں روک بننے لگے ہیں۔ میں بید دعا کر ہی رہا تھا کہ قطرات بارش جو ابھی گرنے شروع ہی ہوئے تھے۔ طرفۃ العین میں بند ہو گئے اور جولوگ بارش کے خیال سے جلسہ گاہ سے اٹھ کر جانے لگے تھے۔ میں نے ان کو آواز دے کر روک لیا اور کہا کہ ابرش نہیں برسے گی۔ لوگ اطمینان سے بیٹھ کرتقریریں سنیں۔ چنانچہ خدا تعالیٰ کے فضل سے کہ ابرش نہیں برسے گی۔ لوگ اطمینان سے بیٹھ کرتقریریں سنیں۔ چنانچہ خدا تعالیٰ کے فضل سے سب مبلغین کے لیکچر ہوئے اور بارش بند رہی اور تھوڑے وقت میں مطلع بالکل صاف ہو گیا۔ ملاحمد للله علیہ فالک کے ذالک.

### بھا گلپور میں تا ئیدالہی کا کرشمہ

اسی طرح ہمارا یہ وفد جب بھا گلبور میں پہنچا تو مقامی جماعت کی طرف سے ایک جلسہ منعقد کرکے ہمارے لیکچروں کا انتظام کیا گیا۔ جلسہ کا پنڈ ال ایک سرسبزوشا داب اوروسیج میدان میں بنایا گیا۔ حضرت مولوی عبدالمما جد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کے امیر جماعت تھے۔ آپ کے انتظام کے ماتحت کرسیاں، میز اور دریاں قرینہ سے لگائی گئیں۔ حاضرین کی تعداد بھی کافی ہوگی۔ انتظام کے ماتحت کرسیاں، میز اور دریاں قرینہ سے لگائی گئیں۔ حاضرین کی تعداد بھی کافی ہوگی۔ ابھی جلسہ کا افتتاح ہی ہوا تھا کہ ایک کالی گھٹا جو ہر سنے والی تھی مقابل کی سمت سے نمودار ہوئی اور پچھ موٹے موٹے موٹے قطرات بارش گرنے بھی شروع ہوگئے۔ میں اس وقت سٹنج کے پاس حضرت مولوی ابوالفتح پر وفیسر عبدالقا درصاحب کے پہلومیں بیٹھا ہوا تھا۔ میرے قلب میں اس وقت بارش کے خطرہ اور تبلیغی نقصان کو دیکھ کر خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک جوش بھر گیا اور میں نے اس جوش میں الحاح اور نقرع کے ساتھ دعا کی کہ اے خدا یہ ابر سیاہ تیرے سلسلہ حقہ کے پیغام پہنچا نے میں روک بننے لگا ہے تضرع کے ساتھ دعا کی کہ اے خدا یہ ابر سیاہ تیرے سلسلہ حقہ کے پیغام پہنچا نے میں روک بننے لگا ہے

اور تبلیغ کے اس زریں موقع کوضائع کرنے لگاہے تو اپنے کرم اورفضل سے اس امنڈتے ہوئے با دل کو برینے سے روک دیے اور اس کو دور ہٹا دے۔

چنانچہ جب لوگ موٹے موٹے قطرات کے گرنے سے ادھرادھر ملنے لگے اور بعض لوگوں نے فرش کو جو نیچے بچھا یا ہوا تھا لیٹنے کی تیاری کرلی تو میں نے اس سے منع کر دیا اور لوگوں کو تملی دلائی کہ وہ اطمینان سے بیٹے رہیں بادل ابھی حجے ہے گا۔ یہ خدا تعالیٰ کی قدرت کا عجیب کرشمہ ہے کہ وہ بادل جو تیزی سے امنڈ اچلا آتا تھا۔ قدرت مطلقہ سے پیچھے ہے گیا اور بارش کے قطرات بھی بند ہوگئے اور ہمارا جلسہ خدا تعالیٰ کے خاص فضل کے ماتحت کا میا بی کے ساتھ سرانجام ہوا۔ ف الحمد للله علیٰ ذالک

### غازى كوٹ ضلع گورداسپور میں ایک نشان

اسی قتم کا ایک واقعہ اور کرشمہ قدرت غازی کوٹ ضلع گورداسپور میں ظہور پذیر ہوا۔ چود ہری تھے خاں صاحب جوگاؤں مذکور کے رئیس اور مخلص احمدی تھے، نے وہاں ایک تبلیغی جلسه کا انظام کیا اور علاوہ مبلیغین اور مقررین کے اردگر د کے احمدی احباب کوبھی اس جلسه میں شمولیت کی دعوت دی۔ جلسہ دودن کے لئے مقرر کیا گیا۔ جب غیراحمہ یوں کواس جلسہ کاعلم ہوا تو انہوں نے بھی اپنے علاء کو جوفش گوئی اور دشنام دہی میں خاص شہرت رکھتے تھے، مدعوکر لیا اور جماری جلسہ گاہ کے قریب ہی اپنا مائیان لگا کر اور اسٹنے بنا کر حسب عادت سلسلۂ حقہ اور اس کے پیشواؤں اور بزرگوں کے خلاف سائبان لگا کر اور اسٹنے بنا کر حسب عادت سلسلۂ حقہ اور اس کے پیشواؤں اور بزرگوں کے خلاف سبب وشتم شروع کر دیا۔ ابھی چندمنٹ ہی ہوئے ہوں گے کہ ایک طرف سے شخت آندھی اٹھی اور اس طوفان با دکی نذر اور طرف جاپڑیں اور حاضرین جلسہ کرجے جرے اور سرگر دسے اٹ گئے۔ یہاں تک کہ ان کی شکلیس دکھائی نہ د یی شخص ۔ 11 بجے دو پہر تک جوغیر احمدیوں کا پروگرام تھاوہ سب کا سب طوفان با دکی نذر ہوگیا ہمارا جلسہ 17 بجے کے بعد شروع ہونا تھااور سب سے پہلی تقریر میری تھی۔ آندھی کا سلسلہ ابھی چل رہا تھا کہ مجھے اسٹنج پر بلایا گیا۔ میں نے سب حاضرین کی خدمت میں عرض کیا کہ سب احباب دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمارے جلسہ کو ہم طرح سے کا میاب کرے۔ چنانچیہ میں نے سب حاضرین ہی خدمت میں عرض کیا کہ سب حاضرین ہیں خدمت میں عرض کیا کہ سب حاضرین ہمیں کریں کہ اللہ تعالی ہمارے ورخدا تعالی کے حضور عرض کیا اے مولی کریم تو نے خود ہی قرآن کریم میں کریں کہ اللہ تعالی ہمارے داورخدا تعالی کے حضور عرض کیا اے مولی کریم تو نے خود ہی قرآن کریم میں دعائے کے لئے ہاتھ اٹھا کہ وجود ہی قرآن کی کھر میں دعائے کے لئے ہاتھ اٹھوں کے اور خدا تعالی کے حضور عرض کیا اے مولی کریم تو نے خود ہی قرآن کریم میں دیا کہ کریں میں دیا ہے کہ میاب کریم کو دی قرق کی خود ہی قرآن کریم میں کریں کے لئے ہاتھ اٹھوں کیا گیا ہوں کو کریں کیا ہے مولی کریم کو کری تی تو دی تی قرآن کریم میں کری کیا ہے مولی کے کیا تھا کہ کہ کور بی قرآن کی کیا ہے مولی کی کری کیا ہے کور ہی قرآن کریم کی کیا ہے کور ہی قرآن کیا کے کیا ہو کیا گیا گیا گیا گیا گیا ہو کریا ہے کور ہی قرآن کی کور کیا گیا ہو کری کیا ہے کی کی کیا گیا ہو کی کیا گیا ہی کور کیا گیا گیا ہو کیا گیا ہو کریا گیا ہو کیا گیا ہو کریں کی

فرمایا ہے کہ خلص ومومن اور فاسق و کا فر برابر نہیں ہو سکتے اور تجھے معلوم ہے کہ غیراحمہ یوں کے جلسہ کی غرض تیرے پاک مسے کی بجو اور تکذیب کے سوا کچھ نہیں اور ہماری غرض تیرے پاک مسے کی قصد بیق اور تو صیف کے سوا کچھ نہیں اگر دونوں مقاصد میں تیرے نز دیک کوئی فرق ہے تو اس آندھی کے ذریعہ اس فرق کو فلا ہر فر ماا وراس آندھی کے مسلّط کرنے والے ملائکہ کو حکم دے کہ وہ اس کو تھام لیس بنا کہ ہم جلسہ کی کارروائی کو عمل میں لاکر اعلاء کلمة اللّه کر سکیں میں ابھی دعا کر ہی رہا تھا اور سب احباب بھی میری معیت میں ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے کہ یکدم آندھی رک گئی اور ایسی رکی کہ ریاح عاصفہ سے باونیم میں تبدیل ہوگئی اور چند منٹ تک ہوا میں بالکل سکون ہوگیا اور ہما را جلسہ بخیر وخوبی سرانجام پایا۔ خدا تعالی کی نصرت کے بیہ سب کر شمے اس کے پاک مسے موجود اور بخیر وخوبی سرانجام پایا۔ خدا تعالی کی نصرت کے بیہ سب کر شمے اس کے پاک مسے موجود اور بائرسول اور اس کے ظام رہوئے ۔فالحمد للّه بائر سول اور اس کے ظام افران کی برکت سے ظاہر ہوئے ۔فالحمد للّه علی ذالک.

موضع غازی کوٹ کے واقعہ کوعزیز م مکرم مولوی ابوالعطاء صاحب جالندھری نے انہی دنوں اخبارالفضل میں بھی مختصرطور پر شائع کرا دیا تھا۔

### كلام قدسي

جہاں ہے لوحِ اقدس مصحفِ تدریسِ عرفانی

اسی سے قلب عارف پر کھلیں اسرار رہانی

مبارک ہیں نگاہیں جو شاسائے حق ہیں

نظر آئے جنہیں ہر ذرہ سے خورشید حقانی

ہے ملت کی حقیقت ضابطہ اور جادۂ سالک

کہ تا وہ خلق سے خالق تلک پنیچے باسانی

خودی اورخود روی ہے بُعد منزل اور حجاب اپنا

وگرنہ نحن اقرب کی صدا ہے مردہ فانی

خدا کا عبد بنا ہے بہت مشکل، بہت مشکل

نه هو جب تک میسر ضبط اور ایثار و قربانی

ثریٰ سے تا تریا ذرہ ذرہ تیرا خادم ہے

کہ تا خادم سے تو بھی دکھا کر شان انسانی

تیری تقدیس کے جلوہ سے منظر طور کا عالم

کلیم آسا بنا ہر ایک قدسی مست صدانی

# مينارة المسيح كاستك بنياد

یمض اللہ تعالیٰ کا فضل اور کرم ہے کہ جب حضرت اقدس سیدنامینے موعود علیہ الصلوٰ ۃ والسلام مسجداقصیٰ کے مینارۃ المسسیسے کی بنیا در کھنے گے اور چو ہدری مولا بخش صاحب (والد ڈاکٹر شاہنواز صاحب ساکن چونڈ ہ ضلع سیالکوٹ) نے مینارۃ المسسیسے کے عنوان کا کتبہ تیار کروا کر حضور کی خدمت میں پیش کیا اور درخواست کی کہ اس کتبہ کو مینارۃ المسسیسے کی پیشانی پرسامنے کی طرف کی خدمت میں پیش کیا اور درخواست کی کہ اس کتبہ کو مینارۃ المسسیسے کی پیشانی پرسامنے کی طرف لگا کر انہیں ثواب کا موقع دیا جائے تو سیدنا حضرت اقدس علیہ السلام نے ان کی اس درخواست کو شرف قبولت بخشا۔ اس موقع پر جب حضرت اقدس علیہ السلام نے صحابہ کی معیت میں مسجد اقصیٰ میں لمبی دعا فر مائی تو اس عبد حقیر کو بھی بفضل تعالیٰ حضورا قدس کی معیت میں دعا کرنے کی سعادت نصیب ہوئی۔ ان ایا میں خاکسار قادیان میں ہی حضورا قدس کے قدموں میں حاضر تھا۔

# مباحثه مدهرا بحقاضلع شاه بور

سیدنا حضرت خلیفة المسمسیت اول رضی الله عنه ورضاه کما یحب و برضی کے عہد خلافت میں خاکسار جماعت احمد بیلا ہور میں درس وقد رئیس اور تبلیغ کی غرض سے لا ہور میں ہی مقیم تھا کہ ان دنوں پنڈی بحشیاں ضلع گو جرا نوالہ کے مخالف غیر احمد یوں نے مولوی محمد ابراہیم صاحب سیالکو ٹی کو بلا کر احمد یوں سے مباحثہ کرانے کی نجویز کی اور مقامی احمد یوں کی علمی کمزوری اور اپنی علمی برتری کے متعلق

بہت کچھ بے جافخرا ورتکبر کا مظاہرہ کیا۔

ینڈ ی بھٹیاں کے احمدی میاں محمد مرا د صاحب درزی جو نہایت ہی مخلص اور جو شلے احمدی اور تبلیغ کے دیوانے اورشیدا کی ہں اور جن کی تبلیغ او رعمہ ہنمونہ سے عزیزم شیخ عبدالقا در صاحب مبلغ سلسلہ اوران کےخسر ہندوؤں سےاسلام اوراحمہ یت میں داخل ہوئے تھے، نے سیدنا حضرت خلیفہ اولؓ کی خدمت میں کسی مبلغ کے بھجوانے کے لئے عرض کیا ۔حضور کی طرف سے خا کسار کو لا ہور میں ارشا دینجا کہمولوی ابرا ہیم صاحب کے ساتھ مناظرہ کے لئے موضع مذکور میں جاؤں نیزحضور کا بہتکم بھی ملا کہ مولوی محمدا برا ہیم صاحب کو میں عربی میں خطائھوں اور عربی میں مناظرہ کے لئے چیلنج دوں۔ مولوی محد ابراہیم صاحب سے میرے مباحثات بار ہا ہو چکے تھے۔ جہلم، امرتسر، لا ہور، سیالکوٹ، گوجرا نوالہ، منڈی بہاؤالدین وغیرہ مقامات پر،اس لئے وہ مجھ سے بخو بی واقف تھے۔ سيرنا حضرت مسيح موعود عليه الصلوة والسلام كي بركت اورحضرت خليفة المسمسية كي دعا وتوجه سے خدا تعالی کی طرف سے یہ عجیب کرشمہ ظاہر ہوا کہ جب مولوی محمد ابراہیم صاحب کواحمدی جماعت کی طرف سے مناظرہ کے لئے تیاری اور آمادگی کاعلم ہوا تو انہوں نے عدیم الفرصتی کے بہانہ سے پٹڈی بھٹیاں آنے سے معذرت کردی۔ ادھر میں نے وہاں پہنچتے ہی حضرت خلیفۃ المسسیے کے ارشاد کے ماتحت مولوی صاحب کے نام عربی میں خطاکھا۔اور عربی میں مناظرہ کا چیلنج دیا اور بیہ خط مقامی غیر احمدیوں کو پہنچا دیا۔ان غیر احمدیوں نے جبعر بی خط اور چیلنج کو دیکھا اور ادھر مولوی محمد ابراہیم صاحب کی آمد سے انکار پراطلاع پائی اور عربی میں مناظرہ کرنے کے لئے کسی اور عالم کو بھی پیش نہ کر سکے تو بہت نا دم اور شرمندہ ہوئے اور میاں محد مرا دصاحب اور دوسرے احمد یوں سے معذرت کرتے ہوئے اپنے علاء کی علمی کمزوری کا ثبوت مہیا کیا۔ میرا وہاں چند دن قیام رہا اور سارے قصے میں خدا کے فضل سے خوب بلیغ کا موقع ملا۔ فالحمد لِلّٰه علیٰ ذالک

### مباحثة مكره دانجها

جب میں پیڈی بھٹیاں سے واپس لا ہور پہنچا تو بارگاہ خلافت سے میرے نام ارشاد پہنچا کہ آپ

مدھ را بخھاضلع شاہ پور میں مباحثہ کے لئے بہنچ جائیں۔ اور راستہ میں دعا اور استغفار پر خاص طور پر زور دیں۔ چنا نچہ میں لا ہور سے شام کوسا نگلہ ہل پہنچا۔ وہاں پر حضرت حکیم محمد صالح صاحب سیال جو نہایت ہی مخلص احمدی تھے اور اس وقت سا نگلہ میں اکیلے احمدی تھے کے ہاں قیام کیا۔ وہاں رات کو مجھے ایک نسخہ خواب میں بتایا گیا کہ ارزیز کا بھنگ میں کشتہ دافع جریان اور سرعت اور مقوی اور مہی ہے۔ (یہ نسخہ میں نے بارہا تجربہ کیا ہے اور مفید پایا ہے) مجھے اس وقت اس کی یہ تعبیر معلوم ہوئی کہ سیدنا حضرت خلیفۃ المسمدیہ ہے نے مجھے جواستغفار اور دعا کرنے کا ارشاد فرمایا ہے اور جس کی تعمیل میں راستہ میں متعدد بار کرتا آیا ہوں اس کا روحانی فائدہ اور برکت مجھے حاصل ہوگی اور میں بفضلہ تعالیٰ ایے حریف پر مباحثہ میں غالب آؤں گا۔

چنانچہ جب میں سانگلہ سے روانہ ہوکر دریائے چناب کو بذریعہ کشتی عبور کر کے دوسری طرف پہنچا تو شخ مولا بخش صاحب احمدی مع چندا حباب کے میرے انتظار میں تھے۔ وہ میری آمد سے بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے بتایا کہ ان کے علاقہ میں مولوی شیر عالم صاحب مشہور عالم ہیں جوخاندان مخد و ماں میں سے ہیں وہ بار باراحمد یوں کو مباحثہ کے لئے چیلنج دے چکے ہیں لیکن چونکہ اس علاقہ میں کوئی بڑا احمدی عالم نہیں اس لئے مرکز ہے آپ کو بلوایا گیا ہے مناظرہ کا مقام موضع مذکور کی ایک مسجد قراریا یا جہاں برگردو پیش کے دیہات سے کثرت کے ساتھ لوگ جمع ہوگئے۔

#### شرائطمناظره

مباحثہ کی شرائط بیقرار پائیں کہ میری طرف سے صدافت دعوی حضرت میں موعود علیہ السلام کے دلائل ازروئے قرآن شریف پیش کئے جاویں اور مولوی شیر عالم صاحب ان کی تغلیظ ازروئے قرآن شریف بیان کریں۔ طریق بیہ مقر رکیا گیا کہ دونوں مناظر پہلے اپنے اپنے موضوع بحث کواردو میں قلمبند کرلیں اور پھر حاضرین کواردو یا پنجا بی میں مناسب تشریح کے ساتھ سنادیں۔

چنانچہ ہم دونوں کی طرف سے پر چے لکھے گئے اور پولیس کی نگرانی اورا نتظام کے ماتحت ۹ بجے صبح کارروائی شروع ہوئی ۔لوگ ہزار ہا کی تعدا دمیں مسجد اوراس کے اردگر دجمع تھے۔مولوی شیر عالم صاحب نے فرمایا کہ پہلے مولوی غلام رسول اپنا پر چہ سنائیں گے اوران کے بعد میں اپنا پر چہ سناؤں

گا۔ان کی غرض اپنی تقریر کوموٹر کرنے سے بیتھی کہ وہ بعد میں اپنا تا زہ اثر قائم رکھ سکیں۔اور میری تقریر کے اثر کوزائل کر سکیں۔ میں ان کی اس چال کو سمجھ گیا لیکن مجبوراً ان کی بیشر طقبول کرنی پڑی۔ میں نے اس وقت اللہ تعالی کے حضور خاص طور پر نصرت الہی کے حصول کے لئے دعا کی۔جس کے بعد مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکینت اور اطمینان حاصل ہو گیا اور مجھے دعا کرتے ہوئے خدا تعالیٰ کی طرف سے بیات خاص طور پر دل میں ڈائی گئی کہ پر چہ پڑھنے سے پہلے خدا تعالے کے حضوران الفاظ میں دعا کر لی جائے کہ

''اے ہمارے علیم و حکیم اور قا دروم تصرف خدا! اگر تیرے نز دیک میرایہ پر چہاوراس کامضمون تیری رضا کے مطابق ہے تو مجھے اس کو سنانے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرما اور حاضرین اور سامعین کو سننے سمجھے اور حق کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرما اور اگریہ پر چہ تیری رضا کے خلاف ہے تو نہ ہی مجھے اس پر چہ کے سنانے اور سمجھانے کی توفیق ملے اور نہ حاضرین کو سننے کی توفیق ملے''۔

# نصرت الهي كاكرشمه

بعدیر چہ سنانا شروع کیا توابھی دو جا رمنٹ ہی ہوئے تھے کہ حاضرین کی ایک بڑی تعدا دیہ کہہ کراٹھ کر چلی گئی کہ مولوی شیر عالم صاحب جو باتیں بیان کررہے ہیں بیتو ہم نے پہلے بھی ان کے منہ سے گئ د فعہ تی ہیں ۔کوئی نئی اور دلچیپ بات وہ پیش نہیں کررہے۔اس کے دونتین منٹ بعدلوگوں کی ایک اور بڑی تعدا داسی طرح اظہارنفرت کرتی ہوئی اٹھ کر چلی گئی ۔ یہاں تک کہابھی گیا رہ منٹ ہی گز رے تھے کہ سوائے میرے اور دواور آ دمیوں کے سب سامعین مسجد سے چلے گئے اور پولیس بھی چلی گئی۔ جناب مولوی شیر عالم صاحب بیرمنظر دیکھ کر حسرت بھری آ واز سے کہنے گئے کہ اب تو سب جا چکے ہیں پر چہکس کو سنا وُں ۔ میں نے کہا میں تو حسب وعدہ اپنے دوساتھیوں کے ساتھ آپ کا پورا پر چہ سننے کے لئے تیار ہوں لیکن وہ بقیہ پر چہ سنانے کے لئے تیار نہ ہوئے۔ میں نے ان کو کہا کہ کیا آپ نے حضرت مرزاصا حب علیہالسلام کی صدافت کا تا زہ نشان نہیں دیکھا کہ جب دونوں پر چوں کے سانے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی گئی تو میرا پر چہاور تقریر جواس کی رضا اورخوشنو دی کا با عث تھی۔ اس کو سنانے اور سننے کی اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر تو فیق بخشی لیکن آپ کواپنی تقریر نہ سنانے کا موقع ملا اور نہاس کو کوئی سننے کے لئے تیار ہوا۔ کیا پی خدا تعالیٰ کے پاک مسیح موعود کی سیائی کا تاز ہ نشان اورنصرت الٰہی کا زند ہ ثبوت نہیں ۔ سامعین اور حاضرین سب کے سب آپ کے ہم وطن اور دوست واحباء تھے۔اور میں ایک غریب الدیا راور اجنبی تھالیکن خدا تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں کو میری طرف اور میری تقریر کی طرف خاص طور پر پھیر دیا۔اور آپ سے اور آپ کی تقریر سے با وجود دىرينەتعلقات وقرابت كےنفرت پيدا كردى ـ

میری ان با توں کوس کرمولوی شیر عالم صاحب بڑ بڑاتے ہوئے وہاں سے چلے گئے کیکن قصبہ کے اندر ندامت اور شرم کی وجہ سے نہ گئے بلکہ مسجد کے جنوب کی طرف باجرہ کے کھیت میں روپوش ہوتے ہوئے گاؤں سے چلے گئے۔

وہ دن خدا تعالیٰ کی نصرت کا عجیب دن تھا جس میں سیدنا حضرت مین موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کی صدافت ، شوکت اور عظمت کا سکہ مڈھ را نجھا کے گھر گھر کے اندر بیٹھ گیا اور مولوی شیر عالم صاحب جواپنے علم وفضل کے زعم میں احمد یوں کو للکارتے پھرتے تھے لومڑی کی طرح میدان سے بھاگ کر حبیب گئے۔فالحمد للّٰہ علیٰ ذالک .

جب ہم معجد سے نکل کر شخ مولا بخش صاحب کے ڈیرے پر آئے تو وہاں پر آٹھ افراد جواس نشان کا جو نشان کود کھ چکے تھے، بیعت کرنے کے لئے انظار میں بیٹھے تھے۔ انہوں نے بصد شوق اس نشان کا جو اللہ تعالی نے اپنے سلسلہ حقہ کے لئے ظاہر فرمایا تھا، اقرار کیا اور بیعت قبول کرنے کے لئے سیدنا حضرت خلیفة المسیح اول رضی اللہ عنہ وارضاۂ کے حضور درخواسیں بھجوا کیں۔ اس مباحثہ کی روئیداد کی اطلاع جب سیدنا حضرت خلیفة المسیح کے حضور پنجی تو آپ بہت خوش ہوئے اور اس عاجز کے حق میں دعا فرمائی۔ فالحمد لله علی ذالک .

# ایک رشتہ کے تعلق اعجازی کرشمہ

مستری میاں محمہ دین صاحب ساکن گولیکی ضلع گجرات بہت مخلص اور شریف طبع اور مضبوط وقوی ہیکل جوان سے ۔ ان کی پہلی ہیوی فوت ہونے پر ان کے بھائی میاں قطب الدین صاحب نے ان کے رشتہ کے لئے مستری کریم بخش صاحب اور حسن محمد صاحب ساکن موضع سعد اللہ پور کی ہمشیرہ کے متعلق تحریک کی ۔ اس رشتہ کے بارہ میں ان کو بتایا گیا کہ لڑکی احمدی ہونے سے پہلے اپنے غیراحمدی پھوپھی زاد بھائی کے ساتھ منسوب ہو پچی ہے اور اب اس کے بھائی اس کی نسبت کو توڑنے خیراحمدی پھوپھی زاد بھائی کے ساتھ منسوب ہو پچی ہے اور اب اس کے بھائی اس کی نسبت کو توڑنے اور محمد کے لئے تیار نہیں ۔ چنا نچہ بار بار کی تحریک کے باوجود وہ راضی نہ ہوئے تو میاں قطب الدین صاحب اور محمد دین صاحب نے سیدنا حضر سے امیر المومنین خلیفۃ المسسیح الثانی ایدہ اللہ کے حضور عربی سے اور اب کی کہ میاں کریم بخش و ہرا درش اپنی بمشیرہ کا نکاح ایک غیراحمدی سے کرنے پر تلے ہوئے بیں اور باوجود اس کے کہ ہم نے گئی معزز احمد یوں کے ذریعہ تحریک ہے ، وہ رشتہ دینے کے لئے تیار نہیں ہوئے ۔ اگر حضور مولوی غلام رسول صاحب راجیکی کو ارشا دفر ما نمیں تو امید ہے کہ ان کے کہنے پر انشاء اللہ رشتہ غیراحمد یوں کے ہاں ہونے سے رک جائے گا۔

### ميري كوشش

چنانچ چضورا قدس اید ہ اللہ تعالیٰ کا میرے نام ارشاد ہوا کہ میں سعداللہ بورجا کرکوشش کروں۔

میں پہلے موضع گولیکی گیا اور میاں قطب الدین اور محمد دین کوساتھ لیا۔ وہاں سے ہم موضع سعد اللہ پور

پہنچے۔ موضع سعد اللہ پور میں میں نے سب احمد یوں کوا کھا کر کے حضرت کے حکم سے ان کوا چھی طرح

آگاہ کر دیا اور لڑکی اور اس کے دونوں بھائیوں کو بھی اچھی طرح فہمالیش کر دی لیکن سب نے یہی غور

کیا کہ ہماری پھوپھی صاحبہ معہ اپنے لڑکے کے ہمارے دروازے پر بیٹھی ہیں ہم اسے کس طرح

ناراض کریں اور نسبت کو توڑیں۔ جب عصر کا وقت ہوا تو میں نے چار پانچ آدمی ان کو سمجھانے کے

ناراض کریں اور نسبت کو توڑیں۔ جب عصر کا وقت ہوا تو میں نے دواور معزز احمد یوں کوان کے

لئے بھیج لیکن کا میا بی نہ ہوئی۔ اس کے بعد مغرب کے بعد میں نے دواور معزز احمد یوں کوان کے

پاس بھیجا اور پیغام دیا کہ اب یہ میرا آخری پیغام ہے۔ میں حضرت اقدس ایدہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد

کے ماتحت آیا ہوں۔ اگر آپ نے حضور کے حکم کی اب بھی نافر مانی کی تو اس کا انجام برا ہوگا اور بعد

میں پھیتانا بڑے ہے گا۔

اس وفت میاں محمد دین اور اس کا بھائی مایوس ہو چکے تھے۔ انہوں نے مجھ سے اپنے گاؤں واپس جانے کی ابھی ضرورت نہیں ہم نے لڑکی واپس جانے کی ابھی ضرورت نہیں ہم نے لڑکی کا نکاح میاں محمد دین صاحب سے ضرور کرانا ہے اور بغیر اس کے واپس نہیں جانا۔ کیونکہ ہم حضرت صاحب کے حکم سے آئے ہیں۔ میرے منہ سے بیالفاظ کچھالیہ جوش اور جلال سے نکلے کہ سب لوگوں نے حیرت زدہ ہوکر ان کو سنا۔ چونکہ لڑکی والے رشتہ میاں محمد دین صاحب کو دینے سے قطعی انکار کررہے تھے۔ اس لئے

#### خالق الاسباب سيالتجا

میں نے کہا کہ اس سے پہلے ہم نے اسباب کی رعایت سے خُلق سے کام لیا ہے۔ اب ہم خالق الاسباب اور قا در مطلق ہتی سے التجا کر کے اس سے براہ راست کام لیں گے۔ چنا نچے مغرب کے بعد میں نے نہایت خشوع خضوع اور الحاح سے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی اور عرض کیا کہ''اے میرے مولیٰ کریم جس کام کے لئے ہم نے کوشش کی ہے اس میں ہماراا پنا ذاتی تو کوئی مقصد نہ تھا۔ بجز اس کے کہ تیرے پاک مسیح موعود علیہ الصلوٰ ق والسلام کی تعلیم کا اجراء اور تیرے پاک خلیفہ کے حکم کی تھیل ہو۔ پس تو اپنی خاص نصر سے نا زل فرما ورنہ کمز وراحمہ یوں میں غیراحمہ یوں کولڑکی دینے کی رو پسیلنے سے جماعت کو بھی نقصان پہنچے گا۔ میں بید عاکر ہی رہا تھا کہ میرے دل میں انشراح صدرا ور

اطمینان نازل کیا گیا اور مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ اس امر میں ضرور کا میا بی بخشے گا۔

#### دعا كى قبولىت

چنانچہ میں نے سب لوگوں میں اعلان کر دیا کہاس گا ؤں میں مہر غلام محمدصا حب ارائیں اور امیر بی بی صاحبہ کے متعلق حضرت مسج موعودً کاعظیم الشان نشان ظاہر ہو چکا ہے (یہ واقعہ پہلی جلدوں میں کہیں درج کیا جا چکا ہے ) خدا تعالیٰ کی وہ تو ت اوراعجازنما طاقت اب ختم نہیں ہوگئی۔وہ قد وس خدا اب بھی اپنا جلال اور معجز ہ دکھا سکتا ہے۔اب میں کریم بخش صاحب اورحسن محمد صاحب کوآخری تح یک کرتا ہوں اگر وہ بات نہ مانیں گے تو امیر بی بی والا واقعہان کے ساتھ بھی ہو گا۔ میرے سے الفاظ الٰہی تصرف کے ماتحت کچھالیسے موثر ثابت ہوئے کہ بعض معززین نے دونوں بھائیوں کو جا کر سمجھایا اور برُ ےعواقب سے ڈرایا۔اللہ تعالیٰ کی قدرت وتصرف سے ان کے قلوب بھی اس سے متاثر ہو گئے اورعشاء کی نماز کے وقت دونوں بھائیوں نے مجھے پیغام بھیجا کہ آپ آکراللہ جوائی کا نکاح میاں محمد دین سے کر دیں اور ہم سے ناراض ہو کرنہ جائیں ۔ میں نے ان کوکہلا بھیجا کہ نکاح صبح کے وقت پڑھایا جائے گا۔ چنانچے شیح سات بجے کے قریب سب لوگوں کی موجود گی میں حضرت مولوی غوث محمرصا حب رضی اللّٰدعنہ نے میرے کہنے پر اس لڑکی کا نکاح میاں محمد دین صاحب سے پڑھا۔ نکاح کے وقت کریم بخش صاحب کی پھوپھی اور جوان لڑکا بھی موجود تھا۔ان کی پھوپھی نے کہا کہ ہم لڑکی کے زیوراور کیڑوں پر آج تک ڈیڑھ صدروییپخرچ کر چکے ہیں۔وہ مجھے دلوا دیا جائے۔ چنانچہ میں نے میاں محمد دین صاحب اور قطب دین صاحب سے فوراً وہ رقم اس عورت کو دلوا دی۔ یہ واقعہ جب لوگوں نے سنا تو بہت جیرت ز دہ ہوئے ۔اوربعض نے مجھے جا دوگر بھی کہالیکن خدا كابدخاص فضل اوركاميا بي محض حضرت امام وقت المسمسلح الموعودايده الله الودودي توجه وبركت ہے تھی ورنہ مجھ حقیر کی اس میں کوئی خو بی نہتھی۔

### دعائے متعلق کچھ

میں نے بار ہاتجر بہ کیا ہے کہا گرانسان نفسانیت کا چولہا تارکراور ہوا عِنفس سے الگ ہوکر محض اللّٰہ تعالیٰ کی رضا اور اعلاء کلمۃ اللّٰہ کی غرض سے اپنے وجود کواللّٰہ تعالیٰ کا آلہ قرار دے کر دعا کر ہے تو ا ایسی دعاغایت درجہمؤثر ثابت ہوتی ہے اوراگر دعا کے وقت نفسا نیت اور ہوا عِنفس کا پر دہ درمیان میں آ جائے تو پھرضروری نہیں کہ اللہ تعالی ایسی دعا کو قبولیت کا شرف بخشے ۔ بجز اس کے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی دعا کواس کی سمجھ کے مطابق اس کے لئے اتمام ججت کا ذریعہ بنانا ہو۔

تبول ہونے والی دعاایک روحانی مجاہدہ کو چا ہتی ہے جس کا نشان صرف زبانی الفاظ کوطوطے کی طرح رٹنا نہیں ہوتا۔ بلکہ خشوع وخضوع ، سوز وگداز اور مضطربانہ بے چینی کا قلب میں محسوس ہونا ضروری ہے اور سب سے زیادہ قبولیت کا شرف حاصل کرنے والی وہ دعا ہے جس میں انسان اللہ تعالی کا آلہ بن کر اور دینی اغراض و مقاصد کو مدنظر رکھ کر دعا کرے ورنہ وہ دعا جونفسانیت کی تاریکیوں میں اضافہ کرنے والی ہو، اگر قبول بھی ہوتو دینی نقصان کے اعتبار سے زہر قاتل اور خدا تعالی کی طرف سے بطور ابتلاء کے ہوتی ہے نہ کہ بطور اصطفا کے۔

### حضرت مسيح موعودعليهالسلام كادعا كيمتعلق ارشاد

میں نے سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوق والسلام کی زبان مبارک سے یہ بار ہاستا ہے کہ جس دنیا کے طبع اور لا کچ کو ہم لوگوں کے اندر سے نکا لنے کے لئے آئے ہیں افسوس ہے کہ لوگ زیادہ تر اسی کے متعلق دعا کرنے کی خواہش کرتے ہیں۔ بھی یہ درخواست کرتے ہیں کہ بیوی یا اولا دنرینہ لل جائے بھی ملا زمت یا عہدہ میں ترقی کے لئے کہتے ہیں بھی کاروبار میں نفع یا بیاری سے شفا پانے کے لئے درخواست کرتے ہیں۔ ایسے بہت تھوڑے ہیں جو بید دعا کرواتے ہیں کہ ہمیں خدا کی محبت اورا طاعت نصیب ہواور خدمت دین کا موقع ملے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں گنا ہوں سے بچائے۔ اور اور خدمت دین کا موقع ملے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں گنا ہوں سے بچائے۔ اور ان سے نفرت پیدا فرمائے۔ اور روحانی امراض سے شفاحاصل ہو۔

حضورا قدس علیہ الصلوٰۃ والسلام کے کلمات طیبات کامفہوم بیان کیا گیا ہے ہوسکتا ہے کہ الفاظ میں کسی قدرا ختلاف ہو۔

### سعدالله بوركاايك اورواقعه

مذکورہ بالا واقعہ کے کافی عرصہ بعد جب میں تبلیغی اغراض کے ماتحت بعض مقامات کے دورہ پر تھا تو سید نا حضرت خلیفۃ المسمسدے الثانی ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز کی طرف سے مجھے تھم پہنچا کہ موضع سعد اللہ پور میں مسماۃ اللہ جوائی مستری جمال دین لوہار کی لڑکی ہے۔ جس کا نکاح اس کے ماموں امام اللہ بین صاحب کے لڑکے کے ساتھ کئی سال پیشتر ہوا تھا۔ بوجہ بے اتفاقی اور ناچاتی کے وہ لڑکی اب طلاق چاہتی ہے اور آج کل قادیان میں مقیم ہے۔ اس کی طلاق کے لئے کوشش کی جائے تا کہ تناز عہ ختم ہو۔

خاکسار بغرض تعمیل ارشاد سعد الله پور پنج اور وہاں کے معزز احمہ یوں کو حضرت اقد س ایدہ اللہ تعالی کے ارشاد سے اطلاع دے کران سے تعاون چاہا۔ چنا نچہ وہ میاں اما م الدین صاحب سے ملے اوران کو سمجھایا لیکن میاں اما م الدین صاحب سی طرح بھی راضی نہ ہوئے۔ اس کے بعد میں خود بعض احب کی معیت میں اما م الدین صاحب کے پاس گیا۔ اور ان کو تفصیلاً سمجھایا کہ جب لڑکی کا لڑکے کے پاس رہنا اور بسنا محال ہے تو طلاق دے کر تنازعہ کی صورت ختم کی جائے۔ اس پر میاں امام الدین صاحب نے کہا کہ ایک دفعہ بھی اور ہزار دفعہ بھی میرا یہی جواب ہے کہ طلاق قطعاً میاں امام الدین صاحب نے کہا کہ ایک دفعہ بھی اور ہزار دفعہ بھی میرا یہی جواب ہے کہ طلاق قطعاً اور سی صورت میں بھی نہیں دی جائے گی۔ میں نے ان کو ہر طرح سمجھانے کی کوشش کی اور حضرت اقدس اید ہ اللہ کے ارشاد کی تعمیل سے روگر دانی کے بڑے نتائج سے آگاہ کیا اور صاف الفاظ میں اقدس اید ہ اللہ کے ارشاد کی تعمیل سے روگر دانی کی وجہ سے کوئی نقصان پہنچا تو اس کی ذمہ داری آپ پر ہوگی۔

### نا فرمانی کی پاداش

چنانچہ میں وہاں سے رخصت ہو کر قصبہ شادیوال کے جلسہ میں شمولیت کے لئے روانہ ہوا۔ جب ہم سعد اللہ پورسے چار پانچ کوس کے فاصلہ پر موضع جسّو کی اور سدّ و کی کے قریب پنچے تو ہمیں چیچے سے کسی کی چینوں کی آ واز سنائی دی اور بیدالفاظ کان میں پڑے'' میں جل گیا۔ میں دوزخ کی آگ میں جل گیا۔ میں دوزخ کی آگ مین جل گیا۔ میں دوزخ کی آگ سے نجات دلاؤ''۔ یہ چیخ و پکار کرنے والا شخص جب زیادہ قریب ہوا تو ہمیں معلوم ہوا کہ وہ میاں امام الدین صاحب سعد اللہ پور والے ہیں۔انہوں نے آتے ہی اپنی پگڑی اتار کر میرے پاؤں پر چینکی اور بے تھا شاروتے چلاتے اور آہ وزاری کرتے چلے گئے۔اس وقت ہم پانچ چھا فراد تھے جو شادیوال جلسہ پر جارہے تھے۔

مجھ سے طلاق نامہ کھوالیں میں دوزخ میں ہوں دوزخ کی آگ میں جل رہا ہوں۔ مجھے اس سے نکالیں۔ میں نے حضرت اقدس کے ارشاد کی نافر مانی کر کے اپنے آپ کو دوزخ میں گرالیا ہے۔ میں نے پھر دریا فت کیا کہ آخر بات کیا ہوئی تو انہوں نے روتے ہوئے بتایا جب آپ مجھ گنا ہگار اور نافر مان کو چھوڑ گئے تو اچا تک میں نے دیکھا کہ مجھے کسی ہیتنا کے چیز نے پکڑلیا ہے اور جہنم کی آگ میں کھینک دیا ہے۔ اب میں جد هر بھی دیکھتا ہوں دوزخ کی مشتعل آگ چاروں طرف نظر آتی ہے۔ اس کھینک دیا ہے۔ اب میں جد هر بھی کہ گھتا ہوں دوزخ کی مشتعل آگ چاروں طرف نظر آتی ہے۔ اس کی میں گھرا کر آپ کے چیچے بھاگا ہوں۔ اب آپ اللہ کے لئے مجھ پر رحم فرما ئیں اور طلاق نامہ کھالیس تا کہ حضرت اقدس ایدہ اللہ تعالیٰ کا منشاء جو تنازعہ کو دور کرنے اور سلسلہ کے وقار کو قائم کرنے کے لئے ہے، پورا ہو۔

#### تغميل ارشاد

چنانچہ وہ شادی وال تک ہمارے ساتھ آئے اور وہاں با قاعدہ طلاق نامہ کھے لیا گیا۔ میں نے ان کوتسلی دی کہ اللہ تعالی نے آپ کے گنا ہوں کی میل کو دھودیا ہے اور تو بہ کی تو فیق دی ہے۔

انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جب میں چینیں مارتا ہوا آپ کے پیچے سعد اللہ پور سے بھاگا تو بعض غیراحمد یوں نے مجھے اس حالت میں دکھے کہا کہ اس نے طلاق دینے سے انکار کیا تھا اس لئے مرزائی مقدسوں کے لئے ہمیشہ فاہر فرماتا ہے۔ اور اس قا در مطلق خدا کا معاملہ اِنْ تَسنُصُرُ و اللّٰهَ یَنْصُرُ کُمُ گا کے دستور کے مطابق انصار دین الٰہی کے ساتھ ہمیشہ مخصوص ہوتا ہے۔

### كلام قندسي

مندرجہ ذیل خاص منظوم کلام حیات قدسی کی تالیف کے موقع پر لکھا گیا:۔

### يا درفت گان بحالت مهجوري:

یاد ایا ہے کہ ماخوش روزگارے یافتیم با مسیح وقت و اصحابش وقارے یافتیم روز و شب با مہر و مہ بودیم در نور و ضیاء گہ بفیض ضوفشاں گہ نور بارے یافتیم شكر لله صحبت گلها پس از دورِ خزال

چوں عنادل در چمن وقتِ بہارے یافتیم

از حديثِ فيضِ يا كان تحفه بهرِ دوستان

پیش کردیم آنچه خود از یادگارے یافتیم

رونتے در محفلِ عشاق از یادِ حبیب

گفتگوئے عشق از بزمِ نگارے یافتیم

این گلِ تازه ثمر از روضهٔ احماً نبی

شکرِ حق ایں نعمت از پروردگارے یافتیم

دوستال گوئند بعد از رحلتِ قدسی فقیر

ایں نثانِ قافلہ رفتہ زیارے یافتیم

# سيدنا حضرت خليفة المسيح اول رضى الله عنه كى شا گر دى ميں

اس عا جزحقیر کے لئے قابل فخر اور مایۂ ناز وہ علوم ہیں جوقر آن کریم اور احادیث نبوی کے علاوہ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے مقدس خلفاء کی تصانیف مبار کہ اور کلمات طیبہ سے مجھ کو حاصل ہوئے۔لین یہ خدا تعالیٰ کا خاص فضل ہے کہ مجھے سیدنا حضرت خلیفۃ المسید الاول ؓ کے سامنے خاص طور پرزا نوئے تلمذ طے کرنے کا بھی موقع ملا۔سیدنا حضرت خلیفۃ المسید الاول ؓ کے سامنے خاص طور پرزا نوئے تلمذ طے کرنے کا بھی موقع ملا۔سیدنا حضرت اقدس علیہ السلام کے زمانہ میں جب بھی میں قادیان میں آتا تو حضرت حکیم الامیہ ؓ مجھے فرماتے کہ بڑھا دوں گا۔'' مجھے ان دنوں طب سے کوئی دلچینی نہھی بلکہ تصوف اور قرآن کریم سے روحانی نکا رہا۔ کے حصول کے متعلق استغراق تھا۔ اس لئے حضور کی فرمائش کو پورا کرنے کے لئے گریز ہی کرتا رہا۔ کے حصول کے متعلق استغراق تھا۔ اس لئے حضور کی فرمائش کو پورا کرنے کے لئے گریز ہی کرتا رہا۔ کے حصول کے متعلق استغراق تھا۔ اس لئے حضور کی فرمائش کو پورا کرنے کے لئے گریز ہی کرتا رہا۔ کیاں بیت اور صحابہ کرام باغ بہتی مقبرہ میں فروش ہوئے تو ان دنوں مجھے حکیم الامۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ الل بیت اور صحابہ کرام باغ بہتی مقبرہ میں فروش ہوئے تو ان دنوں مجھے حکیم الامۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود ہی کتب طب میرے لئے مہیا فرمائیں اور اپنے پاس بٹھا کر طب کا سبق دینا شروع فرمائی عنہ نے خود ہی کتب طب میرے لئے مہیا فرمائیں اور اپنے پاس بٹھا کر طب کا سبق دینا شروع فرمائیں۔

طب احسانی کے ختم کرنے کے بعد میزان الطب پڑھائی اور طب کے نظری اور عملی حصہ سے اور ضروری قواعد وضوابط سے مجھے آگاہ فرمایا۔ آپ کی بار بار کی توجہ نے میری کا یا پلٹ دی اور مجھے طب کا بے حد شوق پیدا ہوگیا۔ چنا نچہ میں نے اپنے طور پر طب کی بڑی بڑی کتب مطالعہ کیں۔ قانون شخ ، موجز اور اس کی شرح ، اور کفایہ ''منصوری'' طب اکبر ، قانون علاج تالیف سراج ، مخزن الحکمت مصنفہ ڈاکٹر غلام جیلانی ۔ اور مختلف قرابا دینیں وغیر ہا

مجھے زیادہ دلچپی خواص الا دویہ، اور خواص مفردات سے رہی ہے۔ چنانچہ میں نے مخزن الا دویہ، محیط اعظم ،خزائن الا دویہ اورخواص الا دویہ کودلچپی سے پڑھا۔اورعلم کیمیا کے متعلق مخزن الا دویہ علامہ جلا کی اور ابن حیان اور تکلوشاہ بابلی اور مخزن الا کسیر ہرشش جھے۔ حکیم پائپٹی کے نیز المفتاح والمصباح ہفت کنوز ،الدرالتیمہ فی الصنعة الکریمہ، رموز الا طباء، ذخیرۃ الا طباء، اکسیراعظم الدرۃ البیضاء فی صنعۃ الا کسیروالکیمیا۔البدرالمنیر فی علم الا کسیر، مجمع البحرین نزمۃ الا کسیر، نورالعیون وغیرہ مطالعہ کیں۔

اسی طرح علم جفر کی بہت سی کتب کا بھی مطالعہ کیا مثلاً مقاح الجفر اردو،الکوکب الدر می عربی۔ مقاح الاستخراج فارس ۔ دائرۃ البروج ۔ علم فلکیات میں انوارالنجوم اور نیر اعظم علم نجوم میں سراج الرمل، صادق الرمل، انوارالرمل علم رمل میں جوا ہر خمسہ عملیات میں اسی طرح حدایق العلوم یعن ستنی مصنفہ اما مرازی جامع العلوم مصنفہ شیخ بوعلی سینا بھی پڑھی اور اسی طرح کتب تفاسیر، علم احادیث، علم فقہ، علم تصوف ہزار ہا کی تعداد میں مطالعہ کی اللہ تعالیٰ نے مجھے تو فیق بخشی ۔ میں نے با قاعدہ درسگا ہوں سے کم استفادہ کیا ہے۔ لیکن سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے خلفاء عظام کی توجہ و ہرکت سے میرے اندرعلم کے حاصل کرنے کے لئے ایک خاص دلچیں اور شوق پیدا ہوگیا۔ فالحمد للله علیٰ ذالک .

# علم کی قدرومنزلت

حضرت اقدس مسیح موعود علیه الصلوق والسلام حلقه احباب کے اندرمسیحہ مبارک میں اپنے کلمات بیان فرمار ہے تھے اسی دوران میں آپ نے ذکر فرمایا کہ میں گھر کے صحن میں ٹہل رہا تھا کہ میری لڑکی مبارکہ (حضرت سیدہ نواب مبارکہ بیگم صاحبہ اطال اللہ بقاءها) جو پانچ چھے سال کی ہے، اس کے منہ سے ایک الیمی پر حکمت بات نکلی کہ میں نے اسی وقت اپنی نوٹ بک میں درج کر لی۔ اسی طرح حضورا قدس علیہ السلام نے اپنے رسالہ ضرور ۃ الا مام میں فر مایا کہ ہم تو علم ومعرفت کے متعلق اپنے اندرا تنی پیاس محسوس کرتے ہیں کہ ایک سمندرعلم ومعرفت کا پی کربھی سیراب ہونے والے نہیں اور حضور نے فر مایا کہ بعض دفعہ بظا ہر معمولی سی بات کے اندر بھی عظیم الثان حقایق پوشیدہ ہوتے ہیں آپ نے اپنی کتاب ججۃ اللہ میں کیا ہی خوب فر مایا ہے

و انّى سُقيت الماء ماء المعارف وأعطيت حكمًا عافها قلب احمق 4

#### تصوف كاابك نكته

مجھے دورہ تبلیغ پر ہندوستان کے تمام علاقوں اور تقریباً اکثر شہروں میں جانے کا اتفاق ہوا ہے سرگودھا شہر میں بھی میں بار ہاگیا۔ وہاں کے امیر حضرت حافظ مولوی عبدالعلی صاحب بی ۔اے ایل ایل بی پلیڈر برادر حضرت مولا نا شیرعلی صاحب رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ تھے۔ سرگودھا میں علاوہ درس و قد رئیس کے حضرت حافظ صاحب سے علمی وروحانی مذاکرہ اور مجالست کا بھی موقع ماتا۔ حافظ صاحب اکثر یہ فرمایا کرتے کہ مجھے کوئی ایسی تھیجت یا کلام سنائیں جس سے روحانیت اور قرب الہی میسرآئے اور وہ بات مختصرا ورمطلب خیز ہو۔

حافظ صاحب کی اس فر مائش پر میں نے ان کی خدمت میں سیدنا حضرت اقدس میسج موعود علیہ الصلو ۃ والسلام کا بیشعرپیش کیا کہ

حریصِ غربت و عجزم ازاں روز ہے کہ دانستم

که جا در خاطرش با شد دِل مجروح غربت را 5

لیعنی میں اسی روز سے غربت اور عجز کا حریص رہتا ہوں جب سے مجھے اس بات کاعلم ہوا ہے کہ اس جانِ جہاں اور محبوب ازل کے دل میں ایسے ہی درد مند عاشق کے لئے جگہ ہے جس کا دل غربت ومسکینی سے مجروح ہو چکا ہو''۔

حافظ صاحب اس شعر کومن کر بہت خوش ہوئے اور جب بھی بھی اس کے بعد میرے ساتھ ان کی ملاقات ہوتی تو اس شعر کا اور اس کے مطالب کا ضرور شوق کے ساتھ ذکر فرماتے اور اس کو باربار پڑھتے اور روحانیت کے حصول کے لئے بہت ہی مفیدنسخہ قرار دیتے اورا کثر فرماتے کہ بیشعرتصوف کی جان ہے۔

# ایک علمی لطیفه

جن دنوں زلزلہ بہار کا تباہی افکن حادثہ وقوع میں آیا اوراس کی تفصیلات اخباروں میں شائع ہو

کرلوگوں کی توجہ کو کھینچنے کا باعث بنیں ، میرے پاس بھی ایک دوا خبار جن میں زلزلہ کی ہولناک تباہی

کی تفصیل درج تھی موجود تھے۔ اتفاق سے ایک معزز غیر احمد کی دوست میرے پاس تشریف لائے

اور فر مانے لگے کہ آپ جانتے ہیں کہ میں اتن علمی قابلیت ضرور رکھتا ہوں کہ کلام کے حسن وقتے کو بخو بی

پر کھ سکتا ہوں۔ جب انہوں نے یہ بات منہ سے نکا کی تو میں فوراً بھانپ گیا کہ بیصا حب چونکہ ہمارے

پر کھ سکتا ہوں۔ جب انہوں نے یہ بات منہ سے نکا کی تو میں فوراً بھانپ گیا کہ بیصا حب چونکہ ہمارے

سلسلہ پر نکتہ چینی کی عادت رکھتے ہیں ، اس لئے اس تمہید کے بعد ضرور کوئی اعتراض کریں گے۔

چنانچے میں نے کہا کہ میں ما نتا ہوں کہ آپ ما دی عقل وسمجھ کے کلام کو پر کھنے کا ملکہ ضرور رکھتے ہیں۔ وہ

فوراً ہولے کہ آپ نے بہ قید کیوں لگائی ہے۔ میں نے کہا کہ قرآن کریم میں آیا ہے کہ فو ُق مُحلِّ ذِی فوراً بولے کہ آپ ہوگا اور اس کا کلام آپ کی قابلیت اور

فرراً ہولے کہ آپ اس جی علیم اور فاکق بستی کا علم آپ سے زیادہ ہوگا اور اس کا کلام آپ کی قابلیت اور فہم سے بالاتر ہوگا۔ اس کے متعلق آپ کی نکتہ چینی آپ کی غلط فہمی اور قصور فہم کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہو ہے۔ تا ہم آپ اس وقت کسی کلام کے حسن وقتے کے متعلق آگر کچھ فر مانا چاہیں تو شوق سے فرمائیں۔

اعتراض

اس پروہ کہنے گئے کہ آپ کومعلوم ہے کہ جناب مرزاصا حب نے ایک اشتہار السنداء مسن وحی السماء لکھ کرشائع کیا تھا میں نے کہا ہاں پھر فرمانے گئے کہ اس میں ایک شعربیہ بھی لکھا ہے۔ زلزلہ سے دیکھا ہوں میں زمیں زہر و زہر

وقت اب نزدیک ہے آیا کھڑا سلاب ہے

اور یہ شعراپنے مضمون کے اعتبار سے کسی ربط اور ترتیب کا حامل نہیں۔ پہلے مصرعہ میں تو خیر زلزلہ کی کیفیت بیان کی گئی ہے اس کے متعلق مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں لیکن دوسرے مصرعہ کو جس میں سیلا ب کا ذکر ہے۔ پہلے مضمون سے کوئی بھی ربط اور تعلق نہیں اور ایسا بے ربط کلام ایک ایسے شخص

#### ت قلم سے جو'' سلطان القلم'' ہونے کا مدعی ہو نہیں نکلنا چا بیئے۔

#### بواب

میں نے جواباً عرض کیا کہ بید کلام شاعرانہ تک بندی نہیں بلکہ جبیبا کہ اشتہار کے عنوان سے ظاہر ہے خدا تعالیٰ کی وجی کی روشنی میں لکھا گیا ہے۔ اور واقعات اور حقائق کے مطابق ہے۔ ان دونوں مصرعوں میں زلزلہ کے دوشم کے اثر ات اور نتائج ظاہر کئے گئے ہیں لیمنی ایک زمین کا زیر وزہر ہونا اور دوسر سیلا ب کا آنا۔ پھر میں نے ایک اخبار جس میں صوبہ بہار کے علاقہ مونگھیر کے زلزلہ کی تفصیل تو تفصیل سے درج تھیں ، کھول کر معترض صاحب کے سامنے رکھا اور کہا کہ اس میں درج شدہ تفصیل کو پڑھیں۔ سیدنا حضرت میں موعود علیہ السلام کے شعر کے عین مطابق بیز زلزلہ بھی وقوع میں آیا ہے۔ یعنی ایک طرف تو زلزلہ کی جنبش سے زمین تہ و بالا ہوگئی اور ساتھ ہی زمین کے شق ہونے سے اندر سے چشموں کی طرح پانی پھوٹ پڑا اور ایک وسیع علاقہ میں سیلا ب آگیا۔ بلکہ یہاں تک ہوا کہ بعض حصوں میں دریائے گنگا کا پانی الٹا بہنا شروع ہوگیا۔

جب معترض صاحب نے زلزلہ کی شائع شدہ تفصیلات پڑھیں اورادھرشعر کامضمون دیکھا تو دم بخو دہوکر خاموش ہو گئے ۔ فالحمد للّٰہ علیٰ ذالک

# حيدرآ باددكن ميں احمديت كى اعجازى بركت كانشان

1970ء میں خاکسار مرکز کی ہدایت کے ماتحت گیارہ ماہ تک حیدر آباد دکن میں مقیم رہا۔ اس دوران میں ایک دفعہ جناب محتر م نواب اکبریار جنگ بہا در نے اطلاع دی کہ ان کی ہا ئیکورٹ کی ججی کی ملازمت ختم ہونے پر مزید ایک سال کی توسیع ان کومل چکی ہے۔ بیتو سیع بھی اب ختم ہونے کو ہے مزید توسیع کے لئے انہوں نے نظام صاحب حیدر آباد کے پاس درخواست دی ہوئی ہے۔ لیکن بہت سے امید وار جواس عہدے پر فائز ہونے کے متمنی ہیں اس کوشش میں ہیں کہ مزید توسیع نہ ملے اور بڑے بڑے ارکان حکومت جن میں بعض وزرا بھی شامل ہیں ، ان کو توسیع دیئے جانے کے خلاف ہیں۔ نیز سجادہ نشین اور علماء بھی بوجہ ان کے احمد کی ہونے کے سخت مخالف ہیں اور حضور نظام پر ہرطر ح سے دیا وُڈ الا حار ہا ہے۔

میں نے جب نواب صاحب سے میہ بات ٹی تو بوجہ غیرت احمدیت اورا حساس عزت سلسلہ ھے۔
میرا قلب جوش سے بھر گیا اور میں نے تخلیہ میں سر بسجو دہوکر دیر تک نہایت تضرع اور خشوع وخضوع اسلانتعالی کے حضور دعا کی جس پر میں نے کشفا دیکھا کہ ایک دروازہ دوقفلوں سے بند ہے۔ میں نے قوت ارادی اور توجہ سے دل میں یہ یقین کرتے ہوئے کہ میرے ہاتھ لگانے سے ہی بفضلہ تعالی اید دونوں قفل کھل جا ئیں گے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ میرا ہاتھ مس ہوتے ہی چشم زدن میں دونوں قفل کھل گئے۔ مجھے اس کشف کی بی تفہیم ہوئی کہ دو سال کی مزید توسیع نواب صاحب کومل جائے گی۔ میں نے اس کشف کی بی تفہیم کا ذکر اسی وقت حضرت حافظ ملک محمد صاحب برادر کلاں جناب ڈاکٹر حشمت اللہ صاحب اور عزیز میاں محمد قمان صاحب جالندھری سے بھی کردیا۔

جناب نواب صاحب نے بین کر فر مایا کہ موجود ہ مخالفا نہ حالات میں تو ایک سال کی تو سیع بھی کال نظر آتی ہے۔ چہ جائیکہ دوسال کی مزید تو سیع طے۔ جب درخواستوں کے فیصلہ صادر ہونے میں صرف آٹھ دن باقی رہ گئے تو نواب صاحب نے ذکر فر مایا کہ آج مجھے شہر سے بہت ہی مایوس کن رپورٹیس ملی ہیں اور سب لوگ میری مخالفت میں سر تو رُکوشش کرر ہے ہیں۔ تب میں نے احمد بت کی عزت کی غاطر جوش سے بھر کر پھر دعا کی تو مجھے بتایا گیا کہ جو اطلاع اس سے پہلے کشف کے ذریعہ دی گئی ہے وہ درست ہے اور نواب صاحب کو محض احمد یو کو عزت کی وجہ سے کا میا بی ہوگی اور دوسال کی تو سیع ملے گ ۔ چنا نچہ میں نے نواب صاحب کو دوسرے احباب کی موجود گی میں ہوگی اور دوسال کی تو سیع ملے گ ۔ چنا نچہ میں نے نواب صاحب کو دوسرے احباب کی موجود گی میں ہوگی اور دوسال کی تو سیع ملے گ ۔ چنا نچہ میں دلایا کہ حالات کا ذکر کیا اور حالات کے پیش نظر مایوسی کا اظہار کیا۔ میں نے نواب صاحب کو یقین دلایا کہ حالات کو ایک تو میں بید بشارت کھی آپ کو کی طرف سے جواطلاع ملی ہے وہ تچی ہے اگر آپ مزید تملی چاہیں تو میں بید بشارت کھی رہی آپ کو دے سکتا ہوں ۔ اس پر نواب صاحب نے فر مایا کھنے کی ضرورت نہیں آپ سید نا حضرت میں موجود کی علیہ السلام کے صحابی ہیں جمیمے آپ کی زبانی بات پر بھی یقین ہے ۔ چنا نچہ نواب صاحب نے اس علیہ السلام کے صحابی ہیں جمیمے آپ کی زبانی بات پر بھی یقین ہے ۔ چنا نچہ نواب صاحب نے اس جوارت کی فرانے نے گھر میں جا کر بھی کیا۔

جب حکم سنانے میں صرف دودن باقی رہ گئے تو میں نواب صاحب کی کوٹھی سے جوشہر سے تین چارمیل کے فاصلہ پرتھی شہر میں احمدیہ جو بلی ہال میں چلا گیا۔وہاں پر بھی دودن میں نے تخلیہ میں بہت الحاح وتضرع سے دعا کی۔جس دن حکم سنانے کا دن تھا اس کی صبح کی نماز کی جب میں سنتیں پڑھ رہا تھا تو میں نے سجدہ کی حالت میں ایک کشفی نظارہ دیکھا کہ نظام میرعثان علی خاں بالقابہ کرسی پر بیٹھے ہیں اوران کے سامنے میزر کھی ہوئی ہے۔جس پرایک کا غذیپڑا ہے۔اوروہ اس پر پچھ لکھنے لگے ہیں میری نظر بھی کا غذیپر ٹر رہی ہے جو پچھانہوں نے کا غذیپر لکھا بیتھا۔'' نواب اکبریار جنگ کو دوسال کی توسیع کی دی جاتی ہے۔ اس کے بعد کشفی حالت جاتی رہی نماز کے بعد میں نے اس کشف کا ذکرا حباب کے سامنے جو دس گیارہ کے قریب تھے،کردیا۔

ا تفاق سے تھوڑی دیر کے بعد جناب نواب صاحب بھی تشریف لے آئے تو جملہ احباب نے جو جو بلی ہال میں موجود تھے نواب صاحب سے میر سے کشف کا ذکر کر کے مبارک باد دی نواب صاحب نے تجب کا اظہار فر مایا۔ کیونکہ رات کو جو تا زہ اطلاعات ان کو ملی تھیں وہ بہت ہی مایوس کن تھیں اور سوائے میری خوشخبری کے جومن جانب اللہ تھی اور کوئی بات بھی حق میں نظر نہ آتی تھی۔

نواب صاحب حضور نظام کے پاس جانے کے لئے تیار ہوکر آئے تھے اور آپ کے ہاتھ میں ایک خوبصورت جلد والی کتاب جوریشی غلاف میں لیٹی ہوئی تھی پکڑی ہوئی تھی یہ سیدنا حضرت اقد سل کی کتاب در ثین فارسی تھی جو وہ نظام حیدر آباد کو بطور تخذ پیش کرنے کے لئے لائے تھے۔ جب نواب صاحب نظام کے حضور تھم سننے کے لئے کہنچ تو اتفاق سے وہ بہت خشمگیں تھے اور کسی درباری پر بوجہ غلطی خفا ہور ہے تھے حضور نظام کواس حالت میں دیکھ کرنواب صاحب کوا ور بھی فکر پیدا ہوئی۔

جب نواب صاحب نظام صاحب کے حضور پنچ اوراپی توسیع کے بارہ میں تکم صاور فرمانے کے لئے عرض کیا تو نظام حیدرآباد نے قلم و دوات اور کا غذ لے کر میز پر رکھا اور نواب صاحب کے لئے عرض کیا تو نظام حیدرآباد نے قلم صادر کر دیا اور تکم نامہ نواب صاحب کے ہاتھ میں دے کر دو چارمنٹ میں نواب صاحب کورخصت کر دیا۔ فالحمد للّٰه علیٰ ذالک

واپسی پرنواب صاحب محترم سید ہے احمد یہ جو بلی ہال میں آئے اور آبدیدہ ہو کر دیر تک میرے ہاتھ کو بوسہ دیتے رہے اور فرمایا کہ میں نے سیدنا حضرت مسے موعود علیہ السلام کی زیارت تو نہیں کی لیکن حضور کی برکت سے آپ کے ایک صحافی کے ذریعہ سے ہمارے لئے ایک عظیم الشان مجمزہ ظاہر ہوا اور ہمارے لئے ایمان میں زیادتی کا باعث بنا۔ نواب صاحب محترم کی بیگم صاحبہ اس وقت تک

احمد کی نہ تھیں ۔ان پر بھی اس نشان صدافت کا اس قدرا ثر ہوا کہ وہ بھی خدا کے فضل سے اس کے بعد احمد می ہوگئیں ۔

والحمد لله على ذالك والشكر لله خير الناصرين والصلوة والسلام على مسيح محمد و مطاعه و آله و اهلبيته اجمعين.

#### نذرانه

#### حضرت خليفهاول كاايك دهيله كوقبول كرنا!

حضرت مولا ناحکیم مولوی نورالدین صاحب خلیفة المسدیح اول رضی الله عنه وارضاهٔ فی الجنة الرفیعه بالدرجات العلیاء هندوستان کے اطباء کے نز دیک رئیس الاطباء اور افسر الاطباء کے لقب سے شہرت رکھتے تھے۔ آپ ایک دن بزم خلافت میں رونق افروز تھے۔ اس میں آپ نے اپنے سوانح حیات میں سے ایک واقعہ بیان فر مایا۔ خاکسار بھی اس مجلس میں موجود تھا آپ نے بیان فر مایا کہ ایک دفعہ ایک بوڑھی غریب عورت جس کا ایک ہی لڑکا تھاوہ بیار ہوگیا۔ میں نے اس کا علاج کیا۔ خدا کے فضل سے اسے صحت ہوگئی اور وہ بالکل تندرست ہوگیا۔ وہ بڑھیا میرے پاس آئی اور میرے سامنے

ایک دھیلہ (نصف بیسہ) رکھ کر کہنے گلی کہ جناب! میں بہت غریب ہوں اور بیوہ ہوں محنت مزدوری کر کے گزارہ کرتی ہوں۔میرے پاس اور تو کچھ نہیں۔صرف ایک دھیلہ ہے جو میں بطور نذرانہ شکر کے پیش کرنا چاہتی ہوں۔اگر چہ آپ کے مقام اور شان کے اعتبار سے یہ باعثِ شرم وندامت ہے لیکن میں یہی پیش کرسکتی ہوں آپ اس کو ضرور قبول فر مائیں اور ردنہ کریں۔

حضور نے فرمایا کہ میں نے فوراً بخوشی اس دھیلہ کو قبول کر لیا اور حضرت اقد س مسیح موعود علیہ السلام کی اس نصیحت کو پیش نظر رکھا کہ طبیب کو بلا مانگے اگر کوئی شخص بچھ بھی دے تو وہ ردنہ کرے۔ میں دھیلہ کو ہاتھ میں لے کرسو چنے لگا کہ اگر یہ دھیلہ اللّٰہ کی راہ میں دیدوں تو حسب آیت کہ مَشٰلِ حَبَّةٍ اَنْبُتَتُ سَبُعَ سَنابِلَ فِی کُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةً ﴿ جُھے سات سوتک دھیلہ کے عوض بیں اور اگر ان سات سو دھیلوں کو بھی اللّٰہ تعالیٰ کی راہ میں دے دوں تو ہر ایک دھیلہ کے عوض سات سو دھیلے اور مل سکیں گے۔ اسی طرح میں نے دھیلہ کو پھیلاتے ہوئے ہزاروں رو پیہ کی تعدادتک حساب کیا اور مجھے معلوم ہوا کہ اگر اللّٰہ تعالیٰ چاہتو وہ ایک دھیلہ کو بھی بہت بڑی برکت دے سکتا ہے'۔

# متواضع شخص كابلندمقام

یہ ہے شان اللہ والوں کی ۔ حدیث شریف میں آتا ہے اذا تبواضع المعبد د فیعیہ اللّٰہ الیٰ السماء السابعة 8 یعنی جب کوئی بندہ تواضع اختیار کرتا ہے تو خدا تعالی اس کوسا تویں آسان تک بلندی عطا فرما تا ہے تواضع کے معنے اللہ تعالیٰ کی عظمت کے احساس سے اس کے غریب سے غریب بندوں سے بھی اچھے اخلاق سے پیش آنا اور خاکساری اور منکسر المز اجی کی عادت کو اختیار کرنا ہے۔

# كلام قدسى

من ذرّه ام كه از خورِ تابال درخُشْ من وشيم ز گلهائ آل چمن وايل غهت وشيم ز گلهائ آل چمن ايل غخپه ام شگفته ز فيض نسيم اوست ايل بسطت علوم زلطف عميم اوست

زال بحر علم موج به نطق تبحرّ م از فیض و فضل محسنے خود در تحیّر م آل جانِ جال که ہستی من از عدم بساخت در جیرتم که چول معنے معدوم را نواخت

### عصائے موسیٰ

سیدنا حضرت خلیفۃ المسسیہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنۂ وارضاہ کے عہد سعادت میں خاکسار ایک تبلینی وفد میں بمعیت حضرت مفتی محمد صادق صاحب، حضرت حافظ روش علی صاحب اور خواجہ کمال الدین صاحب مرحوم بناری وغیرہ مقامات میں گیا۔ جب وہاں سے ہماری واپسی ہونے گی تو کسی دوست نے ایک نہایت خوبصورت عصا مجھے تھۃ دیا۔ جب ہم قادیان پہنچ تو حضرت کے حضور حاضر ہوئے اس وقت وہ عصا بھی میرے ہاتھ میں تھا۔ سیدنا حضرت خلیفۃ المسسیہ اول نے وہ عصا اپنی ہاتھ میں لے کرفر مایا کہ بیعصا آپ کا ہے میں نے عرض کیا کہ حضور بیآپ کا ہی ہے۔ حضور نے پھر دریافت فر مایا کہ کیا بیعصا آپ کا ہے؟ پھر میں نے عرض کیا کہ بیحضورکا ہی ہے کھ دریہ بعد حضور نے تیسری بارفر مایا کہ کیا بیعصا آپ کا ہے؟ میں نے جواباً پھر پہلے فقرات کو دہرا دیا اور اس خیال سے کہ حضورکو بیعصا ایک کا ہے؟ میں نے جواباً پھر پہلے فقرات کو دہرا دیا اور اس خیال سے کہ حضورکو بیعصا پند آیا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ خاکسار کی بیخوش بحق ہوگی اگر حضوراس کو خول فرما کراسے استعال میں لائیں۔

حضور نے از راہ نوازش اس کو قبول فر مایا اوران الفاظ میں خاکسار کو دعا دی که''اللہ تعالیٰ آپ کواس کے عوض میں موسیٰ کا عصاعطا فر مائے''۔ چنا نچہان دعائیہ الفاظ کی برکات و فیوض کو میں نے مختلف مواقع اور مواطن میں مثامدہ کیا۔

# مباحثه مونگھیر (بہار)

الله تعالیٰ کا اپنے بیاروں اور مقدس نائبین کے ساتھ جو گہراتعلق ہوتا ہے وہ وقباً فو قباً الله تعالیٰ

کی معجزانہ قدرت اوراس کے خارق عادت نشانوں سے ظاہر ہوتا رہتا ہے۔خدا تعالیٰ کے انبیاء اور ان کے خلفاء راشدین کی نرالی شان اور بابر کت تعلق کا انداز ہ کرنا عام آ دمی کے لئے بہت مشکل ہے ان اسرار کو جو خدا تعالیٰ کو ان کے ساتھ اور ان کو خدا تعالیٰ کے ساتھ ہوتے ہیں وہی جانتے ہیں یا خاص مقربین کوان اسرار کی کسی قدر جھلک نظر آ جاتی ہے۔

### حضرت خليفهاول كعظيم الشان كرامت

ا ۱۹۱۲ء میں خاکسار خواجہ کمال الدین صاحب کے ساتھ ایک جلسہ میں شمولیت کے لئے آگرہ گیا ہوا تھا۔ اسی اثناء میں سیدنا حضرت خلیفۃ المسسمسد سے اول رضی اللہ عنۂ وارضاہ کی طرف سے خواجہ صاحب کے نام تاریب پہنچا کہ خاکسار کو فوری طور پر وہ دبلی پہنچا دیں تاکہ وہاں سے حضرت میں قاسم علی صاحب کی معیت میں میں مونگھر (صوبہ بہار) کے مناظرہ میں شرکت کرسکوں۔ اس مناظرہ میں قاسم علی صاحب کی معیت میں مونگھر (صوبہ بہار) کے مناظرہ میں شرکت کرسکوں۔ اس مناظرہ کے لئے مرکز سے حضرت علامہ مولوی سرورشاہ صاحب رضی اللہ تعالی عنۂ اور حضرت حافظ روشن علی صاحب شید ہے مونگھیر روانہ ہو چکے تھے۔ چنانچہ خاکسار حضرت میرصاحب کی معیت میں مونگھیر بہنچا۔ وہلی میں حضرت میرصاحب کی معیت میں مونگھیر پہنچا۔ کے ساتھ کرتے جانا۔ چنانچہ خاکسار سفر کے دوران میں دعاؤں اور استغفار میں مشغول رہا۔ ابھی ہم دونوں سفر میں مونگھیر سے بچھ فاصلہ پر ہی تھے کہ مجھ پر شفی حالت طاری ہوگئی میں نے دیکھا کہ میرا ہوت کیدم سفید ہوگیا ہے اور میں ایک کل پر چڑھ در ہا ہوں پھروہ حالت بدل گئی۔ مونگھیر شہر اسٹیشن پر احباب پیشوائی کے لئے موجود تھے۔ وہاں جاکر معلوم ہوا کہ ہندوستان کے اطراف و جوانب سے تقریباً ڈیڑھ صوغیراحمدی علیاء جمع ہیں۔

#### شرائطمناظره

جب شرا لط مناظرہ طے ہونے لگیں تو غیراحمدی علاء نے محض ضداور شرارت سے طبعی ترتیب کو چھوڑ کراس بات پرزور دیا کہ احمدی مناظر پہلے عربی میں وفات مسیح کے دلائل پر پر چہہ کھے اور پھراس عربی پر چہ کو معہ اردو ترجمہ اور تشریح کے حاضرین کو سنائے اس کے بعد غیراحمدی مناظر اپنا جوابی پر چہ کھے کر سنائے ۔ان کے شدید اصرار پر آخر ہماری طرف سے بیا کہا گیا کہ اگر آپ نے اپنی بات پر بہرحال اصرار ہی کرنا ہے اور طبعی ترتیب کو ملحوط نہیں رکھنا تو کم از کم یہ کیا جائے کہ دونوں مناظر بیک وقت عربی میں اپنا اپنا پر چہ کھیں اور مکمل ہونے پر ایک دوسرے کوتر دید کے لئے دیدیں لیکن علمائے مخالفین نے حد درجہ کی ضد دکھائی اور اس کو بھی قبول نہ کیا اور اسی بات پر اصرار کیا کہ پہلے احمدی مناظر عربی میں پر چہ لکھے اور کہا کہ اگر احمدی علماء اس شرط کو نہ مانیں گے تو تمام شہر میں مناوی کرادی جائے گی کہ احمدی لوگ فرار کرگئے۔

ان علماء کی اس بددیا تی اور صرت کے ضد ہے ہمیں بہت ہی تکلیف ہوئی۔ چنا نچہ ہم نے آپس میں مشورہ کیا کہ ان حالات میں کیا اقدام اٹھانا چاہیئے۔ بعد مشورہ یہ طے ہوا کہ ہمیں یہ شرائط جو علماء مخالفین نے صحیح اصولوں کے خلاف محض بددیا تی سے پیش کی ہیں مان لینی چاہئے۔ تا کہ ان کو جھوٹے طور پر بھی اپنی فتح کا نقارہ بجانے کا موقع نہ مل سکے۔ مناظرہ کی صورت میں کم از کم سیدنا حضرت میسے موعود علیہ السلام کا نام اور آپ کے دعویٰ اور اس کے دلائل کے پیش کرنے کا پچھ موقع تو میسر آجائے گا۔ اور ہوسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کے شرائط کے ہوتے ہوئے بھی اعلاء کلمۃ اللہ کی توفیق عطافر مادے۔

#### احمدى مناظر كاتقرر

اب بیسوال تھا کہ اگر عربی میں پر چہ لکھنا پڑے تو احمہ یوں کی طرف سے کون مناظر پیش ہو۔
حضرت حافظ روش علی صاحب ٹے نے بوجہ آنکھوں کی معذوری کے فرمایا کہ میں تو تحریری کا منہیں کرسکتا۔
حضرت میر قاسم علی صاحب ٹے نے فرمایا کہ میں تو اردوخواں ہوں یا زیادہ سے زیادہ فارسی خواں منشی ہوں۔ میں عربی میں مناظرہ کرنے سے معذور ہوں۔ اس پر حضرت علامہ مولوی سرور شاہ صاحب ٹفرمانے گئے کہ بے شک میں عربی کا عالم ہوں لیکن مجھے اس طرح عربی میں مضامین کھنے اور مناظرہ کرنے کی مشق اور مزادلت نہیں لہذا مجھے بھی معذور سمجھا جائے۔ آخر'' قرعہ فال بنام من دیوانہ زدند'' کے مقولہ کے مطابق قرعہ فال مجھ پر پڑا۔ اگر چہ اس خاکسار کوسید نا حضرت مسج موعود علیہ السلام کی عربی کتب کو بار بار پڑھنے سے ان کی برکت سے عربی میں کچھ لکھنے کی مشق ہوگئی تھی اور میں علماء خالفین کوعربی میں تبلیغی خطوط بھی لکھتا رہتا تھا۔ لیکن عربی میں با قاعدہ مناظرہ کرنے کا موقع نہ ملا مخالفین کوعربی میں تبلیغی خطوط بھی لکھتا رہتا تھا۔ لیکن عربی میں با قاعدہ مناظرہ کرنے کا موقع نہ ملا تھا۔ تا ہم اسینے احباب کی تحریب پر میں مناظرہ کرنے کے لئے تیار ہوگیا۔

جب ہم وفت مقررہ پر میدان مناظرہ میں پہنچتو کیا دیکھتے ہیں کہ مخلوق کا ایک اژ دھام پنڈال میں جع ہے۔ بعض کے اندازہ میں یہ جُمع ۵ اہزار کے قریب تھا اور بعض کے اندازہ میں اس سے بھی زیادہ تھا۔ انظام کے لئے پولیس کے اعلیٰ افسران تک موجود تھے۔ مناظرہ کی کارروائی کے لئے پانچ صدرمقرر کئے گئے دواحمہ یوں کی طرف سے اور دوغیراحمہ یوں کی طرف سے اور پانچواں صدرایک معزز ہندوتھا۔ جو شہر کارئیس اور آنریری مجسٹریٹ بھی تھا۔

وقت مقررہ پرصدراعظم نے مجھے پرچہ لکھنے کا حکم دیا۔ چنانچہ میں نے قلم دوات لے کر پرچہ عربی میں لکھنا شروع کیااورخدا تعالی کی دی ہوئی توفیق سے وفات میں کی چار پانچ آتیوں کے ساتھ ساتھ صدافت میں موعودعلیہ السلام کے دلائل بھی لکھ دیئے۔ پھر عربی عبارت کا اردوتر جمہاور مفہوم بھی تحریر کیا۔ وفت میں نے محسوس تحریر کیا۔ وفت ختم ہونے پرخا کسار پرچہ کو سنانے کے لئے اٹھا۔ کھڑے ہوتے وفت میں نے محسوس کیا کہ کوئی چیز آسمان سے اتری ہے اور میرے وجود اور قوی اور حواس پر مسلط ہوگئی ہے۔ وہ روح القدس کی روحانی عجلی کا نزول تھا۔

میری آواز زیادہ بلند نہ تھی اور نہ ہی میں خوش الحان تھا۔لیکن اس وقت سیرنا حضرت اقد س مسیح موعود علیہ السلام کی برکت اور حضرت خلیفۃ المسمسیت اول ؓ کی دعا وتوجہ سے مجھے آسانی تائید حاصل ہوگئ۔ میری آواز اس قدر بلند ہوئی کہ سارے مجمع میں آسانی سے سنائی دیئے گئی اور مجھے خوش الحانی بھی عطا کی گئی۔ یہاں تک کہ مجھے اپنی آواز سے خودلذت اور سرورمحسوس ہونے لگا اور مکرم حضرت خلیل احمد صاحب نے جب اس مناظرہ کی روئداد شائع کی تو میری آواز کولین داؤدگ کے نام سے ذکر کیا۔

#### علماء مخالفین کی ناپسندیده حرکات

چنانچہ خدا تعالی کے فضل سے لوگوں پر میرے پر چہ اوراس کے مفہوم اورتشری کا بہت اثر ہوا۔ میں نے ابھی پر چہ کا آٹھواں حصہ ہی پڑھا ہوگا کہ علماء مخالفین نے فتندانگیزی شروع کر دی اورشور مجانا شروع کر دیا اور کہنے لگے کہ بیا بنااثر ڈال رہا ہے اس کوصرف پر چہ پڑھ کراس کو ختم کرنا چاہیئے۔ان کی ان بیجا حرکات کود کیچے کرصدراعظم نے ان کوتقریر کے دوران میں بولنے اورشور وغل ڈالنے سے منع

کیا اور مجھے اپنے بیان کو جاری رکھنے کے لئے کہا۔لیکن جب میں کچھ حصہ اور پڑھ چکا تو پھران دوغیر احمدی صدروں نے شور ڈالنا شروع کر دیا اسی طرح دوتین بار میری تقریر کے دوران میں غیراحمد یوں نے بیجا شوروغل محایا تب صدراعظم نے بہت ہی رنجیدہ ہوکر کہا کہ اگر غیراحمدی علماء ا بنے اس بے جا طریق سے بازنہ آئے تو وہ مناظرہ ختم کر دیں گے اورا بنی صدارت سے مشتعفی ہو جائیں گے۔اسی دوران میں احمدی صدر حضرت میر قاسم علی صاحبؓ نے بھی نہایت قابلیت سے نظم ونسق اور پُر امن طریق اختیار کرنے کی طرف توجہ دلائی اور غیراحمہ ی صدران کی بے جابا توں کا قرار واقعی جواب دیاا ورشرا بُط مناظرہ کی بابندی کی طرف توجہ دلاتے رہے۔اس ا ثنامیں آٹھ نو جوان مجمع میں سے اٹھ کرجن میں سے بعض گریجویٹ اورا چھے تعلیمیا فتہ تھے، مجمع میں سے اٹھ کر ہی میری میز کی طرف آ گے بڑھے اور جب ان سے آ گے بڑھنے کی وجہ پوچھی گئی توانہوں نے کہا کہان پراحمہ یت کی صدافت منکشف ہوگئی ہےاوروہ اپنے احمد ی ہونے کا اعلان کرنا جاہتے ہیں ۔اس پرحضرت مولوی سیدسر ورشاہ صاحبؓ امیر وفد نے ان کو وہاں پر اعلان کرنے سے منع کیا اور قیام گاہ پر حاضر ہونے کا ارشا دفر مایا۔ چنانجیوہ قیام گاہ پرآ کرمشرف بااحمدیت ہوئے اوران کی 💎 درخواست ہائے بیعت کو سيرنا حضرت خليفة المسديح اول كي خدمت مين ججوا ديا كياب فالحمد لله على ذالك اس عظیم الثان کا میا بی کے بعد جومحض اللّٰہ تعالیٰ کے فضل سے سلسلہ حقہ کو حاصل ہو ئی مجھےا ہینے کشف کی تعبیر معلوم ہوئی اور سیدنا حضرت خلیفة السمسدیے اول کی طرف سے جوخاص ارشاداس حقیر خادم اور حضرت میر قاسم علی صاحب کواس موقع پر مونگھیر جانے کا ہوااس کی حقیقت کاعلم ہوا۔ اس موقع پر غیراحدی علماء کی طرف سے میرے مقابلہ کے لئے مولوی عبدالوہاب صاحب پر وفیسر عر بی کلکتہ کا کج جوعر بی زبان کے ایک ماہر استاد تھے کومقرر کیا گیا تھا اورمولوی محمد ابراہیم صاحب سیالکوٹی نے جوان دنوں وہاں پہنچے ہوئے تھے تمام علماء مخالفین کو یہ بتایا ہوا تھا کہ احمدی منا ظرعر بی زبان ہے بالکل نابلد ہیں اوراس زبان میں تحریری یا زبانی مناظرہ کرنے کی اہلیت نہیں رکھتے۔اس وجہ سے ان کو یقین تھا کہ چونکہ احمدی علاءعر بی میں منا ظرہ کرنے کے لئے تیار نہ ہوں گے ہماری فتح اور کامیا بی کا ڈنکہ بچے گا۔

لیکن جب سلسلہ کی طرف سے غیراحمدی علاء کی تو قعات کے عین خلاف میں نے عربی پر چہ لکھ کر پڑ ھنا اور سنا نا شروع کر دیا تو سب علاء معاندین حیران وسنسشدررہ گئے اور نہ مولوی صاحب عبدالو ہاب کو اور نہ کسی اور عالم کو مقابلہ پر آنے کی جرأت ہوئی ہرایک کے دل میں یہی خدشہ پیدا ہوا کہ اگر ہم سے کوئی حرفی یا نحوی غلطی ہوگئی تو سب کے سامنے بھی ہوگی چنا نچہ وہ سوائے شور وغل سے میری تقریر میں رخنہ ڈالنے کے اور پچھ نہ کر سکے۔

# مولوی ابراہیم صاحب سیالکوٹی کی تذلیل

جب بڑے صدر صاحب نے جلسہ کے برخاست ہونے کا علان کیا تو مولوی محمد ابراہیم صاحب جوعلاء مخالفین کے بیچھے تھے، ایک کرسی پر چڑھ کرنعرے بلند کرنے گئے ابھی نعرے کے پورے الفاظ ان کی زبان سے نہ نکلے تھے کہ مولوی صاحب کی کرسی ان کے اس بے ہودہ جوش کی وجہ سے الٹ پڑی اور وہ بری طرح زمین پر گرے ان کی ٹائکیں اوپر تھیں اور سر نیچے۔ پگڑی کہیں دور گری ہوئی تھی پڑی اور اس پر ستم ظریفی ہے ہوئی کہ جن لوگوں کے سامنے انہوں نے بیغلط اطلاع دی تھی کہ قادیانی علاء عربی بالکل نہیں جانتے، انہوں نے ان کی دروغ بیانی کے پیش نظر غصے کی حالت میں ان کو گھیر لیا اور مگوں اور لاتوں سے ان کی وہ در گت بنائی کہ الا ماں والحفیظ۔ الغرض مولوی صاحب کو اپنی کذب آفرینی اور تعتی اور تعتی اور تیزی اور اپور اپور اپور ابور ابدلہ ان کے اپنے لوگوں سے مل گیا۔

الغرض الله تعالیٰ نے اس موقع پر سلسلہ حقہ کو بہت بڑی فتح دی اس مناظر ہ کی مختصر روئدا دمکر م حکیم خلیل احمد صاحب مونکھیری نے تحریر کر کے شائع کرا دی تھی ۔ فالحدمد للّٰہ علیٰ ذالک

# روئت حضرت باری تعالیٰ عزّ اسمه

بتمثلا تمخلفه

یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و احسان ہے کہ سیدنا حضرت اقدس مسے موعود علیہ السلام کے

نیوض و برکات خاصہ سے اس عبد حقیر کو آٹھ نو دفعہ اللہ تعالیٰ کی روئت مختلف تمثلات میں ہوئی۔ روئت باری کا ایک واقعہ حیات قدسی حصہ اول کے ص اس کھی دورج ہو چکا ہے بعض دوسر سے واقعات اختصار کے ساتھ یہاں درج کئے جاتے ہیں۔

### لا ہور میںالٹدتعالیٰ کی رؤیت کاایک واقعہ

سيدنا حضرت خليفة المسمسدييح اول رضي الله تعالى عنهٔ وارضاهٔ كےعهدسعادت ميں جب خاكساركو حضور کی طرف سے لا ہور میں درس ویڈ ریس تعلیم اور تبلیغ کی غرض سےمقرر کیا گیا ۔ تو ان دنو ں خواجہ کمال دین صاحب، ڈاکٹر سیدمجمد حسین شاہ صاحب اور ڈاکٹر مرزایعقوب بیگ صاحب جونتیوں صدر انجمن احمد یہ کےممبر تھے، مجھے سے قر آن کریم ، کت ا حادیث اور بعض اور دینی کت بڑھا کرتے ، تھے۔خواجہ صاحب کتاب زادالمعاد فی صدی خیر العباد مصنفہ حضرت امام ابن قیم اورنحو کا رسالیہ ضریزی بھی مجھ سے پڑھتے تھے۔علاوہ ازیں جماعت کی طرف سے تبلیغی جلسوں کا انتظام بھی ہا قاعدہ ہوتا تھاا وربعض اوقات علمی مسائل پرلیکچروں کا سلسلہ بھی جاری رہتا۔ چنا نچہایک دفعہ مسئلہ شفاعت کی حقیقت پرلیکچروں کا انتظام کیا گیا۔اس موقع پرخواجہ کمال الدین صاحب، ڈاکٹر مرزا یعقوب بیگ صاحب اور ڈاکٹر سیدمجرحسین شاہ صاحب نے تقریریں کیں۔ان متنوں اصحاب نے جولیکچر دیئےان کواحمہ یوں کےعلاوہ غیراحمہ ی اورغیرمسلم لوگوں نے بھی سنا۔ان متیوں لیکچروں کا ماحصل بیہ تھا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا بیہ مطلب نہیں کہ وہ قیامت کے دن گنا ہگا رلوگوں کو جو دوزخ کی سزا کے مستحق ہوں گے۔اپنی شفاعت کے ذریعی بخشش دلوا کران کو بہشت میں داخل کرا دیں گے۔ بلکہ شفاعت کا اصل مطلب ہیہ ہے کہ اس دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے قرآن اور تعلیم اسلام کوپیش فر مایا ۔ پس جن لوگوں نے حضور کی آوازیر لبک کہتے ہوئے قرآن کے احکام اور دین اسلام کوقبول کرلیا اور کفر وشرک کوچھوڑ کرمومن اورمسلم ہو گئے ۔وہ جنت کےمستحق ہو گئے ۔ یہی شفاعت ہے جوآنخضرت صلی اللّٰہ علیہ وسلم کی طرف سے لوگوں کے لئے عمل میں آئی اور ان کوجہنم سے نجات دلانے کا باعث بنی۔

جب یہ تینوں کیکچر کے بعد دیگر بے لوگوں کےمسلمہء غاید کے خلاف ہوئے تو نہ صرف احمد یوں

نے بلکہ غیراحمد یوں نے بھی ان تقریروں کو ہرا منایا اور نفرت کا اظہار کیا اور چونکہ یہ نتیوں اصحاب صدر المجمن احمد یہ قادیان کے ممبر بھی تھے اور جماعت احمد یہ میں بالعموم اور جماعت لا ہو رمیں بالحضوص خاص و جاہت اور اثر رکھتے تھے اس لئے ان کی طرف سے ایسے عقائد کے اظہار پر جماعت کی عام طور پر بدنا می ہوئی اور غیراحمد یوں نے بیہ کہنا شروع کر دیا کہ احمدی حضرات مسکلہ شفاعت کے قائل نہیں ۔ اس پر بعض دوستوں نے جمھے تحریک کی کہ میں بھی اسی مسکلہ پر اسلامی نقطہ نگاہ سے روشنی ڈالوں تا کہ وہ غلط اثر جو جماعت کے متعلق قائم ہور ہا ہے اس کا از الہ ہوا ور مسکلہ شفاعت کی اصل حقیقت واضح ہو سکے۔

چنانچہاس کے بعد آئندہ اتو ارکو جبکہ تعطیل تھی میری تقریر مسکہ شفاعت کے موضوع پر رکھی گئ میں نے اپنا مضمون قلمبند کر لیا اور اس کو قر آن کریم، کتب احادیث اور کتب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی روشن میں تیار کیا۔ مضمون مکمل کر کے جب میں رات کوسویا تو رؤیا میں دیکھا کہ اللہ تعالی کی طرف سے مجھے اس مضمون کے متعلق بثارت دی گئ ہے اور مجھے الہا ماً بتایا گیا کہ تیرا یہ مضمون ''بشیر'' اور''محمود'' ہوگا۔ چنانچہ خدا تعالی کے فضل سے میرا لیکچر اس رؤیا اور الہام کے مطابق بثارت دینے والا بھی ہوا اور احمد یوں اور غیر احمد یوں نے اس کی تعریف کر کے اس کا محمود ہونا بھی ظام کر دیا۔

اس موقع پراللہ تعالی نے عملاً بھی مجھ پر مسکہ شفاعت کا حقیقی راز منکشف فر مایا اور وہ اس طرح کہ مجھے ایک نظارہ دکھایا گیا کہ گویا قیامت قائم ہے اور اللہ تعالیٰ عدالت کی کرسی پر انسانی تمثل میں تشریف فرما ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی کرسی کے دائیں طرف ایک تخت بچھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا منہ جانب جنوب معلوم ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی کرسی کے سامنے دور تک ایک گذرگاہ ہے۔ جس میں کوئی انسان اگر اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہونے کے لئے آتا ہے تو اس رستہ کی چوڑ ائی کے کم ہونے کے باعث ایک وقت میں میہلو بہ پہلواس گذرگاہ میں ایک وقت میں میہلو بہ پہلواس گذرگاہ میں سے نہیں گذر سکتے۔ میں نے دیکھا کہ تخت کے ایک طرف میں کھڑا ہوں اور دوسری طرف خلیفۃ المسمدے اول گھڑے ہیں اس اثناء میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حضور ایک ایک شخص خلیفۃ المسمدے ول گھڑے ہیں اس اثناء میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حضور ایک ایک شخص

حاضر ہوتا ہے اور سامنے آگر بالکل قریب کھڑا ہوجا تا ہے۔ تب اللہ تعالیٰ نہایت ہی راُفت اور رحت سے اور نرمی سے بھری ہوئی آ واز سے فرما تا ہے۔'' بتا ہم تیری نجات کس طرح کریں؟ اس پروہ بندہ نہایت خوفز دہ ہوکر عاجزی اور انکساری سے بھری ہوئی آ واز میں عرض کرتا ہے کہ'' حضور کی شفاعت کے بغیر میرے پاس نجات کا کوئی ذریعہ نہیں۔''

میں اس وقت شفاعت کا بیہ مطلب سمجھتا ہوں کہ چونکہ لوگ مجھے جانتے ہیں کہ میں خدا اور اس
کے رسول پر ایمان لانے والا ہوں۔ پس میری بینسبت اور میرے متعلق بیشہرت ہی میری نجات کا
ذریعہ بنائی جائے۔اللہ تعالیٰ اس بندہ کی عرضداشت کوئ کرنہایت ہی رحم وکرم اور رافت سے بھری
ہوئی آواز میں فرماتے ہیں بہت اچھاہم تیری نجات شفاعت کے ذریعہ ہی کردیتے ہیں'۔

گواس نظارہ میں مجھے ایک شخص کا واقعہ بھی دکھایا گیا۔لیکن ایبامعلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جن افراد کے متعلق شفاعت کا قبول کرنے کا اذن دیا جاتا ہے وہ افراد ایک ایک کرکے حضرت رب العالمین کے حضور پیش ہوتے ہیں اور حسب الفاظ آیت کُلُّهُمُ اَتِیْهِ یَوُمَ اُلْقِیامَةِ فَوُدًا وَ فَرْدَا وَ مَا ضَرِ ہُوتے ہیں۔

اس نظارہ کے ساتھ ہی سیدنا حضرت خلیفۃ المسدیح اول اللہ تعالیٰ کے دربارہی میں میرے قریب ہوکر میرے مضمون کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں کہ اس مضمون میں صحیح بخاری کی مندرجہ حدیث سے زیادہ صحیح ہیں یا یہ کہ صحیح بخاری سب کتب حدیث سے زیادہ صحیح ہے ۔ حضور کے فرمودہ الفاظ اب میرے حافظ میں پورے طور پر محفوظ نہیں کہ آیا حضور نے پہلا فقرہ فرمایا یا دوسرا۔ بہر حال اس وقت سے صحیح بخاری کی قدرومنزلت میرے دل میں بہت بڑھ گئی۔ میرایہ قیمتی مضمون افسوں ہے کہ فسادات کے ہجاری کی قدرومنزلت میرے دل میں بہت بڑھ گئی۔ میرایہ قیمتی مضمون افسوس ہے کہ فسادات کے ہوا ویر سے نوادر کے ساتھ ضائع ہوگیا۔

# (٢) شخ محموداحمه صاحب عرفا فی کے متعلق رؤیا

ایک دفعہ میں نے خواب میں دیکھا کہ قادیان مقدس میں مسجد مبارک کے چوک کے اندرلوگوں کا ایک اجتماع ہے جس کے وسط میں اللہ تعالی، حضرت سیدنا محمد مصطفے صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سیدنامسی موعود علیہ السلام اور حضرت سیدنامحمود ایدہ الله تعالی ہیں اور ان چاروں کے قریب عزیز م مکرم شیخ محمود احمد صاحب عرفانی فضیح و بلیغ عربی میں تقریر کرر ہے ہیں۔

میں نے بیرو کیا عزیز موصوف کے مصر جانے سے بہت عرصہ قبل دیکھی تھی اور اس وقت بی قطعاً خیال نہ تھا کہ ان کے لئے مصر جانے کا موقع پیدا ہوگا۔لیکن بعد میں وہ مصر گئے اور وہاں تبلیغ کا سلسلہ ایک عرصہ تک جاری رکھا اور جب مصر سے واپس مرکز میں آئے تو آپ نے مسجد اقصیٰ میں فصیح و بلیغ عربی میں تقریر فرمائی جس سے سامعین بہت متاثر ہوئے۔

میں نے اپنی رؤیا کی اطلاع جناب شخ ابوتر اب یعقوب علی صاحب عرفانی کو دے دی تھی اور عزیز مشخ محمود احمد صاحب کو بھی۔ چنانچے رؤیا کے عین مطابق عزیز موصوف کوسیدنا حضرت المصدلح الموعود کی نیابت میں آپ کے ارشاد سے تبلیغ کی غرض سے مصر جانے اور وہاں پرعربی زبان کی تخصیل کرنے کا موقع ملا اور بیدائیا کام تھا جو اللہ تعالی اور سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا حضرت میں موعود علیہ الصلوٰ قوالسلام کی خوشنودی کا باعث تھا۔ فالحد حمد للّٰه علیٰ ذالک

#### (۳)ميري شديدعلالت اوررؤيت الهي

سیدنا حضرت خلیفۃ المسدیے اول رضی اللہ تعالی عنۂ وارضاۂ کے عہد سعادت میں خاکسار ایک وفد میں شامل ہوکر برہمن بڑیہ اور بنگال کے دوسرے علاقوں میں بغرض تبلیغ گیا۔اس وفد میں حضرت مولوی سید محمد سر ورشاہ صاحب ،حضرت حافظ روش علی صاحب ،حضرت میر قاسم علی صاحب اور جناب مولوی مبارک علی صاحب سیا لکوٹی مرحوم بھی شامل سے۔شب وروزکی محنت اور غذا اور آب وہوا کی ناموافقت کی وجہ سے میں شدید طور پر بیار ہو گیا اور فالج کی علامات کا آغاز ہونے لگا اور مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ گویا سر سے لے کر پاؤں تک میرے بدن کے دو حصے ہیں۔ میں نے اور مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ گویا سر سے لے کر پاؤں تک میرے بدن کے دو حصے ہیں۔ میں نے جب اس حالت کا ذکر سیدنا حضرت خلیفۃ المسسیہ والے سے کیا تو حضور نے انگشت بدنداں ہوکر افسوس کا اظہار فر مایا اور میرے لئے تنجی اسٹرال کے گاؤں پیر کوٹ ضلع گو جرا نوالہ میں چلا گیا۔ وہاں اپنے فرمایا۔ اس کے بعد میں اپنے سسرال کے گاؤں پیرکوٹ ضلع گو جرا نوالہ میں چلا گیا۔ وہاں اپنے ہرادر نسبتی حکیم محمد حیات صاحب مرحوم کے زیر علاج عرصہ تک رہائیکن اچھانہ ہو سکا۔

اس دوران میں جب ایک دفعہ میری حالت شدت مرض کی وجہ سے نازک ہو گئی اور اس دوران میں جب ایک دفعہ میری حالت شدت مرض کی وجہ سے نازک ہو گئی اور

جملہ تعلقین نے مایوسی کے آثار دیکھے تو میری اہلیہ نے جواس وقت صرف ایک لڑ کے اورلڑ کی کی والدہ اور بالکل جوان تھیں ۔ پریثانی اور گھبراہٹ کے عالم میں رقت قلب سے میری صحب تیا بی کے لئے دعا کی ۔ان میں پیخو بی ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کے حضور کثرت سے دعا کرنے والی ہیں اور خدا تعالیٰ سے رؤیا ہے صادقہ اورالہا می بشارات سے بھی بعض خاص مواقع پرنوازی جاتی ہیں ۔ چنانچہ اس موقع پر بھی جب انہوں نے نہایت تضرع اورخشوع سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو بیثارت دی گئی کہ مولوی صاحب ایک چراغ (دیا) ہیں اگر یہ چراغ بچھ جائیں تو خدا تعالی تمہیں کافی ہوگا''۔اس پرمیری اہلیہ نے خدا تعالیٰ کےحضورعرض کیا کہحضور! ہمارے حال پر رحم فر مائیں اوراس چراغ کوبھی جاتا رہنے دیں اور آپ خودبھی ہمارے لئے کافی ہوں۔ چنانچہ خدا تعالیٰ کی طرف سے اس کے جواب میں ان کو بشارت دی گئی کہ مولوی صاحب نہیں مریں گے جب تک ان کے ہاں دس یجے پیدا نہ ہوجا ئیں ۔اس الہی بشارت کےمطابق ہمارے ہاں دس بچے ہی پیدا ہوئے اوراس کے بعدا ورکو ئی اولا د نه ہو ئی۔

#### ابك اوربشارت كاذكر

ا نہی ایام میں اپنی نا زک حالت کے پیش نظر جب میں نے اپنی بیوی اور بچوں کی بیکسی اور بے بسی پرنظر کر کے خاص طور پر دعا کی تو مجھے الہا می کلام میں بشارت دی گئی کہ اپنی بیوی اور بچوں کے متعلق بیہ وصیت کر دی جائے کہا گر میں وفات یا جاؤں اور انہیں کسی قتم کی ضرورت حقہ پیش آئے تو اس کو پورا کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ کےحضوران نا موں کےساتھ دعا کرلیا کریں ، يَا رِزُّاق ، يَا رحمٰنُ، يَا وَهابُ

اللّٰد تعالیٰ اینے خاص فضل سےان کی اس ضرورت کو پورا فر ما دے گا''۔ چنانچہ میں نے اپنے اہل وعیال کے لئے اس بارہ میں وصیت کردی اوران الہامی ناموں کے ساتھ دعا کرنے کے متعلق میرے دل میں بطورالقاء یہ فنہیم ہوئی کہوہ ہوہ اور بیتیم بیج جن کے سر پر مربیّوں کا ساپینہ رہے۔ان کاان مبارک ناموں کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کے حضور تنگی رزق کے دورکر نے کے لئے دعا کرنا اللہ تعالیٰ کوخاص طور ہران کے لئے متلقل بنادیتا ہے۔ان متیوں اساء برغور کرنے سے بھی پیمعلوم ہوتا ہے کہ یہ بشارت حقہ صا دقہ اس مقصد کے لئے غیبی کفالت کا راز اپنے اندر رکھتی ہے۔

### اساء کی تشریح

پہلانام جورز ّاق ہے وہ بصیغهٔ مبالغہ ہے جو بیوہ اور تیموں کی بے سروسامانی اور محرومی اسباب کے اعتبار سے عین مناسب ہے اور بے سروسامانی کی حالت میں غیب سے نئے سامان اور اسباب کی تخلیق کا مژوہ پیش کرنے والا ہے۔ اسی طرح اسم رحمان اور اسم وہاب بھی رحمانیت اور موہبت کے فیض کو ظاہر کرتے ہیں، گوان میں یہ فرق ہے کہ رحمانی فیض بغیر دعا اور درخواست کے وقوع میں آتا ہے لیکن فیض موہبت کے لئے دعا اور درخواست بھی ضروری ہے۔ جیسا کہ قرآن کریم میں وارد ہے کہ:۔

- (١)رَبَّنَا هَبُ لَنَا مِنُ اَزُوَاجِنَا وَ ذُرِّيَّتِنَا قُرَّةَ اَعُيُنِ. 10
  - (٢) رَبِّ هَبُ لِيُ مِنُ لَّذُنُكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً. 11
- (٣) رَبِّ هَبُ لِي مُلُكًا لَّا يَنْبَغِي لِآحَدٍ مِّنْ بَعُدِي. 12

میں نے بار ہاان اساء مبارکہ سے استفادہ کیا ہے ایک دفعہ ایک مجلس میں میں نے اساء مبارکہ کی تشریح کرتے ہوئے اس بات کا ذکر کیا کہ اللہ تعالی نے اپنی کتاب میں جن اساء حسلے کو پیش کیا ہے۔ ان کی غرض ایک تو معرفت الہی عطا کرنا ہے اور دوسرے اللہ تعالی سے ان اساء کے تو سط سے دعا کرنا ہے۔ اس مجلس میں مولوی محمسلیم صاحب فاضل مبلغ سلسلہ بھی بیٹھے تھے۔ انہوں نے بھی توجہ دعا کرنا ہے۔ اس مجلس میں مولوی محمسلیم صاحب فاضل مبلغ سلسلہ بھی بیٹھے تھے۔ انہوں نے بھی توجہ سے میری تقریر کو سنا۔ اس کے کافی عرصہ بعد جب ان سے ملا قات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ ایک دفعہ میں سخت مالی مشکلات میں مبتلا ہوا اور کہیں سے کوئی امداد کی صورت نظر نہ آئی، طبیعت سخت بے چین اور پر بیٹان ہوئی۔ میرے ذبن میں اس کس میرسی کی حالت میں یا رزاق یا رحمان یا وہاب کے اساء سے جوآپ نے بتائے تھے استفادہ کرنے کا خیال آیا اور میں نے آپ کے ارشا دیے مطابق ایجد کے حساب سے جینے اعداد ان اساء کے بنتے ہیں ان کے ساتھ اپنے نام کے اعداد شامل کر کے ایک برخیا ہو اور جنگل میں مضطر بانہ حالت میں دعا کرنی شروع کر دی۔ ابھی میں نے آ دھ گھنٹہ کے قریب ہی ان اساء کو پڑھا ہوگا کہ ایک آ دمی میری تلاش میں اس الگ تھلگ جگہ پرآ نکلا اور آتے ہی کئی صدر و یہ کی رقم میرے آگے رکھ دی اور قبول کرنے کی درخواست کی۔

### زيارت حضرت بارى تعالى

بیاری کے ان ہی ایام میں جب شدت مرض سے میری حالت بہت نازک ہوگئی اور میرے معالی برادر علیم محمد حیات صاحب بہت گھرا گئے اس وقت مجھے علاوہ بخار کے اعصابی دردوں کا عارضہ اس قدر شدت اختیار کر گیا کہ زبان سے بات کرنا مشکل ہو گیا اور استرخاء سے ہروقت زبان کے مختلف حصوں میں اضطرابی کیفیت نمایاں تھی ۔ حکیم صاحب نے میری حالت کود کیمتے ہوئے اندازہ لگایا کہ میں چوہیں گھنٹہ سے زیادہ زندہ نہ رہ سکوں گا۔ بیرائے قائم کرنے کے بعد برادرم حکیم صاحب ایک فوری ضروری کام کے لئے گو جرانوالہ چلے گئے اور مجھے خدا تعالی کے سپر دکرتے ہوئے اس بات کا اظہار کرنے گے کہ اب انسانی کوششیں بے کار ہیں۔

رات میری اس حالت میں گذری۔ جب دوسرا دن آیا تو نما زظہر وعصر کے درمیان مجھ پر کشنی حالت طاری ہوگئی۔ میں نے دیکھا کہ میں ظہر کی نما زادا کرر ہا ہوں اور اللہ تعالیٰ ہاں خیر المواحمین اور خیسر المصحسنین اللہ میرے سامنے معلوم ہوتے ہیں۔ اس حالت میں میں نے معاً ایک دوسرا نظارہ دیکھا کہ جزائر انڈیمان (جہاں پر انگریزی حکومت عمر قیدیوں کو بجوایا کرتی تھی ) میں قیامت قائم ہوئی ہے اور میں بھی میدان قیامت میں کھڑا ہوں اور میرے اردگر دچند قدموں کے فاصلہ پر لو ہے کے تین سنگل مجھے گھیرے ہوئے ہیں۔ اسنے میں میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ وہاں تشریف لے آئے ہیں۔ میں نے اللہ تعالیٰ وہاں تشریف لے سابق مہر سکھ (مرحوم ومغفور ") کی شکل پر متمثل پایا۔ اس وقت مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری تکلیف اور شدت مرض کے پیش نظر جذ ہر حمت ورافت سے میری طرف متوجہ ہیں۔

میں نے اپنے محسن اور رؤف ورحیم و مولی کے حضور نہایت عاجزی اور مسکینی کے لہجہ میں عرض کیا کہ حضور میرے اردگردیہ تین سنگل مجھے گھیرے ہوئے ہیں اور باہر نہیں نگلنے دیتے۔ حضرت رب العالمین میری اس عرضد اشت سے اور بھی زیادہ رحمت اور رافت سے میری طرف متوجہ ہوئے اور نہایت ہی لطف و کرم سے فرمایا۔''ہم ابھی ان سنگلوں کو پکڑ کر دور پھینک دیتے ہیں''۔ چنا نچہ چثم زدن میں میرے رؤف ورحیم خدانے ان سنگلوں کو دور پھینک دیا اور فرمایا دیکھوہم نے ان

سنگلوں کو دور پھینک دیا ہے''۔ پھراللہ تعالی نے دوشیشیاں لے کرایک شیشی میرے پیٹ پر ناف کی ایک جانب لگا دی جس کا ایک حصہ میرے پیٹ کے اندر معلوم ہوتا ہے اور دوسری شیشی میرے گلے کی بہنلی کے پاس لگا دی۔ مجھے اس وقت بیاحساس ہوتا ہے کہ اگر ہنسلی والی شیشی منہ میں لگا دی جاتی تو زیادہ مناسب ہوتا۔

#### ابكاورنظاره

اس کے معاً بعد نظارہ بدلا اور میں نے اپنے تنیُں قا دیان مقدس کی مسجد اقصیٰ میں دیکھا اور میں نے دیکھا کہ حضرت سیدنا محمود ایدہ اللہ الودود کھڑے ہو کر مسجد میں قرآن کریم کا درس دے رہے ہیں۔ میں نے کشف میں ہی حضرت کے حضور جزائر انڈیمان کا تمام واقعہ جومیں نے دیکھا تھا عرض کیا۔ جب میں نے شیشیاں لگانے کا واقعہ بیان کیا اور پہ کہا کہ اگر بہنسلی کے قریب والی شیشی منہ میں لگا دی جاتی تو زیادہ اچھا ہوتا تو سیدنا محمود ایدہ اللہ نے اس شیشی کو جو بہنسلی کے قریب لگی ہوئی تھی و ہاں سے نکال کر میرے منہ میں لگایا اس کے بعد میری کشفی حالت جاتی رہی اور میں نے دیکھا کہ میں جاریا کی پرنماز میں مصروف ہوں۔

#### قادبان میں علاج

اس کے چنددن بعد پیرکوٹ میں سیدنا حضرت خلیفۃ المسدیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ کا خط جھے ملا۔ جس میں حضور نے تحریفر مایا تھا کہ ہم آپ کے دوست ہیں۔ آپ ہمارے پاس آکر علاج کرائیں ہم آپ کا علاج بہت ہمدردی اور توجہ سے کریں گے۔ اسی طرح حضور نے عزیز م مکرم مولوی فضل دین صاحب آف ما مگٹ او نچے حال بہلغ حیدر آبا دکو بھی ارشاد فرمایا کہ آپ استاد صاحب کو کھیں کہ وہ قادیان آگرہم سے علاج کرائیں۔ چنانچہ خاکسار پیرکوٹ سے قادیان آگیا۔ حب سیدنا حضرت خلیفۃ المسد سے اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھے دیکھا تو بہت ہی خوش ہوئے اور گھر جاکر حضرت امال جی صاحبہ (والدہ ماجدہ صاحبز ادہ عبدائحی صاحب مرحوم) کوفر مایا کہ میں نیار میں نے ان کو علاج کے لئے خود بلایا ہے۔ ان کے لئے میری طبی ہدایت کے ماتحت کھانا گھر میں تیار کیا جائے۔ چنانچہ حضور کی ہدایت کے ماتحت کھانا گھر میں تیار کیا جائے۔ چنانچہ حضور کی ہدایت کے ماتحت دس بارہ دن میرا پر ہیزی کھانا حضرت کے گھر میں تیار ہونے کی وجہ سے حضور نے سیدنا حضرت محمود

ایدہ اللہ تعالیٰ کو بلایا جواس وقت کنگر خانہ کے افسر سے اور ضیافت اور مہمان نوازی کے کام کے منتظم سے ۔ آپ نے میری طرف اشارہ کر کے حضرت سیدنا المحمود کو فر مایا کہ 'ان سے مجھے محبت ہے یہ بیار ہیں ۔ میں نے علاج کے لئے انہیں اپنے پاس بلوایا ہے ان کے پر ہیزی کھانے کا انتظام میں نے گھر پر کیا تقالیکن والدہ عبد الحکی کی طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے اب گھر میں انتظام مشکل ہے۔ اس لئے آپ کنگر میں ان کے لئے پر ہیزی کھانے کا انتظام کردیں۔ چنا نچہ ایک عرصہ تک میں سیدنا حضرت خطیفة المسمسدے اول رضی اللہ تعالیٰ عنهٔ کے زیر علاج رہا۔ میری قیام گاہ ان دنوں سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوق والسلام کے پرانے مہمان خانہ کا وہ کمرہ تھا جومغر بی کو چہ کے بالکل متصل ہے اور جہاں ایک لمباعرصہ تک حضرت اقدس علیہ السلام کے زمانہ میں عبدالحق صاحب عرب، سیدعبداللہ اور جہاں ایک لمباعرصہ تک حضرت اقدس علیہ السلام کے زمانہ میں عبدالحق صاحب عرب، سیدعبداللہ کا حس عشہرت یا گیا تھا۔

# سيدنا حضرت خليفة المسيح اول كى وفات

میں سیدنا حضرت خلیفة امسے اول کے زیر علاج ہی تھا کہ حضورا پنی آخری بیاری میں مبتلا ہوئے اور وہ مجسم شفقت اور دنیا کا بہت بڑا محن ومہر بان اور حکیم الامة وفات پا گیا۔ إنَّ الِسُله وَ إنَّ الِلُه وَ اِنَّا اِلْلُه وَ اِنَّا اِلْلُه وَ اِنَّا اِلْلُه وَ اِنَّا اِللَه وَ مَعْنَا وَ وَقَتَ شَدید درج عُونُ ۔ جھے اس وقت شدید اعصا بی دورہ تھا اور ایک دنبل کی وجہ سے جوز انوپر نکلا ہوا تھا چلنے پھرنے سے معذور تھا۔ اس لئے اس موقع پر بوجہ مجبوری کو تھی دار السلام نہ بہنچ سکا اور اکیلا ہی مہمان خانہ میں رہ گیا۔

اس تنهائی کی حالت میں جب میں غمز دہ اور اشکبارتھا تو اچا نک میرے کمرہ کی دائیں طرف سے زور سے آواز آئی کہ' مولوی محمر علی بھی مرگئے'' بیدالفاظ جو خدا تعالیٰ کی طرف سے تھے مولوی محمر علی صاحب کی اس بغاوت اور غدّ ارا نہ کاروائی کے متعلق تھے جوانہوں نے سیدنا حضرت خلیفہ اول رضی اللہ عنهٔ کی وصیت کی مخالفت اور خلافت ثانیہ سے انکار کی صورت میں کی اور بیدان کی روحانی موت کے اظہار کے لئے تھے جو سیدنا حضرت خلیفہ اول کے وصال کے ساتھ مقدرتھی ۔

موت کے اظہار کے لئے تھے جو سیدنا حضرت خلیفہ اول کے وصال کے ساتھ مقدرتھی ۔

موت کے اظہار کے لئے تھے جو سیدنا حضرت خلیفہ اول کے وصال کے ساتھ مقدرتھی ۔

سيدنا حضرت خليفة أمسح الثانى كى طرف سيتسلى

حضرت خلیفۃ امسیح اولؓ کی وفات کے بعد جب حضرت سید نامحمود تخت خلافت پر مندنشین ہوئے

تو آپ نے اپنی دعوات خاصہ کے وعدہ کے ساتھ جھے بہت تسلی دی کہ اللہ تعالیٰ سے بہت امید ہے کہ آپ صحب تیا بہ ہو جا کیں گے۔ ان ہی ایا م میں میں نے خواب میں دیکھا کہ میر ہے سامنے ایک سمندر حاکل ہے جس کو میں عبور کرنا چا ہتا ہوں ۔ لیکن کوئی صورت اور رستہ میر ہے گزرنے کا نہیں ماتا۔ میں اسی تر ددّ میں ہوں کہ اچا نک میر ہے سامنے سیدنا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہوئے جس جگہ حضور مجھے نظر آتے ہیں وہ سمندر کا دوسرا کنارہ معلوم ہوتا ہے اور میں پہلے والے کنارے پر ہوں ۔ اس وقت میر ااور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فاصلہ بہت تھوڑ امعلوم ہوتا ہے لیکن مجھے اس کو عبور کرنے کی ہمت نہیں پڑتی ۔ اس حالت میں کیا دیکھتا ہوں کہ آنحضرت صلعم نے اپنے وجود کو آگے بڑھا کر میر ہے قریب کیا اور مجھے اوپر سے دونوں باز وؤں سے پکڑ کرسمندر سے پار کر دیا ۔ یہ بثارت بڑھا کر میر نے قریب کیا اور مجھے اوپر سے دونوں باز وؤں سے پکڑ کرسمندر سے پار کر دیا ۔ یہ بثارت محصسیدنا حضرت خلیفہ اس کے ابعد مجھے اوپر سے دونوں باز وؤں سے پکڑ کرسمندر سے پار کر دیا ۔ یہ بثارت بوئی اور اس کے بعد میری حالت جلد جلد روبصحت ہوتی گئی ۔

#### خاموشي كاروزه

اس سے پہلے اسی بیاری کے دوران میں ایک دن سیرنا حضرت المحمود ایدہ اللہ تعالی نے ایک شخص کے ہاتھ اس عاجز کو کبوتر کا پکا ہوا گوشت بھجوایا۔ جس کے کھانے سے مجھے خاص طور پر فائدہ ہوا دوسرے دن حضور نے عند الملاقات مجھے فرمایا کہ میں نے پچھ کبوتر شکار کے ذریعہ پکڑے تھے۔ جب میں کھانا کھانے بیٹھا ابھی ایک لقمہ ہی اٹھایا تھا کہ آپ یادآ گئے اوراس خیال سے کہ کبوتر کا گوشت آپ کے لئے مفیدر ہے گا۔ میں نے وہ کھانا آپ کو بجوادیا۔ حضور کی اس شفقت اور غریب نوازی سے میرا قلب بہت متاثر ہوا۔ اللہ تعالی میرے پیارے محسنوں کوالی مہر بانیوں کا بہترین اجرعطا فرمائے۔ اسی طرح ایک دن آپ نے ازراہ نوازش مجھے بیہ مشورہ دیا کہ میں کچھ دن بالکل خاموشی اختیار کروں شاید اس سے بیاری میں افاقہ ہو۔ اسی رات میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک فرشتہ مختی کہتا ہے کہ آپ بیٹیس روز تک پُپ یعنی سکوت کے روز ہے کسی تو بہت مفید ہوگا۔ میں نے اس رویا کا ذکر بھی حضور کی خدمت میں کیا۔ حضور نے فرمایا کہ اگر آپ پُپ کاروزہ رکھ سکتے ہیں تو اس میں کیا کو ترج ہے۔ چنا نچ میں نے اپنی قیام گاہ پر سکوت کے روز ہے شروع کرد یے اور حضرت مفتی مجمد صادق صاحب نے دروازہ پر ایک اعلان بھی لگا دیا کہ مولوی صاحب سے کوئی شخص گفتگو نہ کرے انہوں نے صاحب نے دروازہ پر ایک اعلان بھی لگا دیا کہ مولوی صاحب سے کوئی شخص گفتگو نہ کرے انہوں نے صاحب نے دروازہ پر ایک اعلان بھی لگا دیا کہ مولوی صاحب سے کوئی شخص گفتگو نہ کرے انہوں نے

سکوت کاروزہ رکھا ہوا ہے۔ان ایا میں صرف بعض تیار دار دوست کھانے اور دوااور مالش کرنے کے خاموشی سے آتے اور کوئی بات قابل اظہار ہوتی تو میں بذریعہ تحریراس کا اظہار کر دیتا۔ عزیز م مولوی ظفر الاسلام صاحب ان دنوں مجھے با قاعدہ مالش کرتے تھے۔خدا تعالی ان سب کو جزائے خیر دے۔

#### شهدكاتحفه

اسی بیاری کے ایام میں علیم غلام محمد صاحب امرتسری جو علیم قطب دین صاحب کی طرح حضرت حکیم الامة کے پاس بطور کمپونڈ رخد مات بجالاتے تھے۔ مجھے دوائی پلانے کے لئے با قاعدہ آتے۔ایک دن آپ تشریف لائے توایک بہت بڑی بوتل جوطوطی طرح سبز رنگ کی شہد سے بھری ہوئی تھی میرے لئے لائے اور کہا کہ نجیب آباد سے ایک دوست تین بوتلیں سبز رنگ کے شہد کی سیدنا حضرت خلیفة السمسیسے کے حضور تحفۃ لایا تھا اور اس نے بتایا تھا کہ بیشہد نیم کے درخوں پر سے اتاری گئی ہے۔حضرت نے فرمایا کہ بیشہدمولوی راجیکی صاحب کے لئے مفید ہے اور آپ کے لئے بھوئے تھا۔اس کے استعال سے لئے بھوادی۔ میں نے بیشہداستعال کیا اس کا ذاکقہ کسی قدر تکی لئے ہوئے تھا۔اس کے استعال سے بھی مجھے کسی قدر فائدہ ہوا۔

جب میں نے تمیں روز ہے سکوت کے ختم کر لئے تو میں نے اعلان کیا کہ میں فلاں وقت مسجد اقصلی میں اپنے صوم سکوت کو سورة فاتحہ کی تلاوت سے افطار کروں گا۔ چنا نچے میں نے وقت مقررہ پر مسجد اقصلی میں سورة فاتحہ کی تفییر پر تقریر کی ۔ اس رات مجھے ایک فرشتہ ملا اور اس نے بتایا کہ میرا نام محمود ہے اور میں آپ کو دوائی بتانے آیا ہوں اور وہ یہ کہ آپ کمونی کا استعال کیا کریں۔ میں نے دوسرے دن حضرت خلیفۃ المسمسدے اول رضی اللہ عنہ کے حضورا پنی رؤیا کا ذکر کیا۔ حضور نے تبسم فرمایا اور ارشاد فر مایا کہ اب تک جو علاج ہم نے کیا ہے معلوم ہوتا ہے کہ وہ صحیح عمل معائبہ نہ تھا۔ آپ کی اس رؤیا سے ہمیں معلوم ہوا ہے کہ فرشتہ کا کمونی بتانا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ کمونی جس مرض کا علاج ہے اس مرض کے متعلق توجہ کی جائے ایسا علاج انشاء اللہ مفید اور قابل تعریف ہوگا (محمود) ہوگا۔

چنانچہ حضرت نے قرابا دین قادری منگوا کر کمونی کے نشخے دیکھے اوران میں سے ایک نسخہ تجویز

کیااس ہے بھی میری بیاری کو کافی آ رام ہوا۔

## سيدنا حضرت مسيح موعودعليه السلام كى زيارت

اسی بیاری کے ایام میں میں نے خواب میں دیکھا کہ سیدنا حضرت میے موعود علیہ الصلاق والسلام میری عیادت کے لئے تشریف لائے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ میں حضور کے مہمان خانہ میں ایک چار پائی پر بیٹھا ہوں اور حضور میرے پاس آکر بیٹھ گئے ہیں اور فرماتے ہیں کہ آپ کی طبیعت اب کیسی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ حضور کی دعا کامختاج ہوں۔ آپ نے فرمایا ہم آپ کے لئے دعا کریں گے۔ دوسرے دن بعد نما زفجر اسی طرح چار پائی پر بیٹھا تھا کہ حضرت سیدنا محمود ایدہ اللہ تعالی تشریف لائے اور حضرت اقدس علیہ السلام کی طرح میرے پاس چار پائی پر بیٹھ گئے اور فرمانے گئے 'آپ کی طبیعت اب کیسی ہے'' جب میں نے عرض کیا کہ حضور کی دعا کامختاج ہوں تو آپ نے فرمایا کہ ہم آپ طبیعت اب کیسی ہے'' جب میں نے عرض کیا کہ حضور کی دعا کامختاج ہوں تو آپ نے فرمایا کہ ہم آپ کے لئے دعا کریں گے۔

وہ دن حضرت خلیفۃ المسسیح اول رضی اللہ عنہ کی زندگی کے آخری ایام تھے آپ نے مجھے فرمایا کہ آپ کوکوئی رؤیا تو نہیں ہوئی۔ میں نے عرض کیا کہ ایک تو آج رات میں نے حضرت اقد س مسیح موعود علیہ السلام کو دیکھا کہ حضور عیادت کے لئے تشریف لائے ہیں اور صبح آپ اسی طرح عیادت کے لئے تشریف لائے ہیں اور صبح آپ اسی طرح عیادت کے لئے تشریف لائے میں اور مبح کہ والائے ہوا کہ ایک چا ندطلوع ہوا ہے۔ چا ندویسے تو کامل اور بدرنام کی شکل میں ہے۔ لیکن زمین سے اس قدر گردوغبار اُٹھا ہے کہ وہ چا نداچھی طرح نظر نہیں آتا۔ اس وقت ہم جو مجلس انصار اللہ کے ممبر (یہ وہ انجمن ہے جو سیدنا حضرت خلیفۃ المسسیح اول کے زمانہ میں سیدنا حضرت محمود ایدہ اللہ نے قائم فرمائی تھی) ہیں۔ ہمیں تکم ملا جب کہ اس گرد وغبار کے ازالہ کے لئے سورۂ الفلق اور سورہ الناس کثر ت سے پڑھیں۔ میں نے جب رؤیا سائی تو حضور س کر اور اچھا السلام علیکم کہہ کر تشریف لے گئے۔

بعد میں سید نا حضرت المحمود ایدہ اللہ تعالیٰ حضرت اقدس مسے موعود کی جانشینی میں مسند خلافت پر بیٹھے اور غیر مبائعین کا فتنہ گردوغبار کی طرح افق احمدیت پر ظاہر ہوا جس کے از الہ کے لئے انجمن انصار اللّٰہ کے ممبران کوبھی کوشش کرنے کا موقع ملا۔

یے خمنی با تیں تحریر کردی گئی ہیں جو ضروری اور مفید ہیں اس مرض سے جو بہت خطرنا ک قتم کا

اعصابی مرض تھااور فالح کے مقد مات ظاہر ہو گئے تھے۔ آخر اللہ تعالیٰ نے محض اپنے نصل سے اور اپنے مقد سوں کی دعاؤں اور تو جہات کر بمانہ کی برکت سے اس عاجز حقیر کوشفا دی اور آج تک اس مرض کے تباہ کن اثر ات سے بچایا۔ فالحمد للّٰہ علیٰ ذالک

# (۴) جنگ عظیم کے متعلق روئت الہی کا واقعہ

یورپ کی جنگ عظیم شروع ہونے سے پہلے مجھے رؤیا میں دکھایا گیا کہ اللہ تعالی کی قد وس ہستی ایک جگہ شال کی جانب منہ کر کے کھڑی ہے اس وقت اللہ تعالی کا قد وقامت اتنا بڑا اوراونچا معلوم ہوتا ہے کہ باوجودانسانی شمثل میں ہونے کے قد زمین سے لے کرآسان تک ہے۔ اس رؤیا میں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالی کا ایک قدم سمندروں پر ہے اور دوسرایا وَں خشہ کیسوں پر اور جماعت احمد یہ کے جملہ افراداللہ تعالی کے ساتھ ایسے چھٹے ہوئے ہیں جیسے کسی درخت کے ساتھ چیونٹے لگے ہوئے ہیں جیسے کسی درخت کے ساتھ چیونٹے لگے ہوئے ہیں اور میں نے دیکھا کہ میں بھی قریب ہی کھڑا ہوں۔

اس وقت الله تعالی کی طرف سے اعلان عام فر مایا گیا کہ الله تعالی اس وقت کلام فر مانے لگتے ہمہ تن ہیں سب لوگ اس کو توجہ سے سنیں۔ چنانچے ہم سب احمد کی افراد الله تعالیٰ کا کلام سننے کے لئے ہمہ تن گوش ہو گئے اور سب کے دل میں بہت بڑی مسرت کا احساس ہے کہ ہمیں بھی کلام الہٰی سننے کا موقع ملے گا۔اس کے بعد خدا تعالیٰ نے اردو میں مندرجہ ذیل کلام فر مایا:۔

''اب ہم دنیامیں نے انقلاب پیدا کرنے کے لئے نئے حوادث ظہور میں لائیں گ''

اس مقدس کلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے اس قدم کو جوسمندروں پرتھا جنبش دی۔ تب
سمندروں میں تموّ ج اور تلاطم پیدا ہوگیا۔ اس کے بعد دوسرا قدم جو خشکیوں پرتھا اللہ تعالیٰ نے
اسے جنبش دی۔ تب خشکیوں پر زلزلوں کے حادثات شروع ہو گئے اس پرمیری آئھ کھل گئی۔
اس رؤیا کے پچھ عرصہ بعد سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بیان فرمودہ پیشگو ئیوں کے عین مطابق
جنگ یورپ شروع ہوگئی۔ جس نے بحور پر کواپنی لیسٹ میں لے لیا اوروہ تباہی ڈالی جس کی پہلے نظیر نہ می تھی۔

## (۵)روئت الهی اورعرش الهی

ا یک دفعہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص مجھے کہتا ہے کہ اللہ تعالی کاعرش کس طرح ہوتا

ہے؟ میں نے کہا کہ چلئے! آپ کو دکھاؤں۔اس کے بعد میں نے اوراس دوسر ہے خص نے پر واز کرنا شروع کر دیا۔ یہاں تک کہ ہم آسانوں سے گذر کرعرش الہی کی نجلی سطح کے سامنے پہنچ گئے۔ جب ہم نے نیچے سے عرش کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی فرح بالکل سرخ تھا۔اس سرخی کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی پر عظمت شان اور جلال ظاہر ہوتا تھا۔

اس کے بعد دل میں بیخواہش پیدا ہوئی کہ اب عرش الہی کواوپر سے دیکھا جائے جب ہم نے بیارادہ کیا تو معاً ہمیں بینظر آیا کہ ہم عرش کے اوپر کے ایک کنارہ پر کھڑے ہیں۔ اور ہمارے سامنے عرش کے وسط میں ایک قبّہ نور کا نظر آتا ہے جس سے سورج سے بھی ہڑھ کرروشن شعا ئیں نکل رہی ہیں اور جلال اور عظمت نمایاں ہوتی ہے۔ ہمارے دل میں اس وقت ڈالا گیا کہ بینو رانی قبّہ اللہ تعالیٰ ہے جوجلوہ نما ہور ہا ہے۔ میں نے اپنے ساتھی کو کہا کہ اللہ تعالیٰ کو اور قریب سے دیکھنا چاہیئے وہ شخص تو کنارے پر گھہر گیا۔ لیکن میں اللہ تعالیٰ کے قریب بہنچنے کے ارادہ سے آگے ہڑھا۔ جب میں نے زیادہ قریب ہوکر دیکھا تو اللہ تعالیٰ کو حضرت سیدنامحمود ایدہ اللہ بنصرہ العزیز کے تمثل میں جلوہ نما دیکھا۔

اس وقت مجھے یہ یقین ہوگیا کہ اس زمانہ میں آسانی حکومت کا نمائندہ اور دنیا کا فر داعظم جو خدا تعالیٰ کا مظہر ہے وہ سیدنا حضرت محمود ایدہ اللہ الودود ہیں۔خدا تعالیٰ اس مقدس وجود پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کا ہرآن نزول فرما تارہے اور اس کے مقاصد عالیہ میں اس کوفائز المرام کرے۔ آمین

# (۲)رؤيت الهي اور تاجيوشي

سیدنا حضرت خلیفۃ المسسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ کما یحبّ و برضیٰ نے جب مجھے لا ہور کی احمدی جماعت کی تربیت واصلاح اور تبلیغ کی غرض سے وہاں مقرر کیا تو میں نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ میری تا جیوشی کے لئے ایک بہت بڑا اجتماع ہوا ہے۔ جیسے کہ جشن کے موقع پر ہوتا ہے۔ اس مجمع میں اسٹیج پر میر سے سب سے زیادہ قریب حضرت شنخ یعقوب علی صاحب عرفانی مدیر اخبار الحکم ہیں اور صرف وہی اس مجمع میں میری شاخت میں آئے ہیں اور انہوں نے میری طرف اشارہ کر کے اعلان کیا ہے کہ یہ مجمع ان کی تا جیوشی کے لئے بطور جشن منانے کے ہے۔ اس کے بعد

میرے سرپرایک تاج رکھا گیا۔

اسی طرح کا منظر مجھے دوسری دفعہ دکھایا گیا۔ جب مجھے سیدنا حضرت خلیفۃ المسمسیہ ول رضی اللّہ عنهٔ وارضاہ کی وفات کے بعد سیدنا حضرت خلیفۃ المسسیہ الثانی ایدہ اللّہ تعالیٰ نے دوبارہ لا ہور میں خدمات دینیہ کے لئے مامور فرمایا۔ اس دوسرے جشن کے موقع پر بھی میں نے مجمع میں حضرت عرفانی صاحب کودیکھا اور وہی میری تا جپوشی کے لئے اعلان کررہے ہیں۔

ان دونوں خوابوں کی تعبیر میری سمجھ میں یہ آئی کہ صدر خلافت کی نیابت اور نمائندگی میں خد مات دین کا بجالانا آسانی حکومت کے نز دیک ایک خادم دین کے لئے تاج عزت ہے اور جماعتی نظام کے ماتحت ایک حقیر سے حقیر خدمت بھی دنیا کے تاج و تخت سے کم نہیں۔ جب میرے جیسے عبد حقیر اور احقر خادم کو بھی نظام سلسلہ کے ماتحت خد مات بجالا نے پریہ فضل اور موہبت اور برکت مل سکتی ہے تو جولوگ سیدنا حضرت سے الاسلام علیہ السلام کے اخص خدام اور صحابہ عظام میں سے ہوئے ہیں انہیں عزت و شرف کا کتنا اعلیٰ مقام حاصل ہے۔

#### سلطان العارفين

الیی بشارات جن کا ابھی ذکر کیا گیا ہے صرف میر نے داتی انکشاف رؤیا ہے ہی مخصوص نہیں بلکہ ازروئے حدیث نبوی السمؤمن بیری و بُری لئہ 13 بعض صلحاء کوبھی میری نبیت الی ہی بشارات کا علم دیا گیا۔ چنا نچہ ایک دفعہ قادیان کے مہمان خانہ میں میں حلقہ احباب میں قرآن کریم کے بعض حقائق ومعارف کے متعلق کچھ کے بعض حقائق ومعارف کے متعلق کچھ تعربی فی کلمات کہ تو میں نے عرض کیا کہ ہم بھی دوسرے غیراحمہ یوں کی طرح اجہل الم جہلاء سے اور ضلالت اور جہالت میں مبتلا تھے۔لیکن سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوق والسلام کے فیضان محبت سے بیسب کچھ حاصل ہوگیا ورنہ ہیہ باتیں میری طبع زادنہیں اور نہ ہی میری استعداد ناقص کی پیدا وار بین ۔

جب میں نے بیالفاظ کے تو حضرت حافظ محمد ابراہیم صاحب رضی اللہ عنہ نے جو پرانے صحابہ میں سے تھے اور اس حلقہ احباب میں موجود تھے فر مایا کہ واقعی سیدنا حضرت میں موعود علیہ السلام کی شان افاضہ بہت ہی بلند مرتبہ رکھتی ہے۔ اس وقت تو آپ اور آپ کے صحابہ علماء سوء کے فتاوی اور

تکفیر و تکذیب کے پنچے ہیں اور اہل زمین ان کونہیں پہچانتے لیکن اہل ساء کے نز دیک ان کی شان بہت ہی بلند ہے۔ اس پر حضرت حافظ صاحب نے اپنا رؤیا بتایا کہ انہوں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کا دربار ہے اور اس میں سیدنا حضرت سیح موعود علیہ السلام کے صحابہ اور سلسلہ کے خدام اور کارکنوں کو خطاب دیئے جارہے ہیں جب اس تعلق میں مولوی غلام رسول راجیکی دربارالہٰی میں پیش ہوئے تو آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف ہے'' سلطان العارفین'' کا خطاب دیا گیا۔

اس رؤیا کون کرمیں نے عرض کیا کہ چونکہ رؤیا تعبیر طلب ہوتی ہے اس لئے میری فہمید کے مطابق غلام رسول سے مرادرسول کا بیٹا یعنی حضرت سیدنا محمود ہیں۔ اور سلطان العارفین کا خطاب آپ پر ہی چسپاں ہوتا ہے اور آپ کے علمی افاضہ اور معارف سے ہمیں بے حدفا کدہ پہنچتا رہتا ہے ہاں ممکن ہے کہ کسی بروزی مناسبت سے بشارت کسی پہلو سے مجھ پر بھی اطلاق پاتی ہو۔ وَ اللّٰه اعلم بِالصَوابُ سَمْس العارفین

اسی طرح ایک دفعہ جب میں لاکل پورشہر میں وارد ہوا تو چو ہدری عبدالا حدصا حب پر وفیسر زراعتی کالج مجھے ل کر بہت خوش ہوئے اور مجھے اپنے گھر لے گئے کھانا کھانے کے بعد دو تین گھنٹہ تک چو ہدری صاحب مجھے اپنی بعض رؤیا سناتے رہے جس میں ایک بیہی تھی کہ میں نے دیکھا کہ میں جنت کے ایک کمرہ میں ہوں۔ جہاں ایک بہت بڑا رجٹر رکھا ہے اس رجٹر میں سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے صحابہ کے نام معدان کی تصاویر کے لکھے ہیں اور ساتھ ہی ان کے خطابات بھی اظہار مراتب کے طور پر مرقوم ہیں۔ چنا نچہ میں نے بنظر اشتیاق اس رجٹر کود یکھنا شروع کیا اور مختلف صحابہ کے ناموں اور ان کی تصویر وں کو دیکھا۔ دیکھتے دیکھتے ایک صفحہ پر سٹمس العارفین مولوی غلام رسول را جیکی'' کے الفاظ دیکھے اور آپ کی تصویر بھی دیکھی ۔ اس کے بعد میں خواب سے بیدار ہوگیا اور اس وقت سے آپ کو ملنے کا بہت اشتیاق میرے دل میں پیدا ہوا۔

میں نے پروفیسر صاحب سے بیرو کیا س کرعرض کیا کہ''ایا زقد رِخود بشنا س'' کے مقولہ کے مطابق مجھے اپنی قدر اور حیثیت معلوم ہے۔ کہاں میں اور کہاں شمس العارفین کا خطاب۔ اگر اس خطاب کاحقیقی مصداق اس زمانہ میں کوئی ہے تو وہ حضرت امام وقت اید ہاللہ بنصرہ العزیز ہیں۔ ہاں

ظنّی طور پربعض مناستوں کی وجہ سے ہوسکتا ہے کہ کوئی خادم بھی اس ضیاء ونور سے حصہ پالے ۔حضرت مسیح ہاک فرماتے ہیں ہے

احمر آخر زمال کز نور او

شد دل مردم زخور تاباں تیرے 14

# (۷) رؤیت الہی ورؤیت آنخضرت صلی الله علیہ وسلم

ایک دفعہ میں نے رؤیا میں دیکھا کہ میں ایک ایسے مکان میں داخل ہوا ہوں۔ جس کے آگ نہایت خوبصورت اور مزین شکل کا برآ مدہ ہے۔ وہ برآ مدہ کا فی وسیح معلوم ہوتا ہے۔ اس برآ مدہ میں چپار کرسیوں پر چپار اشخاص مجھے نظر آئے اور مجھے بتایا گیا کہ ان چپار ہستیوں میں سے فلاں ہستی اللہ تعالیٰ ہے اور فلاں سیدنا حضرت مجم مصطفی اللہ علیہ وسلم ہیں اور تیسری اور چوتھی ہستی کو میں نے خود بہچپان لیا وہ سیدنا حضرت میں موعود علیہ السلام اور حضرت میاں چراغ وین صاحب لا ہوری رضی اللہ عنہ شخصے۔ اس نظارہ کود کیھنے کے بعد میں دوسری حالت میں منتقل ہوگیا۔

اس رؤیا کے بعد حضرت میاں چراغ دین صاحب کے مقام کے متعلق مجھے خاص طور پراحترام ہے۔ لیکن میرے ذہن میں بیربات بھی آئی کہ سیدنا حضرت المصدلے الموعود کے الہامی ناموں میں سے ایک نام '' چراغ دین'' بھی ہے پس ہوسکتا ہے کہ چوتھی ہستی کے وجود سے سیدنا حضرت المصدلے الموعود ایدہ اللہ تعالی مراد ہوں۔

یہ بھی امکان ہے کہ حضرت میاں چراغ دین صاحب کسی فطری مناسبت سے اللہ تعالیٰ کی رحمانیت کے خاص فیضان کے ماتحت اس سعادت عظیم سے بہرہ ور کئے گئے ہوں۔ وَمَسا ذالکَ علی اللّٰه بعزیز۔ وبقول راقم ہے

چوں به بحرِ فیض آئد جوش از ربّ العلاء همنشینی سلیماں مور را گردو عطاء

## (۸)رؤیت الہی کا آٹھواں واقعہ

جس سال جبی فی اللہ مکرم جناب سید زین العابدین و لی اللہ شاہ صاحب معدا پنی بیگم صاحبہ کے ملک شام سے واپس آئے تو خاکسار ان دنوں جماعت احمد بیر کراچی کی درخواست پرسید نا حضرت خلیفة المسمسیہ حالتی اللہ قالیہ ہاللہ تعالی کے ارشاد کے ماتحت کراچی میں متعین کیا گیا۔اس وقت اس جماعت کے امیر ایک انسپٹر پولیس تھے۔ وہ میرے متعلق ایک عرصہ سے حسن طن رکھتے تھے اور زیادہ تر ان ہی کی تحریک سے جمجھے جماعت کراچی کی تربیت واصلاح کے لئے بھجوایا گیا تھا۔ میرے وہاں جہنچنے پرانہوں نے ایک تقریر کی اور میرے متعلق بہت کچھ نیک خیالات کا اظہار بھی کیا۔

جب میں نے پچھ عرصہ وہاں قیام رکھا تو مجھے بعض معزز افراد نے متواتر بیاطلاعات دیں کہ امیرصا حب جماعت مرکز کے ناظران اور کارکنان کے متعلق سخت اعتراضات اور نکتہ چینی کرتے رہتے ہیں اوراس طرح جماعت کے افراد میں مرکز سلسلہ کے متعلق بدطنی اور انتشار پیدا کرنے کا موجب ہورہے ہیں۔ چنانچے انہوں نے اس ضمن میں بہت ہی مثالیں پیش کیں۔

میں نے اس خیال سے کہ جب مرکز سلسلہ نے ان کوا مارت کے عہدہ پر مقرر کیا ہے تو ان کوا س کا اہل سمجھ کر ہی کیا ہے باتی کمزور یاں اور نقائص عام طور پر انسا نوں میں پائے جاتے ہیں۔ پس میں نے ان احباب کو جو فرداً فرداً میرے پاس آئے اچھی طرح سمجھایا کہ اگر وہ کسی بھائی کی کمزوری دیکھیں تو اول تو خطائے نظر نصور کر کے بدخنی سے بچیں اور اگر ان کو بغیر تجسس کے بقینی علم حاصل ہوتو کم از کم اس کی اصلاح کے لئے چالیس دن تک دعا کریں کہ اس کمزوری والے بھائی کی کمزوری اور گفتی دور ہوا ور اپنے نقش کو بدخنی سے بچائیں تا کہ اِنَّ بَعُصُ السطَّنِّ اِثْمٌ اللَّ اَنْ اِسْت ہی معبوب ہو گنا ہوا کرنے ہوجا کیں ۔ نیز بتایا کہ کسی بھائی کی کمزوری اور عیب کی اشاعت کرنا بہت ہی معبوب ہونکہ ہونکہ ہی بیش ہوتا ہے کیونکہ زنا کے گناہ کی خوری اور عیب کی اللّا بیت ہی معبوب ہے کیونکہ بین اللّا بیات ہی معبوب ہے کیونکہ بین مرویات میں السغینیة انشہ ہوئی آئے ہیں کیونکہ زنا انسان حتی الوسع جہپ کر اسلامی جماعت کی رتا ہے ۔ لیکن غیبت سے ایک شخص کے متعلق تمام سوسائی میں بدظنی پھیل کر اسلامی جماعت کی روحانی اور اخلاقی وحدت پارہ پارہ پارہ ہوجاتی ہے اور سلسلۂ حقہ کی بدنا می ہوتی ہے ۔ میرے اس طرح سمجھانے کے باوجود بعض افراد نے اصرار کیا کہ امیر صاحب جماعت میں مرکز کے متعلق عیب چینی کی سمجھانے کے باوجود بعض افراد نے اصرار کیا کہ امیر صاحب جماعت میں مرکز کے متعلق عیب چینی کی سمجھانے کے باوجود بعض افراد نے اصرار کیا کہ امیر صاحب جماعت میں مرکز کے متعلق عیب چینی کی سمجھانے کے باوجود بعض افراد نے اصرار کیا کہ امیر صاحب جماعت میں مرکز کے متعلق عیب چینی کی سمجھانے کے باوجود بعض افراد نے اصرار کیا کہ امیر صاحب جماعت میں مرکز کے متعلق عیب چینی کی کہ سمجھانے کے باوجود بعض افراد نے اصرار کیا کہ امیر صاحب جماعت میں مرکز کے متعلق عیب چینی کی کو سمبیر کیا کی میں مرکز کے متعلق عیب چینی کی کو سمبیر کیا کی کو دور بعض افراد نے اصرار کیا کہ امیر صاحب جماعت میں مرکز کے متعلق عیب چینی کی کو دور بعض افراد نے اصرار کیا کہ امیر صاحب جماعت میں مرکز کے متعلق عیب چینی کو اس کی کو دور بعض افراد نے اصرار کیا کہ کو دور بعض افراد نے اس کو دور بعض افراد نے اس کی کو دور بعض کی کو دور بعض افراد نے اس کو دور بعض کی کو دور بو میا کو دور بعض کی کو دور بعض کے دور بعض کی دور بعض کی کو دور بعض کی دور بو

عادت ابھی تک پائی جاتی ہے اور اس کی اصلاح ضروری ہے۔

چونکہ امیر جماعت محکمہ پولیس کے ایک ہوشیار افسر بھی تھے انہوں نے اپنی حکمت عملی سے یا کسی خیال سے جس کی تہ میں ممکن ہے نیکی ہو۔ ایک دن اتو ارکو مجھے دعوت پر بلایا جب کھانا کھا چکے تو انہوں نے سلسلۂ کلام کارخ مرکز سلسلہ کے افسر ان اور کارکنان کے خلاف بھیرا اور وہ تمام شکایات جو میں بعض دوستوں کی زبانی ان کے متعلق سن چکا تھا۔ انہوں نے دہرانی شروع کر دیں۔ میں نے ان کو درمیان میں روکنا پند نہ کیا تاکہ وہ اپنے دل کا غبار نکال لیں۔ چنا نچہ جب وہ سب پچھ کہہ چکے تو میں نے ان کو بطور ہمدر دی اور خیرا ندیش سے کہا کہ آپ ایسے خیالات سے سیچ دل سے تو بہ کریں اس فتم کی بد ظنیاں انسان کے ایمان کو فنا کر دیتی ہیں اور غیر مبائعین کا بد انجام بھی اسی وجہ سے ہوا سے گو سے اور لمبے عرصہ تک محکمہ پولیس کی ملازمت کی وجہ سے اپنی عادت ہے۔ گو آپ اپنے بیشہ کی وجہ سے اور لمبے عرصہ تک محکمہ پولیس کی ملازمت کی وجہ سے اپنی عادت شراور برظنی کی بنا چکے ہیں اور آپ کے خلاف قرار دیتی ہے۔

### بدطنی کے متعلق ایک واقعہ

چنانچہ میں نے اپنے بیان کی تشریح میں یہ واقعہ بھی عرض کیا کہ ایک دفعہ ماہ رمضان میں ایک روزہ دار شخص با ہرسے کا م کر کے آیا اور شدت بھوک اور پیاس کی وجہ سے کھانا کھانے بیٹھ گیا۔اس نے بھول کر کھانا بھی کھایا اور پانی بھی پیا اور اسے روزہ کا مطلق خیال نہ آیا۔اس کو اس حالت میں بعض دوسرے اشخاص نے دیکھ کرلوگوں میں مشہور کرنا شروع کر دیا کہ فلاں شخص روز نے نہیں رکھتا۔ بعض اور لوگوں نے جو اس کے اخلاص اور پابندی شریعت کو جانتے تھاس کی تر دید کی اور کہا کہ وہ روزے رکھتا ہے اور آج بھی اس نے روزہ رکھا ہوا تھا اس کے جواب میں ان معترضین نے قسمیں کھا کمیں کہ ہم نے اس کوخو ددن کے وقت کھانا کھاتے اور پانی پینے دیکھا ہے۔ وہ آج قطعاً روزہ دار کھا کہ میں امام صاحب کے پاس پنچے اور متنازے امر کا ذکر کیا نہ تھا۔ یہ تکرارا ور شور وغو غاس کر بعض لوگ مہجد میں امام صاحب کے پاس پنچے اور متنازے دامر کا ذکر کیا ابھی وہ اس بات کو بیان ہی کر رہے تھے کہ وہی شخص جس کے روزہ دار ہونے یا نہ ہونے کے متعلق بحث ہورہی تھی اتفاق سے مسجد میں آگیا اور مسجد کے امام کی خدمت میں عرض کرنے لگا کہ میں ایک مسئلہ دریا فت کرنے آیا ہوں میں خدا کے فضل سے روزے رکھتا ہوں اور آج بھی روزے سے تھا۔

لیکن جب با ہر سے کا م کاج کرتے ہوئے آیا تو آتے ہی بوجہ بھوک اور پیاس کے غلطی سے بھول کر کھانا وغیرہ کھالیا مجھےاس وقت روزہ قطعاً یا دنہ تھا بعد میں مجھے یا دآیا کہ میں تو روزہ دار ہوں اور مجھ سے بغلطی ہوئی ہے اب شریعت کی رُوسے جوفتو کی ہواس سے مطلع کیا جائے۔

اس شخص کی میہ بات سن کر دونوں فریق جواس کے متعلق جھگڑا کررہے تھے حیران وسششدررہ گئے اور وہ لوگ جواس کے متعلق بدظنی میں مبتلا تھے بہت ہی شرمندہ ہوئے۔

اس قتم کی بہت میں مثالیں دے کرمیں نے جناب امیر صاحب پر بدطنی اور نکتہ چینی کرنے کی عادت کی شناخت کو واضح کیا اور مرکزی کارکنوں کے درجہ اور مقام کے متعلق روشنی ڈالی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اہل بیت حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا قرب عطا کیا ہے۔مقدس مرکز میں قیام کی توفیق دی ہے اور خلافت را شدہ حقہ کے فیوض سے براہ راست متمتع فرمایا ہے۔امیر صاحب اس پر چپ ہوگئے اور دعا کے بعد مجلس برخاست ہوگئی۔

میں نے اس کے بعد اپنی ما ہوار رپورٹ میں دفتر نظارت دعوۃ و تبلیخ میں اورسیدنا حضرت طلقۃ المسمسیسے الثانی ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز کی خدمت میں جماعت کرا چی اور اس کے امیر صاحب کے حالات اور خیالات کے متعلق بھی ذکر کر دیا اور جماعت کی اصلاح کے لئے درخواست دعا کی۔ ان دنوں جناب چو ہدری فتح محمد صاحب سیال ناظر دعوۃ و تبلیغ رخصت پر تھے اور مکرم مولوی عبد الرحیم صاحب نیر رضی اللہ تعالی عنہ نائب ناظر دعوۃ و تبلیغ ان کی جگہ پر قائمقام مشرے میری رپورٹ کے مرکز میں چہنچنے کے پچھ عرصہ بعد مجلس مشاورت کے موقع پر امیر صاحب تھے۔ میری رپورٹ کے مرکز میں چہنچنے کے پچھ عرصہ بعد مجلس مشاورت کے موقع پر امیر صاحب علی عنہ کرا چی قادیان آئے اور دفتر میں آگر میری رپورٹ بھی ملاحظہ کر لی (محتر م نیر صاحب نے غلطی سے لیکن نیک دلی سے بیر پورٹ ان کود کھا دی۔ جس پر حضرت خلیفۃ المسمسیسے الثانی ایدہ اللہ تعالیٰ نے تا دیبی کارروائی بھی فرمائی۔)

جب امیرصا حب مجلس مشاورت سے فارغ ہو کروا پس کرا چی پہنچے تو مجھے ملے اور کہنے لگے کہ میں آپ کی رپورٹ مرکز میں جا کر پڑھ آیا ہوں جو پچھ آپ نے میرے متعلق لکھا ہے اس سے مجھے معلوم ہوگیا ہے کہ آپ کس طرح کے آ دمی ہیں پھرغضب آلود ہوکرانہوں نے بہت سے نا مناسب اور نازیبا کلمات میرے متعلق استعمال کئے حتیٰ کہ غصہ کی حالت میں شیطان کا لفظ بھی انہوں نے مجھے کہا۔ خیر جو کچھانہوں نے کہا میں خاموثی اور خل سے سنتار ہا جب وہ اپنا غبارِ خاطر نکال چکے۔ تو میں نے عرض کیا کہ میری نسبت جوالفاظ آپ نے استعمال کئے ہیں اگر فی الحقیقت میں ایسا ہوں تو آپ نے ایک بُر ے کو بُر اکہ کہ کرا مر واقعہ کا اظہار کیا ہے لیکن اگر میں ایسانہیں جیسا کہ آپ نے میری نسبت کہا ہے تو آپ یا در کھیں کہ آپ دنیوی حکومت کے معزز کارکن ہیں اور میں بظاہر حقیر ہستی ہوں ۔ لیکن سید نا حضرت مجمد مصطفی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کا سپاہی ہوں اور آسانی حکومت کا نمائندہ ہوکر کرا چی میں آیا ہوں آپ نے میری نسبت سخت الفاظ استعمال کر کے میری تو ہین کی ہے اور مجھ پر ہی نہیں بلکہ آسانی حکومت پر بھی حملہ کیا ہے آپ نہیں مریں گے جب تک کہ آپ اس تو ہین کا خمیازہ نہ بھگت لیں'۔

میں اتنا کہہ کر اپنی قیام گاہ پر چلا آیا اور امیر صاحب کی اس کارروائی سے حضرت سیدنا خلیفۃ المسسیح الثانی ایدہ اللہ کی خدمت میں ایک خط کے ذریعہ اطلاع کر دی۔ میں تقریباً چھوماہ تک کراچی میں رہا۔ لیکن اس کے بعد امیر صاحب میرے ساتھ بے اعتنائی ہی برتے رہے۔ اس کے بعد مرکز کے حکم سے میں واپس قادیان آگیا۔

ازاں بعدامیر صاحب جماعت کراچی کے متعلق قضاء وقد رنے ابتلاء کی خطرناک صورت پیدا کر دی۔ اس کی ابتداء اس طرح ہوئی کہ ایک سندھی پیر کے مرید نے ایک عورت کواغوا کرلیا اور مغویہ عورت کو پیرصاحب جماعت جوانسپکٹر مغویہ عورت کو پیرصاحب کے ہاں روبوش کر دیا۔ اس کی اطلاع ملنے پرامیر صاحب جماعت جوانسپکٹر پولیس بھی تھے معہ پولیس گارڈ کے پیرصاحب کے گھر بغرض تفتیش پہنچے اور خانہ تلاش کی بے حدکوشش کی ۔لیکن پیرصاحب اور ان کے مریدوں نے خانہ تلاش نہ ہونے دی۔ آخر دنگا فسادتک نوبت پہنچی۔ کی ۔لیکن پیرصاحب اور ان کے مریدوں نے خانہ تلاش نہ ہونے دی۔ آخر دنگا فسادتک نوبت پہنچی۔ جس میں انسپکٹر صاحب اور سپاہیوں کوشد یو خربات آئیں ۔مغویہ عورت تو مکان سے ادھراُ دھر کر دی

اس مقدمہ میں شاخ در شاخ کئی الزامات بنا لئے گئے اور انسپکٹر صاحب پولیس پر ۱۴ مقد مات مختلف لوگوں کی طرف سے دائر کرائے گئے اس دوران میں ان کومعطّل کیا گیا اور پچھ عرصہ بعد انسپکٹر سے سب انسپکٹر بنا دیا گیا۔ اب انسپکٹر صاحب کواپنی غلطی کا احساس ہوا اور انہوں نے مجھے نہایت در دمند انہ خط لکھا کہ مجھے خوب معلوم ہوگیا ہے کہ یہ مصائب درمصائب اور ابتلاء پر ابتلاء مجھ پر کیوں آ رہے ہیں۔ یقیناً یہآ یہ کی تو ہین اور آ یہ کے متعلق درشت کلا می کا نتیجہ ہے جو مجھ نالائق اور عاصی سے سرز دہوئی ۔ آپ خدا کے واسطے مجھے معاف فر مائیں اور میرے ق میں دعا فر مائیں ۔ اس کے بعد قادیان مقدس میں بھی آئے اور مجھ سے نہایت عاجز انہ طوریر معافی اور درخواست د عا کے مجتمی ہوئے۔

میں نے ان کو کہا کہ میں تو آسانی سرکار کا ایک حقیر خادم ہوں ۔آپ اللہ تعالیٰ کے اور اس کے ماک خلیفہ حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ ہے معافی طلب کریں اور ان کو راضی کریں تا کیہ اللّٰد تعالیٰ بھی آ پ کومعاف فر ما دے۔ چنانج انہوں نے حضور اقدس ایدہ اللّٰد تعالیٰ کے حضور بار بار معافی اور دعا کے لئے عرض کیا اور مجھے بھی متواتر توجہ دلاتے رہے۔ان کی بار بار کی عاجزی اور ا نکساری سے اوراس خیال سے کہ ان کا ابتلاء اور مصائب شانت اعداء کا باعث بن رہے ہیں اور جماعتی بدنا می کا موجب ہو گئے ہیں ۔میرا دل رقّت اور در د سے بھر گیا اور میں نے خدا تعالیٰ کےحضور ان کی ملطی کی معافی اوران کوورطۂ مصائب سے نجات بخشنے کے لئے بہت دعا کی ۔

#### رؤبت بارى تعالى

ا بک رات جب میں اسی طرح دعا کرتا ہوا سویا تو مجھے اللہ تعالیٰ کی زیارت نصیب ہوئی اور میں نے دیکھا کہاللہ تعالیٰ ایک اجتماع عظیم کے سامنے ایک بہت بڑے تخت پر جلو ہ فرہ ہیں ۔ میں اس مجمع میں انسپکٹر صاحب موصوف کو لے کراس غرض کے لئے چلا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی غلطی کومعا ف فر ما دیں۔ جب میں اورانسپکڑ صاحب اللہ تعالیٰ کے قریب پہنچے تو حضرت ربّ العالمین نے ہمیں دیکھ لیا اورحا ضر ہونے کی غرض بھی معلوم کر لی اور بلندآ وا زہے مجھے مخاطب کر کے فر مایا کہاس کی خطا کی اس صورت میں معافی ہوسکتی ہے کہ وہ ان الفاظ میں ہم سے معافی طلب کرے پھر جوالفاظ اللہ تعالیٰ نے تمام مجمع کے سامنے فر مائے اورسب نے سنے وہ مندرجہ ذیل تھے:۔

(۱)''اے خدانچھے تیری رحمت کا واسطہ ہے جس کی تح یک سے تو نے اپنے نبیوں اور رسولوں کو بھیجا تا وہ لوگوں کو تیرے فیض ہے متنفیض ہونے کے لئے دعوت دیں تو مجھے معاف فر ما'' پھر دوسری دفعہ پہلے فقرہ کے بعد یوں فرمایا:۔

(۲)''اے خدا تیری اس رحمت کا واسطہ ہے کہ جس نے تجھے اس بات کامستحق بنایا ہے کہ

ساری مخلوق مستفیض ہونے کے لئے تجھ سے ہی دعا کرے تو مجھے معا ف فر ما''۔

میں نے صبح ہی انسپکٹر صاحب موصوف کو بلا کرید دعائیہ کلمات ان کوسکھا دیئے اور ساتھ ہی

بشارت دی کہ بیسب مصائب اورا ہتلاء اللہ تعالیٰ کے فضل سے جلد ہی دور ہو جا کیں گے۔ چنا نچہ کچھ عرصہ کے بعد ایسا ہی ہوا اور وہ جملہ مقد مات سے باعزت بری ہوئے اور ننز کی کے بعد انسپکڑ پولیس

کے عہد ہ پر دوبارہ فائز ہو گئے اور پھراسی عہد ہ سے پنشن پر آئے ۔

میں نے ان کا نام عداً نہیں لکھا تا کہ استخفاف کی کوئی صورت پیدا نہ ہو۔ اکثر احمدی ان کو

۔ جانتے ہیں۔ان کی موجودہ زندگی بہت ہی مخلصانہ اور صالحانہ اور مجھ سے بھی وہ بہت محبت رکھتے

ہیں ۔اللّٰد تعالیٰ ان کا اور ہم سب کا خاتمہ بالا یمان والعرفان والرضوان فر مائے ۔ آ مین ثم آ مین ۔ .

نوٹ: ۔ افسوں ہے کہ اس کتاب کی کتابت کے وقت جناب انسپکٹر صاحب موصوف وفات یا چکے ہیں ۔ إِنَّا لِـلَّهِ وَ إِنَّا لِلَيْهِ راجعُون ۔ الله تعالیٰ ان کی مغفرت فر مائے اوران کواپنی جوارر حت

## خلافت حقہ کے متعلق آخری وصیت

(مورخہ ۱۲ مرکن ۱۹۵۱ء کو حضرت مولوی صاحب نے اپنے ایک خط بنام اپنے فرزند مولوی برکات احمد صاحب بی ۔ اے واقف زندگی میں مندرجہ ذیل وصیت نامہ (منظوم) اپنی اولا د کے لئے تحریر فر مایا۔ اس میں ایمان ورشد اور خلافت حقہ احمد بیرے متعلق ایک زریں اصل بھی بیان فر مایا ہے لہٰذا اس منظوم حصہ کواس خط میں سے شائع کیا جاتا ہے )۔

اے میرے محسن' میرے پیارے خدا میرا ہر اک ذرّہ ہو تجھ پر فدا یہ کرم اور فضل تیرا بار بار تیرے احسانوں کا ہو کیونکر شار فعتیں افزوں ہیں از حدّ بیاں شکرِ نعمت کی ہمیں طاقت کہاں کھول کر تونے یہ در فیضان کا کر دیا ممنون ہے احسان کا اب محبت، عشق کا اک جام بخش اور اپنے وصل کا انعام بخش جوان و دل ہر دم رہے تجھ پر نثار اور تیرے پر فدا ہوں بار بار

اور محبوبوں سے ہے محبوب تر سارے خوبوں سے ہے تو ہی خوب تر عشق تیرا جان کی اک جان ہے اس سے ہی ایمان اور ایقان ہے اور اینے عشق کا اِیقان بخش فضل سے اینا ہمیں عرفاں بخش عشق سے ہوتے رہیں تجھ پر فدا جو رضا تیری ہو، ہو اپنی رضا اور دنیا میں کہیں آباد ہو جو میری اولاد در اولاد ہو اور دیں کے ہوں علمبردار وہ عشق سے تیرے رہیں سرشار وہ لوگوں کو تیری طرف لاتے رہیں ہر طرف وہ دین پھیلاتے رہیں دین و دنیا میں ہوں مالا مال بھی بخش ان کو دولت و اقبال بھی تیرے فضلوں سے بنیں متاز سب صاحب مجدد علا أعزاز سب اور مالی ہوں تیرے گلزار کے سارے خادم ہوں تیری سرکار کے آل احمد سے رہے سب کا پیار سارے ہی احمد نبی پر ہوں نثار ہے ہدایت اور ایماں کا نشاں آل احمد سے محبت حاوداں جب جماعت میں تبھی ہو اختلاف میرے بچو مجھ سے سن لو صاف صاف اس سے گراہی نہ یا نیں گے جھی آل احمر سے وہ مل جائیں سبھی ہے عمل کرنا اسی یر بہتری ہے یہی میری وصیت آخری یاد رکھنا تفرقہ ہو جب عیاں ہے خلافت ہی ہدایت کا نشاں سب میری اولاد ہو جائے ادھر آل احمد اور خلافت ہو جدھر میرے پیارے اس سے ہونگے یاک ونیک ے ہدایت کا یہی معار ایک یاد رکھنا بات اینے باب سے ہوتا ہوں رخصت پیارو آپ سے

## سانیوں سے حفاظت کی دعا

اسی طرح سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود کے عہد سعادت میں ایک دفعہ جب بیہ خاکسار بھی حضور کی بارگاہ قدس میں حاضر تھا تو حضور اقد س کی خدمت میں افریقہ کے بعض احمدی احباب کا مکتوب پہنچا۔ جس میں بید ذکر تھا کہ جس خطہ میں ہم بودوباش رکھتے ہیں وہاں پر سانپوں کی بہت کشرت ہے جس کے باعث تکلیف کا سامنا ہے۔ اور ہروقت خطرہ لاحق رہتا ہے اس کے لئے حضور کی خدمت میں درخواست دعا ہے اور بیر بھی عرض ہے کہ اس خطرہ سے حفاظت میں رہنے کے لئے کوئی دعا یا وظیفہ تحریر فر مایا جائے۔ اس درخواست کے جواب میں میر ہے سامنے حضور اقدس نے حضرت مولوی عبدالکریم صاحب کو فر مایا کہ انہیں لکھ دیا جائے کہ دونو ''قل' یعنی قرآن کریم کی آخری سور تیں ضبح و شام پڑھا کے اس کے فضل سے باعث حرز و حفاظت ہوں گی سور تیں ضبح و شام پڑھا کی اس کے فضل سے باعث حرز و حفاظت ہوں گی اس دخور کے الفاظ کا مفہوم عرض کیا گیا ہے ) چنانچہ خدا تعالی کے فضل سے اس دعا سے وظیفہ سے الکے معاور اس خطرہ سے مصنون رہے اور بہت سے دوسرے احباب نے بھی اس وظیفہ سے فائدہ الٹھایا ہے اور اب تک اٹھار ہے ہیں۔ فالحمد لللہ علی خالک

## مالى مشكلات سينجات

ایک دفعہ خاکسار اور مولوی عبد اللہ صاحب سنوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قادیان دارالا مان میں اکلے اسے دفعہ خاکسار اور مولوی عبد اللہ صاحب سنوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قادیان دارالا مان موقود اکلے اسے دانے دوران گفتگو میں نے عرض کیا کہ آپ سیدنا حضرت اقدس کی خاص برکات کا علیہ السلام کا کوئی خاص واقعہ بتا کہ میں ایک عرصہ تک مالی مشکلات میں مبتلار ہا اور گئی ہزار روپ کا مقروض ہو گیا۔ میں نے مالی مشکلات سے گھراکر بے چینی کی حالت میں حضرت اقدس علیہ السلام کے حضور نہایت عاجزی سے اپنی مالی مشکلات کے ازالہ کے لئے درخواست دعا کی۔ اس پر حضورا قدس نے فرمایا میاں عبد اللہ! ہم بھی انشاء اللہ آپ کے لئے دعا کریں گے لئین آپ اس طرح کریں کہ فرضوں کی نماز کے بعد گیارہ دفعہ لا حَوْلُ وَ لا قُوَّةً اِلَّا بِاللّٰهِ العَلِی الْعَظِیْم کا وظیفہ جاری رکھا اور خود حضور کریں کہ فرضوں کی نماز کے بعد گیارہ دفعہ لا حَوْلُ وَ لا قُوَّةً اِلَّا ہِ اللّٰہِ العَلِی الْعَظِیْم کا وظیفہ جاری کے بعد جب کسی بھی وظیفہ کرتا ہوں۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ میرے لئے کشائش کے سامان پیدا فرما دیتا ہے۔ یہ وظیفہ کرتا ہوں۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ میرے لئے کشائش کے سامان پیدا فرما دیتا ہے۔ یہ وظیفہ میں نے بار ہا پڑھا ہے اور اس سے بہت فائدہ الشایا ہے۔

حضرت مولوی صاحب گی ہے بات سن کر میں نے عرض کیا کہ سید نا حضرت اقد س علیہ السلام تو اب وصال فر ما چکے ہیں اگر حضور اس دنیا میں ہوتے تو آپ کی طرح ہم بھی حضور سے اس وظیفہ کی اجازت لے کر اس سے فائدہ اٹھاتے ۔ کیا اب ہے ممکن ہے کہ ہم بھی اس وظیفہ سے کسی صورت میں آپ سے اجازت حاصل کر کے فائدہ اٹھا سکیں ۔ اس پر حضرت مولوی صاحب نے نیسم فر ماتے ہوئے فر مایا کہ میں نے اب تک اور کسی شخص کو تو اس کی اجازت نہیں دی تھی ۔ لیکن آپ کی خواہش پر آپ کو اس کی اجازت وظیفہ کی جھے اجازت فر مائی ۔ خاکسار آپ کو اس کی اجازت دیتا ہوں ۔ چنا نچہ آپ نے اس بابر کت وظیفہ کی مجھے اجازت فر مائی ۔ خاکسار بھی اب اپنی زندگی کے آخری ایام میں ہے ۔ لہذا میں ہر اس احمدی کو جو میری اس تحریہ سے آگاہ ہو سکے اور اس وظیفہ سے فائدہ اٹھانا چا ہے اپنی طرف سے اس وظیفہ کی اجازت دیتا ہوں ۔

### مختضردعائے استخارہ

ایک دفعہ قادیان دارالا مان میں خاکسار کی ملاقات ایم ضلع ہوشیار پور کے ایک دوست سے جو سیدنا حضرت اقدس سے موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے نضیال سے رشتہ دار سے، ہوئی۔ میں نے ان سے دریا فت کیا کہ آپ کوئی خاص بات حضرت اقدس علیہ السلام کی سنائیں تو انہوں نے بیان کیا کہ میں نے ایک دن حضور اقدس سے دعائے استخارہ کے متعلق دریا فت کیا تو حضور نے فرمایا کہ اگر مسنون دعائے استخارہ کرلیا جائے۔"یَا خَبِینُو اَخْبِرُنِی. مسنون دعائے استخارہ کرلیا جائے۔"یَا خَبِینُو اَخْبِرُنِی. یَا عَلِیْمُ عَلِّمُنِیُ"۔ ان صاحب نے بتایا کہ میں استخارہ حضرت اقدس کے بتایا کہ میں استخارہ حضرت اقدس کے بتائے ہوئے انہی الفاظ میں کرلیتا ہوں۔

## سیدنا حضرت مینج موعودعلیه السلام کے وظائف

ایک دفعہ میری موجودگی میں ایک شخص نے سید نا حضرت خلیفۃ المسدیح اول رضی اللہ عنہ سے دریا فت کیا کہ سید نا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام اپنے مریدوں کو کون سے وظائف اور اذکار بتایا کرتے تھے۔حضرت خلیفہ اول ؓ نے جواباً فرمایا کہ حضرت اقدس علیہ السلام عام طور پر درود شریف، استغفار، لاحول، سورہ فاتحہ اور قرآن کریم کی تلاوت کا ارشا دفر مایا کرتے تھے۔

## یونس نبی کی دعا

میں نے کہا یہ وظیفہ اس ثان کا ہے کہ اگر انسان دریا کے اندر مچھلی کے پیٹ میں بھی مبحوس ہوجائے تو اس ابتلاء سے بھی اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے اسے نجات عطا فرما دیتا ہے۔قرآن کریم میں حضرت یونس علیہ السلام کے واقعہ سے ظاہر ہے کہ اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے انہیں نجات عطا فرمائی۔

## ميراوا قعهاور يونس نبى عليهالسلام كيسبيح

ایک دفعہ میں سخت بیار ہو گیا اور میری حالت نا زک ہوگئی باوجود ہر طرح کی کوشش کے کوئی علاج کارگر نہ ہوسکا۔اطباءاورمعالجوں نے میرے متعلق یاس آلودرائے کا اظہار کر دیا۔اس نہایت ہی خطرناک اورنا زک حالت میں مجھے الہام ہوا۔

#### '' با دا بامیکه پونس بودا ندربطن حوت''

میں نے اس الہام کے متعلق کئی ہزرگ ہستیوں سے مطلب دریافت کیا۔لیکن کوئی توجہیہ تسلی بخش نہ ہو تکی تب میں نے اللہ تعالیٰ کی جناب میں اس کی تفہیم کے لئے توجہ کی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے میں گیا کہ اس الہام کا بیہ مطلب ہے کہ جو شخص کسی ایسے شخت ابتلاء میں پھنس جائے جس سے بظاہر حالات نجات پانا نہایت دشوار ہو (جیسے حضرت یونس علیہ السلام کے وہ ایام تھے جو آپ کو

م مچھلی کے پیٹ (بطن حوت) میں گزار نے پڑے جوابتلاء کے لحاظ سے اس قدر سخت تھے کہ ان سے انجات ناممکن نظر آتی تھی) توالیہ خض کو لآ اِللهَ اِللَّا اَنْتَ سُبُحٰنَکَ اِنِّی کُنْتُ مِنَ الظَّلِمِیْنَ کے مبارک الفاظ میں تنبیج کرنی جا بیئے۔ اس سے اللہ تعالیٰ کا خاص فضل نا زل ہوکرا یسے ابتلاء سے نجات مبارک الفاظ میں تنبیج کرنی جا بیئے۔ اس سے اللہ تعالیٰ کا خاص فضل نا زل ہوکرا یسے ابتلاء سے نجات ملتی ہے۔

چنانچہ اس شبیح کی برکت سے اللہ تعالی نے بہت جلد مجھے بظاہراس مایوں کن مرض سے شفاعطا فرمائی ۔فالحمد للّٰہ علیٰ ذالک

## سفراورروحانی زندگی

جھے اپنی زندگی میں کثرت کے ساتھ سفراختیار کرنے پڑے ہیں۔ اور تبلیغی اغراض کے ماتحت میں نے ہندوستان کے طول وعرض میں ہر علاقہ اور تقریباً ہر بڑے شہر کی طرف سفر کیا ہے۔ یہ بات میرے تجربہ میں آئی ہے کہ سفراور غریب الوطنی کی زندگی خشوع وخضوع اور توجہ الی اللہ بیدا کرنے میرے تجربہ میں آئی ہے کہ سفراور غریب الوطنی کی زندگی خشوع وخضوع اور توجہ الی اللہ بیدا کرنے کے لئے بہت مقید ہوسکتی ہے اور کبرونا زِنفس اور قساوت قلبی کی اصلاح کے لئے بہت مقید ہے۔ میں نے اس بارہ میں حضرت علی کرم اللہ و جہہ کا مندرجہ ذیل کلام بہت ہی موزوں اور مناسب پایا ہے۔

ت خسر بُ عَن اُلاَوُ طَانِ اِنْ تَبُتَ خِی الْغُلاء

وَمُسَافِرُ فَفِي الْاَسُفَارِ خَمُسُ فَوَائِدٍ

تَفَرُّجُ هَمِّ وَاكتِسَابُ مَعِيشَةٍ

وَ عِسلُسمٌ وَ آدَابٌ وَ صُحُبَةُ مَساجِدِ

لیمی اگر تجھے اس بات کی آرز و ہے کہ سفلی زندگی سے نجات حاصل کر کے مراتب عالیہ تجھے نصیب ہوں تو غریب الوطنی اور مسافرانہ زندگی اختیار کر کیوں کہ سفراختیار کرنے سے تجھے پانچ قشم کے فوائد حاصل ہوں گے۔

اول طبیعت جن ہموم وتفکرات کے بوجھ کے پنچ د بی ہوئی ہے ان سے ہلکی ہو جائے گا۔ دوسرے روزی کمانے کی کوئی صورت پیدا ہو سکے گا۔ تیسرے حصول علم کا فائدہ پہنچ سکے گا۔ چوشے مختلف قتم کے آ داب اور تہذیب وتدن کے طریقوں سے واقفیت حاصل ہو جائے گا۔ پانچویں اس سے ہزرگ ترین ہستیوں کی صحبت کا فائدہ بھی پہنچے گا۔

### ایک تا دیب نما واقعه

١٩١٣ء ميں خاكسارسيد ناحضرت خليفة المسمسديسة ول رضى الله تعالى عنهُ وارضاهُ ك ز بریملاج تھا۔ایک دن جب میں اپنی طبیعت کا حال بتانے اور دوائی لینے کے لئے حضور کی خدمت میں حا ضر ہوا تو اس وقت اور بھی بہت ہے لوگ حضور کے گر دحلقہ نشین تھے۔اور آپ بیاروں کا حال دریا فت کرنے اوران کوا دو یہ بتانے کی طرف متوجہ تھے۔اسی ا ثناء میں ایک صاحب ہندوستان کے کسی دور کے علاقہ سے آئے وہ اپنے ساتھ کھلوں کا ایک ٹوکرا حضرت کے حضور پیش کرنے کے لئے لائے تھے۔انہوں نے ٹو کراحضور کے قریب رکھ دیا اور پھر بار بارحضور کی خدمت میں عرض کرنے لگے کہ جناب میں آپ کے لئے ٹو کرا بھلوں کا لایا ہوں ۔حضرت چونکہ بیاروں کی طرف متوجہ تھے اس لئے ان کو جواب نہ دے سکے جب آپ فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ میں بماروں کے علاج معالجہ میںمصروف تھا اور چونکہ وہ دہر سے میری انتظار میں تھے اور مزید روکنا ان کے لئے ا باعث تکلیف تھااس لئے میں نے ان کو پہلے فارغ کر لینا مناسب سمجھا۔ پھر آپ نے ایک نہایت ہی پُر حکمت اور پُرمعرفت بات بیان فرما کی جو ہمیشہ مجھے یا درہتی ہےاورمیرے دل پراس کا بہت گہراا ثر ہے۔آپ نے فر مایا کہ اس میں کچھ شک نہیں کہ جو شخص محبت سے کسی کے یاس کوئی تخدیث کرتا ہے وہ دل میں پیرخیال کرتا ہے کہ میرا بیتخفیکسی معاوضہ کے طور پرنہیں بلکہ بطور احسان کے ہے۔لیکن اس خیال کے ساتھ ہی وہ پیجھ سمجھ سکتا ہے کہ جس طرح میراتخد پیش کرناتخد قبول کرنے والے براحسان ہے اسی طرح تحفہ قبول کرنے والے کا تحفہ پیش کرنے والے پر بھی احسان ہوتا ہے مثلاً پیصاحب جو دور سے ہمارے لئے بطورتخفہ کچلوں کا ٹو کرا لائے ہیں اگر ہم اس تخفہ کورد کر دیں اور قبول نہ کریں تو اس سے ان کوئس قدر تکلیف پہنچے گی ۔اورا گر ہم اس کوقبول کرلیں تو اس سے ان کوخوشی اورمسرت حاصل ہوگی ۔

اس نکتہ معرفت وحکمت سے مجھے بہت ہی فائدہ پہنچا۔اس کے بعد جب مجھے کسی بزرگ ہستی کو اظہار عقیدت کے لئے کو کی حقیر تحفہ میا نذرانہ پیش کرنے کا موقع ملتا ہے اور وہ تحفہ قبولیت کا شرف حاصل کر لیتا ہے تو بجائے اس کے کہ میں اپنے خیال میں اپناا حسان محسوس کروں میں تحفہ قبول کرنے والے بزرگ یا دوست کا اپنے آپ کوزیرا حسان سمجھتا ہوں کہ اس نے میرے حقیر تحفہ کور دنہ کرکے

مجھے ندامت اور تکلیف سے بچالیا۔

حضرت کا پیغکتۂ معرفت اپنے ماخذ کے لحاظ سے قر آن کریم سے ہی لیا گیا ہے۔ قر آن کریم میں حضرت آ دم علیہ السلام کے دوبیٹوں کے قربانی کرنے کا ذکر ہے لیکن ان میں سے صرف ایک بیٹے کی قربانی بوجہ تقویٰ شعاری کے قبول ہوئی اور دوسرے کی قربانی ردکر دی گئی۔

## مباحثة ما نكٹ اونچے

سیدنا حضرت خلیفۃ المسدیہ اول رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ کے عہد سعادت میں جب میں لا ہور میں جماعت کی تعلیم و تربیت اور تبلیغ کے لئے مقیم تھا تو چنددن کے لئے مجھے اپنے سسرال موضع پیرکوٹ تحصیل حافظ آباد ضلع گو جرا نوالہ جانے کا اتفاق ہوا۔ پیرکوٹ سے تقریباً ایک میل کے فاصلہ پر ایک بڑاگاؤں مانگٹ او نچے واقع ہے جہاں خدا کے فضل سے آج کل بہت بڑی جماعت ہے۔ لیکن ان ایام میں صرف چندا فراد احمدی تھے جو بہت ہی مخلص اور پر جوش تھے۔ ان میں سے چو ہدری ناصر دین صاحب چو ہدری جہاں خال صاحب ناصر دین صاحب چو ہدری جہاں خال صاحب میاں محمد دین صاحب مانگر اور چو ہدری جہاں خال صاحب کے علاوہ سب کے سب حضرت مولا نا حکیم جلال دین صاحب پیرکوئی کے تعلق اور تبلیغ سے احمدی ہوئے تھے۔

### آخرى صحابي

چوہدری جہاں خاں صاحب نے اس وقت بیعت کی جب سیدنا حضرت مسے موعود علیہ السلام آخری دفعہ لا ہورتشریف لائے۔حضورا قدس کے وصال سے ایک دودن قبل میں نے حضور کی خدمت میں چوہدری جہاں خاں صاحب کو پیش کر کے ان کی بیعت کروائی اور میرے علم کے مطابق ان کے بعد اور کسی شخص کو حضرت اقدس علیہ الصلوٰ ۃ والسلام کے دست مبارک پر بیعت کرنے کا موقع نہیں ملا کیونکہ حضور اقدس اس کے بعد اچپا تک بیمار ہو گئے اور پھر حضور کا وصال ہو گیا۔ لہذا میری دانست میں چوہدری جہان خاں صاحب حضرت اقدس کے آخری صحابی ہیں۔ واللّٰہ اعلم بالصواب

### مولوی ابراہیم صاحب سیالکوٹی سے مناظرہ

جب میں پیرکوٹ آیا تو او نیج مانگٹ کے احمد یوں اور غیر احمد یوں کے درمیان مناظرہ کرانے کی تحریک ہورہی تھی۔ غیر احمد یوں نے مولوی ابراہیم صاحب سیالکوٹی کو منتخب کیا اور احمد یوں کی تحریک ہورہی تھی۔ غیر احمد یوں نے مولوی ابراہیم صاحب طرف سے مجھے مقرر کیا گیا۔ چنا نچہ مقررہ تاریخوں پر میں لا ہور سے اور مولوی ابراہیم صاحب سیالکوٹ سے او نیچ مانگٹ پہنچ گئے۔ یہ غالبًا ۱۹۱۰ء کا واقعہ ہے اس بحث کے موقع پر لوگ دور در از سے جمع ہوئے۔ حضرت حافظ غلام رسول صاحب وزیر آبادی رضی اللہ عنہ وزیر آباد سے بہنچ گئے معرف ماحب سعد اللہ پورسے آئے اور مولوی غلام رسول صاحب لئلہ ضلع گجرات سے آئے۔ یہ مناظرہ ہزار ہا کے مجمع میں دودن تک جاری رہا پہلاموضوع بحث وفات مسے اور دوسرا ختم نبوت اور صدافت سے موعود قرار پایا۔

جب آیت یک عیسکی اِنّبی مُتَوفِیْکَ وَ دَافِعُکَ اِلَی اَلَی کَمْتُولِی مُحَدابرا ہیم صاحب نے کہا کہ جب الله تعالی نے حضرت عیسی کو یاعیلی کہہ کر مخاطب کیا توعیسی مولوی محمد ابرا ہیم صاحب نے کہا کہ جب الله تعالی نے حضرت عیسی کو یاعیلی کہہ کر مخاطب کے مفہوم میں عیسی مع جسم اور روح مراد تھا اور ان دونوں کا مجموعہ متوفیک اور رافعک کی ضمیر مخاطب میں بھی پایا جاتا ہے کیونکہ ضمیر مخاطب کا مرجع عیلی ہی ہے۔ اور جب رافعک کی ضمیر مخاطب کا مرجع عیلی میں ہے۔ اور جب رافعک کی ضمیر مخاطب کا مرجع عیلی عیسی تھہرا تو رفع بھی روح مع جسم دونوں کا وقوع میں آیا اور اس سے نابت ہوگیا کہ حضرت عیسی مع جسم کے مرفوع الی السماء ہوگئے۔

اس کے جواب میں جو کچھ میں نے عرض کیا وہ خلاصةً بہتھا کہ:۔

(۱)رافعک سے پہلے متوفیک کالفظ ہے اور متوفیک کے لفظ کا رافعک سے پہلے ہونا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ ہے دفع جو تو فعی کے وقوع کے بعد ہواروح کا رفع ہے نہ کہ جسم مع روح کا۔ اس لئے مولوی صاحب کا استدلال درست نہیں۔

(۲) رافعک الی کے فقرہ میں رفع سے رفع الی السماء مرا فہیں لیا جاسکتا۔ کیونکہ یہاں پررفع الی اللہ کو پیش کیا گیا ہے اور اس سے مراد بلی ظفر ب اللی رفع درجات ہے اس کی مثال قر آن کر یم میں یَسرُفَعِ اللّٰهُ الَّذِینَ امْنُو اُمِنْکُمُ ہِ وَالَّذِینَ اُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجْتِ 19 اور وَلَوُ شِئْنَا لَسَرَفَعَ عَلَمُ اللّٰهُ الَّذِینَ الْاَدُ ضِ 20 ہے ان دونوں آیات میں رفع سے مرا دروحانی رفع کے ان دونوں آیات میں رفع سے مرا دروحانی رفع

بلحاظ رفع درجات ہی ہے اور دوسری آیت میں اَخُسلَدَ اِلَی الْلاَدُضِ کے الفاظ بھی موجود ہیں۔ جس کے مقابل آسانی رفع اور جسمانی رفع کی طرف اشارہ پایا جاسکتا ہے۔ پھر بھی یہاں پر رفع جسم مراد نہیں لیاجاتا بلکہ رفع درجات سمجھا جاتا ہے۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں سجدوں کے درمیان کی دعامیں و دفعینی کے الفاظ استعال فرمائے ہیں اس میں بھی رفع سے مرادر فع درجات ہی ہے۔ اسی طرح حدیث اِذَا تَوَاضَعَ الْعَبَدُ دَفَعَهُ اللّهُ اِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ میں ساتویں آسان تک کے رفع کا ذکر ہے لیکن پھر بھی اس سے مرادروحانی اور درجات کا رفع لیاجاتا ہے۔

ان آیات اورا حادیث سے استدلال کرتے ہوئے میں نے بیان کیا کہ جب اللہ تعالیٰ فاعل ہو اورانسان مفعول ہواورفعل رفع ہوتواس سے مرادر فع درجات ہی ہوتا ہے۔

### مولوی ابراہیم صاحب کی طرف سے تر دید

میرےاس بیان پرمولوی ابرا ہیم صاحب نے دوبا تیں بطور تر دیدپیش کیں۔

ایک بیک متوفیک دراصل رافعک کے بعدبصورت مقد م ومورِّ پایا جاتا ہے اس کی تائید میں انہوں نے سور قائل کی آیت و اللّٰه اُخُر جَکُمُ مِّنُ 'بُطُون اُمَّ هُیْکُمُ لَا تَعْلَمُونَ شَیْنا لا وَ تَائید میں انہوں نے سور قائل کی آیت و اللّٰه اُخُر جَگُمُ مِّنُ بُطُون اُمَّ هُیْکُ کُمُ السَّمُعَ وَالْاَبُصَارَ وَالْاَفُیْدَةَ لا لَعَلَّکُمُ تَشُکُرُونَ 21 پیش کی ۔جس میں ان کے خیال میں تقدیم وتا خیر پائی جاتی ہے۔ دوسری بات انہوں نے بییش کی کہ آنخضرت صلی الله علیه وسلم شب معراج میں معجسم کے آسان پر گئے سے جو قرآن کریم میں بھی سُبُ حن الَّذِی آسُوری بِعَبُدِهِ 22 سے ثابت ہے اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رفع جسمانی اور صعود الی السماء انسان کے لئے نامکن نہیں۔

#### ميراجواب

پہلی بات کے متعلق میں نے جواب دیا کہ قرآن کریم کی کسی آیت یا لفظ کو مقدم وموخر کرنا ہے وہی تخریف بات کے متعلق میں نے جواب دیا کہ قرآن کریم میں ندمت کی گئی ہے باقی رہا مولوی صاحب کا سورہ نحل کی مذکورہ بالا آیت سے استدلال تو یہ بالکل نا درست ہے اس میں مقدم فقرہ یعنی واللّٰہ انھر جسکہ من بطون امھاتکم معانی کے اعتبار سے اور واقعۃ بھی مقدم ہے۔ کیونکہ

اللہ تعالیٰ نے موخر فقر ہے میں بینہیں فر مایا کہ و جعل لکہ الاذن و العین و القلب بلکہ جعل لکہ ماللہ اللہ تعالیٰ نے موخر فقر ہے میں بینی فر مایا ہے اور بی فاہر ہے کہ مع لیعنی سننے کا عمل اور بھر لیعنی و کیفنے کا فعل اور فو اُدیعنی شیحنے کا فعل ماں کے پیٹ سے نکلنے کے بعد بچہ کو میسر آتا ہے نہ کہ ماں کے پیٹ کے اندر لمعلکہ متشکر و ن کے فقر ہے ہی اس کی تائید ہوتی ہے کیونکہ شکر اور قدر دانی کی نعمت تو اسی بات پر موقوف ہو سکتی ہے کہ شکم ما در سے نکلنے کے بعد بچہ کے سننے دیکھنے اور شبحنے کے ذریعہ سے اسے ان نعمتوں کے شکر کا موقع ملے ورنہ خالی ظرف کے طور پر اذن ہو لیکن اس میں فرایت اور احساس ماعت نہ ہو ۔ عین لیعنی آئکھ ہولیکن اس میں بصارت نہ ہو ۔ قلب ہولیکن اس میں فرانت اور احساس نہ ہو ۔ تو بیکون ساشر کا محل ہے میری اس تشریح پر علمی طبقہ کے سب لوگ جو مجلس مناظرہ میں موجود شے نہ ہو ۔ تو بیکون ساشر کا محل ہے میری اس تشریح پر علمی طبقہ کے سب لوگ جو مجلس مناظرہ میں موجود شے کہنے لگے کہ مولوی ابر انہیم صاحب نے مقدم وموخرکی مثال الی پیش کی ۔ کہ ہم نے سمجھا کہ اس کا جواب نکال کر جواب غلام رسول راجیکی سے نہ بن آئے گا ۔ لیکن انہوں نے اس آیت میں اس کا جواب نکال کر لوگوں کو چران کر دیا ۔

علاوہ اس جواب کے میں نے تقدیم کے متعلق تر دیداً بیام بھی پیش کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کام میں جوتر تیب قائم فرمائی ہے اس تر تیب الفاظ میں ایک ایباا عجازی نظام پیش فرمایا ہے کہ کوئی شخص ان الفاظ کی تر تیب کو بدلنا چاہے تو اس ہے معنوی تر تیب میں اختلال اور بگاڑوا قع ہوجا تا ہے اور فطرت اس الارم سے متنبہ ہوجاتی ہے۔ مثلاً اسی فقرہ میں متوفیک کواگر دافعہ کے بعد رکھا جائے تو اس کے بیمعنے ہوں گے کہ وعدہ تطھیر اور غلبہ تبعین سے پہلے وفات کا ہونا ضروری ہے لیکن ظہیرکا وعدہ تو پورا ہو چکا۔ اگر متوفیک کو مطھر ک کے بعد رکھا جائے تو اس کا بیمطلب ہو لیکن ظہیرکا وعدہ تو پورا ہو چکا۔ اگر متوفیک کو مطھر ک کے بعدر کھا جائے تو اس کا بیمطلب ہو گا کہ ابھی غلبہ تبعین نہیں ہوا حالانکہ نصار کی کو یہود پر بالبدا ہت غلبہ حاصل ہو چکا ہے اگر متوفیک کے لفظ کو و جَاعِلُ الَّذِیْنَ النَّبُعُوٰکُ فَوْقَ الَّذِیْنَ کَفَرُو اُ اِلیٰ یَومِ الْقِیّامَةِ کے بعدر کھا جائے تو اس کے بیمعنے ہوں گے کہ غلبہ تبعین کی بشارت اور وعدہ جوقیا مت تک ہے اس وقت تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات نہ ہوگی بلکہ وہ قیا مت تک زندہ رہیں گے۔ اب بی بجیب بات ہے کہ قیا مت تک تو حضرت عیسیٰ کی وفات نہ ہوگی اور قیامت قائم ہونے پر جب سب لوگوں کا حشر وفتہ ہوتی کہ وقا تو عیسیٰ کی وفات نہ ہوگی اور قیامت قائم ہونے پر جب سب لوگوں کا حشر وفتہ ہوتی ہوگی تو تیسیٰ کی وفات نہ ہوگی ایور تیا ہوگی تقدیم وتا خیر سے واقع ہوتی ہوگی تو تو تیہ ہوگی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی کے متعلق وعدہ توقی پورا ہوگا بیسب خرا بی تر تیب الفاظ کی تقدیم وتا خیر سے واقع ہوتی

ہے جس کے لئے قرآن کریم کے معجزانہ کلام میں کوئی گنجائش نہیں۔

### دوسری پیش کرده بات کا جواب

دوسر مولوی اہراہیم صاحب نے رفع جسم کے جوت میں واقعہ معراج کو پیش کیا ہے۔ اس کا جواب ہیہ ہے کہ شب معراج کا واقعہ اس خاکی جسم کے ساتھ نہ تھا بلکہ ایک خاص نورانی وجود کے ساتھ تھا جواہل کشف یا اہل اللہ کو حالت کشف و رؤیا میں دکھایا جاتا ہے۔ چنا نچہ اس کا جُوت آیۃ کریمہ وَمَا جَعَدُلُمنَا السُّءُ یَا الَّیْتِی اَرْیُنْکَ اِلَّا فِیشُنَّهُ وَمَا ہُم ہوتا ہے کہ معراج کا واقعہ ایک رؤیا اور مَا کَدُبَ الْفُوادَ وَمَا رَای سے بھی ، ان دونوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ معراج کا واقعہ ایک رؤیا اور قلبی وروحانی کیفیت تھی پھر صحیح بخاری میں واقع معراج کی تشریح میں فَاسُتیَ قَطُو وَ هُو فِ فِی الْمَسْجِدِ الْمُحَورُ امِ اللہ کو اور دوسری قرات میں فَاسُتیُ قَطُتُ وَ اَنَا فِی الْمَسْجِدِ الْمُحَورُ امِ الله کو الله علی اور حضرت عائشہ صحید الْمُحَورُ امِ کا فاقا ظ وار دہوئے ہیں اور حضرت عائشہ صدیقہؓ نے بعض صحابہ کی روایت سے متفق ہوکر سے الفاظ بھی فرمائے ہیں۔ کہ ما فقد جسد دسول اللّٰه اسی طرح حضرت شاہ ولی اللہ محدث و ہوی اور آپ کا خاندان روحانی معراج کا ہی قائل تھا۔ چنا نچہ حضرت شاہ عبدالقا در صاحب نے اپنے اور آپ کا خاندان روحانی معراج کا ہی قائل تھا۔ چنا نچہ حضرت شاہ عبدالقا در صاحب نے اپنے قرآن کے حاشیہ میں و ما جعلنا الرؤیا سے معراج کا واقعہ ہی لیا ہے اور ماکذب الفواد سے بھی شفی نظارہ مراد لیا ہے۔

ایک جواب میری طرف سے یہ بھی دیا گیا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ الصلوۃ معواج الممومن 26 یعنی نمازمومن کا معراج ہے اب اگر کسی اور مومن کے لئے نمازمعراج نہ بھی ہوتو کم از کم آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے تو ضرور معراج ہونی چاہیئے ۔ پس جب آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں جسمانی طور پر مسجد میں اور زمین پر ہی موجود رہتے اور روحانی مقام کی بلندی حاصل ہونے کی وجہ سے آپ کی بیرحالت معراج کہلا سکتی تھی ۔ اسی طرح آپ کے دوسرے معراج اور اسراء کی کیفیت بھی روحانی صورت رکھتی ہے۔

اس مناظرہ کا خدا کے فضل سے سامعین پر بہت اچھا اثر پڑا اور اس موقع پر پچاس آ دمیوں نے بیعت کر کے سلسلہ احمدید میں شمولیت اختیار کی ۔ان کے نام اخبار بدر میں بھی ان دنوں شالع ہو گئے تھے۔

#### أيك لطيفه

اس بحث کے اختتا م پر مولوی ابراہیم صاحب نے اٹھ کرتمام حاضرین کے سامنے کہا کہ یہ بحث وین کے مسائل کی تحقیق کے لئے تھی جواب ختم ہوگئی ہے۔ مولوی غلام رسول صاحب راجیکی میرے دوست ہیں اور ان سے بار ہا مجھے مناظرہ و بحث کرنے کا موقع ملا ہے۔ اگر وہ احمدی ہیں یا میں اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتا ہوں تو بیا پی اپنی مرضی ہے۔ ''موئی بددینِ خود عیسیٰ بددینِ خود''۔ جب بیفقرہ مولوی ابراہیم صاحب کے منہ سے نکلا تو جن لوگوں نے ان کو دعوت دے کر بلایا ہوا تھا۔ انہوں نے سسسسانی جہالت کی وجہ سے یہ سمجھا کہ مولوی صاحب نے حضرت موئی اور حضرت عیسیٰ کو بددین (بددین) کہا ہے۔ چنا نچہانہوں نے شورڈ ال دیا اور آوازے کے موئی اور حضرت عیسیٰ کو بددین (بددین) کہا ہے۔ چنا نچہانہوں نے شورڈ ال دیا اور آوازے کے کہ بیمولوی تو احمدیوں سے بھی زیادہ بیدین اور گراہ ہے کہ دو ہزرگ نبیوں کو بددین کہتا ہے اور بحث کا نتیجہ بھی خفیوں کے حق میں اچھانہیں نکلا کہ ہمارے بچاس آ دمی ہم سے نکل کراحمدیوں میں شامل ہو گئے ہیں۔

چنا نچہ جب مولوی ابرا ہیم صاحب نے واپسی کے لئے ان سے گھوڑی اور ایک آ دمی گھوڑی کو واپس لا نے کے لئے ما نگا اور سیالکوٹ جانے کے لئے کرا پیطلب کیا تو بلانے والوں نے ناراض ہوکر کہا ایسے خض کو جس نے حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیھما السلام کو بے دین کہا ہے ہم سواری کے لئے گھوڑی اور کرا بیہ کے لئے رقم نہیں دے سکتے ۔مولوی ابرا ہیم صاحب نے ان کو بہت کچھ سمجھایا کہ انہوں نے ان کے فقرے کا مطلب غلط سمجھا ہے ۔ لیکن دیباتی لوگ بوجہ کم علمی ان کی بات کو تسلیم کرنے کے لئے تیار نہ ہوئے ۔ اور مولوی صاحب کی تذلیل پر آمادہ ہوگئے ۔

اس طرح الله تعالیٰ کے فضل سے اس مناظرہ میں سلسلہ حقہ کو بہت بڑی کا میا بی نصیب ہوئی اور حق کا بول بالا ہوا۔فالحمد للّٰہ علیٰ ذالک

# چک لوہٹ ضلع لد ہیا نہ میں مباحثہ

چک لوہٹ کے احمدی احباب کی درخواست پر ایک دفعہ ہم وفد کی صورت میں جس میں حضرت حافظ روشن علی صاحب نے میرے پنجا بی رسالہ حافظ روشن علی صاحب نے میرے پنجا بی رسالہ

الموسومه'' جھوک مہدی والی'' کے ایک شعر کے متعلق سوال کیا۔ جس کے جواب دیئے جانے پر خدا تعالیٰ کا ایسافضل ہوا۔اوراللہ تعالیٰ نے ان جوابات کوالیا مؤثر بنایا کہ پچاسی افراد بیعت کر کے سلسلہ میں داخل ہوگئے۔

پھراسی گاؤں میں وہاں کے احمدی دوستوں کی درخواست پرایک دفعہ خاکسار اور حضرت میر قاسم علی صاحب رضی اللہ تعالی عنہ وہاں گئے اور احباب جماعت کی خواہش تھی کہ ہم کچھ دن وہاں قیام کر کے تقاریر کریں اور درس و تدریس کے ذریعہ جماعت کی تربیت واصلاح کریں۔ چنانچہ میں نے ہر روز صبح کے وقت وہاں درس دینا شروع کر دیا۔ اس درس میں بعض غیر احمدی بھی شامل ہوتے رہے۔
ایک دن گاؤں کے نمبر دارچو ہدری خاں محمد صاحب بھی حلقہ درس میں شامل ہوئے درس سننے کے بعد کہنے لگے کہ آپ تو لوگوں کو یکطر فہ درس سناتے ہیں۔ جب تک ہماری طرف سے بھی کوئی عالم بالمقابل آپ کی ہا تو لوگوں کو یکطر فہ درس سناتے ہیں۔ جب تک ہماری طرف سے بھی کوئی عالم طرح آ مادگی کا اظہار کیا گیا تو چو ہدری صاحب رو پڑ ضلع انبالہ میں جا کر اپنے ساتھ آٹھ غیر احمدی طرح آ مادگی کا اظہار کیا گیا تو چو ہدری صاحب رو پڑ ضلع انبالہ میں جا کر اپنے ساتھ آٹھ غیر احمدی علم مولوی محمد علماء جن میں سے سب سے بڑے عالم مولوی محمد علماء جن میں خاص شہرت رکھتے تھے۔ یہ سب سے بڑے عالم مولوی محمد کت کے لئے لائے تھے۔

تیسرے دن بارہ بجے دو پہر سے تین بجے بعد دو پہرتک مناظرہ کا وقت مقرر ہوا۔ احمد یوں کی طرف سے خاکسار مناظر اور حضرت میر قاسم علی صاحب صدر امقرر ہوئے اور غیر احمد یوں کی طرف سے چو ہدری خاں محمد صاحب صدر اور مولوی محمد عبداللہ صاحب فاضل مناظر مقرر ہوئے۔ بحثیت مدع پہلی تقریر آ دھ گھنٹے کی میری تھی جس میں میں نے صداقت مسے موعود کے دلائل مع دلائل و فات مسئ بیان کئے۔ اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النہین ہونے کے متعلق بھی تشریح کی۔ جناب مولوی صاحب نے اپنی جوابی تقریر میں بیہ فرمایا کہ چونکہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النہین میں ۔ اس لئے آپ کے بعد کوئی نبی بہیں ہوسکتا۔ جو بھی آپ کے بعد دعویٰ نبوت کا کرے خاتم النہین میں ۔ اس لئے آپ کے بعد کوئی نبی میں شامل کر لیں تو خیر ۔ ورنہ وہ سے نبی اور مامور نہیں مرزاصاحب کواگر احمدی دجالوں کی فہرست میں شامل کر لیں تو خیر ۔ ورنہ وہ سے نبی اور مامور نہیں مرزاصاحب کواگر احمدی دجالوں کی فہرست میں شامل کر لیں تو خیر ۔ ورنہ وہ سے نبی اور مامور نہیں مرزاصاحب کواگر احمدی دجالوں کی فہرست میں شامل کر لیں تو خیر ۔ ورنہ وہ سے نبی اور مامور نہیں

ہو سکتے صحیح مسلم میں بھی آیا ہے کہ اُئیا آخِرُ الْاَنْبِیَاءِ وَ مَسُجِدِیُ هَذَا آخِرُ الْمَسَاجِدِ <mark>27</mark> یعنی میں نبیوں میں آخری نبی ہوں اور میری مسجد آخری مسجد ہے لہذا جب آنخضرت آخری نبی ہیں تو آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آسکتا۔

میں نے اپنی بعد کی تقریروں میں ان با توں کامفصل جواب دیا اور بتایا کہ مولوی صاحب نے میرے دلائل کو جوو فات مسیح کے متعلق میں نے پیش کئے ہیں چھوا تک نہیں اور نہ ہی انبیاء کی صدافت کے معاروں کی جومیں نے پیش کئے ہیں، تر دید کی ہے۔جس سے ثابت ہوا کہ مولوی صاحب کے نز دیک بھی حضرت عیسی وفات پاچکے ہیں اور اگر حضرت مسے علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں تو تمام کتب حدیث میں جو وعدہ مسیح کی آمد کا ہےا ورمسیح موعود نے آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کا نائب اور خلیفہ ہوکر آنا ہے اس کا کیا مطلب ہے اور جب آنے والے مسج موعود کواسی صحیح مسلم میں جار دفعہ نبی اللہ کے الفاظ سے ذکر کیا گیا ہے تو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد منصب نبوت سے انکار کس طرح کیا جاسکتا ہے۔لہذا ثابت ہوتا ہے کہ آنخضرت کے بعد آپ کی اتباع میں احکام شریعت کی تروت کو واشاعت کے لئے نبی آ سکتا ہے ہاں دجال وہ ہوگا جو ناسخ شریعت ہونے کا دعویٰ کرے یا ا مت محمد بیڑسے باہر ہوکر بغیر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے افا ضہ روحانیہ کے نبی ہونے کا مدعی ہو۔ باقی رہا آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے ارشاد انسا آخسر الانبیاء تواس سے مرادشریعت لانے والےانبیاء میں سے آخری نبی کے ہیں اوران الفاظ کی تشریح حدیث کے دوسرے حصہ سے ہوتی ہے جس میں آنخضرت نے فرمایا و مسجدی هذا آخو المساجد لینی میری مسجد آخری مسجد ہے جس طرح آنخضرت صلی اللّه علیہ وسلم کی مسجد کے آخر المساجد ہونے کے با وجود ہزار ہامسا جداس کے بعد اسلام میں بنائی گئی ہیں ۔اورآ ئندہ بھی قیامت تک بنائی جائیں گی کیونکہ پیمساجدآ مخضرت کی مسجد کے منشاءاور طریق کے خلاف نہیں بلکہ اس کی نیابت اور نمونہ پر ہیں۔اسی طرح آنخضرت کے آخر الانبیاء ہونے کے باوجود آپ کی نیابت میں اور آپ کے افاضہ روحانی سے مستفیض ہوکر مقام نبوت حاصل ہوسکتا ہےاورایسےامتی نبی کا ہونا آنخضرت کے آخرالانبیاء ہونے کےمنافی نہیں اوریہی صحیح معنے ہیں جوائمہ اسلام نے بیان کئے ہیں۔ چنانچہ میں نے امام محمد طاہرٌ حضرت شاہ ولی اللہ صاحبٌ حضرت عبدالقادر جیلا ٹی محضرت محی الدین ابن عربی حضرت ملاعلی قاری کے اقوال اور بیانات کے

والے پیش کئے اور حدیث لانبی بعدی 28 کی بھی تشریح کی۔

میری اس تقریر کے جواب میں غیراحمدی مولوی صاحب نے فرمایا کہ ہم سوا داعظم ہیں اور جس پرلوگوں کی اکثریت متفق ہووہ ہدایت ہی ہوتی ہے۔

اس کے جواب میں میں نے بتایا کہ قرآن کریم میں مَا کَانَ اَکُشُو هُمُ مُّوْمِنِیْنَ 29 قَلِینًا اس کے جواب میں میں نے بتایا کہ قرآن کریم میں میا کانَ اَکُشُو هُمُ مُّوْمِنِیْنَ 29 مَّا یُوْمِنَ مُورِ نے ہوتے ہیں پھر قرآن کریم میں یہ بھی وارد ہے کہ اِن تُسطِعُ اَکُشُو مَنُ فِی الْاَرْضِ یُضِدُّو کَ عَنْ سَبِیْلِ اللّٰهِ 31 پھرآتخضرت صلی اللّٰهِ 31 پھرآتخضرت صلی اللّٰه علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ امت محمد یہ کے تہم فرر قے ہوجا کیں گے۔ جن میں سے سوائے ایک فرقے کے سب دوزخی ہوں گے۔ غرض میں نے اکثریت کی حقیقت کو اچھی طرح واضح کیا۔

میرے مقابل پرمولوی محمد عبداللہ صاحب کے علاوہ دوسرے علاء بھی باری باری بولتے رہے اور احمد یوں کی طرف سے خاکسار اکیلا ہی اللہ تعالیٰ کی تو فیق ونصرت اور سیدنا حضرت مسے موعود علیہالسلام کی برکت سے جواب دیتار ہا۔

ابھی بحث کے مقررہ وقت سے آ دھ گھنٹے کے قریب باقی ہی تھا کہ جناب چوہدری خان مجمہ صاحب جوان غیر احمدی علاء کو دعوت دے کر روپڑ سے ان کوساتھ لائے شے اور ان کے جلسہ کی صدارت کررہے تھے اپنی جگہ سے اٹھ کر دونوں فریق کے مناظروں کے درمیان کھڑے ہوگئے اور او پی آ واز سے کہنے لگے کہ میں علاء کو روپڑ سے خود لایا تھا۔ اس کی غرض ہار جیت نہتی اور نہ کوئی تعصب و بغض تھا۔ بلکہ خدا تعالی جانتا ہے کہ میری اصل غرض حق جوئی اور حق طلی تھی۔ اس وقت تک جس قدر بحث ہو چکی ہے اس کے سننے سے میرا مقصد بخوبی حاصل ہوگیا ہے اور میں نے منصفانہ طریق پر سمجھ لیا ہے کہ حق کس طرف ہو اور ایما ندار سمجھ کر لیا تھا لیکن اب اس بحث کے بعد میرا حسن طن ان کے متعلق بدل گیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ان علاء کی عالم کے سامنے دھو کا اور فریب کی باتوں کو پیش کیا ہے اور بدکلامی اور بد تہذیبی سے کام لیا ہے۔ ان کے مقابل پر احمدی مناظر نے نہایت شرافت اور تہذیب کا نمونہ اور عالمانہ شان دکھائی ہے۔ ان کے مقابل پر احمدی مناظر نے نہایت شرافت اور تہذیب کا نمونہ اور عالمانہ شان دکھائی ہے۔ جس سے میرے دل پر گہر ااثر پڑا ہے پس میں علی وجہ البصیرت اپنے احمدی ہونے کا اعلان کرتا

ہوں۔اس کے بعد مجھے کسی بحث کی ضرورت نہیں۔ جن علماء کو میں لایا ہوں وہ اب میر کی طرف سے رخصت ہیں اور میں ان سے علیحد گی کا اظہار کرتا ہوں۔ چو ہدر کی خان محمد صاحب کے اس اعلان پر گئی اور افراد نے بھی احمدیت کو قبول کرنے کا اعلان کیا اور غیراحمد کی علماء چار بجے سے پہلے چک لوہٹ سے بہت حسرت اور بے آبر وئی سے رخصت ہوکروا پس چلے گئے۔

خدا تعالیٰ کی خاص نصرت اورفضل سے عین اس موقع پر آٹھ افراد نے بیعت کر کے سلسلہ حقہ کوقبول کرلیا۔ فالحمد للّٰہ علیٰ ذالک

### موجوده زمانه میں مناظروں کا طریق اوران کی قباحت

میں جب عالم شباب میں تھا اوراحمہ یت کے قبول کرنے پر ابھی چند سال ہی گزرے تھے تو میرے اندر روحانی قوت کا شدت سے تموج محسوس ہوتا تھا۔ خدا کے پیارے نبی ورسول یعنی سیدنا حضرت سے موعود علیہ السلام کا زمانہ حیات تھا۔ نزول وحی کے تازہ بتازہ انوار و فیوض و ہر کات کی پیہم بارش ہوتی تھی۔ ایک طرف وحی کی بشارت من رہے ہیں اور دوسری طرف نئے نئے نشانات اور خوارق رونما ہورہے ہیں۔ الغرض وہ زمانہ خدا تعالی کی نعتوں اور ہر کتوں کا عظیم الشان زمانہ تھا۔ روزانہ خدا کی ہزاروں مخلوق کے قلوب اورارواح کو طہارت اورنور کے پانی سے عشل دیا جاتا تھا۔ کیان جب سے سلسلہ مناظرات اور مباخات کا شروع ہوا اور مجھے با مرمجوری ان میں حصہ لینا کین جب سے سلسلہ مناظرات اور مباخات کا شروع ہوا اور مجھے با مرمجوری ان میں جو موجودہ زمانہ کین ہوتے ہیں غیروں کی طرف سے شاذ ہی تحقیق حق اور حق جوئی کا مقصد مدنظر رکھا جاتا ہے۔ اگر من طرے سیدنا حضرت سے موعود علیہ السلام کے منشاء کے ماتحت کئے جاتے اور ان میں دعو کی اور اس خل اپنی اپنی الہامی کتاب سے پیش کئے جاتے اور صرف نہ ہی محاس اور خوبیوں کے دلائل اپنی اپنی الہامی کتاب سے پیش کئے جاتے اور صرف نہ ہی محاس اور خوبیوں کے دلائل اپنی اپنی الہامی کتاب سے پیش کئے جاتے اور صرف نہ ہی محاس اور خوبیوں کے دلائل اپنی اپنی الہامی کتاب سے پیش کئے جاتے اور صرف نہ ہی محاس اور خوبیوں کے دلائل اپنی اپنی الہامی کتاب سے پیش کے جاتے اور صرف نہ ہی محاس اور خوبیوں کے دلائل اپنی اپنی الہامی کتاب سے پیش کے جاتے اور صرف نہ ہی محاس اور خوبیوں کے دلائل اپنی اپنی الہامی کتاب سے پیش کے جاتے اور صرف نہ ہی محاس اور خوبیوں کے دلائل اپنی اپنی الہامی کتاب سے بیش کے جاتے اور صرف نہ ہی میں آتے ہیں۔

### مناظروں میں قباحت کی وجہ

مناظروں میں ان برائیوں کے رائج ہونے کی بڑی وجہ بیہ ہے کہ جب عیسائی پا دریوں اور آریہ مہاشوںاور پنڈتوں نے بید یکھا کہ قرآن کریم کی مدلّل اور کامل تعلیم کے کسی حصہ کا بھی وہ مقابلہ نہیں کر سکتے ۔اورعقا کد،اعمال،اخلاق، حقوق اللہ وحقوق العباد یا تعظیم لا مراللہ وشفقت علی خلق اللہ کے متعلق اسلام کی تعلیم سب پر فاکق ہے تو لوگوں کو گمراہ کرنے کے لئے انہوں نے سوائے اس کے اور کو کی ذریعہ نہ سمجھا کہ مذہبی محاس اورخو بیوں کے بیان کوچھوڑ کر ذاتیات پراتر آئیں اوراسلام اور اہل اسلام اورخدائے اسلام اور پیغیبر اسلام پر گند اچھالنا اور ان کو گالیاں دینا اور سب وشتم کرنا شروع کر دیا۔ان گالیوں اوراعتر اضات کی بوچھاڑ کرنے سے ان کی غرض بیجھی ہوتی ہے کہ مسلمان شروع کر دیا۔ان گالیوں اوراعتر اضات کی بوچھاڑ کرنے سے ان کی غرض بیجھی ہوتی ہے کہ مسلمان ان اعتر اضات اور بدزبانی کے جواب دینے میں الجھ جائیں ۔اوراسلامی محاس کو پورے طور پر پیش نہ کہ سکیں اور نہ ہی دوسرے مذا ہب کے نقائص اور عیوب کو اجاگر کر سکیں ۔ان اعتر اضات کا موقع بہت حد تک غیراحمدی ملانوں نے دیا۔ جن کے عقاید اور اعمال ہر طرح سے بگڑ پچکے ہیں۔

ان پادر یوں پنڈ توں اور غیر مسلموں کود کھے کر اور ان کے بداثر سے متاثر ہو کر غیراحمہ یوں نے بھی مناظروں میں بجائے قرآن اور احادیث اور عقل و نقل کے دلائل و براہین پیش کرنے کے ہمارے پیشوا سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور آپ کے مقدس خلفاء پر ذاتی حملے اور ان کے خلاف گالی گلوچ کا طریق اختیار کرلیا اور اسی طرح غیر مبائعین نے بھی حضرت سیدنا محمود ایدہ الودود اور مبائع بزرگوں کے خلاف گندا چھالنا شروع کر دیا۔ اب ایک احمدی بالخصوص احمدی مناظر کے لئے یہ بات کس قدر تکلیف دہ اور رخے آلود ہے کہ ان کو مجبوراً بیہ بہودہ بکواس سنی پڑتی ہے۔ اور آبیت و اَذَا دَ اَیْتَ الَّذِیْنَ یَحُوفُ ضُولُ اِفِی حَدِیْثٍ غَیْرِہ یو وَ اِمَّا کُونِ کُونُ اللَّهِ مُونُ وَفِی اللَّهِ مُونَ وَفِی اللَّهِ مُونَ وَفِی اللَّهِ اللَّهِ مُونَ وَفِی مَعَ الْقَوْمِ الظَّلِمِیْنَ عَلَیْ کے وعید کے ماتحت نقصان اللَّا اللَّا اللَّهِ مُن اللَّهِ مُن مَعَ الْقَوْمِ الظَّلِمِیْنَ عَلَیْ کے وعید کے ماتحت نقصان اللَّا اللَّا اللَّهِ مُن اللَّهِ مُن اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ

حضرت اقدس مین موعود علیہ السلام نے بھی جب دیکھا کہ اس زمانہ میں غیر احمد یوں اور غیر مسلموں کی روش مناظروں میں تمسخر آمیز اور شرارت آلود ہے اور ان کا مقصد بالعموم سوائے بدکلا می اور سبّ وشتم کے اور کچھ نہیں توایک عرصہ کے بعد آپ نے کتاب انجام آتھم میں بیعہد کیا کہ آپ آئندہ ایسے مناظرات سے کنارہ کش رہیں گے اور حضورا قدس کا بیعہد اسی آیت شریفہ کے مطابق ہے جواو پرتحریر کی جا چکی ہے۔

حضرت خليفة المسمسيسح الثانى ايده الله تعالى بنصره العزيز نے بھى با مرمجبورى ومصلحت

منا ظرات ومباحثات کی اجازت دی لیکن ان کو پیند نہیں فر مایا۔ بلکہ ایسی بحثوں میں شامل ہونے کو بیت الخلاء میں جانے سے تشہیبہ دی ہے ۔

#### تان تربه

جھے بیت کرنے کے بعد سے ان تریپن سالوں میں ہزار ہادفعہ مناظرات اور مباحثات کا موقع ملا ہے اور با وجود اس کے کہ دل میں اس امر کے متعلق ہمیشہ ہی کراہت رہی لیکن بامر مجبوری غیر مسلموں، غیراحمہ یوں اور غیر مبائعین کے ساتھ بحثیں کرنی پڑیں۔ میں نے اس لمبے عرصہ میں بہی تجر مسلموں، غیراحمہ یوں اور غیر مبائعین کے مناظرین تجر ہم کیا ہے کہ سوائے معدود سے چند مناظرات کے غیر مسلم، غیراحمہ کی اور غیر مبائعین کے مناظرین نے ہمیشہ ہی گند ہے اور ذاتی حملوں اور بد کلامی پر بحث کا مدار رکھا۔ اور صحت نیت اور احقاق حق کے لئے شاذ ہی کئی بحث میں حصہ لیا۔ ان حالات میں میر سے گئے بہت ہی دشواری کا سامنار ہا کہ اگر ان کی باتوں کو نہ سنتا تو ان کی تر دید اور ذب کس طرح کرتا۔ اور اگر ان باتوں کو سنتا تو آئے ہی کر بہہ کے وغید کے وغید کی دوجہ سے اس جہاد میں اس وعید کے بہت ہی متبر میں میں میر آنا ضروری ہو جاتا۔ اگر چہمیری نیت صالحہ کی وجہ سے اس جہاد میں اس وعید کے طبیعت بہت ہی منقب ہوتی ۔ اور غیرت کے تقاضا سے ایسی مجلس میں بیٹھنا سخت معیوب اور بہت ناگوار ہوجاتا لیکن بامر مجبوری بحثیت مناظر کے اس گند ہے سنڈ اس سے د ماغ کو متعفن اور متاذی کرنا ہو تا تا گین بامر مجبوری بحثیت مناظر کے اس گند ہے سنڈ اس سے د ماغ کو متعفن اور متاذی کرنا ہو تا اور اسے روحانیت کو بہت ہی نقصان پہنچا۔

#### نبوت كاعهد سعادت

سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیه الصلوة والسلام کے زمانہ حیات میں جب کہ خدا تعالیٰ کی مقدس وجی کا نزول بارانِ رحمت کی طرح ہور ہاتھا۔اس عہد میں جو بات بار بار میر ہے تجربہ میں آئی میتھی کہ دعا کرنے اور نماز پڑھنے کی سمجھاورلذت ان نمازوں کے ذریعہ آئی جوحضورا قدس علیه السلام کی معیت میں پڑھی گئیں ۔سبحان اللہ وہ کیسا ہی مبارک زمانہ تھا کہ نماز کے وقت نمازیوں کے خشوع وخضوع، رقت قلب اور اشکبار آئکھوں کے ساتھ گڑ گڑانے اور آہ و بکار کرنے کا شور مسجد مبارک میں بلند ہوتا تھا لوگ آستانہ الہی پر سربسجو دہوتے اور مسجد مبارک وجدانی صداؤں سے گونج الحقی ۔ نبی وقت کی پاک صحبت اور بابرکت روحانی توجہ کا بیا عجاز نمااثر جب بھی یاد آتا ہے تو دل

پرخاص کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔حضرت اقدس علیہ السلام کے زمانہ میں حضور کی معیت میں قادیان میں شاید ہی کوئی نماز پڑھی ہوگی جورقتِ قلب اوراشکبار آنکھوں سے ادانہ کی گئی ہو۔ علاوہ اس کے دعا کرنے پر جواب بھی فوراً مل جاتا۔خواہ رات کورؤیا کے ذریعہ یا کشفی طور پریابذریعہ الہام کے۔

#### سلام كانتحفه

میں نے نمازی حالت میں بھی کشفی نظارے دیکھے ہیں ایک دفعہ جب میں التحیات پڑھ رہا تھا تو جب میں التحیات ہیں ہے اللہ علیہ جب میں نے السلام علیہ علیک ایھا النہ ہی ورحمۃ الله وہو کاته پڑھا۔ تو آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کھفا میرے سامنے تمثل ہوگئے۔ اور میر ایہ سلام اور رحمت کا تحفہ پھولوں کا ہار بن کر آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک ہار آللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک ہار آکر میرے گئے میں جا پڑا۔ اور پھر حضرت سرور کا نئات صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک ہار آکر میرے گئے میں پڑااسی طرح میسلسلہ دیر تک جاری رہا۔ پھر جب کشفی حالت جاتی رہی تو میں نے تشھد اور باقی ادعیہ متعلق قعدہ پڑھیں اور آخری سلام پھیرا۔

اس زمانه میں اکثر دعائیں قبولیت کا شرف حاصل کرتی تھیں اوران کے قبول ہونے یا نہ ہونے کے متعلق قبل از وقت اطلاعات ملتی تھیں۔ اور جب سیدنا حضرت مسیح موعود علیه السلام کے متعلق کوئی غیرت نما موقع پیش آتا تواللہ تعالیٰ کی طرف سے فوراً اس کی جلالی شان اینا جلوہ دکھاتی۔

ان فیوض کا سلسلہ تو اب بھی بندنہیں ۔لیکن نبوت پھر بھی نبوت ہی ہے اور خلافت خلافت ہے ہاں خلافت ہے ہاں خلافت ثانیہ کا زمانہ بھی اپنی شان اور برکت میں زمانہ نبوت کے بہت حد تک مشابہ ہے ۔ اور وہ لوگ بہت ہی مبارک ہیں جن کواس عہد سعادت میں سلسلہ حقہ کی خد مات انجام دینے کا موقع ملا ہے ۔

#### كلام فندسى

نكته سرّ ازل بجلوهٔ اعلىٰ و اجل

برقِ مسی کی چیک سے جبکہ کچھ پیدا نہ تھا

اے خدا تیرے سوا سرِّ ازل اصلا نہ تھا

علم و قدامت کی تجل سے ہے نقش کا ئنات

صعتِ ایجاد کا قبل اس کے راز افشا نہ تھا

کا ف و نون اصل ہے مقتاح ان اسرار کی

کون جانے کیوں ہوا پیدا کہ جو پیدا نہ تھا

کنے کی حقیقت گومحیت سے کھلی

لیک جز ایخ خدا تو غیر پر شیدا نه تھا

قد سیوں کا غلغلہ ہے قدس کے اسرار سے

رازینهان که تماشه منظراخه فی نه تها

جلوہُ تکوین سے عالم تماشا گہ بنا

منظر تخلیق بن منظر کوئی اجلے نہ تھا

حسن ہی تھا گو جہاں میں ہر طرف جلوہ نما

ایک سوز عشق شمع سے جدا پروانہ تھا

ہو گئے جب ختم زینے معرفت کے خلق میں

آ گیا خالق نظر ایبا که کچھ بردہ نہ تھا

معرفت اورعثق دونوں پر تھےاس پرواز کے

اس سے بڑھ کرسیر قدسی کے لئے آلہ نہ تھا

جذبهُ احسان سے محسن کے عاشق ہو گئے

ہاں شناخت کرلیامجبوب جواخسفے نہ تھا

شکر للہ مل گیا ہم کو بھی مقصود حیات

ورنہ میرے جیبا کوئی احقر و ادفیٰ نہ تھا

# حضرت اقدس عليه السلام كي نوٹ بك

ایک دفعہ حضرت خلیفۃ المسمسدح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاۂ نے ایک مجلس میں جس میں خاکسار بھی موجود تھا۔ بیان فرمایا کہ ایک دن میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں

حضرت اقدس مین موعود علیہ السلام کی نوٹ بک دیکھوں کہ اس میں کس فتم کی با تیں نوٹ کی گئی ہیں۔
چنانچہ میں نے با وجود حضور اقدی کے احتر ام کے حضور سے اس بات کی درخواست کر دی کہ میں حضور کی نوٹ بک بھجوا دی۔ جب میں نے اسے حضور کی نوٹ بک بھجوا دی۔ جب میں نے اسے ملاحظہ کیا تو اس کے پہلے ہی صفحہ پراھیدنیا الصّراط المُسْتَقِینُم صِراطَ اللّذِینَ اَنْعَمُتَ عَلَیْهِمُ ..... وَلَا الصَّراط دلاحظہ کیا تو اس کے پہلے ہی صفحہ پراھیدنیا الصّراط المُسْتَقِینُم صِراطَ اللّذِینَ اَنْعَمُتَ عَلَیْهِمُ ..... وَلَا الصَّالَ الصّرات کی دعالکھ کراس کے نیچ حضور نے بینوٹ دیا ہوا تھا کہ 'اے خدا تو مجھ پر راضی ہوجا اور راضی ہونا۔

میں نے جب بینوٹ پڑھا تو مجھے بہت ہی فائدہ ہوااور میں دعائے فاتحہ کے پڑھتے وقت ہمیشہ ہی اس نکتہ کوملحو ظارکھتا ہوں کہ خدا تعالی مجھ سے راضی ہوجائے اور راضی ہوکر پھر بھی بھی ناراض نہ ہو۔

#### احمد به مساجد کی بنیاد

اس عبد حقیر پر خدا تعالی نے سیدنا حضرت میسی مہدی علیہ السلام کے طفیل بے شار افضال وہرکات نازل کی ہیں۔ان میں سے بعض مساجدا حمد یہ کی بنیا در کھنے کی سعادت بھی ہے جو مجھ کو حاصل ہوئی۔ 1919ء میں جب میں مالا بار کے علاقہ میں عزیز محترم شخ محمودا حمد صاحب عرفانی کی معیت میں تبلیغی اغراض کے لئے گیا تو وہاں پر ایک تو اللہ تعالی کے فضل سے باو جود میری علالت کے بھیاس افراد کو بیعت کر کے احمد بیت میں شمولیت کا موقع ملا اور دوسرے ایک صاحب غلام محی الدین صاحب نجی مرحوم جو مخلص اور آسودہ حال احمدی شے نے شہر پین گاڈی میں ایک موقع کی جگہ دکھا کر محمد سے کہا کہ میں یہ چگہ مسجد کے لئے وینا چاہتا ہوں اور آپ چونکہ سیدنا حضرت میسی موعود علیہ السلام کے صحابہ میں سے ہیں اس لئے اس مسجد کا سنگ بنیا دآپ کے ہاتھ سے رکھنا چاہتا ہوں۔ چنا نچے بہت سے افراد کی معیت میں بفضلہ تعالی بین گاڈی کی اس مسجد کا سنگ بنیا د میں نے رکھا۔اب اس علاقہ سے افراد کی معیت میں بفضلہ تعالی بین گاڈی کی اس مسجد کا سنگ بنیا د میں نے رکھا۔اب اس علاقہ میں خدا کے فضل سے بہت سے مخلص اور ہڑی جماعت پائی جاتی ہے۔

اسی طرح ایک دفعہ ڈیرہ دون کی جماعت کی طرف سے سیدنا حضرت خلیفۃ المسمسیہ الثانی ایدہ اللہ تعالیٰ کے حضور درخواست کی گئی کہ وہاں کی احمد بیمسجد کا سنگ بنیا در کھنے کے لئے حضورا قدس خود تشریف لائیں یاکسی صحافی کواس غرض کے لئے ججوائیں۔ چنانچہ حضورایدہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے ماتحت خا کسار کو ڈیرہ دون کی احمدیہ مسجد کا سنگ بنیا در کھنے کے لئے بھجوایا گیا اور میں نے بہت سے احیاب کی معیت میں اس مسجد کا سنگ بنیا در کھا۔

پٹاور کی جامع مسجد احمد یہ جو کوارٹروں میں عظیم الشان عمارت تغمیر ہوئی ہے اس کی ابتدائی تخریکات بھی میں نے کیس اوراحباب نے نہایت اخلاص اور فراخد لی سے اس کے لئے چندہ فراہم کیا اور خدا تعالی کے فضل سے جملہ احمدی احباب پٹاور کی معیت میں مجھے ہی اس مسجد کا سنگ بنیا در کھنے کی تو فیق ملی ۔

کی تو فیق ملی ۔

اییا ہی مسجد احمد یہ بیرون دہلی دروازہ لا ہور جوحضرت میاں چراغ دین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احاطہ میں تغمیر کی گئی اس کی ابتدائی تحریکوں اور کوششوں میں علاوہ حضرت قریش حکیم محمد حسین صاحبؓ موجدمفرح عنبری کے خاکسار نے بھی خاص طور پر حصہ لیا۔ میں جب اس مسجد کود کھتا ہوں تو مجھے اس سے خاص طور پر مسرت حاصل ہوتی ہے

الحمد لله علىٰ ذالك و الثناء كما هو اهله وكما يحب و يرضىٰ

#### بالاكوٹ میں ورود

خلافت ٹانیہ کے ابتدائی دور میں صوبہ سرحد کے شہر بالا کوٹ کے رئیس علاقہ گلچن خال صاحب نے سیدنا حضرت خلیفۃ المسدیح الثانی ایدہ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں درخواست کی کہ میری لڑکی اور لڑکے کی شادی ہے حضور اقدس کی خدمت میں اس تقریب سعید میں شمولیت کی درخواست ہے۔ حضوراس دعوت کو قبول فر ما کر شرف بخشیں ۔ حضور نے ان کو جواباً تحریفر مایا کہ میری طبیعت ناسا زہے اس لئے اس تقریب میں شریک نہیں ہوسکتا ۔ لیکن اپنی نمائندگی میں حضور نے حضرت مولوی سرورشاہ صاحب رضی اللہ عنہ اور خاکسار کواس تقریب میں شمولیت کے لئے بجوادیا۔ وہاں پر ہم دونوں کا ایک ہفتہ تک قیام رہا اور خدا تعالیٰ کے فضل سے تبلیغ کا اچھا موقع ملا۔ چنا نچ بفضل تعالیٰ آئے دورس کے قریب افراد بیعت کر کے سلسلہ حقد میں داخل ہوئے ۔ فالحدمد لللہ علی ذالک

#### خیرالرسل کےاعضا

د ہلی اور شملہ کی جماعت تقیم ملک سے پہلے اپناسالا نہ جلسہ با قاعدگی کے ساتھ کیا کرتی تھی۔

اس میں علاوہ دوسر ہے علاء و مبلغین سلسلہ کے خاکسار کو بھی بار ہا شامل ہونے اور تقاریر کرنے کا موقع ملا۔ ایک د فعدا یک ایس ہی تقریب پر میں حضرت عبدالرحیم صاحب نیر رضی اللہ عنداور عزیز بحرم مولوی البوالعطاء اللہ د مت صاحب جالند ہری کی معیت میں د ہلی گیا۔ ایک دن ہم حضرت نظام الدین صاحب کے مزار کی زیارت کے لئے گئے اس کے سجادہ فشین جناب خواجہ حسن نظامی صاحب سے بھی ملا قات ہوئی۔ دوران گفتگو میں نظام صاحب حیدر آباد کے متعلق بات چل پڑی ۔ تو خواجہ صاحب نے بتایا کہ ہم لوگ تو پہلے ہی حضرت علی کی اولا دمیں سے ہونے کی وجہ سے آدھے شیعہ بیں اور کم از کم تفضیل شیعہ تقو ضرور ہوتے ہیں۔ لیکن اب معلوم ہوا ہے کہ نظام دکن نے بھی تفضیلہ قسم کی شیعیت اختیار کر لی ہیں جب فضیلت کی بات چلی تو میں نے خواجہ حسن نظامی صاحب سے کہا کہ میں بھی چھوش کر سکتا ہوں۔ انہوں نے کہا شوق سے فرمائے ۔ اس پر میں نے عرض کیا کہ تفضیل کے لحاظ سے جو پچھ ہوں۔ انہوں نے کہا شوق سے فرمائے۔ اس پر میں نے عرض کیا کہ تفضیل کے لحاظ سے جو پچھ مون در سے دمولی حضرت بانی سلسلہ احمد سے نہیں تا بہیں کا میں تحر فرمایا ہے وہ بہت ہی مون دن اور قابل قدر ہے۔ حضور علیہ السلام صحابہ کرا م گی شان میں فرمائے ہیں ۔

#### قَسوُمٌ كِسرَامٌ لَا نُسفَسرِّ قَ بَيُسنَهُ مُ

#### كَانُـوُا خَيُـرِ الرُّسُلِ كَالْاَعُضَاءِ 33

لیمن آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سب کے سب ہی ہزرگ اور قابل عزت واحز ام سے جن کے درمیان فرق کرنا ہمارا کام نہیں۔ کیوں کہ وہ سب کے سب ہی حضرت خیر الرسل صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کے لئے اعضاء کی مانند تھے۔ چونکہ آنخضرت کے مطتمر اور مقدس وجود کے کسی حصہ علیہ وسلم کے وجود کے لئے اعضاء کی مانند تھے۔ چونکہ آنخضرت کے مطتمر اور مقدس وجود کے کسی حصہ یا عضوکو بھی اونی نہیں کہا جا سکتا۔ اس لئے بیسب اعضاء ہی لیمنی تمام صحابہ ہی اعلیٰ اور اطہر ہیں۔ جب میں نے بیشعر پڑھ کر سنایا تو خواجہ صاحب بہت ہی مسرور ہوئے اور ان پر وجدانی کیفیت طاری ہوگئی اور کہنے گئے کہ اس شعر میں صحابہ کرام کی جونضیات اور شان بیان کی گئی ہے اس سے بڑھ کرمکن نہیں۔ پھر فر مانے گئے کہ بیر بہت ہی عجیب مدحیہ کلام کس کا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ میں تو شعر

پڑھنے سے پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ بہ کلام سیدنا حضرت مرزاصا حب بانی سلسلہ احمد بیرکا ہے۔ بیرن کر پھر تعریف کرنے لگے اور پر جوش الفاظ میں بیرکہا کہ بہ تعریف جو جناب مرزاصا حب نے صحابہ کرام کی فر مائی ہے اس سے پہلے شاید ہی کسی نے کی ہو۔

اللهم صلى على محمدٍ و على اصحاب محمدٍ وعلى عبدك المسيح الموعود و بارك وسلم انّك حميدٌ مجيد

# سيدنا حضرت المصلح الموعودايده الله تعالى كى بعض اعجازى بركات كاذكر

جب سیدنا ومولا نا حضرت خلیفة المسمسدی اول رضی الله عنهٔ کی وفات ہوئی تو جیسا که پہلے ذکر ہو چکا ہے۔ میں ان دنوں حضور مقدس کے ہی زیرعلاج تھا۔حضور کی وفات کے پچھروز بعد میں اینے سسرال کے گاؤں پیرکوٹ تخصیل حافظ آباد ضلع گوجرا نوالہ چلا گیا۔

جب میں وہاں پہنچا تو شدت بیاری سے زیادہ نڈھال ہو گیا۔ وہ دن بیاری کی شدت اور مالی پر بیٹانی کے اعتبار سے میرے لئے بہت ہی سخت تھے۔ میں نے اس تکلیف کوتمثیلاً خواب میں اس طرح دیکھا کہ میں ایک زہر کا بیالہ پی رہا ہوں اس بیالہ کوخوشی کے ساتھ پیتے جانا رضا بالقصناء کے معنوں میں تھا۔

اس تکلیف کی حالت میں میں نے ایک دن سید نا حضرت خلیفۃ المسسیح الثانی ایدہ اللہ تعالی کے حضور دعا کے لئے عریضہ کھا اور اس میں بھاری اور مالی پریشانی کی تکلیف کا اظہار کیا۔ اس کے جواب میں حضور ایدہ اللہ تعالی نے تحریفر مایا کہ جتنی رقم کی آپ کو ضرور ت ہے وہ لکھیں تا کہ بجوا دی جائے نیز حضور نے دعا بھی فر مائی۔ جواباً میں نے عرض کیا کہ حضور رو پیے بجوانے کی بجائے بھی دعا ہی فرما کیں۔ حضور کی دعا کی برکتیں ہی میرے لئے کافی ہوجا کیں گی۔ اس عریضہ کے لکھنے پر ابھی چند دن ہی گزرے ہوں گے کہ ایک احمدی دوست نے سیالکوٹ کے ایک گاؤں سے بہت بڑی رقم میرے نام بذریعہ می آرڈر بجوادی اور ساتھ ہی انہوں نے تحریر کیا کہ رقم مرسلہ کے متعلق کسی سے ذکر میر نام بذریعہ می آرڈر بجوادی اور ساتھ ہی انہوں نے تحریر کیا کہ رقم مرسلہ کے متعلق کسی سے ذکر نے کہ فلال شخص نے بیر قم بھیجی ہے بلکہ یہ بچھنا کہ اللہ تعالی نے بیر قم بھیجی ہے۔ کیوں کہ خدا تعالی نے بیرقم بھیجی خواب میں نی بتایا گیا۔

آب کا پیہ بھی مجھے خواب میں ہی بتایا گیا۔

#### ایک اور برکت

ابھی اس رقم کے چنچنے پر ایک ہفتہ ہی گذرا ہوگا اور میں بستر علالت پر ہی تھا کہ اچا نک میری اہلیہ مکرمہ کے ایک بھائی صاحب نے بتایا کہ آپ کی ملاقات کے لئے لا ہور سے تین چاراحمدی دوست آئے ہیں ان کے لئے باہر درختوں کے نیچے ہیٹھنے کا انتظام کر دیا گیا ہے اوروہ آپ کے انتظار میں ہیں۔

جب میں وہاں پہنچا تو دیکھا کہ حضرت قریشی کیم محمد حسین صاحب اور میاں میں الدین صاحب تاجر مرحوم جو میرے خاص شاگر دول میں سے تھے اور انہوں نے مجھ سے قرآن کریم کا ترجمہ مع تفسیر کے پڑھا تھا اور میاں عبدالعزیز صاحب مغل خلف حضرت میاں چراغ دین صاحب جن کے مکان مبارک منزل لا ہور میں مجھے سالہا سال تک درس قرآن دینے کا موقع ملا اور میاں تاج دین صاحب موچی دروازہ لا ہور کے تھے۔ یہ چاروں احباب میری عیادت کے لئے تشریف لائے تھے۔ انہوں نے مبلغ پونے تین صدر و پیہ کی رقم میرے پیش کی جب انہوں نے بیرقم دی تو میں سمجھ گیا کہ یہ رقم بھی اسی ہستی کی غیبی تحریک کے سلسلہ میں مجھ تک پنچی ہے جس نے سالکوٹ کے ایک صاحب کور قم دینے کی تحریک فیمی اور اصل میں بیسب کچھسید نا حضرت خلیفۃ السمسیدے الثانی ایدہ اللہ دینے کی تحریک فیمی اور اصل میں بیسب کچھسید نا حضرت خلیفۃ السمسیدے الثانی ایدہ اللہ تعالیٰ کی برکت اور توجہ کا فیضان تھا جو قدرت کی عجیب در عجیب تحریکوں کے ذرایعہ ظہور میں تعالیٰ کی برکت اور توجہ کا فیضان تھا جو قدرت کی عجیب در عجیب تحریکوں کے ذرایعہ ظہور میں تما۔ فالح حمد لللہ علیٰ ذالک

#### ميرى شديدعلالت اورغيرمبائعين كى خواهشات

اس دوران میں جب میری علالت زیادہ شدت اختیار کر گئی اور مولوی مجمع علی صاحب قادیان سے لا ہور آکر احمد یہ بلڈ عکس میں فروش ہوئے اور جماعت احمد یہ لا ہور کو بھی فتنہ ارتداد میں مبتلا کرنے کی کوشش کرنے گئے۔ تو ڈاکٹر مجمد حسین شاہ صاحب ڈاکٹر مرز ایعقوب بیگ صاحب اور شخ رحمت اللہ صاحب اللہ صاحب اللہ صاحب لا ہور میں تشریف لے آئے ہیں۔ خدا مولوی غلام رسول راجیکی کو اب تو فیق نہ دے گا کہ وہ علاقہ حافظ آباد سے صحت یاب ہوکر واپس لا ہور آئیں اور مولوی محمد علی صاحب کا مقابلہ کریں اور ایک بد بخت غیر مبائع عبد المجید نا می نے اخبار پیغام صلح میں میرے متعلق یہاں تک شائع کر دیا کہ وہ مثیل ڈوئی ہے اب وہیں مفلوج ہوکر ختم ہوگا اور

واپس لا ہورنہآ سکے گا۔

میں نے جب بیز ہرآ لودنوٹ اخبار پیغا مسلح میں پڑھا تو مجھے ان غیر مبائعین کے متعلق بہت ہی افسوس ہوا کہ باو جود مجھ سے جار پانچ سال پڑھنے کے انہوں نے ایسے الفاظ میرے متعلق استعمال کرنے کو کس طرح گوارا کیا۔ اور افسوسناک طریق پر تلمذ کا حق ادا کیا۔ لیکن ان طوطا چشموں کی طرف سے جنہوں نے اپنے آتا اور پیشوا اور اس کے گخت جگراور اہل بیت کے ساتھ محسن مشی کا سلوک کیا۔ میرے ساتھ ایسا کرنا کچھ بعید نہ تھا۔

مذکورہ بالا تینوں افرادصدرانجمن احمد سے کے ممبر بھی تھے اور خلافت اولی کے دور میں کئی سال تک ان کو مجھ سے قر آن کریم اور دوسری مذہبی کتب پڑھنے کا موقع ملا تھالیکن انہوں نے عداوت سیدنامحمود میں سب تعلقات کو ہی نسیاً منسیاً کر دیا۔ وہ شخص جس نے پیغا م صلح میں مجھے ڈوئی کا مثل لکھا اور مجھے فالج زدہ قرار دیا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کوخلافت حقد کی کینہ تو زمخالفت کی وجہ سے ماخوذ کیا اور پہلے اس کوجذام ہوا اور پھر فالج کے حملہ سے اس جہاں سے کوچ کر گیا۔ فاعتبروا یا اولی الابصار

#### ميري لا ہور ميں آمد

ابھی خاکسار اپنے سرال کے گاؤں میں ہی تھا اور بیاری اور نقابت بھی باقی تھی کہ مجھے سیدنا حضرت خلیفۃ المسسیح الثانی ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز کی طرف سے ارشاد ہوا کہ آپ فوراً لا ہور پہنچ کر جماعت کوسنجالیں ۔ مولوی مجمعی صاحب اپنے خیالات فاسدہ اور زہر ملے اثر ات سے جماعت کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ چنانچہ خاکسار فوراً لا ہور پہنچ گیا اور آتے ہی جمعہ کے دن احمہ یہ بلڈنکس کی مسجد میں جہاں ہم سیدنا حضرت خلیفۃ المسسیح اول رضی اللہ عنہ کے عہد سعادت میں ہمیشہ نمازیں پڑھا کرتے تھے جمعہ کے لئے جانے کے واسطے تیاری کرنے لگا۔ جب غیر مبائعین کے سرکر دہ لوگوں کو معلوم ہوا کہ میں جمعہ پڑھانے کے لئے احمد سے بلڈنگس آر ہا ہوں تو ڈاکٹر محمد سین شاہ صاحب نے جمحے معلوم ہوا ہے کہ آپ جمعہ پڑھانے کے لئے احمد سے بلڈنگس آر ہا ہوں تو ڈاکٹر محمد سین شاہ احمد سے بلڈنگس آر ہے ہیں۔ میں آپ کو مطلع کرتا ہوں کہ احمد سے بلڈنگس میں کوئی مجہ نہیں ہے ہمارا ذاتی محمد سے اگر آپ آئے تو مولوی محمد علی صاحب جو خطبہ جمعہ ونماز پڑھائیں گیاں گان کے پیچھے مکان ہے اس میں اگر آپ آئے تو مولوی محمد علی ما حب جو خطبہ جمعہ ونماز پڑھائیں گیاں گان کے پیچھے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کو خطبہ پڑھنے یا نماز پڑھانے کی اجازت نہ ہوگی۔اگر آپ کے اصرار آپ نماز پڑھائے کی اجازت نہ ہوگی۔اگر آپ کے اصرار ا

کی صورت میں اور کوئی فسا د ہوا تو اس کی ذیمہ داری آپ پر ہوگی۔

میں نے ڈاکٹر صاحب کے رقعہ کے جواب میں لکھا کہ سیدنا حضرت خلیفۃ السمسدیہ اول ؓ نے مجھے جماعت لا ہور کا امام اور خطیب مقرر فر مایا ہوا ہے اور مولوی مجمع علی صاحب کو جو خلافت کے منکر اور باغی ہیں میرے مقابل پرکون امام مقرر کرنے والا ہے؟ میں چونکہ حضرت خلیفۃ المسمسد کا مقرر کردہ ہوں ، اس لئے مجھے رو کنے کا آپ کواختیا رنہیں ۔ اس جواب کے بجوانے کے بعد میں مبائع احباب کے ساتھ خود احمد یہ بلڈ مکس چلا گیا۔ جب ہم وہاں پنچے تو ڈاکٹر مجمد حسین شاہ صاحب نے اپنی درشت کلامی اور وحشت کا بہت بر انمونہ دکھایا اور کہا کہ یہاں کوئی مسجد نہیں ۔ یہ مکان جہاں نماز پڑھی جاتی ہے میری ہمشیرہ کا تغییر کردہ ہے اور ہماری اپنی جائیداد ہے یہاں پر کسی غیر کا دخل نہیں ۔ اور ہما کا سے میری ہمشیرہ کا تغییر کردہ ہے اور ہماری اپنی جائیداد ہے یہاں پر کسی غیر کا دخل نہیں ہوئے دیں گے۔

جب ڈاکٹر صاحب نے مسجد کے مسجد ہونے سے ہی انکار کر دیا۔ اور اس کو اپنا ذاتی ملکیتی مکان قرار دیا تو مبالغ احباب نے بعد مشورہ یہی مناسب سمجھا کہ وہ احباب جو دامن خلافت سے وابستہ ہیں۔ مبارک منزل احاطہ میاں حضرت چراغ دین صاحب میں نماز جمعہ اداکریں۔ چنانچہ اس دن سے مبائعین نے اپنی نماز مبارک منزل میں پڑھنی شروع کر دی اور اہل پیغام کی وہ مسجد جس کو انہوں نے ذاتی مکان قرار دیا تھا۔ ایسی منحوس ثابت ہوئی کہ خلافت ثانیہ کے باغیوں ، سلسلہ کے مرتدوں اور منافقوں کی پناہ گاہ بنی۔

خدا تعالی کا عجیب تصرف ہے کہ وہ سب لوگ جو میر ہے حافظ آباد کے علاقہ میں مفلوج ہو کر دفن ہونے کے متنی تھے ایک ایک کر کے دنیا سے رخصت ہو گئے اور باوجود ہر طرح کے سامان معیشت کی فراوانی اور صحت و تنومندی کے کوچ کر گئے لیکن میں جو مختلف عوارض سے علیل اور بے سروسامان تھا اللہ تعالی نے میرے آقا سیدن حضرت خلیفۃ المسسیح الثانی ایدہ اللہ تعالی کی توجہات و دعوات و برکات خاصہ سے مجھے ایک لمجے عرصہ تک خدمات دینیہ کی توفیق دی۔ اور ابھی تک با وجود ضعف اور برطا ہے کہ خدمت کا تھوڑا بہت موقع مل رہا ہے حالانکہ اب میری عمر ۲۰ سال سے متجاوز برخصہ للّٰه علیٰ ذالک

### ميرى ايك كوتابي

خواجہ کمال الدین صاحب سیدنا حضرت خلیفۃ المسدیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے وقت لنڈن میں ہی تھے۔ جب والپس لا ہور پہنچ تو میاں چراغ دین صاحب کے مکان مبارک منزل میں جہاں ہم نمازیں وغیرہ اداکرتے تھا کیک دن بعد نماز جمعہ آئے۔ میں گی احباب کی معیت میں وہاں بیٹھا ہوا تھا۔ آتے ہی انہوں نے میرے ساتھ اور دوسرے احباب کے ساتھ مصافحہ اور معانقہ کیا۔ پھو دیر بعد بیٹھ کر کہنے گئے کہ آئے ! ذرا با ہر خبلتے اور با تیں کرتے چلیں۔ میں اس خیال سے کہ ان کے دل میں یہ وسوسہ بیدا نہ ہوکہ میاں صاحب (حضرت سیدنامجمود ایدہ اللہ) نے اپنے مریدوں کے دلوں میں کسی قتم کے نفرت کے جذبات پیدا کرد کے ہیں، ان کے ساتھ ہولیا۔ راستہ میں خواجہ صاحب نے جماعت میں نفر تھی جوان کی واپسی کی خبرس کر آئے ہوئے تھے موجود تھے۔ ان سب کے بار بار کے اصرار پر میں بھی دوان کی واپسی کی خبرس کر آئے ہوئے تھے موجود تھے۔ ان سب کے بار بار کے اصرار پر میں بھی دوان کی واپسی کی خبرس کر آئے ہوئے تھے موجود تھے۔ ان میری بداخلا تی پر مجمول نہ کریں بعد میں اٹھ کر واپس آئے لگا تو سب لوگوں نے مزید بیٹھنے کے لئے میری بداخلا تی پر مجمول نہ کریں بعد میں اٹھ کر واپس آئے لگا تو سب لوگوں نے مزید بیٹھنے کے لئے اصرار کیالیکن میں نے مزید بیٹھنا پندنہیں کیا اور وہاں سے چلا آیا خواجہ صاحب نے کہا کہ اب ضرور بی جائے جائیں اور پھر جب چا ہیں تشریف لائیں۔ اسے ہمیں خوشی ہوگی۔

اس واقعہ کے بعدرات کو مجھے الہام ہوا کہ

پول صحابہ حبّ دنیا داشتند

مصطفے را بے گفن بگذاشتند

اس کے متعلق مجھے یہ تفہیم ہوئی کہ بیشعر غیر مبائعین کے متعلق ہے جنہوں نے نبوت مسیح موعودً اورخلافت حقہ کا انکارکر کے آپ کی ہتک اور تو ہین کی ہے۔

الهي عاصيم استغفرالله تو ئي فريا درس الحمدلله

اس شعر کے متعلق مجھے یہ تفہیم ہوئی کہ میراخواجہ صاحب کے ساتھ اس نا زک وقت میں جانا جبکہ دونوں فریقوں کے درمیان زبر دست رسہ کشی جاری تھی اور مجھ پر جماعت لا ہور کی ذیمہ داری بھی

تھی ۔خلیفہ وفت کی معصیت ہے۔اوراس پر مجھےاستغفار کرنا چاہیئے۔

اس واقعہ کے دو تین دن بعد حضرت قریثی کیم محمد حسین صاحب کی معرفت مجھے سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الثانی ایدہ اللہ کا ارشاد موصول ہوا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ خواجہ صاحب کی کوشی پر ان کے ساتھ گئے اور ان کی مجلس میں بیٹے۔ اگر کوئی اور الی بات کرتا تو بڑی بات نہ تھی لیکن آپ کوتو کہ کہ مسئول عن رعیتہ 34 کے ارشا دنبوی کے پیش نظر خاص ذمہ داری کی وجہ سے ایسانہیں کرنا چاہیئے تھا۔ اور بہت زیادہ مختاط رہنا چاہئے تھا۔

میں نے حضور کے اس ارشاد کے ......مطلع ہونے پر اپنی کوتا ہی اور بے احتیاطی کو بہت محسوس کیا۔ اور ایک ہی دن میں بطلب عفوتین خطوط حضور ایدہ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں لکھے اور یہ عرض کیا کہ مجھ سے یہ بداحتیاطی اس خدشہ کے پیش نظر ہوئی کہ کہیں میرے انکار سے وہ حضور کی ذات گرامی کوطعن کا نشا نہ نہ بنائیں۔ ورنہ میں ہرگزان کے ساتھ نہ جاتا۔

#### پیانوے فی صدی

خلافت ثانیہ کے ابتداء میں 'پیدھے مصلح ''میں بیشائع کیا گیا کہ غیر مبائعین کے ساتھ جماعت کے پچانوے فی صدی افراد ہیں اور مبائعین لیعنی حضرت سیدنا المحمود ایدہ اللہ کے مانے والوں کے ساتھ پانچ فی صدی افراد ہیں۔ مجھے اس دعویٰ کوس کر بہت ہی قاتی اور رنج ہوتا ہے کہ سیدنا حضرت سید موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی سالہا سال کی دعا وُں اور گریہ وزاریوں کے نتیجہ میں جو جماعت تیار ہوئی اس میں رخنہ اور فتنہ ڈالنے کے لئے ظالموں اور بداندیشوں نے اتنا بڑا طوفان الھایا ہے۔ میں نے اس مصیبت عظیمہ کے پیش نظر روز انہ دعا کا سلسلہ شروع کر دیا۔ بعض اوقات الھایا ہے۔ میں نے اس مصیبت عظیمہ کے پیش نظر روز انہ دعا کا سلسلہ شروع کر دیا۔ بعض اوقات مجھے صدمہ اس قدر شدید محسوس ہوتا کہ میں آہ و بکا کرنے لگ جاتا۔ اس طرح وقت گر رتا گیا اور میں سیدنا حضرت خلیفۃ المسسیح الثانی ایدہ اللہ کے ارشاد کے ماتحت مالا بار کے لئے روانہ ہوا۔ جب میں بمبئی پہنچا اور وہاں بھی غیر مبائعین کے فتنہ کے لئے بہت دعا کی توایک دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے میں بمبئی پہنچا اور وہاں بھی غیر مبائعین کے فتنہ کے لئے بہت دعا کی توایک دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے میں بمبئی پہنچا اور وہاں بھی غیر مبائعین کے فتنہ کے لئے بہت دعا کی توایک دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے میں بمبئی پہنچا اور وہاں بھی غیر مبائعین کے فتنہ کے لئے بہت دعا کی توایک دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے میں بمبئی پہنچا اور وہاں بھی غیر مبائعین کے فتنہ سے بیا لفاظ لکھے ہوئے تھے۔

أُنْظُورُ إِلَىٰ ابنِ المَسِيُحِ إِذَا جَاءَهُ فِي وَقُت المعضل

اس کے بعد مجھے تسلی واطمینان ہو گیا کہ اللہ تعالی جلد حضرت سید ناالمحمود اید ہ اللہ تعالیٰ کے ذریعیہ

ان گراہ شدہ افراد جماعت کو واپس تھینج کر لائے گا۔ چنا نچہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے میں نے وہ نظارہ بھی دیکھ لیا کہ خود غیر مبائعین کے امیر اار تمبر ۱۹۴۹ء کے اخبار پیغام صلح میں اپنے ۵ فی صدی اور مبائعین کے 9۵ فی صدی کا اقرار کرنے پر مجبور ہو گئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے موعود خلیفہ اور المصلح الموعود کو نمایاں فتح اور کا میا بی عطا فر مائی۔ اور اپنے اس وعدے کے مطابق جو آپ کے ابتدائے زمانہ خلافت میں دیا تھا ان کوممرہ تی اور گلڑے کردیا۔ فالحمد للّٰه علیٰ ذالک

### ابك كشفى منظر

جن دنوں خواجہ کمال الدین صاحب ابھی لنڈن میں سے اور میں لاہور میں مقیم تھا۔
خواجہ صاحب کے متعلق ڈاکٹر عباداللہ صاحب امرتسری اور مجمع کی صاحب باور چی کے ذریعہ بہت می ناگفتنی اور ناشنید نی با تیں سیدنا حضرت خلیفۃ المسسیح الاول رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پہنچائی گئیں۔ میں نے ان ایام میں ایک بجیب کشفی نظارہ دیکھا۔ اس نظارہ میں ایک بی وقت میں اپنچائی آپ کولا ہور میں بھی اورلنڈن میں بھی دیکھا ہوں۔ (ایسے کشفی مناظر) روحانی دنیا میں دیکھے جاتے ہیں۔ جوشاید مادی عقول کے ادراک میں نہ آسکیں اور میری نظر بھی لا ہور سے لنڈن تک پھیلی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ایکٹرن میں جہاں خواجہ کمال الدین صاحب ہیں میں ان کے قریب ہی ہوں خواجہ مال الدین صاحب ہیں میں ان کے قریب ہی ہوں خواجہ صاحب اس موائے ایک برہنگی اور مادرزاد عریانی کی حالت میں نظر آتے ہیں۔ آپ کے بدن پرکوئی کپڑ انہیں سوائے ایک ملائی کے جو گلے میں لئی ہوئی ہے۔ اس وقت خواجہ صاحب شال کی طرف منہ کر کے رکوع کی حالت میں ہیں ہیں۔ آپ نے بدن پرکوئی کپڑ انہیں کوئی کی حالت میں دیکھر کر بہت افسوس کرتا ہوں اور کہتا ہوں کہ رکوع کی حالت تک تو یورپ کو سجدہ نہیں کیا۔ لیکن آپ رکوع کی حالت تک تو یورپ کی طرف جھک گئے اگر چہ آپ نے ابھی یورپ کو سجدہ نہیں کیا۔ لیکن آپ رکوع کی حالت تک تو یورپ کی طرف جھک گئے ہیں اور جو تقو کی کالب س آپ کے وجود پر تھا اس سے عاری ہو چکے ہیں اس کے بعد یہ نظارہ بدل گیا۔

# ایک دوسراکشفی منظر

اس کے بعدایک اور نظارہ میں نے اس طرح دیکھا کہ شالاً جنوباً ایک بہت بڑی سڑک ہے جس کے دونوں جانب اونچے اونچے درخت گلے ہوئے ہیں اور اس سڑک کی مغربی جانب بڑے فربہ اونٹ ہیں ان اونٹوں کا قد و قامت عام اونٹوں سے بہت بڑا معلوم ہوتا ہے۔ان اونٹوں کی مشرقی جانب ان کے مقابل پرایک مینٹر ھا ہے۔ وہ مینٹر ھا مشرقی جانب کے درختوں میں نظر آتا ہے اور اونٹ مغربی جانب کے درختوں میں نظر آتے ہیں۔ پھر میں نے ویکھا کہ آناً فاناً ایک تغیر رونما ہوا اور وہ اونٹ جو فر بداور کیم وشیم متھے دیلے اور کمزور ہونے شروع ہوئے یہاں تک کہ بالکل ڈھانچہ اور مشت استخواں رہ گئے ان کے مقابل پر مینٹر ھا اپنے قد وقامت اور ہیئت میں بڑھنا شروع ہوا یہاں تک کہ ان درختوں کی چوٹی تک پہنے گیا اور پھر اس نے اپنا سران درختوں کے اوپر سے ایسے طور سے نک کہ ان کہ ساری دنیا کی توجہ اس کی طرف ہوگئی اور لوگ جیرت سے اس کی طرف دیکھر کہنے گئے کہ اتنا عظیم الشان اور بلندوقوی مینٹر ھا تو بھی دیکھنے میں نہیں آیا اس نظارہ میں مجھے یہ بھی محسوس ہوا کہ یہ مینٹر ھا بیک وقت سب دنیا میں نظر آر ہا ہے اور تمام دنیا جو اس مینٹر ھے کو دیکھ رہی ہے جھے بھی نظر آرہا ہے اور تمام دنیا جو اس مینٹر ھے کو دیکھ رہی ہے جھے بھی نظر آرہا ہے اور تمام دنیا جو اس مینٹر ھے کو دیکھ رہی ہے جھے بھی نظر آرہا ہے اور تمام دنیا جو اس مینٹر ھے کو دیکھ رہی ہے جمھے بھی نظر آرہا ہے۔

#### تشفى نظاره كى تعبير

بعد میں اس کشفی نظارہ کی تعبیر مجھ پر بیکھلی کہ بیرسڑک دنیا ہے اور درخت جواس کے دونوں جانب ہیں وہ اہل حق وہا طل کے باہمی جھڑے اور فدہبی مناظرات ہیں اورسڑک کی مشرقی جانب جو مینڈ ھا ہے وہ ہمارے آقا سیدنا المحمود ایدہ اللہ تعالی ہیں اورغربی جانب جواونٹ ہیں بیابل باطل ہیں۔ جن کوخدا تعالی سیدنا المحمود ایدہ اللہ تعالی کی قوت قد سیداور جہا دعظیم کی برکت سے کمزور اور کم کرتا چلا جائے گا۔ اور جب فدہبی جھڑے انفصال پائیں گے تو حضرت سیدنا محمود اور آپ کی جماعت کا مقام اور درجہ اور بھی بلندنظر آئے گا۔ آپ کی شہرت اور نام دنیا کے کناروں تک پہنچ گا۔ اور آپ کے ذریعہ سے حضرت محمود کی اللہ علیہ وسلم کو تمام اہل نظر مقام محمود پر جلوہ گر ہوتے اور آپ کے ذریعہ سے حضرت محمود پر جلوہ گر ہوتے دیکھیں گے۔ وَ النوْ مَانُ قَوِیْتُ بَلُ اَغْجَبُ لَلُهُ اللہ علیہ وسلم کو تمام اہل نظر مقام محمود پر جلوہ گر ہوتے دیکھیں گے۔ وَ النوْ مَانُ قَوِیْتُ بَالُ اَفْرَبُ وَ دَبُّنَا بِدَقُدُرَتِهِ العَظِیْمَةِ عَجِیْبٌ بَالُ اَفْحَبُ لَهُ اللّٰحَمُدُ وَ اَلْمَحُدُ کُلُهُ۔

#### سترهو یں صدی ہجری میں

9 • 9 اء میں خاکسارا یک وفد کی صورت میں میرٹھ شہر میں نو چندی کے میلہ کی تقریب پر بغرض تبلیغ گیا۔ وہاں پر میں نے بہت ہی مبشر رؤیا دیکھی۔ میں نے دیکھا کہ میں اپنے آپ کوسترھویں صدی ہجری میں موجود پاتا ہوں۔اس میں تمام دنیا مجھے کف دست (ہاتھ کی ہتھیلی) کی طرح سامنے نظر آتی ہے۔اس وقت تمام روئے زمین پر مجھے احمدی با دشاہ اور حکومتیں دکھائی دیتی ہیں۔میری بیرؤیا اخبار بدر میں بھی شائع ہو چکی ہے۔فالحمد للله علیٰ ذالک

#### دروبيثان قاديان

كلام قدسى

(+190+)

زہے قسمت کہ دنیا میں فدائے قادیان تم ہو

مسیائے محمہ کے نشانوں میں نشاں تم ہو

تمہاری شان درولیثی پہ قرباں تا جداری ہے

کہ محبوب خدا کے آستال کے یاسبال تم ہو

خدا رکھے تمہیں رہتے جہاں تک خرم وشاداں

كه اب دارالا مان ميں يادگار عاشقاںتم ہو

یمی کہتا ہے روز و شب ہمارا درد مہجوری

که کاش ہم بھی وہاں ہوتے جہاں پرشاد ماںتم ہو

وَإِنَّ الوَصُلَ لِلعشَّاقِ رَاحَتُهم و فَرُحَتُهم

خوشا بختيكه النعت سيشادوكامرالتم مو

نه حچور ا آستانِ داربا کو ان حوادث میں

جرى الله كى جرأت كا ايك تازه نشال تم ہو

تمارے دم سے وابستہ ہے رونق اس گلستاں کی

زمیں پر ضوفشاں تم ہو فلک پر کہکشاں تم ہو

نہیں سمجھے تو آخر ایک دن دنیا یہ سمجھے گی!

که ایک قطره نہیں ہو بلکہ بحرِ بیکراں تم ہو

برها بے نے جنہیں حسرت کی صورت میں بدل ڈالا

ہاری ان تمناؤں کا عزم نوجواں تم ہو

جہاں تک بن بڑا ہم نے دکھائی راہ ہدایت کی

مگر اب دیکھنا اہل جہاں کے یاسبان تم ہو

خدانخواسته جھکنے نہ پائے پرچم ایماں

مصاف زندگی میں اب خدا کے پہلواں تم ہو

وفائے عہد کو رسوا نہ کرنا پیٹھ دکھلا کر

که میدان وفامیں یادگار رفتگاں تم ہو

کہیں دنیا کے بدلے میں نہاینا آپ کھو دینا

. خدا کے ہاتھ جو بکتی ہے وہ جنس گراں تم ہو

م مجھی یوسف نہیں بنتا جو زندانوں سے بچتا ہے

ہوا کیا اس زمانہ میں جو وقف امتحال تم ہو

مبارک ہو تہہیں اس منزل محبوب میں رہنا

وہی ہے تخت گاہِ احمد مرسل جہاں تم ہو

طالب دعا: قارئین حیات قدسی سے مؤد بانہ درخواست ہے کہ وہ عاجز کے لئے دعا کریں کہ

اللّٰد تعالیٰ مجھ سے ایبارارضی رہے کہ بھی ناراض نہ ہو۔

محمرا ساعيل فاضل وکيل يا د گير

#### حوالهجات

1 ـ تذكره ص ١٢١ طبع ٢٠٠٨ء

2 \_ برا ہین احمد بیہ چہار خصص \_ روحانی خز ائن جلداص ۱۶

۸: عجمد 3

4۔ حجۃ اللہ۔روحانی خزائن جلد۲اص۲۲۲

5 \_ آئینه کمالاتِ اسلام \_ روحانی خزائن جلد۵ ص ۵ ۲

6\_يوسف: ٧٧

7 - البقره: ٢٦٢

8 ـ اتحاف السادة المتقين بشرح احياءعلوم الدين جلد ٨ص٣٥٣

9-المريم: ٩٦

10 ـ الفرقان: ۵ ـ

11\_آل عمر ان: ٣٩

12 - ص: ۲۷

13 \_ السينه لابن ابي عاصم جلداص ٢١٨

14 \_ براہین احمد یہ چہار حصص \_روحانی خزائن جلداص ۱۸

15 ـ الحجرات: ١٣

16 \_اتحاف السادة المتقين بشرح احياءعلوم الدين جلد 2 ص ۵ ۳۳ \_ جلد 9 ص ۲۳

17 - الانبياء: ٨٨

18\_آل عمر ان:۵۲

19 ـ المجادلة: ١١

20\_ الاعراف : ١٤٤

21 ـ النحل : 9 ـ

22 - بنى اسر ائيل :٢

23\_بنى اسرائيل: ١١

24 صحيح البخاري كتاب التوحيدياب قوله وكلم الله موسى تكليما به

25 ـ تفسيرطبري جلد ٥ اصفحه 16 ـ

26 \_تفييرالكبيرلا ما م الفخرالدين الرازي تفيير سورة الفاتحه القسم الثاني الفصل الاول \_

27\_اتحاف السادة المتقين بشرح احياءعلوم الدين جلد م ص ١٥٥ \_صحيح مسلم كتاب الحج\_

باب فضل الصلوة بمسجدي مكه والمدينه

28 ـ سنن ابن ماجه كتاب المقدمه باب فضل على بن ابي طالب \_

29\_الشعراء: ٩

30 - البقره: ٨٩

31- الانعام: ١١٤

32\_الانعام: ٢٩

33 ـ سير المحلافه. روحاني خزائن جلد ٨ص ٣٩٧

34 صحيح البخاري كتاب الزكاح - باب المهرأةُ راعيةٌ فِي بيت زوجها .

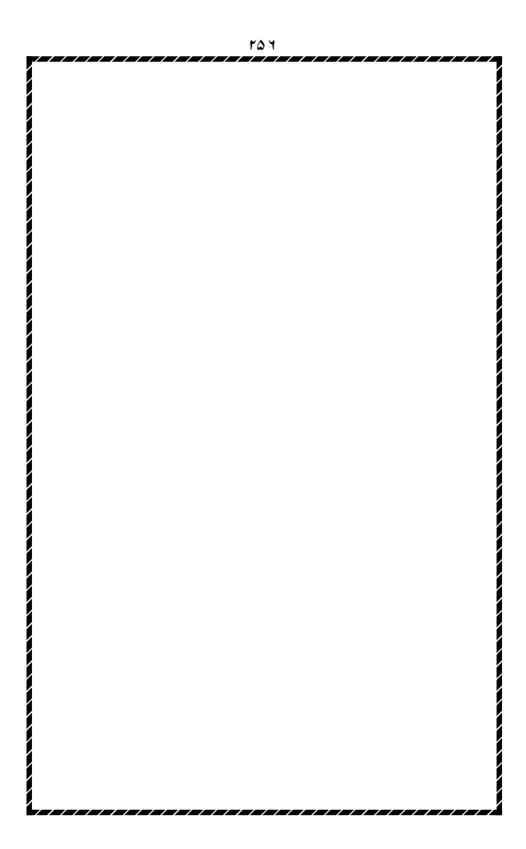

بسم الله الرحمٰن الرحيم نحمده ونصلى على رسوله الكريم و على وعلى عبده المسيح الموعود

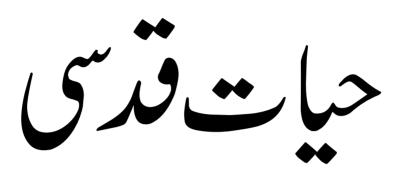

حصه چهارم جس کا دوسرانام

اَلُمَقَالَاتُ الْقُدُسِيَّه

فِي الْبَركاتِ الْآحُمَدِيَّه

ب

شائع کرده

(چومدری) محمد عبدالله سیکرٹری بهشتی مقبرہ قادیان دارلا مان



# ارشادسیدناحضرت خلیفة این الثانی

ايده الله تعالىٰ بنصره العزيز

'' میں سمجھتا ہوں کہ مولوی غلام رسول صاحب راجیکی کا اللہ تعالیٰ نے جو بح کھولا ہے وہ بھی زیادہ تر اسی زمانہ سے تعلق رکھتا ہے۔ پہلے ان کی علمی حالت ایسی نہیں تھی مگر بعد میں جیسے بکدم کسی کوپستی سے اُٹھا کر بلندی تک پہنچادیا جاتا ہے۔اسی طرح خدا تعالیٰ نے ان کومقبولیت عطا فر مائی اوران کے علم میں ایسی وسعت پیدا کر دی کہ صوفی مزاج لوگوں کے لئے ان کی تقریر بہت ہی دلچیپ، دلوں پر اثر کرنے والی اورشبہات و وساوس کو دور کرنے والی ہوتی ہے۔ گزشتہ دنوں میں شملہ گیا توایک دوست نے بتایا کہ مولوی غلام رسول صاحب راجیکی یہاں آئے اور انہوں نے ایک جلسہ میں تقریر کی۔ جورات کے گیارہ ساڑھے گیارہ بجے ختم ہوئی۔تقریر کے بعدایک ہندوان کی منتیں کر کے انہیں اپنے گھر لے گیا اور کہنے لگا کہ آپ ہمارے گھر چلیں۔ آپ کی وجہ سے ہمارے گھر میں برکت نازل ہوگی''۔

(خطبه جمعه مورخه ۸رنومبر 1940 ءمنقول ازاخبارالفضل)

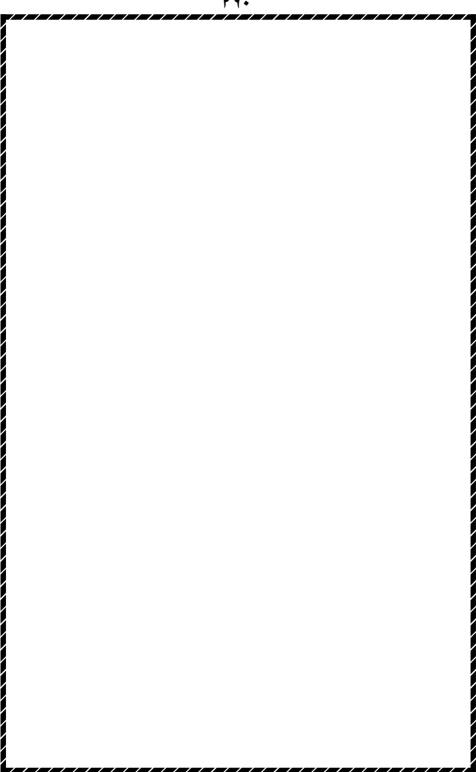

# عرض حال

حیات قدسی بعنی سوانح حیات حضرت مولانا غلام رسول صاحب فاضل را جیکی مبلّغ سلسله عالیه احمد بید کا حصه چهارم قارئین کرام کی خدمت میں خلاصةً پیش ہے۔ اس کا پہلا حصه جناب سیٹھ علی محمد۔اے اله دین صاحب سکندر آباد نے ۲۰ رجنوری ۱۹۵۱ء کوشائع کیا تھا، جس کے متعلق حضرت صاحبز ادہ مرز ابشیراحمد صاحب مدظلہ العالی نے فرمایا کہ:۔

''واقعات بہت دلچیپ ہیں اور جماعت میں روحانیت اور تصوّف کی چاشی پیدا کرنے کے لئے خدا کے فضل سے بہت مفید ہوسکتے ہیں۔ بید کتاب اس انداز کی ہے جبیبا کہ حضرت خلیفہ اول رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ نے اکبرخاں صاحب نجیب آبادی کواپنے سوانح الله عرائے تھے۔''

حیات قدسی کا دوسرا حصہ کیم تمبر ۱۹۵۱ء کو جناب سیٹھ صاحب نے شاکع فر مایا۔اس کے متعلق سیدی حضرت مرز ابشیراحمد صاحب مدخللہ العالی نے مندرجہ ذیل رائے ارشا دفر مائی۔

''یہایک روح پر ورتصنیف ہے۔خدا تعالیٰ جماعت کے لئے مبارک کرے۔''

تیسرا حصہ جنوری ۱۹۵۴ء میں جناب سیٹھ مجم معین الدین صاحب حیدر آبا دد کن کے زیرا ہتمام شائع ہوا۔ جس کے متعلق حضرت میاں صاحب دام ظلّہم نے اپنے خط بنام حضرت مولوی غلام رسول صاحب راجیکی میں تحریر فر مایا:۔

'' آج آپ کا رسالہ حیات قدسی حصہ سوئم مرزاعزیز احمد صاحب نے لا کر دیا اور میں نے پڑھنا شروع کر دیا ہے۔ مبارک ہو بہت روح پر ورمضامین ہیں۔ ایسی کتابوں کی احمد یوں اور غیراحمد یوں میں بکثر ت اشاعت ہونی چاہیئے۔ مناظرانہ با توں کی نسبت اس قتم کے روحانی مذاکرات کا زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اللہ تعالی آپ کی عمراور علم میں برکت عطاکرے۔''

کتاب کے بید صص اگر چہ تھوڑی تعداد میں شائع ہوئے لیکن خدا کے نضل سے بہت سے غیراحمدی احباب نے ان کو پڑھ کرسلسلہ حقد کے متعلق اچھااثر لیا اور بعض کو احمدیت کے قبول کرنے کی توفیق بھی ملی۔ اسی طرح بہت سے احمدی احباب نے ان کتابوں سے روحانی فائدہ حاصل کیا۔

فالحمد لله علىٰ ذالك

چونکہ ان حصص کی تد وین کے لئے کافی فراغت میسرنہیں آسکی۔اس لئے خلاصہ پیش کرتے ہوئے باوجود کوشش کے بعض اغلاط رہ گئی ہیں جن کا افسوس ہے۔امید ہے کہ آئندہ ایڈیشنوں کی طباعت کے وقت مناسب اصلاح کر دی جائے گی۔

حصہ چہارم کی طباعت واشاعت کا مالی بوجھ زیادہ تر جناب چو ہدری محمد عبداللہ خاں صاحب امیر جماعت احمد بیکرا چی نے برداشت کیا ہے۔اور ذاتی دلچیسی اور مخلصانہ تعاون سے اس مشکل کا م کوآسان کرنے میں مدوفر مائی ہے۔ فجزاہ اللّٰہ احسن المجزاء.

اسی طرح جناب شخ رحمت الله صاحب نائب امیر جماعت احمدیه کراچی اور جناب شخ کریم بخش صاحب کوئیه نے بھی اس تعلق میں قابل قدر مالی امداد فرمائی ہے۔ف۔ج۔ راھم السلّه احسن الجزاء.

اس حصہ کے مسودہ کی درستی اوراصلاح کا کام عزیز مبشر احمد صاحب راجیکی نے کیا ہے۔ اللّٰد تعالیٰ ان سب احباب کواپیٰ طرف سے بہترین جزاءعطا فر مائے۔

ا بھی مزید مواد بھی موجود ہے جوانشاء اللہ حسب تو فیق آئندہ شائع کر دیا جائے گا۔اللہ تعالیٰ اپنے فضل وکرم سے اس تصنیف کومفیدا ور بابر کت بنائے ۔آمین

کتاب کو پریس میں بھجواتے وقت میں شدید طور پر بیار ہو گیا ہوں ۔اس لئے طباعت کے کا م کی گمرانی کماھ پنہیں ہوسکی اور نہ مضامین میں تر تیب دی جاسکی ہے ۔

ا حباب کرام سے درخواست دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص فضل سے مجھے صحت کا ملہ عطا فر ما کر خدمت دین کی تو فیق عطا فر مائے ۔ آمین

> علیه تو کلّتُ وَ الیهِ اُنیب طالب دعا خاکسار برکات احمد راجیکی واقف زندگی تا دیان دارالا مان

بسم الله الرحمٰن الرحيم - نحمده ونصلى على رسوله الكريم وعلر عبده المسيح الموعود

# حیات قدسی حصہ چہارم

#### خوارق كاوجود

خوارق اور عجائبات عام طور پر ظہور پذیر نہیں ہوتے لیکن دنیا میں پائے ضرو رجاتے ہیں۔ ہمارے سیدومولی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی وحی میں خوارق کے متعلق اس طرح مٰدکورہے:۔

ٱلْخَوَارِقْ تَحُتَ مُنْتَهَى صِدُقِ الْاَقُدَامِ كُنُ لِلَّهِ جَمِيْعًا وَّ مَعَ اللَّهِ جَمِيْعًا 1

لینی کرامات وخوارق اس موقع پر ظاہر ہوتے ہیں جوانہائی درجہ صدق اقدام کا ہے۔ تُو سارا خدا کے لئے ہوجاا ورسب کا سب خدا کے ساتھ ہوجا۔ 'اس الہام سے ظاہر ہوتا ہے کہ خوارق کا ظہور اس وقت مومنوں کے ہاتھ پر ہوتا ہے۔ جب وہ اپنے عقائدا ورا عمال اورا خلاق کو کممل طور پر شریعت کے سانچے میں ڈھال لیں اور نفسانیت کے ہر پہلوسے الگ ہوجائیں۔ ان کا سارا وجودا وراس کا ذرّہ ذرّہ ہر پہلوسے خدا تعالیٰ کی رضا کے ماتحت ہوجائے۔ اوران کی زندگی کا ہر لمحہ اسی قد وس ذات کی معیت میں بسر ہو۔ وہ شدید سے شدید اہتلاء اورامتحان کے وقت استقامت واستقلال اور صبر کا کا منہونہ دکھائیں۔ یہی صدق الا قدام ہے۔ اوراس کو توقت استقامت واستقلال اور باقی کا مال نہونہ دکھائیں۔ یہی صدق الا قدام ہے۔ اوراس کو تھو ف کی اصطلاح میں فانی فی اللہ اور باقی باللہ کی طرف اشارہ یا یا جا تا ہے۔

انسان کا قلب جب کامل خوف اور کامل محبت کے ساتھ اللّٰہ تعالیٰ کی طرف جھکتا ہے تو ایک طرف انسانی فطرت کے ظرف کوغیراللّٰہ سے خالی کیا جا تا ہے اور دوسری طرف قلب مطبّر کواللّٰہ تعالیٰ کی قد وس ہستی کے نور کامسکن بنایا جا تا ہے <sub>۔</sub>

جلوهٔ حنت نه گنجد در زمین و آسال در حریم سینه حیرانم که چول جا کردهٔ پس کامل خوف اور کامل محبت کے ذریعہ جب انسان اپنے از لی محبوب کے سامنے اپنے قلب کو اصفے اور اطہر بنا کر پیش کر دیتا ہے تو یہ حالت خوارق اور مجمزات کے ظہور کا باعث بن جاتی ہے۔ حضرت اقدس مسے موعود علیہ السلام فرماتے ہیں:۔

''اس کی قدرتیں ہےانتہا ہیں مگر بقدریقین لوگوں بر ظاہر ہوتی ہیں ۔جن کویقین اور محت اوراس کی طرف انقطاع عطا کیا گیا ہے اورنفسانی عا دتوں سے باہر کئے گئے ہیں انہی کے لئے خوارق عادت قدرتیں ظاہر ہوتی ہیں۔خدا جو جا ہتا ہے کرتا ہے مگر خارت عادت قدرتوں کے دکھانے کا انہی کے لئے ارا دہ کرتا ہے جوخدا کے لئے اپنی عا دتوں کو پھاڑتے ہیں ..... وہ خارق عا دت قدرت اسی جگہ دکھلا تا ہے جہاں خارق عادت تبدیلی ظاہر ہوتی ہےخوارق اور مجزات کی یہی جڑہے۔ پیخدا ہے جو ہمارے سلسله کی شرط ہے اس پرایمان لا وُ اور اپنے نفس پراینے آ راموں پر اور اپنے کل تعلقات پر اس کو مقدم رکھوا ورغملی طوریر بہادری کے ساتھ اس کی راہ میں صدق و وفا دکھلا ؤ۔ دنیا اپنے اسباب اور ا پنے عزیز وں پراس کومقدم نہیں رکھتی مگرتم اس کومقدم رکھوتاتم آسان پراس کی جماعت لکھے جاؤ۔ رحمت کے نشان دکھلانا قدیم سے خدا کی عادت ہے مگرتم اس حالت میں اس عادت سے حصہ لے سکتے ہو کہتم میں اور اس میں کچھ جدائی نہ رہے ۔اور تمہاری مرضی اس کی مرضی اور تمہاری خواہشیں اس کی خواہشیں ہوجائیں ۔اورتمہارا سر ہرا یک وقت اور ہرا یک حالت مرادیا بی اور نا مرادی میں اس کے آ ستانہ پر پڑار ہے۔ تا جو چاہے سوکرے۔اگرتم ایسا کرو گے تو تم میں وہ خدا ظاہر ہوگا جس نے مدت ہے اپنا چیرہ چھیالیا ہے۔کیا کوئی تم میں ہے جواس برعمل کرے اوراس کی رضا کا طالب ہو جائے۔ اوراس کی قضا وقدریر ناراض نه ہو۔ سوتم مصیبت کودیکھ کراور بھی قدم آ گے رکھو کہ پہتمہاری ترقی کا

#### دست غيب

ذربعہہے۔'' 2

چوہدری اللہ دا دصاحب برا در زادہ چوہدری محمہ عبداللہ صاحب نمبر دارموضع سعد اللہ پور کے رہنے والے تھے۔خدا تعالی نے ان پرسیدنا حضرت مسے موعود علیہ السلام کی اعجازی برکت سے بعض نشانات ظاہر فرمائے اور ان کواحمہ یت کی توفیق مجش ۔ وہ میری معیت میں سیدنا حضرت اقدس کے سفرجہلم میں حضور کے ساتھ گئے ۔ اور جہلم میں حضور کی ملا قات اور زیارت سے مشرف ہوکر صحابیت کا

مقام بھی حاصل کیا۔وہ مجھ سے بھی بہت محبت اور حسن ظنی رکھتے تھے۔حضورا قدیل کی زیارت کے بعد ان میں سلسلہ حقہ کی تبلیغے کے لئے ایک خاص جذبہ اور جوشِ اخلاص یا یا جاتا تھا۔ دن رات وہ اسی شغل میں لذت اور سروریاتے تھے۔اور حضرت اقدی کا نام ہروفت بلند کرتے رہتے تھے۔ ا یک دفعہ چوہدری صاحب مجھے فرمانے لگے کہ یہ جو دست غیب کا مسکلہ ہے کہ بعض اعمال یا وظائف کے اداکرنے سے کسی بزرگ کی توجہ اور برکت سے روزانہ کچھ مل جاتا ہے، یہ کہاں تک درست ہے۔ میں نے جواباًان کو بتایا کہ بعض مقدس ہستیوں کی دعا وبرکت اور توجہ سے اللہ تعالیٰ ایسا فضل بھی فر ما دیتا ہے۔اس پروہ کہنے گ*گے کہ میرے*اخراجات کثیر ہیں اور بوجہ بڑہایے کے میں جوانی کی طرح محنت اور کام کر کے مالی منفعت حاصل نہیں کرسکتا اورخو د داری اور غیرت کے باعث دستِ سوال درازکرنا بھی معیوب خیال کرتا ہوں۔ اس کا کوئی حل ہو جائے تو میری پریشانی کا ازالہ ہو سکے۔اس کے بعد کہنے لگے کہ دستِ غیب کا کوئی نمونہ آپ نے اپنے متعلق بھی مشاہدہ کیا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ میں نے تو قبول احمدیت کے بعدسید نا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام اور آپ کے خلفاءرا شدین کی تحریک براین زندگی وقف کی ہوئی ہے۔اورآپ بیبھی جانتے ہیں کہ میرے ساتھ میرے رشتہ داروں اور غیروں کا سلوک کس طرح معاندا نہ اور مخالفانہ رہا ہے۔اوراب بھی پیسلسلہ شدید مخالفت کا چل رہا ہے۔ میرے رشتہ کے متعلق بھی بائیکاٹ کیا گیا اور ہر طرح مجھے ذکیل اورحقیر کرنے کی کوشش اورمنصو بے کئے گئے ۔ دورونز دیک سے علماءمکفرین کی امداد سے مجھ پر کفر کے فتو ہے لگا کر مجھے اپنوں اور بیگا نوں کی نگاہ میں رسوا کرنے کے لئے جدو جہد کی گئی ۔لیکن میرے از لی وابدی محسن آتا نے محض اینے لطف وکرم سے اس طوفان مخالفت اور تکفیر میں باو جود میری کم علمی ، نا تجربہ کاری اور بےسروسا مانی کے میری خاص سریرستی فر مائی اور میری ہرضرورت اور حاجت کواییخہ نضل سے پورا فر مایا۔ میری شادی کا انتظام بھی فر مایا، اولا دبھی دی اور اب تک میرا اور میرے اہل وعمال کامتکفّل ہے۔ بیدست کرم اور دست غیب نہیں تو اور کیا ہے۔ سلسلہ حقہ کی خدمت کی برکت سے اکثر اللہ تعالی اپنے خاص فضل سے نواز تا ہے اور حاجت براری کرتا ہے ۔بعض د فعہ عندالضرورت حضرت اقدس سیح موعود علیہ السلام کی خدمت میں اور حضورً کے دورسعادت کے بعد آپ کے خلفاءعظام کی خدمت میں دعا کے لئے عرض کرتا ہوں اور جس

طرح بادشاہ اپنے وزراء اور نائبین کی درخواستوں کو دوسروں کی نسبت زیادہ قبول کرتے ہیں اسی طرح حضرت اقد س مسیح موعود علیہ السلام اور آپ کے خلفاء راشدین کی دعا ئیں زیادہ قبولیت کا شرف حاصل کرتی ہیں اور ہماری حاجت روائی کا باعث بنتی ہیں اور مبلغین جب جوشِ اخلاص سے اللہ تعالیٰ کے نا بُوں کی نیابت میں خدمت سلسلہ بجالاتے ہیں۔ توان کو بھی نصرت الہٰ سے نواز اجا تا ہے۔ چنانچہ میرے جیسے حقیر خادم کے لئے بھی بار ہا اعجازی برکات کے نمونے ظاہر ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے میری مشکل کشائی اور حاجت روائی فرمائی ہے۔ میرے نز دیک یہی دستِ غیب ہے اللہ تعالیٰ نے میری مشکل کشائی اور حاجت روائی فرمائی ہے۔ میرے نز دیک یہی دستِ غیب ہے (چو ہدری اللہ دادصا حب کے متعلق ایک واقعہ پہلے حصہ میں گذر چکا ہے)

#### عيبى امداد

ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ میں قادیان مقدس میں تھا۔ا تفاق سے گھر میں اخراجات کے لئے کوئی رقم نہ تھی ۔اورمیری بیوی کہہر ہی تھیں کہ گھر کی ضروریات کے لئے کل کے واسطے کوئی رقم نہیں ۔ بچوں کی تعلیمی فیس بھی ا دانہیں ہوسکی ۔سکول والے تقاضہ کر رہے ہیں بہت پریشانی ہے۔ابھی وہ یہ بات کہہ رہی تھیں کہ دفتر نظارت سے مجھے حکم پہنچا کہ دبلی اور کرنال وغیرہ میں بعض جلسوں کی تقریب ہے، آ پ ایک وفد کے ساتھ جانے کے لئے تیار ہوکر ابھی دفتر میں آ جا کیں ۔ جب میں دفتر میں جانے لگا تو میری اہلیہ نے پھر کہا کہ آپ لمبے سفریر جارہے ہیں۔اور گھر میں بچوں کے گذارااوراخراجات کے لئے کوئی انتظام نہیں۔ میں ان چھوٹے بچوں کے لئے کیاا نتظام کروں؟ میں نے کہا کہ میں سلسلہ كاحكم ٹالنہيں سكتا ۔صحابہ كرامٌ جب اپنے اہل وعيال كوگھروں ميں بے سروسا مانی كی حالت ميں چھوڑ کر جہاد کے لئے روانہ ہوتے تھے تو گھر والوں کو پیجھی خطرہ ہوتا تھا کہ نہ معلوم وہ واپس آتے ہیں یا شہادت کا مرتبہ یا کر ہمیشہ کے لئے ہم سے جدا ہوجاتے ہیں۔ اور بیچینتم اور بیویاں بیوہ ہوتی ہیں ۔لیکن آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ثانیہ میں ہم سے اور ہمارے اہل وعیال سے نرم سلوک کیا گیا ہے۔اورہمیں قال اور حرب درپیش نہیں بلکہ زندہ سلامت آنے کے امکانات زیادہ ہیں۔ پس آپ کواس نرم سلوک کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کاشکر بجالا نا چاہیئے ۔اس پر میری بیوی خاموش ہو گئیں اور میں گھر سے نکلنے کے لئے باہر کے درواز ہ کی طرف بڑھا۔اس حالت میں میں نے اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کیا۔ که''اے میرے محسن خدا تیرا بیے عاجز بندہ تیرے کام کے لئے روانہ ہور ہاہے اور گھر

کی حالت تجھ پرخفی نہیں تو خود ہی ان کا گفیل ہواور ان کی حاجت روائی فرما۔ تیرا یہ عبد حقیران
افسر دہ دلول اور حاجت مندول کے لئے راحت و مسرت کا کوئی سامان مہیا نہیں کرسکتا۔'
میں دعا کرتا ہواا بھی بیرونی دروازہ تک نہ پہنچا تھا کہ باہر سے کسی نے دروازہ پر دستک دی۔
جب میں نے آگے بڑھ کر دروازہ گھولا تو ایک صاحب کھڑے تھے۔انہوں نے کہا کہ فلال شخص نے
ابھی ابھی مجھے بلا کر مبلغ یک صدرو پید یا ہے اور کہا ہے کہ بیآ پ کے ہاتھ میں دے کرع ض کیا جائے کہ
اس کے دینے والے کے نام کا کسی سے ذکر نہ کریں۔ میں نے وہ رو پید لے کرانہی صاحب کو اپنے
ساتھ لیا اور کہا کہ میں تو اب گھرسے تبلیغی سفر کے لئے نکل پڑا ہوں۔ بازار سے ضروری سامان
خوردونوش لینا ہے وہ آپ میرے گھر پنچا دیں۔ کیونکہ میرا اب دوبارہ گھر میں واپس جانا مناسب
نہیں۔وہ صاحب بخوشی میرے ساتھ بازار گئے۔ میں نے ضروری سامان خرید کران کو گھر لے جانے
نہیں۔وہ صاحب بخوشی میرے ساتھ بازار گئے۔ میں نے ضروری سامان خرید کران کو گھر لے جانے
خوالے دیدیا۔اور بقیہ رقم متفرق ضروریا ت کے لئے ان کے ہاتھ گھر بججوادی۔ فیالحمد لللہ علی

# قاديان ميںمڪان ڪي تغمير

رحمت الله تھا۔ زمین کے لئے اڑہائی صدرو پہیکسی غیبی تحریک کے ماتحت مجھے دیا۔ اس سے میں نے حضرت صاحبز ادہ مرزابشیراحمد صاحب کے توسط سے زمین خرید لی۔ آٹھ نوصدرو پہیمیری بیوی نے اسپنے زیورفروخت کر کے مہاکیا۔ جس کی لکڑی اور پچھا ورضروری سامان خریدلیا گیا۔

مستری اللّہ رکھا صاحب ساکن ترگڑی جوآج کل لا ہور میں ٹھیکیداری کا کام کرتے ہیں۔ان
کے بہت سے لڑکے پیدا ہو کر بچین میں فوت ہوتے رہے۔انہوں نے ایک دفعہ بہت در دمندانہ لہجہ
میں دعاکی درخواست کی۔ مجھے ان کے لئے دعا کا اچھا موقع میسر آگیا۔اور میں نے ان کواطلاع
دے دی کہ اب جولڑ کا آپ کے ہاں پیدا ہوگا۔وہ لمبی عمریانے والا ہوگا۔چنا نچیان کوخدا تعالی نے
لمبی عمریانے والالڑ کا دیا۔جس کا نام عبدالحفیظ ہے اور اب وہ بی۔اپ یاس کر کے لا ہور میں ملازم
ہے اور صاحب اولا دبھی ہے۔

مستری الله رکھاصاحب نے لکڑی کا عمارتی کام اپنے ذمہ لیا۔ جب مکان کی تعمیر کے لئے اینٹوں کا مسئلہ دربیش ہوا تو حضرت عرفانی صاحب کے ذریعہ سے اینٹیں بطور قرض مل گئیں اور حضرت میر ناصر نواب صاحب رضی الله تعالی عنہ وارضاہ نے اپنے انتظام اور نگرانی میں مکان کی تعمیر شروع کرادی۔ مکان کی حجیت پر جب ٹائلوں کی ضرورت پڑی اور اس کی اطلاع حضرت مرز ابشیر احمد صاحب مدظلہ کو ہوئی تو آپ نے مہیا فرما دیں۔ اس طرح میری غیر حاضری میں ہی مکان تعمیر ہوگیا۔

مکان تغییر ہونے کے بعد مجھے یہ فکرتھا کہ حضرت عرفانی صاحب کا قرضہ اوراس سلسلہ میں بعض دوسری رقوم کا بار جو میرے ذمہ ہے وہ جلد اتر جائے۔اسی اثنا میں خاکسار بعض تبلیغی اور تربیتی ضرور توں کے ماتحت گجرات بجحوایا گیا۔ وہاں میں نے ماہ رمضان میں خاص طور پر قرض کے اتر نے کے لئے دعا کی۔ میرا پیطریق ہے کہ ہر رمضان میں اس مقدس ماہ کے فیوض و ہر کات حاصل کرنے کے لئے دعا کی۔ میرا پیطریق ہے کہ ہر دعا کرتا ہوں۔ چنا نچہ اس رمضان میں بھی جب میں نے خاص کے لئے کوئی خاص مقصد سامنے رکھ کر دعا کرتا ہوں۔ چنا نچہ اس رمضان میں بھی جب میں نے خاص توجہ سے گراں بار قرض کے اتر نے کے لئے دعا کی اور دعا کرتے ہوئے آٹھواں دن ہوا تو اللہ تعالی کی قد وس ذات میرے ساتھ ہمکلا م ہوئی اور اس پیارے اور محبوب مولی نے مجھ سے ان الفاظ میں کلام فرمایا:۔

"اگرتُو چاہتا ہے که تیرا قرضه جلد اتر جائے۔ تو خلیفة المسیح کی

دعاؤں كو بھى شامل كرا لر."

میں نے اس کلام الٰہی سے حضرت خلیفۃ المسدیع الثانی ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز کواطلاع دیتے ہوئے حضور سے درخواستِ دعا کی ۔حضور نے ازراہ نوازش جناب مولوی عبدالرحیم صاحب درد کو جواس وقت پرائیویٹ سیکرٹری تھے، یکصد رو پیہ دے کرفر مایا کہ بیرقم مولوی راجیکی صاحب کے گھر پہنچادی جائے۔

حضور نے میرے عریضہ کے جواب میں جو خط گجرات کے پتہ پرارسال فر مایا۔اس میں اس رقم کے عطا فر مانے کا تو کچھ ذکر نہ تھا۔ ہاں بیار شاد تھا کہ انشاء اللہ تعالیٰ آپ کے لئے ضرور د عاکریں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا قرضہ جلدا تا ردے

> اے خوش آں جود کہ از خجلتِ وضع سائل لب بہ اظہار نیارند و بدایما بخشد!

اس کے معاً بعدایک صاحب کے متعلق مجھے معلوم ہوا کہ انہوں نے قادیان اور احمد آبادگاؤں میں زمین خریدی ہوئی ہے اور وہ اب وہاں مکان بھی بنانا چاہتے ہیں۔ میں نے ان کو کھا کہ میرا مکان ایک کنال میں تعمیر شدہ ہے۔ اگر آپ کو پیند ہوتو آپ وہی خرید فرمالیں۔ اس پر انہوں نے جواب دیا کہ مکان کی تو خود آپ کو بھی ضرورت ہوگی۔ کیا کسی مجبوری اور ضرورت کی بنا پر آپ اسے فروخت کرنے کی ضرورت ہے۔ کیونکہ اس کی تعمیر پر جور قم خرچ ہوئی ہے اس میں نے لکھا کہ ہاں فروخت کرنے کی ضرورت ہے۔ کیونکہ اس کی تعمیر پر جور قم خرچ ہوئی ہے اس میں سے ابھی مبلغ دو ہزار کے قریب قرض واجب الادا ہے۔ اس اطلاع کے ملئے پر انہوں نے مجھے لکھا کہ میری پانچہزار روپیہ کی رقم بیت المال میں جمع ہے۔ میں نے وہاں لکھ دیا ہے کہ جنتی رقم آپ کوقرض کی ادا گیگی کے لئے درکار ہو، وہ آپ کوادا کر دی جائے۔

چنانچہ میں نے محاسب صاحب سے تقریباً مبلغ اٹھارہ سوروپید کی رقم لے کرتمام قرضداروں کا حساب بے باق کر دیا اور اس مہر بان دوست کو لکھا کہ میں نے آپ کی رقم سے متفرق رقوم قرضہ کی ادا کر دی ہیں۔ اب خدا کرے کہ آپ کی رقم کو بھی جو بطور قرض میں نے کیمشت کی ہے، ادا کرنے کی تو فیق ملے۔ اس خط کے جواب میں اس دوست نے مجھے لکھا کہ میں نے آپ کو بیر قم بطور قرضہ نہیں دی بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور ثو اب کی خاطر دی ہے۔ نیز انہوں نے مجھے اپنے تین مقاصد کے لئے دعا کی تحریک کے:۔

اول پیر کہ وہ افسر مال کے عہدہ پر فائز ہیں اور باوجود سینئر ہونے کے ان کوتر قی نہیں ملی اور جونیئر افسر ڈپٹی کمشنر بن گئے ہیں۔ دوسرے ان کی خواہش ہے کہ ان کو خان بہادر کا خطاب مل جائے۔ تیسرے ان کے ہاں فرینہ اولا دہو۔

میں نے ان کے تینوں مقاصد کے لئے دعاؤں کا سلسلہ شروع کیا۔ اور ان کے احسان اور حسن سلوک کو پیش نظر رکھ کر دلی توجہ سے ان کے لئے دعائیں جاری رکھیں۔ یہاں تک کہ میرے سامنے کشفی طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک کا غذ پیش کیا گیا۔ جس میں لکھا ہوا تھا کہ وہ ڈپٹی کمشنر بنائے جائیں گے۔ اور سب سے پہلے ان کا تقر رضلع گو جرانوالہ میں ہوگا۔ (ان کو خان بہا در کا خطاب ملے گا۔ اور ان کے ہاں لڑکا بھی تو لّد ہوگا جس کا نام مجھے احمد خاں بتایا گیا۔

اللہ تعالیٰ کی یہ عجب قدرت احسان اور فضل ہے کہ اس پیش خبری کے عین مطابق وہ ڈپٹی کمشنر کے عہدہ پر فائز ہوگئے۔ اور سب سے پہلے ان کا تقررضلع گو جرانوالہ میں ہوا۔ انہوں نے اس تقرری کے بعد مجھے لکھا کہ آپ کا اطلاعی خط میر ہے سامنے پڑا ہوا ہے اور میں اللہ تعالیٰ کے عَلَّامُ الْغُیُوْب ہونے پر چیرت سے فور کر رہا ہوں۔ پھران کو خان بہا در کا خطاب سرکار کی طرف سے دیا گیا۔ اور کیم مکن پر چیرت سے فور کر رہا ہوں۔ پھران کو خان بہا در کا خطاب سرکار کی طرف سے دیا گیا۔ اور کیم مکن اور جس طرح بہت عرصہ پیشتر میں نے اس بچہ کا نام احمد خان میں بخدین فرمایا۔ فالحمد للّه علیٰ ذالک

مجھے معلوم ہوا ہے کہ سیدنا حضرت خلیفۃ المسدیسے الثانی ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز نے بھی ان کے لئے خاص طور پر دعا فر مائی تھی اور حضور کو بھی ان کے ہاں لڑکا تولّد ہونے کی بشارت ملی تھی اور حضور کو بھی ان کے ہاں لڑکا تولّد ہونے کی بشارت ملی تھی اور یہ حقیقت ہے کہ خاکسار یا کسی دوسرے احمدی دوست کو اگر اللہ تعالیٰ کے فضل سے کسی الہا می بشارت سے نوازا جاتا ہے یا کسی دعا کی قبولیت کا شرف حاصل ہوتا ہے۔ تو اس میں بھی ہماری کسی خوبی کا دخل نہیں ۔ بلکہ یہ سب فیض اور برکت اور کمال حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام اور آپ کے خلفاءعظام اور اہلیت کا ہے ہے

اگرچہ میرے وہ محسن دوست یعنی خان بہادر ملک صاحب خانصاحب نون اس قرضہ کے

ا تارنے کا باعث بنے ۔لیکن میں خوب جانتا ہوں کہ اس احسان اور حسن سلوک کے پیچھے میرے محس عظیم حضرت خلیفة المسمسد الثانی ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز کی خاص دعا نمیں جوالہی منشاء کے ماتحت حضور نے اس عبد حقیر کی رستگاری کے لئے کیس، کارفر ماتھیں اور وہی دعا نمیں اللہ تعالیٰ ۔ ہاں از لی وابدی احسان کے سرچشمہ کے فضل وکرم کو تھنچنے کا باعث بنیں ۔ ہاں میں اس مہر ہان دوست کا بھی ممنونِ احسان ہوں کہ وہ اس مشکل کشائی کا ذریعہ ہنے ۔

اورسب سے بر صرفیل بر کہتا ہول المحمد لله اوّلاً و آخرًا و ظاهرًا و باطناً و الصلواة و السّلام على نبيّه محمد المصطفى و مسيحه احمد المجتبى و آلهما و اتباعهما اجمعين. آمين

#### كرشمه وتدرت

جن دنوں خاکسار لا ہور میں مقیم تھا۔میاں فیروز الدین صاحب احمدی (جو لا ہور میں گلٹ سازی کا کام کرتے تھے) سخت پریشانیوں میں مبتلا ہو گئے۔اس پریشانی کی حالت میں ان کی ہمشیرہ فضل النساء بیگم صاحبہ المبیه میاں نظام الدین صاحب کوخواب میں بتلایا گیا کہ میاں فیروز الدین اگرمولوی غلام رسول صاحب راجیکی سے دعا کرائے تو اس کے جملہ مصائب خدا تعالی کے فضل سے دور ہوجا ئیں گے۔

اس خواب کی بناپرفضل النساء صاحبہ نے اپنے بھائی کو کہا کہ وہ مجھ سے دعا کرائیں۔ چنانچہ میاں فیروز الدین صاحب نے مجھے دعا کے لئے تحریک کی۔ میں نے وعدہ کیا کہ جب دعا کا کوئی خاص موقع اللہ تعالیٰ کی طرف سے میسر آئے گا۔ تومیں انشاء اللہ دعا کروں گا۔ اس کے بعدوہ متواتر مجھے دعا کے لئے کہتے رہے۔

میاں فیروزالدین صاحب کے واسطے ایک دفعہ مجھے دعا کی خاص تحریک ہوئی۔ اور میں نے ان سے دریافت کیا کہ آپ کو کونسی ضروریات ہیں جن کے بچرا ہونے کے لئے آپ دعا کرانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ایک توان کی بیوی بعارضہ جنون بیار ہے اس کی شفایا بی کے لئے۔ دوسرے مالی پریشانی سے نجات حاصل ہونے کے لئے۔ تیسرے اولا دنرینہ کے لئے۔

میں نے ان کے نتیوں مقاصد کے لئے دعا کا خاص موقع ملنے پر دعا کی اور قلبی تحریک کی بناپران

کوا طلاع دے دی کہ اللہ تعالی ان کے نتیوں مقاصد پورے فر مادے گا۔

چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص رحمت اور فضل سے میاں فیروز الدین صاحب کے تینوں مقاصد پورے کر دیئے۔ ان کی بیوی کی بیاری ہفتہ عشرہ میں دور ہوگئی۔ برکاری بھی اتنے ہی عرصہ میں جاتی رہی۔ اور ایک سال کے اندران کو اللہ تعالیٰ نے لڑکا بھی عطا فر مایا۔ جس کا نام عبدالحمید رکھا گیا۔ جو اب ماشاء اللہ صاحب اولا دہے۔ فالحمد للله علیٰ ذالک

# یشخ فضل احمد صاحب بٹالوی کے متعلق ایک واقعہ

مکری شیخ نصل احمد صاحب بٹالوی جوریٹائر ہونے کے بعد قادیان میں سلسلہ کے دفاتر میں بھی ایک عرصہ تک کام کرتے رہے ہیں۔ ان کی پہلی شادی بٹالہ میں ان کے رشتہ داروں میں ہوئی تھی۔ ان کے ہاں جب اس بیوی سے ایک عرصہ تک کوئی اولا دنہ ہوئی تو انہوں نے مجھ کو دعا کی تحر یک کی ۔ جب میں دعا کرتا ہوارات کو سویا۔ تو میں نے رؤیا میں دیکھا کہ شیخ صاحب کے مکان پر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خجر ''بغلة الشہباء'' بندھی ہوئی ہے۔

اس خواب کی مجھے بیت تفہیم ہوئی کہ شخ صاحب موصوف کی اہلیہ محتر مہ گو بوجہ فطری سعادت کے اس خواب کی مجھے بیت تفہیم ہوئی کہ شخ صاحب موصوف کی اہلیہ محتر مہ گو بوجہ فطری سعادت کے مطابق نا قابل اولا د بین خصرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مخلصانہ تعلق رکھتی ہیں۔ چنانچہ میں نے اس رؤیا سے مکر می شخ صاحب کواطلاع دے دی اور اس کی تعبیر سے بھی آگاہ کر دیا۔ اس کے بعد سالہا سال گذرنے کے باوجودان کی اہلیہ محتر مہ کے ہاں کوئی اولا دنہ ہوئی۔

اس صالحہ بیوی کی وفات کے بعد شخ صاحب موصوف نے حکیم سراج الحق صاحب احمدی آف ریاست پٹیالہ کی دختر سے شادی کی۔ جس سے خدا تعالیٰ کے فضل سے کئی بیچے تولّد ہوئے جواپنے والدین کے لئے قرم قالعین ہیں۔فالحمد للّٰہ علیٰ ذالک

## موضع پریم کوٹ کاایک واقعہ

موضع پریم کوٹ مخصیل حافظ آباد ضلع گوجرا نوالہ کے سیکرٹری جماعت منشی اللہ د تا صاحب کی پہلی شادی کوئیس سال گذر چکے تھے۔لیکن ان کے ہاں کوئی اولا د نہتھی۔ میں نے ان کوکہا کہ آپ دوسری شادی کرلیں۔شاید اللہ تعالی اپنے فضل سے دوسری بیوی سے آپ کواولا دعطا فر ما دے۔بعض شادی کرلیں۔شاید اللہ تعالی اپنے فضل سے دوسری بیوی سے آپ کواولا دعطا فر ما دے۔بعض

دوستوں نے کہا کہ اب منتی اللہ دتا کی عمر شادی کے قابل کہاں ہے؟ وہ تو بوڑھے ہو چکے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ قرآن کریم سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت ذکر یا علیہ السلام کو وَ هَنَ الْعَظُمُ هِنِیْ وَ اللّٰهَ تَعَلَ اللّٰهِ شَیْبًا قی کی حالت میں بھی حضرت کی جسیا فرزندمل گیا۔ منتی اللہ دتا صاحب تو ابھی حضرت ذکریا سے عمر میں ایک ثلث چھوٹے ہوں گے۔ خدا تعالی کے فضل سے نا امیدی کیوں ہے؟ چنا نچہ میں نے بہت اصرار کیا کہ شتی صاحب موصوف دوسری شادی کرلیں۔ وہ کہنے لگے کہ اس عمر میں مجھے رشتہ و سے نے بہت اصرار کیا کہ شی صاحب موصوف دوسری شادی کرلیں۔ وہ کہنے لگے کہ اس عمر میں بیدا فر ما دیے کے لئے کون تیار ہوگا۔ میں نے کہا کہ آپ شادی کاعزم کرلیں۔ اللہ تعالی کوئی سامان پیدا فر ما دے گا اور میں انشاء اللہ دعا بھی کروں گا۔

جلسہ سالا نہ ۱۹۳۳ء میں منتی اللہ دتا صاحب قادیان آئے اور مجھ کو بھی ملے۔ ان کے ساتھ ایک جوان عورت ہے؟ کہنے جوان عورت اور ایک خوبصورت بچہ بھی تھا۔ میں نے بوچھا کہ بیآ پ کے ساتھ کون عورت ہے؟ کہنے گئے کہ بید دوسری بیوی ہے جس کے لئے آپ نے دعا کی تھی اور کہا تھا کہ اللہ تعالی دوسری شادی سے بچہ دے گا۔ چنا نچہ بفضلہ تعالی ایسا ہی ہوا ہے۔ اس کے بعد ان کے ہاں خدا کے فضل سے اور بھی اولا دہوئی۔ فالحمد لله علیٰ ذالک

#### دعائے مستجاب

ایک دفعہ میں ضلع سرگود ہا میں بسلسلۂ تبلیغ سفر پرتھا کہ میرالڑ کا عزیز مبشر احمد جس کی اس وقت چار پانچ سال کی عمرتھی ، تپ محرقہ میں مبتلا ہوگیا۔ جب بخار کوآتے ہوئے ۲۹روز ہوگئے اور اس میں پچھا فاقہ نہ ہوا۔ اور بخار کے ساتھ آئکھیں متورٌ م ہوگئیں اور ان میں پیپ پڑگئ تو حضرت ڈاکٹر سید عبدالستار شاہ صاحب رضی اللہ تعالی عنہ نے مع دوسرے ڈاکٹر وں کے جو اس کے معالج تھے شخت تشویش کا اظہار کیا۔ اور کہا کہ اول تو بچے کی زیست کی کوئی امید نہیں۔ لیکن اگر وہ جانبر ہوگیا تو بھی اس کی آئکھیں بالکل ضائع ہو جائیں گی۔

اسی دوران میں دفتر نظارت دعوۃ وتبلیغ کی طرف سے مجھے تارآ یا کہ بیچے کی حالت بہت خراب ہے۔آپ فوراً قادیان پہنچیں ۔ چنانچے میں قادیان آگیا۔

جب میں نے بچہکواس تشویشنا ک حالت میں دیکھا تو بہت بے چین ہوااور فوراً وضوکر کے ایک عربے میں دعا کے لئے لکھااور عربے حضرت خلیفة المسدیع الثانی ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز کی خدمت میں دعا کے لئے لکھااور

خودا یک کوٹھڑی میں داخل ہوکراوراس کا دروازہ بندکر کے دعا میں مصروف ہوا۔اس وقت خدا تعالی کے فقل سے مجھے اضطرار کی حالت میسرآ گئی اورروح پھل کرآستانہ الوہیت پر پانی کی طرح بہنے لگی اور مجھے محسوس ہونے لگا کہ دعا قبول ہوگئی ہے۔ جب میں آ دھ یا پون گھنٹہ کے بعد کوٹھڑی سے باہر نکلا اور بچے کود یکھا تواس کا تپ اُتر اہوا تھا۔ فالحمد للّه

## أنكهول كاعلاج

اس کے بعد میں نے تین تولہ گائے کا مکھن پانی سے بیں اکیس دفعہ دھونے کے بعد لیا اور تو ہے پر تین تولہ کئی پھٹھ وی کی ساتھ دائرہ کی شکل میں بچھا کراوپر چپنی دے دی۔ اور کناروں کو آئے سے بند کر کے نیچ ایک گھنٹہ تک زم آگ جلائی۔ بعد از ال ٹھنڈ اکر کے اس مد بر پھٹھ وی کو آئے سے بند کر کے نیچ ایک گھنٹہ تک زم آگ جلائی۔ بعد از ال ٹھنڈ اکر کے اس مد بر پھٹھ وی کو آئے سے بند کر کے ایس مد بر پھٹل کرنی شروع کر دی۔ اللہ تعالی نے محض اپنے فضل سے پیس کر شیشی میں ڈال لیا اور بیدوائی استعال کرنی شروع کر دی۔ اللہ تعالی نے محض اپنے فضل سے اس معمولی دوائی میں شفار کھ دی اور چند دنوں میں نیچ کی آئے تھیں صاف اور درست ہو گئیں۔ فالحمد لله دب العلکمین و خیر المحسنین و المحبوبین.

#### دوكا ميابيان

عزیز مبشر احمد اور اس کے جھوٹے بھائی عزیز م عزیز احمد نے جب میٹرک کا امتحان دیا تو ان کے امتحان کے بعد میں سردار شوکت حیات خال صاحب کے الیکشن کے سلسلہ میں امداد کے لئے کیمل پور میں گیا۔ جب میں نے اپنے بچوں اور سردار شوکت حیات خال صاحب کے متعلق دعا کی تو مجھ پر بعد نماز فجر عنو دگی طاری ہوئی اور الہام ہوا کہ عزیز مبشر احمد اور عزیز م عزیز احمد دونوں امتحان میں کا میاب کرد ئے گئے ہیں اور سردار شوکت حیات بھی کا میاب کرد ئے گئے ہیں۔

چنانچہاللّٰد تعالیٰ کے فضل سے دونوں بچے کا میاب ہو گئے اور سر دارصا حب بھی تین ہزار ووٹوں پر کا میاب ہو گئے ۔فالحمد للّٰہ علیٰ ذالک

# اہانت کی یاداش

حضرت اقدس مسے موعود علیہ السلام کے عہدِ سعادت کی بات ہے کہ خاکسار موضع سعد اللہ پور میں صدافت حضرت مسے موعود علیہ السلام کے دلائل بیان کرر ہاتھا کہ وہاں چوہدری فضل داد صاحب جوموضع چکریاں کے زمینداروں میں سے تھے۔ آنکے۔ ان کی طبیعت میں کبراور بھکم کا مادہ بہت زیادہ تھا۔ جھے مخاطب کرکے کہنے گئے۔ ٹو کیا مرزا مرزا کررہا ہے۔ مرزا کے سوا تھے کچھ سوجھا ہی نہیں اور حضرت اقدس کی شان میں بہت سے تو بین آ میزالفاظ انہوں نے استعال کئے۔ میں نے کہا کہ آپ نے حضرت مرزاصا حب کے متعلق جو با تیں سنی بیں وہ دشمنوں اور مخالفوں کی زبان سے سی بیں۔ جو حضرت مرزاصا حب سے دوررہتے ہیں اور سوائے کورانہ تقلید کے اور پچھ نہیں جانے ۔ جس طرح یہود یوں ،عیسا ئیوں اور ہندوؤں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے غلط خیالات اور تھورات کی وجہ سے افکار کیا اور آپ کی ذات والا صفات پر طرح طرح کے اعتراضات کے اور اس میں عیوب ومعائب نکا لے تاکوئی خض آپ پر ایمان نہ لا سکے ، یہی حالت ان مخالفین کی ہے۔ حضرت مرزاصا حب کے پاس نہ تلوار ہے کہ وہ لوگوں کو مرغوب کر کے ایمان لاتا ہے وہ محض علم سیح اور دہ آپ کے پاس مال ومنال ہے کہ طبح اور لا کچ دیں ۔ پس جوشن آپ پر ایمان لاتا ہے وہ محض علم سیح اور دہ آپ اخلاص اور حسن نیت سے ایبا کرتا ہے۔ اور آپ کی جماعت کا دن بدن بڑھنا اور باوجود انتہائی اخلاص اور حسن نیت سے ایبا کرتا ہے۔ اور آپ کی جماعت کا دن بدن بڑھنا اور باوجود انتہائی مخالفت کے بڑھنا آپ کی صدافت اور منجانب اللہ ہونے کا ایک بین ثبوت ہے۔

یین کرچو ہدری فضل دا دصا حب نے نہایت ہی کبرسے کہا۔ کہ'' جمہیں مُرزا کے ذریعہ سے کون سی بزرگی اور برکت ملی ہے جوہمیں میسرنہیں ۔اورہم اس سے محروم ہیں'' ۔

میں نے جواباً عرض کیا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ہے کہ جب سے موعود ظاہر ہوں گے۔ تو وہ خدا تعالیٰ کی مقدس وحی کی روشنی میں امت کے اختلافات کا فیصلہ کریں گے اور سب فرقوں میں سے سعیدروصیں اور نیک دل لوگ آپ کے فیصلہ کو قبول کر کے آپ کی معیت اختیار کریں گے۔ میں سے سعیدروصیں اور نیک دل لوگ آپ کے فیصلہ کو قبول کر کے آپ کی معیت اختیار کریں گے۔ پس آج خدا تعالیٰ کے فضل سے سے موعود علیہ السلام کے ظہور پر جہاں بہتر فرقے آباء واجداد کی کورانہ تقلید سے آسانی فیصلہ کو کورانہ تقلید سے آسانی فیصلہ کو تول کیا۔ اور امام وقت کی بیعت کر کے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فر مان کو مان۔

یں ہمیں حضرت مرزا صاحب پر ایمان لا کرعلم صحیح اور عقا ئد حقد کی نعمت حاصل ہوئی۔ اعمال صالحہ بجالا نے کی تو فیق ملی۔ ہمیں آپ کے ذریعہ سے بےشار آسانی اور زمینی نشانات مشاہدہ کرنے کا موقع ملا۔ اور خدا تعالیٰ کی ہستی اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر پختہ اور کامل یقین حاصل ہوا۔ اور سب سے بڑھ کریہ کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پرعمل کرکے ہم زندہ خدا

کی تحبتیات کےمور داور زندہ رسول کی برکتوں کے وارث ہے۔ مرفضا میں میں میں میں میں میں میں اس میں اس کے دارہ

چوہدری فضل دا دصاحب بجائے اس کے کہ میری باتوں کوئی کرکوئی استفسار کرتے۔ اپنے پہلے فقرات کو ہی دہرانے لگے۔ چوہدری اللہ دا دصاحب نے بھی ان کو سمجھایا اور بے جاکلمات کے استعال سے روکا۔ لیکن وہ بازنہ آئے۔ اور کہنے لگے کہ یہ 'مرزائی میرا کیا بگاڑسکتا ہے'۔ میں نے عرض کیا کہ چوہدری صاحب! ہمارے مقتداو پیشوا اور ان کی جماعت کا مقصد بگاڑ نانہیں بلکہ بنانا ہے۔ پس ہماری تو یہی خواہش ہے کہ آپ کا اور آپ کے متعلقین کا کبھی کچھ نہ بگڑے۔ یہ من کر چوہدری صاحب غضب آلود لہجہ میں بولے کہ' ہمیں تم سے کسی قشم کا فائدہ اٹھانے کی ضرورت نہیں۔ اور نہ ہی تمہارے مرزاسے کسی قشم کا فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہیں۔ اور نہ ہی تمہارے مرزاسے کسی قشم کا فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے۔ تو نے ہمیں کیا سمجھا ہے؟ ہم کسی کے مختاج نہیں'۔

میں نے عرض کیا کہ چو ہدری صاحب! انسان اللہ تعالیٰ کا تو ہروقت اور ہر آن محتاج ہے۔ بلکہ عالم موجودات کا ذرہ ذرہ اس کامحتاج ہے۔ انفسی طور پر بھی اور آفاتی طور پر بھی۔اوراس کے قوئی، حواس اور اعضاء میں سے کوئی جاتا رہے یا اس میں اختلال واقع ہو جائے تو انسان اس نقصان کی تلافی محض اپنے ارادہ اور طاقت سے نہیں کرسکتا۔اسی طرح ہوا، پانی ، آگ وغیرہ کی ہروقت انسان کوضرورت ہے۔

یہ من کرچو ہدری فصلداد کہنے گئے۔ ''سناومرزائیا! میں تجھے اور تیرے مرزاکو پچھ نہیں سمجھتا۔
میری گاؤں میں بڑی جائداد ہے۔اورایک وسیع قطعہ اراضی کا مالک ہوں''۔ میں نے کہا۔ کیا آپ
کی جائداد مصری مملکت سے بھی زیادہ ہے۔ کہنے گئے کہ اتنی نہ ہی ۔لیکن پھر بھی ایک گاؤں کے بہت
سے حصہ کا مالک ہوں۔ میں نے کہا کہ اگر آپ دنیوی حکومت کولگان نہ دیں تو وہ آپ کواس اراضی
سے بے دخل کر سکتی ہے تو خدائے ذوالجلال کی حکومت کیا پچھ نہیں کر سکتی ۔ کیا اس کے اختیار میں نہیں
کہ جس کو چاہے حکومت کے تخت پر فائز کرے۔اور جس کو چاہے۔حکومت سے بے دخل کر دے۔
اس پرچو ہدری صاحب کہنے گئے کہ'' کیا تُو اور تیرامرزاخدا ہیں۔ جو جھے میری مملکت سے بے دخل کر دیں۔
دیں گے'۔

میں نے عرض کیا کہ میں اور میرے پیشواکسی کو جا کداد سے بے دخل کرنانہیں چاہتے۔ بلکہ ہماری بیخواہش ہے کہ دنیوی حسنات کے ساتھ اخروی برکات بھی لوگوں کو حاصل ہوں۔ ہاں جوشخص خدا کے مقدس اور برگزیدہ ما موروں کی تو بین کا ارتکاب کرتا ہے۔ وہ خدائی گرفت میں بھی آتا ہے اور حضرت مرزاصا حب کے ساتھ تو خدا تعالیٰ کا خاص وعدہ ہے۔ کہ اِنّے ۔ کُم هِیْ نُنُ مَّنُ اَرَا اَدَ اَوْرَ حَضَرت مرزاصا حب کے ساتھ تو خدا تعالیٰ کا خاص وعدہ ہے۔ کہ اِنّے ۔ کُم اہانت کا ارادہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کوذلیل کرے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی غیرت ہے جووہ اینے یا کمسے کے لئے رکھتا ہے۔

یہ من کر چوہدری صاحب کہنے گئے ۔ کہ 'دخمہیں کچھ طاقت حاصل ہے تو میرا کچھ بگاڑ کر دکھاؤ''۔ میں نے عرض کیا کہ میں تو آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا ۔لیکن اگرآپ کی بہی خواہش ہے تواس کو پورا کرنے والی ایک ہستی الی ہے جواپی حکمت اور مصلحت سے ایسا بھی کرسکتی ہے۔ اس پر چوہدری صاحب اونچی آ واز سے دشنام طرازی کرتے ہوئے اور یہ کہتے ہوئے کہ ''اس میرزائی کا فرکومیں کیا سمجھتا ہوں اور یہ کیا چیز ہے'۔ وہاں سے چلے گئے۔

### امانت كانتيجه

اللہ تعالیٰ کی عجیب قدرت ہے کہ اس اہانت آمیز گفتگو کے چندروز بعد چوہدری صاحب مذکور لا مور گئے۔ اور اس کوطرح طرح کے لا مور گئے۔ اور اس کوطرح طرح کے سنز باغ دکھا کر اپنے گاؤں موضع چکریاں میں لے آئے۔ وہ عورت کچھ عرصہ تک وہاں رہی اور چوہدری فضل داد کی عزت ودولت بربا دکر کے واپس لا مور چلی گئی۔

جوخطیررقم ادھراُدھر سے اکٹھی کر کے چوہدری فضل داد نے اس عورت پرخرچ کی تھی اب اس کی والیسی کا تقاضا شروع ہوا۔ اور ان کے خلاف مقدمہ کی صورت پیدا ہوگئی یہاں تک کہ اس ذلت آمیز حالت میں ان کو اپنے آبائی وطن سے رو پوش ہونا پڑا۔ اور وہ جائدا دجس پران کو بڑا نا زتھا پچھ اس ساحرہ نے لوٹ کی۔ اور باقی مقدمات کی نذر ہوگئی ۔ غرضیکہ وہ تھوڑ ہے ہی عرصہ میں ہر طرح کی ذلت اور نکبت کا شکار ہوگئے۔ فاعتبرو ایکا اُولِی الْاَبْصَاد

#### جماعت احمد بيكامقام

اس کے ایک عرصہ بعد جب میں لا ہور میں قیام رکھتا تھا اور ان دنوں جناب چوہدری سرمحمد ظفراللّٰدخاں صاحب بالقابہ مجھ سے تفسیر فوز الکبیر ،تفسیر بیضاوی اور حجۃ اللّٰدالبالغہ پڑھا کرتے تھے تو میں نے ایک رات رؤیا میں دیکھا کہ حضرت شاہ ولی اللّٰہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللّٰہ علیہ مجھ سے اپنی تفسیر فوزالکبیر پڑھ رہے ہیں میں آپ کو پڑھاتے وقت کی مقامات کی جو احمدیت کی تعلیم کے مطابق قابلِ اصلاح معلوم ہوتے ہیں اصلاح کر رہا ہوں۔ میرے اس اصلاحی بیان کوس کر حضرت شاہ صاحبؓ بہت ہی خوشی اور مسرت کا اظہار کرتے ہیں اور مجھے مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ آپ کی جماعت میں جواوسط درجہ کے افراد ہیں۔ہم لوگ ان میں سے ہیں۔اس وقت مجھے یہ بھی تفہیم ہوئی کہ جناب چو ہدری سرمجم خلفر اللہ خاں صاحب اپنے ذہنِ صافی کے لحاظ سے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی سے بہت مناسبت رکھتے ہیں۔

جھے کی دفعہ آپ کی نسبت بیثارات ملی ہیں۔ جب آپ وائسرائے کی کونسل کے ممبر ہوئے تواس سے پہلے جھے بتایا گیا کہ آپ کا میاب ہوجا کیں گے۔ اسی طرح آپ کے فیڈرل کورٹ کے بجے بیا جھی میں نے خواب میں دیکھا کہ آپ کے سر پرایک ایسی کلاہ رکھی گئی ہے جس کے گئی گوشے ہیں اور سب اطراف سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس رؤیا کا تعلق آپ کے بعد کے رفیع المنزلت عہدوں سے بھی معلوم ہوتا ہے۔ اسی طرح جب آپ وہلی میں قیام فرما تھے تو میں نے آپ کی کوٹھی میں خواب دیکھا کہ آپ کے والد ماجد حضرت چو ہدری نفر اللہ خال صاحب رضی اللہ تعالی عنہ برآ مدہ میں کھڑے ہیں اور ہاتھ میں قرآن کریم لے کرسورہ یوسف تلاوت کر رہے ہیں اور بار بار بید فقرہ دو ہراتے ہیں ''۔ اس خواب سے میں نے جناب چو ہدری صاحب کو اطلاع دے دی تھی۔ اور مجھے یقین تھا کہ آپ وزارت کے عہدہ پر ضرور فائز ہوں گے۔ اطلاع دے دی تھی۔ اور مجھے یقین تھا کہ آپ وزارت کے عہدہ پر ضرور فائز ہوں گے۔ اطلاع دے دی تھی۔ اور مجھے یقین تھا کہ آپ وزارت کے عہدہ پر ضرور فائز ہوں گے۔ فالحمد لللہ علی نعمہ

#### اصل واقعه

اوپر کے حالات ضمناً تحریر میں آگئے ہیں۔ واقعہ چوہدری فصلداد کا شروع ہے۔ ایک دن جناب چوہدری صاحب نے اپنی کوٹھی پر علاوہ دوسرے احباب کے جمھے بھی کھانے پر مدعو کیا۔ جب میں نسبت روڈ پر آپ کی کوٹھی میں پہنچا تو چوہدری فضل دا دصاحب کومیں نے وہاں دیکھا کہا یک پنچ پر دوسرے لوگوں کے ساتھ نہایت خشہ حالت میں بیٹھے ہیں۔ میں تواندر چلا گیا۔ اور چوہدری فضل داد جو کسی مقدمہ کے سلسلہ میں مشورہ کے لئے آئے ہوئے تھے۔ باہر بیٹھے رہے۔ جب میں دعوت سے فارغ ہوکر باہر فکلا تو چوہدری فضل داد مجھے ملنے کے لئے اُٹھے۔ اور کہنے لگے کہ کیا آپ کے فارغ ہوکر باہر فکلا تو چوہدری فضل داد مجھے ملنے کے لئے اُٹھے۔ اور کہنے لگے کہ کیا آپ کے

چو ہدری ظفر اللہ خاں صاحب سے تعلقات ہیں۔ میں نے کہا کہ ہاں حضرت مسے موعود قادیا نی علیہ الصلوٰ قوالسلام کی برکت سے ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ برا درا نہ تعلقات رکھتے ہیں۔ اس کے بعد چو ہدری فضل داد نے مجھے اپنی بربادی کا طویل قصہ سنایا۔اور آبدیدہ ہوکر کہنے لگے کہ آخرقسمت کا بیمنحوں چکر مجھے کب تک پیتار ہے گا؟ میں نے کہا کہ

نداند ہے کس سر قضا را کہ گرداند زتو ایں ابتلا را گردو کس بیشی سوئے تعدیل گردو خدا تو اب و تاب را بہ بخشد پس از صد عیب آب را بہ بخشد اس کے بعد معلوم نہیں کہ اتبی هدین کے وعید کا بینشا نہ کس سر جگھوکریں کھا تا رہا۔ اس کے بعد معلوم نہیں کہ اتبی هدین کے وعید کا بینشا نہ کس کس جگھوکریں کھا تا رہا۔ چو ہدری فضل داد کی شدید مخالفت کے با وجودان کے گاؤں موضع چکریاں میں اللہ تعالیٰ نے گئ افراد کو احمدیت تبول کرنے کی تو فیق بخشی۔ چنانچہ چو ہدری تا ہے خاں اور چو ہدری حسن محمد وڑا آئے انہی کے کنبہ سے ہیں۔ اس طرح گاؤں میں سیدلال شاہ صاحب اور سید سردار شاہ صاحب اور ان کی بیتر تی بھی والدہ اور لڑکے چو ہدری فضل داد کی شدید خالفت کے با وجود احمدی ہوئے اور احمدیت کی بیتر تی بھی ان کے لئے حسر ت اور تکلیف کا باعث بی۔

## گوجرانواله میںایک واقعہ

چنیوٹ کے شخ محمد امین صاحب اور ان کے دو چھوٹے بھائی میاں احمد دین صاحب اور میاں ابراہیم صاحب المہور میں کاروبار کرتے تھے۔ ان میں سے میاں احمد دین صاحب احمدی نہ سے باقی دو بھائی احمدی شے۔ اور بوجہ احمدی ہونے کے گوجرانوالہ اور چنیوٹ کے خواجگان کا آپس میں گہراتعلق اور مراسم تھے۔ میاں احمد دین کی پہلی بیوی کی وفات پر انہیں گوجرانوالہ کے خواجگان سے معلوم ہوا کہ گوجرانوالہ میں شخ نبی بخش مرحوم کی لڑکی کا رشتہ ان کے لئے بہت موزوں ہے شاید تحریک کرنے پر کامیا بی ہوسکے۔ چنانچہ سب نے حکیم محمد الدین صاحب امیر جماعت احمد یہ گوجرانوالہ سے کہا کہ وہ شخ نبی صاحب مرحوم کی بیوہ کوتح کی کریں۔

ھکیم صاحبؓ کی تحریک پر ہیوہ شخ صاحب نے جواب دیا کہ میری ایک ہی لڑکی ہے۔اور پندرہ بیس ہزاررو پیدکا ساز وسامان مجھے جہیز میں دیناہے۔میری لڑکی کارشتہ وہ لےسکتاہے جو پچاس ہزار رو پیرنقد حق مہرا داکرے۔میاں احمد دین صاحب اتنی خطیر رقم اداکرنے کے لئے تیار نہ تھے۔انہوں نے اپنے دواحمدی بھائیوں کے ذریعہ سے مجھے دعا کے لئے تح یک کی۔

چنانچہ میں نے میاں احمد دین صاحب کے رشتہ کے لئے دعا کی خدا تعالیٰ کے فضل سے مجھے اچھا موقع میسر آگیا۔اور میں نے دعا کرتے ہوئے کشفی طور پر دیکھا کہ میاں احمد دین صاحب کو بیر شتہ

ملنا مقدرات میں سے ہےاور پہ تقدیریسی طرح ٹل نہیں سکتی ۔

چنانچہ میں نے سب خواجگان اور حکیم محمد الدین صاحب ؓ کو بتا دیا کہ لڑکی کا نکاح میاں احمد دین صاحب کے ساتھ ہونا اٹل تقدیر ہے۔اس پر حکیم محمد الدین صاحب اور بعض دوسر بے لوگوں نے کہا کہ لڑکی والے تو شدت کے ساتھ انکار کرر ہے ہیں۔اور باوجود ہر طرح سمجھانے کے اس بات کو قبول کرنے کے لئے تاریخیں۔

میں نے کہا کہ مجھے جو بچھاللہ تعالی کی طرف سے علم ہوا ہے۔ میں نے اس کا اظہار کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے عجیب تصرفات ہیں کہ ابھی دوتین دن نہ گذر ہے تھے کہ لڑکی کی والدہ نے حکیم محمد الدین صاحب کو بلا بھیجا۔ اور میں ہزار روپیہ مہرکی ادائیگی پر میاں احمد دین صاحب کے ساتھ اپنی لڑکی کا نکاح منظور کرلیا۔

چنددن کے بعد مقررہ تاریخ پرمیاں احمد دین صاحب اپنی دلہن کولا ہور لے آئے اور مجھے بلاکر کہا کہ ہم نے دعا کا اثر اور الہامی بثارت کا وقوع میں آنا دیکھ لیا ہے اور مبلغ یک دو ہیں رقم میرے سامنے رکھ دی اور اس کو قبول کرنے کے لئے کہا۔ میں نے کہا کہ دعا کرنے سے میری غرض صرف احمدیت کی اعجازی برکت کے ذریعہ آپ پراتمام جست کرناتھی۔میاں احمد دین صاحب پراس واقعہ کا بہت اثر ہوا۔اور انہوں نے بر ملاحضرت سے موعود علیہ السلام کی صداقت کا اقر ارکیا۔ف السحہ مدلله علیٰ ذالک

### دعا کے قبول نہ ہونے میں حکمت

ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ میں ایک مناظرہ میں شرکت کے لئے لا ہور سے بغرم حافظ آباد ( ضلع | گوجرانوالہ ) رات کے وقت روانہ ہوا۔ حافظ آباد کے لئے گاڑی سا نگلہ ہل جنکشن سے تبدیل ہوتی | تھی ۔میرے پاس کافی سامان تھا۔ جب لا ہور والی گاڑی سانگلہ ہل پنچی تو تین چار بجے کا وقت تھا۔ ا تفاق سے کوئی قلی نہ کل سکا۔ میں نے پلیٹ فارم پر اتر کر دریا فت کیا کہ حافظ آباد جانے والی گاڑی

کب روانہ ہوگی۔ایک شخص نے بتایا کہ وہ گاڑی سامنے کے پلیٹ فارم پر تیار کھڑی ہے اور روانہ

ہونے والی ہے۔ میں اپناسا مان خود ہی اٹھا کرا فتاں وخیزاں پلیٹ فارم کی سیڑھیوں پر چڑھا۔ابھی

دوسرے پلیٹ فارم پر نیچے اتر اہی تھا کہ گاڑی چل پڑی۔ میں اس کام کی اہمیت کے پیش نظر دوڑتا

ہوااور دعا کرتا ہوا گارڈ کے ڈ بے تک جا پہنچا اور بڑے الحاح سے اسے کہا کہ مجھے بہت ضروری کام

ہوا اور دعا کرتا ہوا گارڈ کے ڈ بے تک جا پہنچا اور بڑے الحاح سے اسے کہا کہ مجھے بہت ضروری کام

دوڑتا جاتا تھا۔اور اللہ تعالی سے بڑے تفریر ع سے دعا کر رہا تھا کہ پلیٹ فارم ختم ہوگیا۔اور گاڑی

بھی زیادہ تیز ہوگئی۔

میں سخت مایوس اور رنجیدہ ہوا۔ بیکام سلسلہ کا تھا۔ مجھ سے جہاں تک ہوسکا میں نے کوشش کی۔
اور نہایت عاجزی سے اللہ تعالیٰ کے حضور بھی عرض کرتا رہالیکن اس نے میری التجا کو نہ سنا اور میری
د عاکو جو نہایت اہم مقصد کے لئے تھی منظور نہ فر مایا۔ اب میں کیا کرتا ..... مجھے سخت در داور دکھ محسوس
ہورہا تھا۔ اسی حالت میں میں پلیٹ فارم پر بیٹھ گیا۔ ایک شخص نے مجھے اس طرح دیکھ کر افسوس کا
اظہار کیا۔ اور کہا کہ آپ کو کہاں جانا تھا افسوس ہے کہ آپ گاڑی سے رہ گئے۔ میں نے کہا کہ مجھے
ایک نہایت ضروری کام کے لئے حافظ آبا دی بہنچنا تھا۔

اس نے کہا کہ حافظ آباد کی گاڑی تو وہ سامنے کھڑی ہے اور چند منٹ میں روانہ ہوگی۔ یہ گاڑی تو لا ہور جارہی ہے۔ جونہی میں نے یہ بات سی ۔ میر ہے شکوہ و شکایت کے خیالات جذبات تشکر سے بدل گئے۔ میں نے حافظ آباد جانے والی گاڑی میں سوار ہوکر خدا تعالی کے حضور سجدہ شکر اداکیا کہ کس طرح اس نے میری دعا کو جومیر ہے گئے بہت ہی نقصان دہ تھی ۔ اور جس کے قبول ہونے کے لئے میں تضرّع سے درخواست کررہا تھا، رد کر کے مجھے تکلیف اور نقصان سے بچالیا۔ اگر میری دعا قبول ہوجا تا جو میں غلطی سے حافظ آباد جانے والی سمجھ رہا تھا اور جودراصل لا ہور جانے والی تھی تو میں بروقت حافظ آباد خانے والی سمجھ رہا تھا اور جودراصل لا ہور جانے والی تھی تو میں بروقت حافظ آباد خانے والی سمجھ رہا تھا تا۔

اس واقعہ سے مجھے اللہ تعالیٰ نے سمجھایا کہ دعاؤں کے ردہونے میں بعض دفعہ اللہ تعالیٰ کی خاص مصلحتیں کا رفر ما ہوتی ہیں جوسرا سرانسان کے فائدہ کے لئے ہوتی ہیں جن کوانسان اپنے ناقص علم کی

وجہ سے نہیں سمجھتا۔ ورنہ اللہ تعالی کی رحمت ہروقت دنیا پر اپناسا یہ کئے ہوئے ہے۔ فَالحمدُ لِللهِ رَبِّ العُلَمِیْنَ

#### حكايت عجيبه

ایک دفعہ میں لا ہورسے قادیان آنے کے لئے گاڑی پرسوار ہوا۔ حسن اتفاق سے اسی ڈبیمیں حضرت ڈاکٹر میر مجمد اسلمعیل صاحب رضی اللہ عنہ بھی سوار ہوئے۔ میں آپ کو دیکھ کر بہت مسر ور ہوا۔ اور آپ بھی مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ میں نے عرض کیا کہ عربوں کا پیطریق تھا کہ حالتِ سفر میں سفر کو آسانی سے کا ٹینے کے لئے کہتے تھے کہ ھُٹ تَسَحمُلُنِی اُمْ اَحْملُکَ لِینی کیا آپ مجھے اٹھا میں سفر کو آسانی سے کا ٹینے کے لئے کہتے تھے کہ ھٹ تسے حملی ہوتا کہ آپ مجھے کوئی واقعہ یا حکایت سنا میں یا میں آپ کوکوئی واقعہ یا حکایت سنا میں یا میں آپ کوکوئی واقعہ یا حکایت سنا کیں یا میں آپ کوکوئی واقعہ یا حکایت سنا کی ایک سفر آسانی اور دلچہی سے کئے جائے۔

میری یہ بات من کرمیر صاحب ہے نے کیم اجمل خاں صاحب کے خاندان کا ایک واقعہ سایا جوان کے خاندان کی شہرت اور عظمت کا باعث بنا۔ کیم اجمل خاں صاحب کے دادا کے وقت میں ایک بہت بڑا انگریز افسر جو غالبًا کرنیل کے عہدہ پر تھا۔ کسی تقریب پر دبلی میں آیا۔ وہ اور اس کی لیڈی بہت بڑا انگریز افسر جو غالبًا کرنیل کے عہدہ پر تھا۔ کسی تقریب پر دبلی میں آیا۔ وہ اور اس کی لیڈی بنس بنس کر با تیں کررہے تھے۔ لیڈی کو آٹھواں مہینہ حمل کا تھا وہ بنتے بہت اچانک بے ہوش ہوکر زمین پر گر پڑی۔ وڈاکٹروں نے بعد معائنہ بالا تفاق رائے دی کہ ان کی وفات واقع ہوگئ ہے۔ جب پادر یوں کو معلوم ہوا کہ فلاں انگریز افسر کی بیوی فوت ہو چک ہے۔ تو وہ غسل اور جنازہ کو تیار کرانے کے لئے وہاں آگئے ۔ لیکن وہ انگریز افسر مانع ہوا۔ اور کہنے لگا۔ کونسل اور جنازہ کیسا ؟ میری بیوی تو ابھی میرے ساتھ بنسی خوشی با تیں کر رہی تھی وہ مری نہیں بلکہ زندہ ہے۔ لوگوں نے کہا جب ڈاکٹروں نے متفقہ رائے دے دی دی ہے کہ ان کی وفات واقع ہو گئی ہے تو اس بارہ میں شک کرنا ہے معنی اور منظی خیز ہے۔

اس انگریز افسر نے کہا کہ میں ڈاکٹروں کی رائے کو فی الحال قبول کرنے کے لئے تیار نہیں، یونا نی اطباء کو بلا کر بھی میں اپنا اطمینان کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچے حکیم اجمل خاں صاحب کے دا دا کو بلوایا گیا۔وہ آئے اور انہوں نے سب حالات من کرلیڈی صاحبہ کواچھی طرح دیکھا۔معائنہ کے بعد انہوں نے دوبندوقیں منگوائیں۔اورمیم صاحبہ کو چت لٹا کراور منہ آسان کی طرف کرکے دو شخصوں کو تحکم دیا کہ ایک شخص لیڈی کے دائیں کان کے پاس اور دوسرا بائیں کان کے قریب بندوق رکھ کر تیار ہو جائے اور ان کے اشارہ پر بیک وقت فائر کھول دے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ جوں ہی بندوقیں چلیں اور زور کا دھما کہ ہوا۔میم صاحبہ فوراً اٹھ کر بیٹھ گئیں۔ بید کیچہ کرحاضرین حیران رہ گئے۔اوروہ انگریز افسر تو بینظارہ دیکچ کرخوشی سے احجال پڑا۔

ڈاکٹروں نے عیم صاحب سے دریافت کیا کہ آپ کو تشخیص کرنے کے بعد کیا سمجھ میں آیا۔
علیم صاحب نے بتایا کہ جب لیڈی صاحبہ کے شوہر نے جمحے بتایا کہ وہ ہستی اور باتیں کرتی ہوئیں
اچا نک بے ہوش ہوکرگر پڑی ہیں اور ان کوآٹھواں مہینہ حمل کا ہے۔ تو میرے ذہن میں یہ بات آئی
کہ جنین پر بھی مال کے ہننے کا اثر پڑتا ہے۔ ممکن ہے کہ جنین نے فرطِ انبساط سے حرکت کی ہو۔ اور اس
سے بعض او تار اور عروق میں جن کا قلب سے تعلق ہے شیدگی پیدا ہوگئی ہو۔ اور قلب اپنی نزاکت کی
وجہ سے متاثر ہوکر غثی کا باعث ہوا ہو۔ جمھے بیغثی عام سکتہ کے مشابہ معلوم ہوئی۔ اور جب میں نے
مہم صاحبہ کی آنکھوں کو بغور دیکھا تو ان کی پتایوں میں مجھے زندگی کی علامت معلوم ہوئی۔ معاً میر بے
ذہن میں علاج کے لئے بید بیر آئی کہ دو بندوقیں منگوا کر ان کے دھا کہ سے علاج کیا جائے۔ ممکن ہے کہ جنین کے نازک ترین حواس دھا کہ کے اثر کے ماتحت رو بدافا قد ہوکر حرکت کرنے لگ جائیں۔
اور اس کی حرکت سے وہ او تار جو قلب کے لئے باعث صدمہ ہوئے ہیں۔ اپنی اصلی حرکت پر آ جائیں۔
اور ان کی درشی سے قلب کی حرکت درست ہو جائے۔ یہ خدا تعالی کا فضل واحسان ہے کہ بیطریق اور ان کی درشی سے قلب کی حرکت درست ہو جائے۔ یہ خدا تعالی کا فضل واحسان ہے کہ بیطریق علاج کا میاب ہوااور لیڈی صاحبہ کو شفا ہوگئی۔

حکیم صاحب کی اس جیرت انگیز اورندرت آفرین کا میا بی پراس انگریز افسرنے کئی ہزارروپے کی تھیلی ان کوبطور انعام دی۔اوراس طرح دہلی کے اس خاندان کی شہرت اور مقبولیت کا آغاز ہوا۔

## كوئٹه كاايك واقعه

کوئٹہ (بلوچتان) کے مشہورزلزلہ کے بعد خاکسارکوتبلیغی اغراض کے ماتحت کوئٹہ جانے اور وہاں پر پچھوصہ تک قیام کرنے کا موقع ملا۔

ایک دفعہ وہاں کی جماعت کے ایک غریب احمد کی دوست نے جو بہت مخلص اور دیندا رتھے، میری دعوت کی ۔ جب میں ان کے گھر پہنچا۔اوران کے مکان کودیکھا تو وہ ایک چھوٹی سی پچی عمارت

تھی جس میں دس گیارہ نفوں فروکش تھے۔اس مکان کےاردگرد بڑی بڑی پختہ عمارتیں زلزلہ سے ز مین کےساتھ پیوست ہو چکی تھیں اوران کی اینٹیں ادھراُ دھرمنتشر تھیں ۔کھانے سے فارغ ہوکراس دوست نے مجھے اپنا کیا مکان دکھایا اور اردگر دکی عظیم الثان عمارتوں کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ ہمارے اس مکان کامحفوظ رہنا خدا تعالی کاعظیم الثان تصرّ ف ہے۔ اور اس کے اردگر د کی سر بفلک عمارتوں کا زمین کے ساتھ پیوست ہوجا نا بھی کوئی ا تفاقی حادثہٰ ہیں بلکہ ایک پُر ہیت الہی نشان ہے۔ جب ہم رات کو گھر کے سب افرا دمر د ،عورتیں اور بیچے سوئے ہوئے تھے۔تو زلزلہ کا تباہی افکن جھٹکا لگا۔ میں دروازے کی کھڑ کھڑا ہٹ سے بیدار ہو گیا۔اور میں نے خیال کیا کہ شاید کسی بلی یا کتے نے دروزے کو ہلایا ہے۔اوراس سے زنجیر میں آواز پیدا ہوئی ہے۔اس کے بعد میں پھرسوگیا۔اور گھر کے دوسر بےافرا دبھی سوئے رہے ۔ صبح کے وقت بیدار ہونے پر جب ہم نے گھر سے باہرنکل کر ار دگر د ہر با دی دیکھی تو سخت افسوس ہوا۔ ہمارے مکان کے گر دوپیش کی فلک بوس عمار توں میں سے اگرکسی عمارت کا کوئی حصہ بھی جھٹکے سے ہمارے مکان کی طرف گرتا تو ہم سب اسی ملبہ کے پنیجے دب کر مرجاتے ۔لیکن بیاللّٰد تعالیٰ کافضل ہے کہ کوئی ملحقہ عمارت بھی ہمارے مکان کی طرف نہیں گری ۔ بلکہ مخالف سمت میں گری اور ہم محفوظ رہے۔ چنانچہ میں نے بہت سے لوگوں کو بلایا۔ اور انہیں بہ عظیم الثان نثان دکھایا که کس طرح خدا تعالیٰ نے سید نا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ایک اد نے اور بےسروسا مان غلام کو تباہی ہے بیجالیا۔اورالیی حالت میںمحفوظ رکھا جب کہ طبعی اسباب ہلاکت کے لئے جاروں طرف سے منہ کھولے ہوئے تھے۔فالحمد لِلّٰہ رب العلمين

# مجلس صوفياء مين

ایک دفعہ میں نے رؤیا میں دیکھا کہ ایک مجلس میں مختلف صوفی بزرگ اپنا اپنا منظوم کلام پیش کرر ہے ہیں۔اسی دوران میں مجھ سے خواہش کی گئی کہ میں بھی کچھ کہوں۔ چنا نچے ذیل کا منظوم کلام الہا می طور پرمیری زبان پر جاری ہوا

سرِمن فدائے راہے کہ سوار خواہی آمد

خبرم رسید امشب که نگار خواهی آمد

ہمہ آہؤانِ صحرا سرِ خود نہاد برکف بامید آنکہ روزے بہ شکار خواہی آمد

کشیے کہ عشق دارد ملذاردت بدینساں بہ جنازہ گرنیائی بہ مزار خواہی آمد

یہا شعارغالبًا میرخسر وؓ کے ہیں۔

میں نے بیرو یا حضرت خلیفة المسسیع الثانی ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز کی خدمت میں لکھ دی حضور نے اس کوا خبار فاروق میں شائع فرمادیا۔

اسی طرح ایک اور موقع پر بحالت رؤیا میری زبان پر بیشعر جاری ہوا ہے خرج ناز سے جب مقتلِ عاشق دیکھا بہہ چلا خون میرا خونِ شہیداں ہو کر

## زندگی کارسته

ایک دفعہ میں کشمیر میں تبلیغی دورہ پر گیا۔ جب پہاڑی سفر میں جگہ جگہ ہمیں نشیب و فراز سے واسطہ پڑا۔ تواس وفت مجھے خیال آیا کہ انسانی زندگی کا یہی حال ہے بھی عروج ہوتا ہے بھی زوال۔

کبھی انسان بلندی پر چڑھ رہا ہوتا ہے اور بھی پستی میں گررہا ہوتا ہے ۔ بھی اس کی زندگی الجھنوں میں گھری ہوئی ہوئی ہوتی ہے۔ اس احساس گھری ہوئی ہوتی ہے۔ اس احساس کے میدان میں سے گذررہی ہوتی ہے۔ اس احساس کے ماتحت میں نے اس پہاڑی جنگل میں اپنے ساتھیوں کو دعا کی تحریک کی۔ اور ہم سب نے اشکبار آئکھوں کے ساتھ بہت دعا کی ۔ اس دعا کے پچھ دن بعداس عاجز کو الہام ہوا۔ کہ

دو گونه رنج و ملال است جانِ مجنوں را ملال فرقتِ لیلی و رنج قربتِ غیر

اس الہا می کلام سے مجھے یہ بات سمجھ میں آئی کہ عبدسالک پر جب وہ مجاہدات سے منزلِ محبوب کے لئے کوشاں ہوتا ہے۔ ایسی حالت بھی آتی ہے کہ ایک طرف اس کواپنے نامکمل سلوک کی وجہ سے خدا تک رسائی نہیں ہوتی اور دوسری طرف دنیوی علائق سے پورے طور پر فراغت میسر نہیں آتی۔ عام طور پر یہی حالت دیکھنے میں آتی ہے۔ اور بہت ہی قلیل تعداد میں لوگ قرب و وصال کی لذت سے بہرہ ورہوتے ہیں لیکن اس ناقص حالت کی ذمہ داری خودسالکوں پر ہے ورنہ ہے۔

بادشاہوں کو غرض پردہ سے کیا! ہم نے کھینجی آپ ہی دیوار ہے!

خدا تعالی کی محبوب ہتی کو پر دے کی کیا ضرورت ہے۔ اس کا حسن اورا حساں تو ہرسا لک راہ کی آئکھوں کے سامنے جلوہ نما ہونے کے لئے تیار ہے۔ ہاں اس نظارہ کے لئے محبت کا قوی جذبہ چاہیئے ۔ جونفسا نیت کے خس و خاشا ک کوجلا کر خاک سیاہ کر دے۔ اور سفلی زندگی پرایک موت وار د کر دے تاکہ انسان خدا تعالی کی راہ میں ہر تلخی کوشیریں، ہر زہر کو تریاق اور ہر موت کو عین حیات یقین کرے۔ یہی وہ مقدس مقام ہے جو تمام سالکوں کا حقیقی مقصود ہے۔

عشق است کہ در آتش سوزاں بہنشاند عشق است کہ برخاک مذلّت غلطاند کس بہر کے سرند ہد جال نہ فشاند عشق است کہ ایں کار بصد صدق کناند

### حافظآ بادي

سیدنا حضرت السمصلح الموعودایده الله الودود کی خلافت کے ابتدائی دنوں میں خاکسار نے کشف میں دیکھا کہ حضرت میں موعودعلیہ السلام کے پاس کتاب مواهب المرحمٰن ہے جس میں جماعت کے بعض افراد کے نام درج ہیں۔ایک جگہ پر میں نے اپنانام بھی لکھا ہواد یکھا۔ وہاں پر میرا نام اس طرح ہے۔''مولسوی غلام رسول حافظ آبادی '' مجھا پنے نام کے ساتھ حافظ آبادی پڑھ کر تعجب ہوا۔ کیونکہ میر ہے گاؤں کا نام توراجیکی ہے۔نہ کہ حافظ آباد۔ حافظ آبادی کی تعبیر بعد میں بیکھی کہ سیدنا حضرت المسمصلے الموعود کے دورِخلافت میں جب بھی کسی جماعت میں اصلاحی اور تربیتی ضرورت پیش آتی تو اس خاکسار کوعموماً اس جماعت میں بجب بھی کسی جماعت میں خدا تعالیٰ نے جماعت کی تربیتی خدمت کا لمے عرصہ تک موقع عطافر مایا۔

خلافت ثانیہ کے ابتدائی سالوں میں ایک لمبے عرصہ تک مجھے لا ہور میں تلم کر جوغیر مبائعین کا مرکز ہے خدمت سلسلہ کا موقع ملا۔ یہ کا مرکز ہے خدمت سلسلہ کا موقع ملا۔ یہ کا مرکز اللہ تعالیٰ سیدنا حضرت خلیفۃ المسدیہ حاات کی اندرونی حفاظت کا ہی تھا۔ ایدہ اللہ تعالیٰ کی زیر ہدایت مجھے ملی جماعت کی اندرونی حفاظت کا ہی تھا۔

### ایک عجیب مشابهت

خلافت ثانیہ کے ابتدائی زمانے کی بات ہے کہ میں لا ہور کی احمہ یہ میں ایک دن درس سے فارغ ہوکر حلقہ احباب میں بیٹے ہوا تھا تو اچا نک چودھری غلام حسین صاحب انسپکڑ مدارس جواس سے پہلے میرے واقف نہ تھا ور نہ ہی میں ان کو پہچا نتا تھا، ہمیں دیکھ کرتشریف لے آئے۔ میں نے ایک شخص کو بھجا کہ دودھ لے آئے۔ جب وہ شخص دودھ لایا تو میں نے اسے اشارہ کیا کہ ان نو وار دصاحب کی خدمت میں پیش کردے۔ اور میں نے چو ہدری صاحب کی خدمت میں عرض کیا کہ اس دودھ کونوش فرما لیس انہوں نے دودھ کی لیا ور فرمانے گے بچیب بات ہے کہ کل میں نے حضرت شخ سعدی رحمۃ اللہ کو خواب میں دیکھا کہ انہوں نے جھے دودھ پلایا ہے۔ اور آج میر اجب ادھرسے گذر ہوا تو میں نے دیکھا کہ آپ بالکل شخ سعدگ کی شکل میں بیچان کے جھے دودھ بلایا ہے۔ اور آج میر اجب ادھرسے گذر ہوا تو میں نے دیکھا کہ آپ بالکل شخ سعدگ کی شکل میں ہیں۔ اور خواب کے مطابق آپ نے بغیر جان بہچان کے جھے دودھ بھی بلا دیا۔ اس واقعہ سے جھے تعجب ہے کہ خواب اور بیداری میں ایک ہی جیسا واقعہ ظاہر ہوا۔

## مناظرهموضع تهال

میں ضلع گجرات کے شالی علاقہ کے ایک گاؤں موضع تہال میں ایک مناظرہ کی تقریب پر گیا۔اس وقت جماعت احمد بیتہال کے سیرٹری منشی حاجی محمد الدین صاحب تھے۔ جوسیدنا حضرت مسے موعود علیہ السلام کے صحابہ میں سے ہیں۔اور نہایت ہی مخلص اور صاحب ول احمدی ہیں۔اور تقسیم ملک کے بعد قادیان میں بطور درویش مقیم ہیں۔

مجھے تہال میں ان ہی کی درخواست پر مرکز سے مناظرہ کے لئے بھیجا گیا تھا۔ اس موقع پر غیراحمد یوں کی طرف سے علاقہ کے ایک مشہور عالم مولوی محمود گنجوی کو میر سے مقابل پر مناظر مقرر کیا گیا۔ اردگرد کے دیبہات سے لوگ جوق درجوق بحث کو سننے کے لئے تہال میں جمع ہوئے۔ میں نے مولوی صاحب فدکور کوعر بی میں ایک خط کھا جس میں بحث کے لئے آ مادگی ظاہر کرتے ہوئے شرا لکط طے کرنے کے لئے کہا۔ اللہ تعالی کے فضل سے ان پر پچھا لیا رعب طاری ہوا کہ وہ صرف ڈیڑھ دو سطر کا خط جواباً لکھ سکے۔ اور اس خط میں بھی ان سے گی غلطیاں سرز دہوئیں۔ میں نے جواب الجواب میں ان اغلاط کو واضح کیا۔ جس پر انہوں نے گھبرا کر اردو میں لکھا کہ اب مناظرہ شروع کرنا چاہیئے۔

خط و کتابت کی مزید ضرورت نہیں۔ مناظرہ و فات میں اور صدافت حضرت میں موعود علیہ السلام پر ہوا۔ مولوی محمود صاحب ہر طرح سے لا جواب ہو کر بحث کے اختتام سے پہلے اٹھ کھڑے ہوئے اور بلند آواز سے کہنے گئے۔ ہم نے دنیا کے اور کام بھی تو کرنے ہیں، اس بات کا ٹھیکہ نہیں لیا ہوا کہ مرزائیوں کی تبلیغ ہی سنتے رہیں۔ اس کے بعد آپ نے ساتھیوں کو آواز دی۔ دوستو! اٹھو۔ کا فی سن لیا ہے۔ چنانچہ وہ اٹھ کر چلے گئے۔ اس مناظرہ سے خدا تعالی کے فضل سے سلسلہ کے متعلق سامعین پر بہت اچھا اثر پڑا۔

مناظرہ کے بعد مکری منشی محمد الدین صاحب اور مکری چوہدری سلطان عالم صاحب ساکن گولڑیالہ کی معیت میں ہم کھاریاں ،نورنگ نصیرا فتچو روغیرہ میں تبلیغ کے لئے گئے۔

### بياري كاحمله

میں فتح و رمیں کثرت کار کی وجہ سے بیار ہو گیا۔ مکر می سید محمد شاہ صاحب نے مجھے مصری کا شربت اور اسبغول استعال کرایا۔ لیکن میرے ساتھ وہی معاملہ ہوا۔ جس کے متعلق صاحب مثنو گ نے فرمایا ہے ہے

#### چوں قضا آمد طبیب ابله شود

شربت پیتے ہی اسہال شروع ہوگئے۔اور تکلیف اس قدر بڑھ گئی کہ دودو چار چارمنٹ کے بعد دست آنے شروع ہوگئے۔ یہاں تک کہ قضائے حاجت کے لئے مکان کے اندر ہی انظام کرنا پڑا۔
سیدہ فاطمہ صاحبہ المیہ سید محمد شاہ صاحب نے اکرام ضیف اور تیار داری کا وہ نمونہ دکھایا کہ دنیا
میں بہت کم نظر آئے گا۔ جب میری بیاری اور ضعف ہر آن بڑھتا گیا۔اور حالت نازک ہوگئی تو میں
نیشی محمد الدین صاحب سے کہا کہ میں اپنے آخری کھات میں مناسب سمجھتا ہوں کہ وصیت تحریر
کراؤں۔ چنا نچ منشی صاحب کو میں نے وصیت کھوا دی۔ جب پڑھ کرسائی گئی تو سب دوست آبدیدہ
ہوگئے۔اور انہوں نے حضرت خلیفۃ المسدیح الثانی ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز کی خدمت میں تار

چنانچەسىدنا حضرت خليفة الممسيح الثانی ايده الله تعالى بنصره العزيز کی دعاؤں سے الله تعالیٰ کا خاص فضل ہوااور میں رُ وبصحت ہونے لگا۔ حضورایدہ اللہ تعالیٰ کے متعلق میں نے بار ہادیکھا ہے کہ اِ دھرحضور کی خدمت میں دعا کے لئے کھا گیا۔ کھا گیا۔ کھا گیا۔ اوراُ دھر قدرت کی طرف سے اسبابِ مخالفہ کو اسباب موافقہ میں تبدیل کردیا گیا۔

#### نرينهاولا د

اللہ تعالیٰ کے فضل سے جب مجھے چلنے پھرنے کی طاقت حاصل ہوگئ تو میں نے کرم سید محمد شاہ صاحب اوران کی اہلیہ کرمہ کے احسانات کے پیش نظر ان دونوں کی خدمت میں عرض کیا کہ مجھے اپنا کوئی مقصد بتا کیں جس کے لئے میں خدا تعالیٰ کے حضور دعا کروں۔اس پرانہوں نے کہا کہ اب تک ہمارے ہاں چار لڑکیاں پیدا ہوئی ہیں۔لیکن نرینہ اولاد کوئی نہیں۔ ہماری آرز و ہے کہ خدا تعالیٰ ہمیں نرینہ اولاد سے نوازے۔

میں نے ان کے احسانات کی وجہ سے دعا کے لئے خاص جوش محسوس کیا۔اور کہا کہ آ یئے سب مل کر دعا کرلیں۔ جب میں نے دعا کی تو میں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت محسوس کی اوران کو اطلاع دے دی۔

چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نضل واحسان سے ان کونرینہ اولا دعطا فر مائی اور اب ان کے لڑکے جوان اور برسرِ روز گار ہیں۔ اور میں بہت خوش ہوں کہ میر مے مسنوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کے مقصد میں کا میاب فر مایا ہے۔ فالحمد للّٰہ علیٰ ذالک

#### ويگر

اور قلی ہوتی گئی۔ ایک ماہ گذرنے کے باوجود میرا بخار نہ از ارعلاج کے باوجود بخار میں دن بدن زیادتی ہوتی گئی۔ ایک ماہ گذرنے کے باوجود میرا بخار نہ از اربخار کے ساتھ اسہال بھی شروع ہوگئے۔ اورضعف اور کمزوری کی وجہ سے میں اکثر بے ہوش رہتا۔ یہاں تک کہ ایک دن غلطی سے میری موت کی افواہ بھی شہر میں پھیل گئی۔ حضرت میر محمد اسحاق صاحب رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ نے جب میری حالتِ نازک دیکھی تو آپ سیدنا حضرت خلیفة المسدید حالی فی اللہ تعالی بنصرہ العزیز کے حضور و لہوزی پہنچے اور اس حقیر خادم کے لئے درخواست دعا کی۔ حضور ایدہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہم سب مولوی صاحب کی صحت کے لئے دعا ئیں کررہے ہیں۔

چنانچے سیدنا حضرت خلیفة السمسدی الثانی ایدہ الله تعالی اور آپ کے اہلیت کی در دمندانه دعائیں الله تعالیٰ کے خاص فضل کو کھینچنے کا باعث بنیں اور میں رُ وبصحت ہونے لگا۔

میری بیاری کے ایام میں حضرت صاحبزادہ میاں بشیر احمد صاحب سلمہ اللہ تعالیٰ۔حضرت مولوی شیرعلی صاحبؒ۔حضرت مفتی محمد صادق صاحب۔حضرت صوفی غلام محمد صاحبؒ اور جناب چو ہدری سرمحمد ظفر اللہ خاں صاحب بالقابہ کے علاوہ بہت سے دوسرے احباب بھی عیادت کے لئے تشریف لاتے رہے۔ میں ان سبمحسنوں کاشکر گذار ہوں۔خدا تعالیٰ ان کواس ہمدر دانہ شفقت اور احسان کا بہترین اجرعطافر مائے۔ آمین

#### بابركت جوغه

جب سیدنا حضرت خلیفة المسدیت الثانی اید والله تعالی و لهوزی سے قادیان تشریف لائے تو حضور نے ایک فیمتی چوغه صاجز اده مرز اخلیل احمد صاحب سلمه الله تعالیٰ کے ہاتھ اس عاجز کو بھوایا۔ جس کو میں نے پہنا اور اس کی برکت سے اپنی صحت میں نمایاں ترقی محسوس کی ۔ بیمتبرک چوغه ہمارے پاس اب تک محفوظ ہے اور اس کو دکھ کر اپنے محسن اور بے نظیر آقا کے لئے دل سے دعا کیں نکلتی ہیں۔ خدا کرے آپ کی برکات کا سلسلہ تاقیا مت ممتد رہے۔ آمین یارب العالمین

## مکتوب گرامی

اس بیاری کے بعدسیدنا حضرت خلیفة کمسے الثانی اید ہ اللہ تعالیٰ نے از راہ نوازش مندرجہ ذیل خط بھی بطورمبار کباد کے خاکسار کے نام ارسال فر مایا:۔

کرمی مولوی صاحب .......السلام علیکم ورحمة الله و بر کانته

آ پ کا خطرمور خدے / ماہ تبوک۳۲۲ اھرملا۔اس عمر میں اس بیاری سے شفا واقعی فضل الہی کا ایک نمونہ ہے ۔اللّٰد تعالیٰ اس نئی زندگی کو پہلے سے بھی زیا دہ مبارک کرے ۔

والسلام

غا کسار ـ مرز امحمود احمد ۱۰/۹/۴۳

### ايكخواب

سیدنا حضرت خلیفۃ السمسدیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں میں نے رؤیا میں دیکھا کہ ہم جماعت احمد ہیے کثیر التعدادلوگ قادیان کی مسجد اقصلیٰ میں جمع ہیں اور حضرت خلیفۃ السمسدیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ درس دینے کے بعد مسجد اقصلیٰ کے پرانے حصے سے باہر آکر کھڑے ہوگئے ہیں۔ حضور کا قد اس وقت غیر معمولی اونچا معلوم ہوتا ہے۔ پاس ہی کا بل کا ایک پٹھان کھڑا ہے۔ اس کا قد حضرت خلیفۃ السمسدیح سے بھی ہڑا معلوم ہوتا ہے۔ وہ کان سے کسی قد ربہرا ہے اور حضرت اس کو حضرت خلیفۃ السمسدیح سے بھی ہڑا معلوم ہوتا ہے۔ وہ کان سے کسی قد ربہرا ہے اور حضرت اس کو اپنی بات سنانا چاہتے ہیں۔ لیکن وہ نیچ جھک کر اور قریب ہوکر بات سنانہیں چاہتا۔ اسی اثنا میں حضرت صاحب نے ایک جست کی اور آپ کا قد اس پٹھان سے بھی ایک ہاتھ کے ہرا ہراونی ہوگیا۔ پس پراس نے چاندی کا ایک خاص رو پیر آپ کی خدمت میں نذر کیا۔ اس کی تعبیر مجھے یہ معلوم ہوئی کہ کا بل کی سرز مین میں یک لخت احمدیت پھلے گی۔ فدمت میں نذر کیا۔ اس کی تعبیر مجھے یہ معلوم ہوئی کہ کا بل کی سرز مین میں یک لخت احمدیت پھلے گی۔ اور سلسلہ کارسوخ حکومت وقت سے بھی بڑھ جائے گا۔ وَ اللّٰ لُهُ اَعْلَمُ بالصَّو اَب

## ذ والفقارعلي

اسی طرح ایک دفعہ میں نے دیکھا کہ میں سیدنا حضرت میں موعود علیہ الصلاق والسلام کے 'الدار' میں داخل ہوا ہوں۔ اندر داخل ہوتے ہی میں نے حضرت خلیفۃ المسسیہ اول رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا اور پھر آپ کے ساتھ حضرت خلیفۃ المسسیہ اثانی ایدہ اللہ تعالی بھی نظر آئے۔ مجھے آپ کا قد اس وقت حضرت خلیفۃ المسسیہ اول سے بہت اونچا معلوم ہوا۔ پھر میں مکان میں اور آگے بڑھا تو دیکھا کہ حضرت اقد س مسیح موعود علیہ السلام ایک بلنگ پرتشریف فرما ہیں۔ ڈاکٹر خلیفہ رشید الدین صاحب رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی پشت پر مالش کر رہے ہیں۔ اس وقت معاً مجھے القا ہوا کہ صحن کے برابر کی کو مخر کی میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی تلوار ذوالفقار رکھی ہے۔ میرے دل میں شوق پیدا ہوا کہ اس مشہور تلوار کو دیکھوں۔ چنا نچہ میں اپنا گھر شمجھ کر بے تکلف اس کو مخر کی میں چلا گیا۔ وہاں مجھے ایک چمکد ارنیام نظر آیا۔ میں نے اسے اٹھا کر تلوار با ہر نکالی تو معلوم ہوا کہ عمولی می تلوار ہے۔ اس وقت میں جی بالکل معمولی تی تلوار ہے۔ اس

تب ایک فرشتہ نے رہنمائی کی کہ اس تلوار کو زیادہ غور کے ساتھ دیکھنا چاہیئے۔ چنانچہ جب میں نے اس کو زیادہ توجہ سے دیکھا تو اس پر اللہ تعالی کے تمام اساء حسلے کھے ہوئے نظر آئے ان اساء کے پنچے محکمہ قضاء قدر کی طرف سے یہ الفاظ تح برشدہ تھے:۔

اَللّٰهُمْ لَا يُحُفَظُ مِنَّا إِلَّا مَنُ تَحُفَظُهُ وَاللَّهُمْ لَا يُحُفَظُهُ وَاللَّهُ مَن تَعُتَلُهُ

لیعنی اے ہمارے صاحب وعظمت و جبروت خدا ہم سے کوئی بھی محفوظ نہیں رہ سکتا ۔ گمروہی جس کی تو حفاظت کرے اور ہم اسی کوقل کرتے ہیں جسے تو قتل کرنا چاہتا ہے۔

اس الہامی کلام سے جو ذوالفقار پر لکھا ہوا تھا۔ مجھے معلوم ہوا کہ ذوالفقار دراصل اللہ تعالیٰ کی صفات جلالیہ کی مظہر بنائی گئی ہے۔اور اس کے کار ہائے نمایاں اسی ہستی کے ساتھ مخصوص کئے گئے ہیں جوصرف نام کے لحاظ سے علی نہ ہو۔ بلکہ

> اسم على ً كاحقيقت مين آئينه دار هو والله أعُلَمُ بإسُواره

# مثيل ابراهيم عليهالسلام

حضرت حافظ نور محمہ صاحب رضی اللہ تعالی عنہ فیض اللہ چک کے مخلص اور قدیمی صحابی ہے۔
جب قادیان میں آتے تو خاکسار کے غریب خانہ پر بھی تشریف لاتے اور ہم حضرت اقد س سے موعود
علیہ السلام کے واقعات کا ذکر کر کے اپنی روح کو تازہ اور دل کو دولتِ ایمان سے پُر کرتے رہتے ۔ اسی
سلسلہ میں ایک دن حافظ صاحبؓ نے مجھے سنایا کہ جب حضور علیہ السلام نے اپنی کتاب برا ہیں احمہ یہ
شا لکع فر مائی تو اس میں میں نے آپ کے الہامات پڑھے جن میں آپ کو "ابر اہیم میں اللہ تعالی مثیل
سے یاد فر مایا گیا تھا۔ میرے دل میں شدید خوا ہش پیدا ہوئی کہ جب قادیان میں اللہ تعالی مثیل
ابر اہیم بنا سکتا ہے تو فیض اللہ چک میں مجھے اس مقام پر کیوں فائز نہیں کرسکتا۔ چنانچے میں نے متواتر
دعا شروع کر دی کہ خدا تعالی مجھے بھی حضرت ابر اہیم علیہ السلام کا مثیل بنائے۔ آخر ایک دن مجھے
ایک فرشتہ نے آواز دے کر کہا:۔

'' حافظ صاحب! ابراہیم خلیل اللہ کی شان کے انسان کبھی سینکڑوں سال بعد اور کبھی ہزاروں سال بعد پیدا کئے جاتے ہیں''۔اس آگاہی کے بعد میں بید عاکر نے سے رک گیا۔

## لاحول كانسخه

اسی طرح حضرت حافظ صاحبؓ نے یہ بھی بیان فر مایا کہ ایک دفعہ ان کے ہونٹوں سے پیپ اورخون بہنا شروع ہوگیا۔ جب تکلیف زیادہ بڑھ گئ تو میں حضرت مولا ناحکیم نورالدین صاحبؓ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے فر مایا کہ بیہ بواسیر شفتی ہے اور تکلیف دہ بیاری ہے۔ اس کے علاج کے لئے کشتہ جست اور بعض اورا دویہ آپ نے تبحویز فر ما کیل۔ اس کے بعد میں سیدنا حضرت میں موعود علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اورا پی بیاری کا حال اور حضرت مولا ناصاحبؓ کے تبحویز کردہ نسخہ کا ذکر کیا۔ رات کو جب میں سویا تو خواب میں مجھے حضور نے فر مایا کہ آپ توجہ کے ساتھ متواتر کلا حَوْلَ وَ لَا قُوَّ ہَ اِلَّا وِ اللّٰهِ الْعَلِيُّ الْعَظِيْم کا وظیفہ کریں۔ اللّٰہ تعالی جلد شفادے گا۔

چنانچہ میں نے حضور کے ارشاد کے ماتحت روز انہ لاحول پڑھنا شروع کیا۔ابھی اس وظیفہ پر ایک ہفتہ ہی گذرا تھا کہاللہ تعالیٰ کےفضل سے بیاری بالکل جاتی رہی۔

# سوتی جرابوں برسح

ایک دن کا ذکر ہے کہ حضور اقدی گول کمرہ کے صحن میں وضوفر مارہے تھے۔ دو تین اصحاب حضور کے پاس کھڑے تھے۔ خاکسار بھی حاضرتھا کہ ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضور! کیا سوتی جرابوں پرمسے کرنا جائز ہے۔ حضور نے جرابوں پرمسے کرتے ہوئے فرمایا کہ ہم تومسے کر لیتے ہیں اور ہمارے نز دیک جائز ہے۔ وضو سے فارغ ہوکر آپ نماز کے لئے مسجد مبارک کی حجت پر چڑھنے لگے۔ سٹرھیوں پر چڑھتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ ہم کوموت کا اس طرح خیال رہتا ہے کہ ایک زینہ پرقدم رکھتے ہوئے سیجھتے ہیں کہ ہوسکتا ہے دوسرے زینے پرقدم رکھتے ہوئے سیجھتے ہیں کہ ہوسکتا ہے دوسرے زینے پرقدم رکھنے کی نوبت بھی نہ آئے۔

## حضرت سيدعبداللطيف صاحب شهيدة قاديان ميس

حضرت اقدیں مسیح موعود علیہ السلام کے عہد سعادت میں جب حضرت سیدعبد اللطیف صاحب

شہیدرضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ حضورا قدس کی زیارت کے لئے قادیان میں حاضر ہوئے تو خاکسار بھی ان دنوں قادیان میں تھا۔اتفاق حسنہ سے مہمان خانہ کے جس کمرہ میں میں تھہرا ہوا تھا۔اسی میں میرے ساتھ حضرت شہید مرحومؓ فروکش ہوئے۔ آپ حضور اقدس علیہ السلام کی مجلس اور مسجد میں نماز وں کی ادائیگی کے علاوہ اپنے رہائشی کمرہ میں اکثر تلاوت قرآن کریم میں مصروف رہتے اور لوگوں سے باتیں بہت کم کرتے تھے۔انہی ایام میں جب حضرت اقدس علیہ السلام کرم دین کے مقد مہ کے سلسلہ میں جہلم تشریف لے گئے تو شہید مرحومؓ بھی حضور کی معیت میں گئے ۔خاکسار بھی اس سفر میں حضورا قدس کے ساتھ تھا۔ جہلم میں حضور نے تقریر فرمائی اور حضرت صاحبز ادہ صاحب کی وجہ سفر میں تقریر شروع فرمائی۔کہ حضور! میں اردو سمجھتا ہوں ۔حضورا اردو میں تقریر شروع کی لیکن جب صاحبز ادہ صاحب نے عرض کیا۔کہ حضور! میں اردو سمجھتا ہوں ۔حضورار دو میں تقریر فرمائی اور حضور نے اردو میں تقریر کرنی میں حضورار دو میں تقریر فرمائی سے پہلے فارسی میں تقریر فرمائی سے تھام لوگ فائدہ اٹھا سکیس تو حضور نے اردو میں تقریر کرنی شروع فرمادی۔

جب سیر عبد الطیف صاحب قادیان سے رخصت ہونے گے اور حضرت اقدس علیہ السلام احباب کی معیت میں صاحبز ادہ صاحب کورخصت کرنے کے لئے بٹالہ کی سڑک کے موڑ تک تشریف لے اس وقت خاکسار بھی ساتھ تھا۔ وہ در دناک اور روح پرور نظارہ مجھے اب تک یاد ہے کہ حضرت صاحبز ادہ صاحب اس ملاقات کو آخری ملاقات سمجھتے ہوئے حضور اقد س کے قدموں پر بے افتیار گر پڑے اور حضور نے کمال شفقت اور محبت سے صاحبز ادہ صاحب کو اٹھایا اور تسلی آمیز کلمات فرمائے۔

جب شہید مرحوم قادیان سے رخصت ہوکر لا ہورتشریف لے گئے۔ تو .....آپ گمٹی بازار کی میں حضرت مولوی غلام حسین صاحب رضی اللہ تعالی عندامام تھے ) کے پاس سے گذر بے اور کسی دوست نے آپ کو بتایا کہ حضرت میں موعود علیہ السلام بھی اس مسجد کے قریب سے گذرتے تھے تو حضرت شہید مرحوم نے مندرجہ ذیل شعرا پنے خاص لہجہ میں بلند آ واز سے پڑھا۔

و حضرت شہید مرحوم نے مندرجہ ذیل شعرا پنے خاص لہجہ میں بلند آ واز سے پڑھا۔

عجب کہ احمد اطہر بہ ایں گند آ مدہ

محجب کہ احمد اطہر بہ ایں لند امدہ مح<sup>و</sup>ر ... بگیسہ بر معطّ ہیں۔

محرّیت بگیبوئے معطّر آمدہ

اللّٰد تعالیٰ ان کی مقدس روح کواعلیٰ علیّین میں ہرآ ن درجات کی بلندی عطا فر ما تا رہے۔آ مین

### ايك عجيب نظاره

ایک دن میں مسجد احمد یہ پیٹا ور میں بیٹھا ہوا تھا۔ میرے پاس مکر می میاں شمس الدین صاحب
امیر جماعت احمد یہ پیٹا وربھی بیٹھے ہوئے تھے۔ مجھ پراچا نک کشفی حالت طاری ہوگئی۔ میں نے دیکھا
کہ سیدنا حضرت خلیفۃ المسسیح الثانی ایدہ اللہ تعالی تشریف لائے ہیں۔ آپ کا دل مجھے سامنے نظر
آرہا ہے۔ جس میں کئی روشن سورج چمک رہے ہیں۔ جن کی چمک اور روشنی بڑے زور کے ساتھ
ہمارے اوپر پڑرہی ہے۔ آپ کے دل کے سامنے میرادل ہے۔ جس میں بلب کی روشنی کے برابر
روشنی نظر آتی ہے۔

میں نے اس کشفی نظارہ سے اسی وقت میاں شمس الدین صاحب کوا طلاع دے دی۔اللّٰہ تعالیٰ حضورا ید ہ اللّٰہ تعالیٰ بنصر ہ العزیز کے نوراور برکت کوا کناف عالم میں پھیلائے۔ آمین

### قوت قدسيه

سید فضل شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر سنایا کرتے کہ میں ایک ہند وعورت کی محبت میں مبتلا ہوگیا۔ حصولِ مقصد کے لئے بہت کوشش کی۔ لیکن کوئی تہ بیر کارگر نہ ہوئی آخر بعض عاملوں کے پاس پہنچا۔ ان سے بھی مطلب براری نہ ہوئی۔ اسی مایوسی اور سرگر دانی کی حالت میں بعض احباب سے معلوم ہوا کہ قادیان ضلع گور داسپور میں ایک مستجاب الدعوات بزرگ حضرت مرزا غلام احمد صاحب علیہ السلام رہتے ہیں۔ چنا نچہ میں قادیان پہنچا اور حضرت اقدس علیہ السلام کے حضور حاضر ہوکر ساری سرگذشت بیان کر دی۔ اور دعا کے لئے عرض کیا۔ حضور نے میری عرض سن کر فر مایا کہ جب تک تعلق نہ ہو۔ ایسی دعا جو مشکلات کومل کر سکے نہیں ہوسکتی۔ میں بیار شادس کر گھر واپس آیا۔ اور گھر کا تمام اثا شاخہ و خت کر کے قادیان پہنچا۔ اور وہ تمام رو پہر حضور کی خدمت میں پیش کر دیا۔

حضرت اقدس نے فر مایا کہ یہ کیسی رقم ہے؟ میں نے عرض کیا کہ حضور نے فر مایا تھا کہ دعاتعلق سے ہوتی ہے۔ سومیں نے بیرقم حضور کی خدمت میں پیش کر دی ہے تا کہ حضور سے تعلق پیدا ہو سکے۔ اس پر حضور نے فر مایا کہ شاہ صاحب! اب آپ چندر وز تک ہمارے پاس گھبریں۔ تا کہ ہم آپ کے لئے دعا کریں۔ چنانچے میں بخوشی رضا مند ہوگیا۔ قادیان میں ابھی ایک ہفتہ کے قریب گذرا ہوگا کہ

وہ عورت جس کا میں گرویدہ تھا خواب میں نظر آئی۔اس وقت اس کی شکل مجھے نہایت ہی کریہہ دکھائی دی۔جس کو دیکھتے ہی میرے دل میں شدید نفرت کا جذبہ پیدا ہو گیا۔ جب میں بیدار ہوا تو میں نے محسوس کیا کہ میرے قلب سے اس عورت کی محبت کا نقش بالکل مٹادیا گیا ہے۔

صبح میں نے حضرت اقدس علیہ السلام کے حضور حاضر ہوکر عرض کیا کہ اب مجھے اس عورت کی خواہش نہیں رہی ۔ بلکہ طبیعت میں اس کے تصور سے بھی کر اہیت محسوس ہوتی ہے۔ پس آپ میر بے ایک اب بید عافر مائیں کہ خدا تعالی میر ہے اس گناہ کو معاف فرمائے اور اپنی پاک محبت کے سابیمیں وقت گذار نے کی تو فیق عطافر مائے۔

# احدی نام کی شهرت

سیدنا حضرت می موعود علیہ السلام ایک الگ تھلگ بہتی میں مبعوث ہوئے ۔لیکن سے اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے کہ آپ کی زندگی میں ہی آپ کا اور آپ کی جماعت اور مانے والوں کا نام جگہ جگہ مشہور ہوگیا۔ اور بہ شہرت با وجود شدید خالفت کے دن بدن روز افزوں ہے۔ حضرت میں موعود علیہ السلام کے عہد سعادت میں جب جماعت بہت قلیل تھی ۔ ایک دفعہ مجھے شہری آبادی سے دور ایک گاؤں کی مصجہ میں جانے کا اتفاق ہوا۔ میں نے مسجہ میں داخل ہوتے ہی بآواز بلند امام صاحب مسجہ اور دوسرے حاضرین کو''السلام علیکم'' کہا۔ پھران کے دریافت کرنے پر بتایا کہ میں احمدی ہوں۔ اس پر امام مجد نے بڑے جوش سے کہا کہ احمدی تو ہم اہل سنت والجماعت کوگ ہیں۔ میں نے کہا کہ آپ اور وہ دلیل آمام میں ہے۔ اور وہ دلیل مسلما سے خصم میں سے ہے۔ اور وہ اس طرح کہ آپ ابھی ایک رقعہ الیہ کی طرف سے جواب کا میں این اور اس طرح کہ آپ ابھی ایک رقعہ الیہ کی طرف سے جواب کا میں اور اس طرح کہ آپ ابھی احمدی کا لفظ پڑھ کروہ کیا سمجھتا ہے۔ آیا انظار کریں اور یہ دیکھیں کہ دوہ آپ کے نام کے ساتھ احمدی کا لفظ پڑھ کروہ کیا سمجھتا ہے۔ آیا البسنت والجماعت کا ایک فردیا کچھاور۔

امام مسجد صاحب نے جلدی ہے ایک رقعہ اپنی بیوی کے بھائیوں کے نام لکھا جو اتفا قاً کسی تقریب پر چند دن کے لئے ان کے گھر آئے ہوئے تھے۔ بیر قعہ انہوں نے ایک لڑکے کے ہاتھ گھر بھجوا دیا۔ جب بیر قعہ امام مسجد صاحب کے نسبتی بھائیوں کو پہنچا تو وہ اسی وقت مسجد میں آئے اور آتے ہی بیر قعدان کے سامنے بچینکا اور کہنے لگے کہ ہمیں بالکل علم نہ تھا کہ آپ مرزائی ہو چکے ہیں۔ورنہ ہم آپ کے گھر کا پانی بینا بھی گوارا نہ کرتے۔آخریہ کیا ماجرا ہے اور کب سے آپ نے مرزائیت اختیار کی ہے۔

میں نے ہنس کر کہا کہ ان کے مرزائی ہونے کا وہی وقت ہے۔ جب انہوں نے بیر قعد کھھا تھا۔ پھر میں نے ان سے یو چھا کہ آپ نے کیسے تمجھا کہ بیرمرزائی ہو چکے ہیں ۔

انہوں نے کہا کہ اس رقعہ پران کے نام کے ساتھ احمدی لکھا ہوا ہے اور 'احمدی' کہتے ہی مرزائیوں کو ہیں۔ میں نے کہا۔ آپ شاید غلط سمجھے ہیں۔ امام صاحب نے تو ''احمدی' اہلسنت والجماعت کے معنوں میں لکھا ہے۔ وہ کہنے گئے کہ اس بات کو کون نہیں جانتا کہ ''احمدی' (حضرت) مرزا غلام احمد صاحب قادیا نی (علیہ السلام) کو ماننے والے کہلاتے ہیں۔

اس کے بعد میں نے امام مسجد صاحب کی طرف متوجہ ہوکر کہا کہ فرمائے! اب آپ کی سمجھ میں آگیا۔ کہ ''احمدی'' کس کا نام ہے وہ خفیف ہوکر کہنے گئے کہ آپ لوگ بہت ہوشیار ہیں۔ آپ تو میر کے گھر میں فتنہ وتفرقہ ڈالنے گئے تھے۔ اس پر حاضرین مجلس نے امام صاحب کو کہا کہ اس میں ان کا کوئی قصور نہیں آپ نے خود ہی غلط خیال کے ماتحت غلط قدم اٹھایا تھا اور اس کی سب ذمہ داری آپ ہے۔

### درودنثریف کااثر

سیدنا حضرت خلیفۃ المسے اول رضی اللّہ تعالیٰ عنہ وارضاہ نے ایک دن جھے یا دفر مایا اور تصوّف کی کتاب 'کتاب المتعرف فی علم المتصدوّف ''دے کرفر مایا کہ آپ کاعر بی خطا چھاہے۔

یہ کتاب غیر مطبوعہ ہے۔ اور اس کا ایک ہی نسخہ ہمارے پاس ہے جو کرم خور دہ ہے۔ اور اس کے ضا کع ہونے کا اندیشہ ہے۔ آپ اس کوخوشخط فعل کر دیں۔ اللّہ تعالیٰ آپ کا دین و دنیا میں بھلا کر دے گا''۔

میں نے حسب ارشاداس کا رِثواب کوکرنا شروع کر دیا۔ اور ۱۲ ایج سکول سے فارغ ہوکر بقیہ سب وقت کتابت میں صرف کرتا۔ ان دنوں میری قیام گاہ حضرت نواب محملی خان صاحب رضی اللّہ تعالیٰ عنہ کے شہروالے مکان کے ایک کمرہ میں تھی۔ برابر کے کمرہ کے برآ مدہ میں دوجنگلی کبور وں نے انڈے دیئے ہوئے شھونسلے کو توڑ بھوڑ دیا۔ اور دیئے ہوئے تھے۔ ایک دن خاکروب نے مکان کی صفائی کرتے ہوئے گھونسلے کو توڑ بھوڑ دیا۔ اور دیئے ہوئے شونسلے کو توڑ بھوڑ دیا۔ اور دیا میں مور دیا۔ اور د

انڈے گر کرٹوٹ گئے۔

میں اس وقت کتابت میں مشغول تھا۔ جب کبوتر وں نے گھونسلے کو ویران اورانڈوں کوٹوٹا ہوا دیکھا تو در دناک آواز کے ساتھ پھڑ پھڑانا شروع کر دیا۔ان کی در دناک آواز اور بیتا بی نے مجھ پر شدید اثر کیا اور میں اپنا قلم روک کران کی طرف متوجہ ہوا۔ اور پچشم اشکبار ان کے غم میں شریک ہوگیا۔

میں دیر تک سوچتار ہا کہ ان بے زبان پر ندوں کی دلجو ئی کس طرح کروں لیکن کوئی صورت نظر نہ آئی۔ آخر مجھے بیہ خیال آیا کہ درود شریف چونکہ قبول شدہ دعا ہے۔ اس لئے اگر میں اسے اس نیت سے پڑھوں کہ اس کا ثواب اللہ تعالیٰ بجائے مجھے پہنچانے کے ان پر ندوں کوتسلی کی صورت میں عطا فرمائے تو ہوسکتا ہے کہ ان بے زبانوں کی کچھ غمخواری ہو سکے۔

چنا نچہ میں نے اس نیت سے درود شریف پڑھنا شروع کیا تو ان پرندوں کی بیتا بی دور ہوگئ۔
اور وہ آ رام کے ساتھ بیٹھ گئے۔ان کو خاموش دیکھ کرمیں نے اپنا قلم اٹھایا۔اور درود شریف کا وظیفہ بند کر کے کتابت میں مصروف ہوگیا۔لیکن ابھی میں نے چندسطریں ہی کابھی تھیں کہ کبوتر وں نے پھر بند کر کے کتابت میں مصروف ہوگیا۔لیکن ابھی میں نے چندسطریں ہی کابھی تھیں کہ کبوتر وں نے پھر درود شریف بے چینی اور بیتا بی کا اظہار شروع کر دیا۔ان کی در دناک حالت کو دیکھ کرمیں نے پھر درود شریف پڑھنا شروع کر دیا۔جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ آ رام سے بیٹھ گئے ۔لیکن تھوڑی دیر کے بعد جب میں نے کتابت شروع کی تو ان کی حالت پھر متغیّر ہوگئی۔ تین چا ر دفعہ اسی طرح وقوع میں آیا۔اس کے بعد اذان ہونے پرمیں کمر ہ بندکر کے مسجد میں چلاگیا اور کبوتر اڑگئے۔

ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ سَيّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ بَارِك وَسَلِّمُ

### احتباس طمث كاعلاج

ایک دفعہ خاکسار مرکز می ہدایت کے ماتحت جھنگ شہر میں متعین ہوا۔ میں نے وہاں پہنچ کرمختلف احباب جماعت سے دریا فٹ کیا کہاس جماعت میں کون سے امور اصلاح طلب ہیں تا کہ میں درس دیتے وقت ان کوملحوظ رکھوں۔ چنانچے میں قابل تربیت امور کے متعلق وعظ ونصیحت کرتارہا۔

اسی دوران میں ایک دن مجھے حکیم اللہ بخش صاحب نے کہا کہ آپ کے آنے سے جماعت کو بہت سے فوائد حاصل ہوئے ہیں ۔لیکن ایک عورت کچھاستفا دہ نہیں کرسکی ۔اوروہ میری بیوی ہے جو بظاہر صحت مند معلوم ہوتی ہے لیکن سالہا سال سے اس کو ماہواری کا خون نہیں آتا۔ میں اس کا علاج کراتے کراتے تھک گیا ہوں۔ آپ میری اہلیہ کے لئے کوئی نسخہ تجویز کریں۔ میں نے کہا کہ آپ میرے ساتھ چلیں۔ چنانچہ باہر جنگل میں میں نے ان کوایک جڑی بوٹی دکھائی جس کا نام''ہاتھی سونڈی' اور''خرطومی' ہے۔ اور پنجاب کے بعض حصوں میں اس کو بھسر ابھی کہتے ہیں۔ میں نے کہا کہ اس بوٹی کی دو چھلیاں صبح اور دو بعد عصر پانی میں کھرل کر کے مریضہ کو بلائیں۔ امید ہے کہ شافی مطلق اپنا فضل فرمادے گا۔ انہوں نے تین چار دن اس بوٹی کو استعال کرایا تو ان کی ہوی کا حیض اللہ تعالی کے فضل سے جاری ہوگیا۔ وہ خوشی خوشی میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ آپ نے میر الیک دھیلہ بھی خرچ نہیں کرایا اور کا میاب علاج کر دیا۔ حالا نکہ میں نے بوری توجہ اور شفقت سے میر االیک دھیلہ بھی خرچ نہیں کرایا اور کا میاب علاج کر دیا۔ حالا نکہ میں نے بچاری توجہ اور شفقت سے دس سال تک علاج کیا اور بہت سارو پی خرچ کیا۔ لیکن کا میا بی نہ ہوئی۔ میں نے کہا یہ محض اللہ تعالی کا خالے کے اس نے کہا یہ محض اللہ تعالی کا خالے کے دائی دھل ہے۔ کہ اس نے ایک معمولی ہی ہوئی میں برکت رکھ دی۔ فالحہ مد لللہ علیٰ ذالمک

## ٱلاثُمُ مَا حَاكَ فِي صَدُركَ

ایک دن میری نظراتفا قاً حکیم صاحب کے بائیں بازوپر پڑی۔جوبہت لاغراور کمزور معلوم ہوتا تھا۔ میرے دریافت کرنے پر کہ میہ بازوکس حادثہ کا شکار ہوا ہے۔انہوں نے بتایا کہ مجھے ضلع جھنگ کے ایک انگریز افسر نے اپنی دولڑکیوں کواردوپڑھانے پرمقرر کیا۔میرا بندوق کا نشانہ اچھا تھا۔اور شکار کا بھی شوق تھا۔ ایک دفعہ صاحب بہادر نے مجھے کہا کہ آپ میری لڑکیوں کو بندوق چلانا بھی سکھا کیں۔ چنانچہ میں نے نشانہ کی مشق شروع کرادی۔

ایک دن ہم باہر شکار کے لئے گئے۔ تو قمریوں کا ایک جوڑا درخت پر بیٹھا ہواد یکھا۔ دونوں پر ند کے اس وقت آپس میں اظہار محبت کررہے تھے۔ میں نے چاہا کہ ان پر بندوق سے فائر کروں لیکن ضمیر نے ملامت کی کہ اس حالت میں ان پر فائر کر کے ان کے بیش کو ہر با دکرنا درست نہیں۔ چنا نچہ میں اپنے ارا دہ سے باز آگیا۔ لیکن ان دونوں لڑکیوں نے مجھے فائر کرنے کے لئے کہا۔ میں نے باوجود انقباض خاطر کے ان لڑکیوں کے مجبور کرنے پر فائر کردیا۔ جس سے ایک قمری تو زخمی ہوکر نے چگر پڑی اور دوسری اُڑگئی۔ لڑکیاں تو اس شکار سے بہت خوش ہوئیں لیکن مجھے بہت دکھ ہوا اور میری ضمیر بار بار مجھے ملامت کرنے گئی۔

چند منٹ کے بعد ہم نے واپسی کی تیاری کی ۔ رستہ میں میں نے بندوق ایک لڑکی کو پکڑائی اور خود کچھ دور ہٹ کر پیشا ب کرنے کے لئے بیٹھ گیا۔ لڑکی نے لاپرواہی سے بندوق کا گھوڑا دبا دیا۔ اور گولی میرے بائیں بازو پر گلی۔ اور بازو سے خون کا فوارہ پھوٹ پڑا۔ لڑکیاں تو اس حاد شہ سے بہت پشیمان ہوئیں۔ اورافسوس کرنے گئیں۔ لیکن میں حدیث الاشم ماحاک فسی صدرک 6 گناہ وہ ہے جو تیرے سینے میں کھٹکے) کی خلاف ورزی کو اس سب مصیبت کا باعث خیال کرتے (گناہ وہ ہے جو تیرے سینے میں کھٹکے) کی خلاف ورزی کو اس سب مصیبت کا باعث خیال کرتے

ہوئے اِنَّا لِلُّمٰهِ وَ اِنَّا اِلَيْهِ راجِعُوُن پڑھرہاتھا۔

## ایک عبرتناک داقعه

کڑیا نوالہ ضلع گجرات میں میاں میراں بخش صاحب،ٹھیکیدار محر بخش صاحب، ڈاکٹر علم دین صاحب اور ڈاکٹر محمد اسلعیل صاحب چاروں بھائی حضرت اقدس علیہ السلام کے صحابہ میں سے تھے پہلے تین بھائی وفات پاچکے ہیں (رضی اللہ تعالی عنہم) موخرالذکر بفضلہ زندہ ہیں۔

۱۹۰۴ء میں میاں میراں بخش صاحب نے اپنے لڑکے کی شادی کے موقع پرسیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کوشمولیت کی دعوت دی۔حضوران دنوں سیالکوٹ تشریف لائے ہوئے تھاس بات کی قوی امید تھی کہ حضورا پنے خدام کی دعوت قبول فر ماکر کڑیا نوالہ تشریف لائیں گے۔لیکن کسی مجبوری کی وجہ سے حضوراس تقریب میں شامل نہ ہوسکے۔

چونکہ اردگرد کے علاقہ میں حضرت اقدس علیہ السلام کی کڑیا نوالہ میں آمد کے متعلق مشہور ہو چکا تھا۔اس لئے بہت سے علاء گد ہوں پر کتابیں لا دکر مباحثہ کے لئے آگئے۔میاں میراں بخش صاحب نے مجھے گجرات سے بلالیا۔ چنانچہ کڑیا نوالہ میں تبلیغ کرنے کا اچھا موقع مل گیا۔

### استهزا كانتيجه

خطبہ نکاح پڑھانے کے بعد میں برات کے ساتھ گیا۔ واپسی پرمعلوم ہوا کہ اس شادی شدہ لڑکے کے سوا میاں میراں بخش صاحب کے سب لڑکے گونگے اور بہرے ہیں۔ مجھے خیال آیا کہ بیہ ابتلاء بلا وجہنہیں ہوسکتا۔ چنانچے میں نے میاں میراں بخش صاحب سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ میری سالی کا ایک بچے گونگا اور بہرا تھا میں نے بطور استہزااس کو کہنا شروع کیا کہا گر بچے جننا تھا تو کوئی

بولنے سننے والا بچیجنتی۔ یہ کیا بہرااور گونگا اور نا کارہ بچہ جنا ہے۔ جب میں تمسخر میں حدسے بڑھ گیا تو میری سالی کہنے گئی ' خداسے ڈرو۔ایسا نہ ہو کہ تہمیں ابتلاء آجائے۔اللہ تعالیٰ کی ذات تمسخر کو پہند نہیں کرتی'۔اس پر بھی میں استہزاء سے بازنہ آیا۔ بلکہ ان کو کہنا کہ دیکھ لینا میرے ہاں تندرست اولا د ہوگی۔

میری بیہ بے باکی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث بنی اور میرے ہاں گوئے اور بہرے بیج پیدا ہونے کیے اس ابتلاء پر بہت استغفار کیا اور سیدنا حضرت سے موعود علیہ السلام کے حضور بھی بار بار دعا کے لئے عرض کیا۔ اللہ تعالیٰ نے میری عاجزی کو قبول فر مایا اور آخری بچہ تندرست پیدا ہوا۔ جس کی شادی اب ہور ہی ہے۔

اسی زمانہ میں کڑیا نوالہ میں حاجی کریم بخش صاحب جوا یک صوفی مزاج عالم تھے، جماعت کے امام الصلوٰۃ تھے۔ وہ تبلیغ کا بہت شوق رکھتے تھے اور حضرت اقد س سیح موعود سے بھی تچی محبت رکھتے تھے۔ انہوں نے اوائل جوانی میں قادیان میں حاضر ہوکر حضور سے برا بین احمد بیرحاصل کی اور مخالفین پراس کتاب کے ذریعہ جحت کرتے رہے، وہ دیر ہوئی وفات پاچکے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے فرزند حافظ محمد افضل صاحب پنشنر بھی مخلص احمدی ہیں اور کتاب حیات قدسی حصہ چہارم کی کتابت انہوں نے سرانجام دی ہے۔

### موضع خونن كاعجيب واقعه

موضع خونن ضلع گجرات میں ایک مستجاب الدعوات ہزرگ حضرت جملے شاہ صاحب ہے۔
گردو پیش کے علاقہ میں ان کی بہت می کرامات مشہور تھیں۔ میرے والد ماجد کہتے تھے کہ جب ان
سے ہزرگ دریافت کرتے کہ آپ کو یہ ہر کت اور فیض کس طرح حاصل ہوا تو وہ بیان فرماتے کہ ایک
دفعہ موسم سرما میں شدید بارش ہوئی۔ میں مغرب کی نماز کے لئے مسجد میں گیا۔ وہاں پر ایک کتیا جس
کے چھسات نیچے تھے۔ سردی اور بارش سے نیچنے کے لئے ان بچوں کو مسجد کے جمرہ میں لے آئی۔ اور
ان کوایک کونے میں ڈال دیا۔ جب لوگ نماز سے فارغ ہوئے ۔ تو مسجد کے ملاں صاحب نے دیکھا
کہ جمرے کے ایک کونے میں کتیا کے لیے سردی سے جیخ رہے ہیں۔ کتیا اس وفت خوراک کی تلاش
میں کہیں باہر گئی ہوئی تھی۔ ملاّں صاحب نے ان بچوں کو پکڑ کر باہر پھینک دیا۔ اور وہ بارش میں بلکنے

گلے۔اس کے بعد ملاّ ں صاحب اپنے گھر چلے گئے۔تھوڑی دیر میں کتیا بھی باہر سے گھوم گھام کر حجرہ میں آئی۔اور بے تا بانہ إدھراُ دھر پھرنے لگی۔ میں آئی۔اپنے بچوں کو وہاں نہ پاکروہ بہت ہی بے چین ہوئی۔اور بے تا بانہ إدھراُ دھر پھرنے لگی۔ آخران کو تلاش کر کے دوبارہ اسی حجرہ میں لے آئی۔

تھوڑی دریمیں میرا کھانا گھر سے آیا۔ جوا تفاق سے دودھ کی کھیرتھی۔ میرے دل میں اس کتیا اوراس کے بچوں کے متعلق بے حد شفقت پیدا ہوئی۔ اور میں نے محض خدا کی رضا کی خاطر کھیر کا برتن اس کتیا کے آگے رکھ دیا۔ اس نے کھیر کھا کر اور بچوں کو کھلا کر خوشی کے اظہار کے لئے او نچی آواز سے تین ہونکیں ماریں۔ اسی وقت سے اللہ تعالیٰ کا خاص فضل واحسان اور انشراح صدر کی حالت مجھے نین ہونگیں ماریں۔ اسی وقت سے اللہ تعالیٰ کا خاص فضل واحسان اور انشراح صدر کی حالت مجھے نصیب ہوگئی۔ اور مجھے یہ سب بچھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد اِدُ حَمْ تُورُ حَمْ اِللّٰہِ کے میں حاصل ہوا۔

جو ہوتے ہیں مخلوق پر مہرباں کرے رحم ان پر خدائے جہاں

# یا دری غلام سیح کے سوالات کا جواب

1909ء میں خاکسار حضرت خلیفۃ امسے اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ کے ارشاد کے ماتحت لا ہور میں مقیم تھا۔ ان دنوں لا ہور میں گاہے گاہے مختلف فدا ہب کی طرف سے جلسے کئے جاتے جن میں اشتہارات کے ذریعہ دیگر اہل فدا ہب کو بلایا جاتا۔ دوسرے اسلامی فرقوں کے علماء میں سے تو ہہت کم اس طرف توجہ کرتے ۔ لیکن ہم احمد کی جب بھی عیسائیوں یا آریوں کی طرف سے دعوت دی جاتی ان جلسوں اور مناظروں میں شمولیت اختیار کرتے ۔ 190ء میں میں ابھی نیا لا ہور پہنچا تھا کہ عیسائیوں کی طرف سے داور پہنچا تھا کہ عیسائیوں کی طرف سے ایک ہڑا پوسٹر شائع کیا گیا۔ جس میں ایک مرتد عیسائی غلام سے (اس کا پہلا عیسائیوں کی طرف سے ایک ہڑا پوسٹر شائع کیا گیا۔ جس میں ایک مرتد عیسائی غلام مسے (اس کا پہلا نام غلام محمد شے علیہ السلام کی فضیلت تمام انہاء پر ثابت کرے گا۔ اور مسلمانوں کو بھی بتایا جائے گا کہ وہ غلام محمد سے غلام میں کیسے بنا۔

لیکچر کا انتظام نیلہ گنبد کے پاس ایک بڑے ہال میں کیا گیا۔ عیسائیوں کے اشتہارات اور اعلانات کی وجہ سے مسلمان بھی کثرت کے ساتھ اپنے علماء کو لے کر پہنچے۔ اور ہال باوجو د کافی وسیع

ہونے کے بھر گیا۔ بہت سے لوگوں کو با ہر بھی کھڑا ہونا پڑا۔ خاکسار احمدی احباب کی معیت میں سٹیج کے قریب ہی بیٹھا تھا۔ جلسہ کی صدارت لا ہور کے بڑے بشپ نے کی ۔ بہت سے انگریزیا دری بھی اردگر د کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔صدر صاحب نے اشتہار ہاتھ میں لے کر اعلان کیا کہ یا دری غلام سیح کے لیکچر کاعنوان'' فضیلت مسیح بر ہمہ انبیاءاز روئے قر آن'' ہے۔ جوصا حب اس مضمون پر کچھ کہنا جا ہیں انہیں دس دس منٹ کا وقت ملے گا۔وہ اپنے اپنے نام ابھی پیش کر دیں تا کہ لیکچر کے اختيام پر باري باري ان کوموقع ديا جا سکے۔

### غلام سيح كى تقرير كاخلاصه

یا دری غلام مسیح نے تقریر شروع کرتے ہوئے تمہید میں کہا کہ میں فضیلت مسیح بر ہمہ انبیاء از روئے قرآن بیان کروں گا۔ جوعلاءاسلام میر بے لیکچر کی تر دید میں کچھ کہیں وہ اس بات کی یا بندی کریں کہ تر دیدازروئے قرآن کریم ہو۔ جوحوالہ یا آیت وہ قرآن کریم کے علاوہ پیش کریں گےوہ قابل قبول نه ہوگی یا دری صاحب نے مندرجہ ذیل امور فضیلت مسیح کے ثبوت میں پیش کئے: ۔

(۱)مسیح کا بغیر باپ کے ہونا ..........قرآن کے رُو سے الی فضیلت ہے جو دوسرے انبیاء میں نہیں یائی جاتی ۔ بے شک آ دم کی پیدائش بھی بغیر باپ کے ہے۔ لیکن عَصْبی آدَمُ رَبُّـهٔ فَعُویٰ 8 کی آیت سے وہ گنہ گا راور گمراہ ثابت ہوتے ہیں۔کہاں معصوم سیح اور کہاں عاصی اور گمراه آدم؟

(٢) مسى كے متعلق لكھا ہے كه وَايَّدُنهُ بِرُوْجِ القُدُسِ 9 يعنى سى روح القدس سے مؤيّد تھا۔ بيہ فضلت بھی کسی اور نبی کوحاصل نہیں؟

(m) مسلح کی نسبت قرآن کریم میں لکھا ہے۔ غُلامًا زَحِیًّا لیعنی وہ بچین ہے ہی یاک اورز کی تھا۔ په خصوصیت بھی کسی اور کو حاصل نہیں؟

(۴) مسیّع کی والدہ کا نام قرآن کریم میں مذکور ہے۔ حالانکہ اور کسی نبی کی والدہ کا نام قرآن كريم ميں مذكورنہيں؟

(۵)مسيٌّ کوتوريت ،انجيل اور کتاب اور حکمت سکھا ئي گئي جوکسي اور نبي کونہيں سکھا ئي گئي ۔

(۲) مسيٌّ كو كلمة اللَّه كها كبا جوكسي اوركونهين كها كبا؟

جب پادری غلام سے کا لیکچر ختم ہوا تو مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی۔مولوی ثاء اللہ صاحب امرتسری۔ مولوی محمد ابراہیم صاحب و کیل لا ہوری اور بعض دوسرے علاء جنہوں نے نام لکھوائے تھے۔ باری باری کھڑے ہوئے کیکن ان علاء نے پادری صاحب کے مطالبہ کے مطالبت اپنے جوابات قرآن کریم سے نہ دیئے۔ بلکہ توریت اور انجیل کی عبارات پڑھ پڑھ کراپنا وقت ختم کر دیا۔ ان میں سے ہر ایک کی تقریر کے متعلق پادری صاحب اٹھ کر کہہ دیئے کہ میرے مطالبہ کے مطالبت قرآنی آیات کے ذریعہ سے کچھنہیں کہا گیا۔ میرا بید دعویٰ ہے کہ ازروئے قرآن کریم حضرت میں کو قرآنی آن کریم حضرت میں کو تین سب انبیاء پر ثابت ہوتی ہے۔ اگر بیفضائل جو میں نے میں کے متعلق قرآن سے پیش کئے ہیں کو سب انبیاء پر ثابت ہوتی ہے۔ اگر بیفضائل جو میں نے میں کے متعلق قرآن سے پیش کئے ہیں کی فضیلت سب انبیاء پر ثابت کرتا ہے۔ چنا نچہ پادری صاحب نے بار بار مسلمانوں اور ان کے علاء کی فضیلت پر ہمہ انبیاء ثابت کرتا ہے۔ چنا نچہ پادری صاحب نے بار بار مسلمانوں اور ان کے علاء کی اس کمزوری کو واضح کیا اور ان کوشرم دلائی۔

اسی اثنا میں آخر میں صاحب صدر نے میرانا م بھی لیا۔ میں حیران تھا کہ میں نے تو اپنانا م پیش نہیں کیا میرا نام کس نے لکھا دیا۔ میرے مکرم دوست ملک خدا بخش صاحب مرحوم ومخفور نے جو قریب ہی بیٹھے تھے، بتایا کہ میں نے آپ کا نام لکھ کر بھجوا دیا تھا۔ جو نہی میں سٹیج کی طرف بڑھا تو بہت سے غیراحمدی علاء میرے اردگر دکھیرا ڈال کر کھڑے ہوگئے۔ اور میری وضع اور لباس کی سادگی دکھیر کر مجھے تھارت سے کہنے لگے کہتم نے سٹیج پر جاکر کیا بولنا ہے۔ اپناوقت ہمیں دے دو۔

میں نے عرض کیا کہ دوسرے علماء جواب تک بولتے رہے ہیں وہ آپ کے بڑے بھائی اور آپ سے بڑے وہ آپ کے بڑے بھائی اور آپ سے بڑھر کر تھے۔ انہوں نے کیا کرلیا ہے جو آپ کرسکیں گے۔ جس وفت ان علماء کے ساتھ میری تکرار ہورہی تھی تو صاحب صدر نے خیال کیا کہ اس شخص کا بولنا ہمارے لئے اور بھی مفید ہوگا۔ چنا نچہ اس نے اور نجی آواز سے دوبارہ میرانام یکارااور شیجے پر بلایا۔

#### میرے جواب کا خلاصہ

میں جب سٹیج پر کھڑا ہوا تو میری وضع اور لباس دیکھ کرلوگوں نے جھے جبّہ پوش علاء کے مقابل پر بہت ہی حقیر خیال کیا اور سمجھا کہ اس آخری تقریر سے اسلام کی اور بھی رسوائی ہوگی۔ اور بہت سے مسلمان مرتد ہوجائیں گے۔ میں نے سب سے پہلے بلند آواز سے کلمہ ُ شہادت پڑ ھا۔اس کے بعد جو جوابات دیئے ان کا خلاصہ درج ذیل ہے۔ میں نے کہا کہ:۔

(۱) پہلی بات جو پا دری صاحب نے فضیلتِ مسے کے سلسلہ میں پیش کی ہے وہ ان کا بغیر باپ پیدا ہونا ہے۔ اس کا پہلا جواب میہ ہے کہ قرآن کریم نے بغیر باپ پیدائش کو کسی جگہ بھی وجہ فضیلت قرار نہیں دیا۔ پا دری صاحب قرآن کریم کے حوالہ سے مسے کی پیدائش کو وجہ فضیلت ثابت کریں۔ ورنہ بیان کا خود تر اشیدہ معیار ہے۔ جس کا قرآن کریم سے کوئی تعلق نہیں۔

(۲) جوام باعث نضیات ہوتا ہے اس کی وجہ سے کسی کی مذمت نہیں کی جاتی۔ بلکہ لوگ امر نضیات کو قابل مدح قرار دیتے ہیں۔ پا دری صاحب کو معلوم ہے کہ قرآن کریم کی آیت عُسلسیٰ مَریْکَم بُھُتَانًا عَظِیْمًا 10 میں اس بات کا ثبوت دیا گیا ہے کہ سے کو بن باپ بیدا ہونے کی وجہ سے یہودی ولد الزنا قرار دیتے تھے۔ اور مریم پر بد کاری کا الزام عاید کرتے تھے۔ پس اگر بغیر باپ بیدا ہونامسے کے لئے بدمت اور الزام کا باعث کیوں بنی۔ مونامسے کے لئے بدمت اور الزام کا باعث کیوں بنی۔ میرے خیال میں اگر پا دری صاحب کی طرف بغیر باپ کے بیدا ہونے کی فضیلت منصوب کی جائے تو وہ بھی اسے انکار کریں اور اس کو پسند نہ کریں۔

(٣) مین کوآیت إِنَّ مَشَلَ عِیْسنی عِنْدَ اللَّهِ کَمَشَلِ ادْمَ اللهِ کَرُوسے بلاباپ پیدا ہونے میں آ دم علیہ السلام کا مثیل قرار دیا گیا ہے۔ اور مما ثلت کی رُوسے آدمٌ کا پلہ بھاری ہونے میں آ دم علیہ السلام کا مثیل قرار دیا گیا ہے۔ اور مما ثلت کی رُوسے آدمٌ کا پلہ بھاری ہے۔ کیونکہ حضرت آدمٌ پر ماں اور باپ کے بغیر پیدا ہونے کی وجہ سے کوئی الزام نہیں لگایا گیا لیکن میں بغیر باپ کے پیدا ہونے کی وجہ سے اپنے لئے بھی اور اپنی والدہ کے لئے بھی باعثِ الزام ہوئے۔ پس فضیلت حضرت آدم کی ثابت ہوئی نہ کہ حضرت میں کی ۔

(۷) پا دری صاحب نے فَعَصٰی آ دَمُ رَبَّهُ فَغُویٰ پیش کر کے آ دم کو گنهگا را ورکتے کو پاک ثابت کرنے کی بے سود کوشش کی ہے۔ حالانکہ حضرت آ دمِّ کے متعلق قر آن کریم میں بیر بھی وارد ہے فَنَسِسی وَ لَدُمُ نَجِدُ لَهُ عَنْ مَّا 12 لِیعْن آ دمِّ نے غلطی بھول کر کی اراد ۃُ نہ کی ۔ اور قر آن کریم میں بیفر مایا گیا ہے۔ وَ إِذُ قُلُنَا لِلُمَلَّئِكَةِ السُجُدُو اللَّادَمُ اللَّا لِعَنْ آ دم کی وہ شان اور عظمت ہے کہ خدا تعالی نے فرشتوں کو اسے سجدہ کرنے کا حکم دیا آ دم بقول پا دری صاحب گنجگار ہو کر بھی اس

شان کا ہے کہ فرشتوں کواسے سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا۔لیکن مسیح معصوم ہوکر بھی اس علومنزلت تک نہ پہنچ سکا۔

#### دوسر ہے سوال کا جواب

دوسری بات پادری صاحب نے مسیح علیہ السلام کی فضیلت ثابت کرنے کے لئے آیت و ایّدنی نہ بِرُو حِ الْقُدُسِ پیش کی ہے یعنی حضرت سے اتعدس سے تائیر یا فقہ سے ۔اس کا پہلا جواب بیہ کو قر آن کریم میں سورہ حجر میں حضرت آدم کے متعلق اللہ تعالی فرما تا ہے وَاِذُ قَالَ رَبُّکَ لِللَّمَ اَلِيْکَ إِللَّمَ اَلْفَا عَلَى فَرَا تَا ہُ وَاِذُ قَالَ رَبُّکَ لِللَّمَ اَلِيْکَ إِللَّمَ اَلِيْکَ فِا فَا سَوَّ يُتُهُ وَ نَفَحُتُ رَبُّکَ لِللَّمَ اَلِيْکَ قِلْوَا لَهُ سَجِدِیْنَ مَلُولُ مِنْ صَلَصَالًا مِنْ حَمَا مَّسُنُونِ فَاذَا سَوَّ يُتُهُ وَ نَفَحُتُ رَبُّکَ لِللَّمَ اَلِيْکَ اِللَّمَ اَلَّهُ مِنْ دُولُ مِنْ مَنْ صَلَصَالًا مِنْ حَمَا مَسُنُونِ فَاذَا سَوَّ يُتُهُ وَ نَفَحُتُ وَاللَّهُ سَجِدِیْنَ مِلْ اللَّمَ اللَّمَ اللَّمَ اللَّمَ اللَّمَ اللَّهُ وَاللَّهُ سَلِم اللَّمَ اللَّمَ اللَّمَ اللَّمَ اللَّمَ اللَّمَ اللَّمَ اللَّهُ عَلَى اللَّمَ اللَّهُ عَلَى اللَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّمَ اللَّهُ عَلَى اللَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّمَ اللَّهُ عَلَى اللَّمَ اللَّهُ عَلَى اللَّمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْمُ الْمُعَلَى اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ ال

لیکن حضرت مین کی تائیدروح القدس سے کی گئی جوایک فرشتہ ہے۔جیسا کہ آیت قُلُ نَسزَّ لَسهٔ رُوٰحِ الْسَفُدُ مِس مِنُ رَّبِّ کَ بِالْحَقِّ 15 یعنی کلام الہی کانز ول روح القدس کے ذریعہ سے فرمایا جاتا ہے، سے ظاہر ہے۔ اب آ دم اور مین کا قرآن کریم کے رُوسے مقابلہ کر کے دکھے لو۔ آ دم میں خدا تعالیٰ کی روح پھوئی گئی ہے جس کی وجہ سے فرشتوں کو اس کے لئے سجدہ کرنے کا حکم ملا ہے۔لیکن مسیح علیہ السلام کو صرف ایک فرشتے یعنی روح القدس کی تائید حاصل ہوئی۔ حالانکہ آ دم کو سب فرشتوں کی تائید حاصل ہوئی۔

(۲) پا دری صاحب کا مطالبہ ہے کہ جو دجہ فضیلت میں انہوں نے قر آن کریم سے پیش کی ہے۔ وہ قر آن کریم سے کسی اور نبی کے لئے ثابت کی جائے ۔لیکن اگر میں یہی فضیلت نبی کی بجائے اس کے متبعین کے متعلق ثابت کر دوں ۔ تو انبیاء کے متعلق بدرجہاولی بیفضیلت ثابت ہو جائے گی ۔ کسی تابع کو جو کمال حاصل ہوتا ہے وہ نبی متبوع کی فضیلت اور کمال کی وجہ سے ہی ہوسکتا ہے۔

ای و بو مان کا کریم کی سورہ مجادلہ میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کے متعلق قرآن کریم کی سورہ مجادلہ میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کے متعلق کھا ہوا ہے کہ اُو لَیْنِ کَ کَتَبَ فِی قُلُوبِهِمُ الْإِیْمَانَ وَ اَیّدَهُمْ بِرُوحٌ حِمِنُهُ اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو جو غیر نبی شے روح القدس سے بڑھ کر رُوح من اللہ کی تا ئید حاصل تھی ۔ پس جو فضیلت پا دری صاحب کے نز دیک مسیح کے لئے مخصوص تھی ، اس سے بڑھ کر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم برایمان لانے والوں کے متعلق ثابت ہے۔

### تيسري خصوصيت اوراس كاجواب

تیسرے پا دری صاحب نے نُحَلامًا زَ کِیًّا کے الفاظ کو وجہ فضیلت قرار دیا ہے۔

اس کا جواب سے ہے کہ سے علیہ السلام کا ذکر جہاں بھی قر آن کریم میں کیا گیا ہے وہ یہوداور نصاریٰ کی طرف سے بے جاندمت اور بے جاغلو کی تر دیداور ذب کے طور پر ہے۔ان فضائل مخصوصہ کا ذکر دوسرے انبیاء کے متعلق اس لئے نہیں کیا گیا کہ ان کے متعلق اس قتم کے الزامات نہ تھے اور نہ ان کی تر دید کی ضرورت تھی چونکہ یہود عَلیٰ مَسرُیَسَمَ بُھُتَانًا عَظِیْمًا 17 کے رُوسے حضرت میے کی پیدائش کے متعلق الن الزام عاید کرتے تھے اور اس الزام کی تر دید ضروری تھی اس لئے آپ کوغلام زکی کہا

گیا۔ورنہ ہر نبی بچپن میں ذکی اور پاک ہوتا ہے۔ (۲) ان الفاظ سےصرف سیح کی پاکیزگی کا اظہار ہوتا ہے لیکن ہمارے آنخضرے صلی اللہ علیہ

وسلم کی نسبت قرآن کریم میں مختلف مقامات پر یُسزَ تِحِیْهِم کے الفاظ آتے ہیں یعنی نہ صرف میہ کہوہ فود ذکی اور پاک تھے۔ بلکہ مذمّی تھے یعنی آپ کی صحبت اور قوتِ قد سیہ سے لوگ ذکی بنتے تھے۔ پس

آنخضرت صلی اللّه علیه وسلم بوجہ مُؤَ کِچئی ہونے کے سے بدر جہاافضل ثابت ہوتے ہیں۔

# چونقی خصوصیت اوراس کا جواب

مسیح علیہ السلام کے متعلق چوتھی وجہ فضیلت پا دری صاحب نے یہ پیش کی ہے کہ ان کی والدہ کا نام قرآن کریم میں مذکور ہوا ہے۔ پا دری صاحب اس بات کا ثبوت دیں کہ قرآن کریم میں کسی کا نام ہونا قرآن کریم کے رُوسے اس کے لئے وجہ فضیلت ہے۔

(۲) اگر پادری صاحب کے معیار کو صحیح تسلیم کیا جائے تو فرعون، ہامان، قارون، شیطان اہلیس، خناس کا ذکر قرآن کریم میں آجانے سے بیسب فضیلت مآب ثابت ہوتے ہیں۔اس طرح ہائمیل میں سینکڑوں خدا کے دشمنوں کا نام آیا ہے۔ کیا اس وجہ سے وہ افضل ثابت ہوجا کیں گے۔

(٣) قرآن کریم فرماتا ہے إِنَّ هٰ لَدَا الْقُوْآنَ يَقُصُّ عَلَى بَنِي ُ اِسُوَ آئِيلَ اَکُشَوَ الَّذِيُ اللَّهُ وَ آنَ يَقُصُّ عَلَى بَنِي ُ اِسُو آئِيلَ اَکُشَو الَّذِي اللَّهُ وَيُهِ يَخْتَلِفُونَ 18 لِي حِتَعَلَقَ ذَكرا يَا هُمْ فِيهُ فِيهُ يَخْتَلِفُونَ 18 لِي حَتَعَلَقَ ذَكرا يَا هُمْ فِيهُ يَخْتَلِفُونَ الله عَلَى الله عَ

#### يانجو ين خصوصيت

مسیح کی پانچوین خصوصیت اور فضیلت بیپیش کی گئی ہے کہ قرآن کریم کے بیان کے مطابق ان کو کتاب و حکمت اور توریت اور انجیل کی تعلیم دی گئی۔ اس کا جواب بیہ ہے کہ اگر مسیح علیہ السلام کو توریت اور انجیل جیسی مخصوص القوم اور مخصوص الزمان تعلیم دی گئی ہے تو حضرت مدحہ مدر سدول السلام اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید جیسی جامع اور عالم گیر کتاب عطاکی گئی ہے۔ حضرت موسی اور عصرت علیہ اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید جیسی جامع اور عالم گیر کتاب عطاکی گئی ہے۔ حضرت موسی اور کا کہ حضرت علیہ اللہ علیہ وسلم کے سول سے ۔ لیکن آنخضرت کو رکھ میں قراب بنایا گیا ہے۔ حضرت علیہ السلام نے سیمی ۔ وہی کتاب اور حکمت وَیُسع بلیہ اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے آپ سے سیمی ۔ پس اگر کتاب اور حکمت کا سیکھنا کوئی فضیلت ہے تو صحابہ کرام اس میں مسیح علیہ السلام کے شریک ہیں۔ پس پا دری صاحب غور فرمالیں کہ کتاب و حکمت سیکھنے والا افضل ہے یا اس کو سکھانے والا؟

چھٹی وجہ فضیاتِ مسے کے متعلق یا دری صاحب نے ان کا کلمة الله ہونا بیان کیا ہے۔ میں نے

اس کے جواب میں لَوُ کَانَ الْبَحُرُ مِدَادًا لِّکَلِمْتِ رَبِّی 20 لِنَہِ اور آیت اِنَّمَآ اَمُرُہُ وَ اِذَا اَرَادَ شَیْنًا اَنْ یَّفُولُ لَکُ کُونُ اللّٰہِ ہونے کتایا۔ کداگر سے کوئی خصوصیت ماصل ہے تو اس خصوصیت میں کا ئنات کا ذرہ ذرہ شریک ہے۔ اور اس اشتراک کی وجہ سے کوئی خصوصیت اور فضیلت ثابت نہیں ہوتی۔

### میرے جوابات کااثر

یہ جوابات جن کا خلاصہ اوپر بیان کیا گیا ہے میں نے اللہ تعالیٰ کے فضل سے مخضر وقت میں بیان کردیئے۔ ان جوابات کا ایسا اثر ہوا کہ جونہی میں ایک بات کا جواب ختم کرتا۔ ہال خوشی کے نعروں سے گوئے اٹھتا تھا۔ مجھ سے پہلے علماء کے جوابات سے جو مایوسی پیدا ہو چکی تھی۔ میرے جوابات سے جو یا دری صاحب کے مطالبہ کے عین مطابق تھے خدا کے فضل سے دور ہوگئی۔

جب لوگوں کومعلوم ہوا کہ میں احمد ی ہوں تو وہ لوگ جواحمد یوں کو براسیجھتے تھے کہنے لگے کہ آخر احمد ی بھی تو ہمارے بھائی ہیں ۔ان کے جوابات سے اسلام کی خوب نصرت ہوئی ہے۔

پا دری غلام سے تر دیداً تو کچھ نہ کہہ سکے۔صرف اتنا کہا کہ اس مجیب نے اور رنگ میں جوابات دیئے ہیں ۔

جب میں ہال سے باہر نکلاتو بچاس ساٹھ جو شلے مسلمانوں نے مجھے حلقہ میں لے لیا۔ اور بعض نے جوش مسرت سے اوپر اٹھالیا۔ اور بار بزاک اللہ کہا۔ مکرم سیدزین العابدین ولی اللہ شاہ صاحب جوان دنوں ایف۔ اے کلاس میں پڑھتے تھے۔ بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ اگر آج آپ جواب نہ دیتے تو مسلمانوں کو بہت مایوسی ہوتی ۔ فالحمد للّٰه علیٰ ذالک

# جنوبی ہند کے بلیغی سفر کے بعض واقعات

حضرت خلیفۃ المسمسدیہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ کے عہد سعادت میں ۱۹۱۱ء میں حضور کو بنگلور شہر سے جوریاست میسور میں ہے ایک درخواست پینچی کہ وہاں پر جماعت اسلامیہ کی طرف سے ایک جلسہ کا انتظام کیا گیا ہے اور بلاد ہند کے مختلف علاقوں سے علماء کو شرکت کی دعوت دی گئی ہے۔ آپ بھی مرکز سے علماء کو بجوائیں ۔ خاکساران دنوں لا ہور میں مقیم تھا حضرت کا ارشاد خواجہ کمال الدین صاحب، مرز ایعقوب بیگ صاحب اور خاکسار کے نام پہنچا کہ ہم بنگلور کے لئے روانہ ہوں۔ ہمارے ساتھ

لال شاہ صاحب برق پشاوری بھی شریک وفد ہوئے۔

بنگلور میں اس موقع پرمختلف اطراف ہند ہے مشہور علماء جمع تھے۔ جن میں سیدسلیمان صاحب ندوی ،مولا نا شوکت علی صاحب برا درمولا نامجم علی صاحب اور بعض عرب علماء بھی تھے۔

ندوی، مولانا شوکت می صاحب برا در مولانا حمر می صاحب اور بھی عرب علاء بی سے مطلبہ کی ابتدا میں ایک عرب صاحب نے خوش الحانی سے سور ہ بقرہ کا آخری رکوع تلاوت کیا۔ جب انہوں نے کُلُّ امَنَ بِاللَّهِ وَ مَلَئِکَتِه وَ کُتُبِه وَ رُسُلِهِ 22 تک پڑھاتو رُسُلِه کے لفظ پر وقف کیا۔ پنجاب میں عام طور پر بعد کے رُسُلِه پر وقف کیا۔ پنجاب میں عام طور پر بعد کے رُسُلِه پر تو وقف کیا۔ پنجاب میں عام طور پر بعد کے رُسُلِه پر وقف کیا۔ پنجاب میں عام طور پر بعد کے رُسُلِه پر وقف نہیں کیا جاتا۔ اور پنجاب کے مطبوعة ر آن کریم اکثر اسی طرح ہیں۔ نگلور کے سفر سے بہت عرصہ پہلے ایک دن جب میں نے سورہ بقرہ کا آخری رکوع تلاوت کیا تو مجھے خدا تعالی نے الہا ما فر مایا کہ کُلُّ امَنَ بِاللَّهِ وَ مَلْئِکَتِه وَ کُتُبِه وَ رُسُلِه کوفقرہ میں رُسُلِه کے فقرہ الله تعالی کی طرف سے رسول اور مومنوں کے متعلق بطور حکایت ذکر کیا گیا ہے۔ اور بعد کا فقرہ لیعنی کہ نُفَرِ قُ بَیْنَ اَحَدٍ مِّنُ رُسُلِه خود مومنوں کی طرف سے ہے۔ اور یہ دونوں فقرے ایک دوسرے سے جدا ہیں۔

میں نے جب ان عرب صاحب کو اس طرح تلاوت کرتے ہوئے سنا کہ انہوں نے پہلے رُسُلِہ پروقف کیا تو مجھے بہت ہی خوشی ہوئی کہ مجھے جس امر کی اطلاع الہا ماً دی گئی تھی اس کی تصدیق ایک اہل زبان سے ہوگئی۔

اس کے بعد میں نے مختلف مقامات کے مطبوعہ قر آن بغور دیکھے تو ان میں بھی الہا می اطلاع کی تصدیق یا ئی۔

## جلسه بنگلور میں میری تقریر

جب پروگرام کے مطابق صدرصاحب نے میرانام تقریر کے لئے پکارا تو خواجہ کمال الدین صاحب مجھے کہنے لگے کہ آپ اس وقت سورہ کوثر کی وہ تفسیر بیان کریں جو فلاں موقع پر آپ نے لا ہور میں بیان کی تھی۔ چنا نچہ میں نے ان کے کہنے پر وہی تفسیرا پنی تقریر میں پیش کردی۔

تقریر سے فراغت کے بعد جب میں واپس اپنی جگہ پر آیا تو سیدم سلیمان ندوی صاحب نے جو خواجہ صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔میری طرف اشارہ کرکے ان کو کہا کہ بیصاحب جنہوں نے

ا بھی تقریر کی ہے کون ہیں۔ان کی بیان کردہ تغییر نے مجھے حیرت میں ڈال دیا ہے۔ میں نے آج تک سو کے قریب تفایق و معارف اس سو کے قریب تفایق و معارف اس سورہ شریف کے بیان کئے ہیں۔ان پر آگا ہی حاصل کی ہے۔ مگر جو بچھانہوں نے آج بیان کی ہے بیہ سورہ شریف کے بیان کئے ہیں۔ان پر آگا ہی حاصل کی ہے۔ مگر جو بچھانہوں نے آج بیان کی ہے بیہ بالکل نیااورا حچھوتا ہے اوران کی تقریر سے مجھے جدید معلومات کا ذخیرہ ملا ہے۔خواجہ صاحب نے ان کو بتایا کہ بید میرے استاد ہیں اورانہوں نے اس وقت اختصار کے ساتھ تفسیر بیان کی ہے۔ ورنہ اس کے متعلق وہ لا ہور میں بہت زیادہ تفصیل سے روشنی ڈال چکے ہیں۔

# (بیقسیرانثاءالله کسی اورجگه تحریر کی جائے گی۔مرتب)

### سونے کا پہاڑ

جب ہم بنگلور کے جلسہ سے فارغ ہوئے تو نواب غلام احمد صاحب نے جواس کانفرنس کے صدر تھے، فرمایا کہ بیں آ جکل میسور شیٹ کے اس محکہ بیں جو پہاڑ سے سونا نکا لئے سے متعلق ہے مینجر ہوں۔ اگر آپ کا وفداس کا رخانہ کو دیکھنے کی خوا ہش رکھتا ہو۔ جو عجا ئب روزگار بیں سے ہے تو میں ہوں۔ اگر آپ کا وفداس کا رخانہ کو دیکھنے کی خوا ہش رکھتا ہو۔ جو عجا ئب روزگار میں سے ہے تو میں باسانی اس کا انتظام کرسکتا ہوں۔ بیدکارخانہ بنگلورسے تقریباً چالیس میل کے فاصلہ پر ہے۔ چنا نچہ نواب صاحب موصوف کی معیت میں ہم ان کی قیام گاہ پر پہنچے۔ اور وہاں پچھ دیر آ رام کرنے کے بعد کارخانہ دیکھنے کے لئے روانہ ہوئے۔ وہاں پر انگریزوں کی طرف سے بہت سخت پہرہ کا انتظام تھا۔ اس جگہ پر ایک وسطے سلسلہ مشینوں کا نظر آیا۔ جوسو نے سے خلاو طیخ روں کو کو شنے اور دھا توں کو الگ الگ کر کے ان میں سے سونے کو علیحہ ہ کرنے کے لئے گی ہوئی تھیں۔ سونے کی دھا ت الگ کر کے این میں دوز سر کیس تھیں۔ اس پہاڑ کے اندر لمبی لمبی زمین دوز سر کیس تھیں۔ اور پہاڑ کی کو رت نے تھا ان کے باہر نکلنے کے وقت اور پر آنے کے لئے لفٹ کی جو نے تھے۔ اندر روشنی اور ہرفتم کا ضروری انتظام تھا۔ اور پہاڑ کی کھدائی کا کام جاری تھا۔ اس کان میں جو کار بگر اور مزدور کام کرتے تھان کے باہر نکلنے کے وقت کے لئے انگریز عورت مقررتھی اور مردوں کے لئے انگریز عورت مقررتھی اور مردوں

### رودونتی بوئی

اس سونے کے پہاڑ پر میں نے رود ونتی بوٹی کثرت سے اُگی ہوئی دیکھی بیہ بُوٹی جبیبا کہ مخزن الا دوبیہ

وغیرہ کتب میں لکھاہے بہت ہی مفیداور اکسیربدن ہے۔

### تبمبیم میں ورود

و ہاں سے روانہ ہو کر ہم بمبئی پہنچے اور نواب سید رضوی صاحب کی وسیع وعریض بلڈنگ میں فروکش ہوئے ۔خواجہ صاحب ۔ ڈاکٹر لیعقوب بیگ صاحب اورسید لال شاہ صاحب برق جب دن کے وقت سیر وتفریح کے لئے باہر چلے جاتے تو خاکسارایک علیحدہ کمرہ میں ذکر واذ کارکرتا یانفل یڑھتا۔ یا تبلیغ کا موقع ملنے پر فریضہ تبلیغ ادا کرتا۔ گاہے گاہے خواجہ صاحب کے ساتھ جلسوں میں شمولیت اور تبلیغی ملا قاتوں کے لئے بھی جاتا۔ ایک دن جمبئی کے مسلمانوں کی طرف سے سيدعبدالرزاق صاحب بغدادي كي آمديرا يكعظيم الثان جلسه منعقد كيا گيا ـ اس مين جم بھي شامل ہوئے۔ وہاں سے فراغت کے بعد بہائیوں کےمشن ہاؤس گئے ۔اور محمد ہاشم صاحب سے جو بمبئی میں بہائی مذہب کے سرگرم مشنری مضامل قات کی ۔ انہوں نے بتایا کہ اس وقت کبی گفتگو کا موقع نہیں ۔ کیونکہ ہمارے ساتھی مذہبی عبادت کے لئے جمع ہور ہے ہیں۔ جوتخلیہ میں ادا کی جائے گی ۔ہم نے عرض کیا کہ ہم بھی آپ کی عبادت کا نمونہ دیکھنا چاہتے ہیں لیکن انہوں نے کہا کہ ہم آپ لوگوں کے سامنے عبادت کرنا پیندنہیں کرتے۔اس پر میں نے عرض کیا کہ اسلام تو اپنی عبادت کی طرف ا ذان کے اعلان کے ذریعہ بلا تا ہے۔مؤ ڈن دائیں طرف منہ کر کے اصحاب بمین یعنی مسلمانوں کو حَتَّ عَلَى الصَّلُواة كِ الفاظ سے نماز كے لئے بلاتا ہے ۔ اور بائيں طرف يعني غيرمسلموں كوجو اصحاب الشمال کی نسبت رکھتے ہیں۔فلاح اور کا میابی کی طرف بلاتا ہے۔ پس اگرآپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں تو لوگوں سے اس کو پوشیدہ رکھنے کے کیامعنے ۔

یہ میں کرمجمہ ہاشم صاحب نے کہا کہ اگر آپ با قاعدہ گفتگو کرنا ہی پیند کرتے ہیں۔ تو اپناایڈریس دے جائیں۔ ہم مقررہ وقت پر آپ کی قیام گاہ پر آ جائیں گے۔ چنانچہ خواجہ صاحب نے ایڈریس دے دیا۔

# محمر ہاشم صاحب بہائی ہے گفتگو

محمد ہاشم صاحب بعض اورمعززین کے ساتھ چار بجے ہماری قیام گاہ پرآ گئے۔ان کے آنے پر خواجہ صاحب مع ڈاکٹر مرزایعقوب بیگ صاحب اور برق صاحب کے ان معزز مہمانوں کے ساتھ گفتگو کرنے کے لئے ایک وسیع وعریض میز کے اردگر دکرسیاں بچھا کر بیٹھ گئے۔ اس موقع پر خواجہ صاحب نے مجھے کہا کہ آپ اپنے کمرہ میں تشریف لے جا کیں۔ ہم ان معززین سے خودہی گفتگو کر لیس گے۔ خواجہ صاحب نے ایسا شاید میری سادگی کی وجہ سے کیا کہ میں بے باکی میں سیدنا حضرت اقدس سے موعود علیہ السلام کے نام کی تبلیغ نہ کروں۔ بہر حال میں ان کے کہنے پر وہاں سے اٹھ کر دوسرے کمرے میں جو میری رہائش کے لئے مخصوص تھا چلا گیا۔

محمد ہاشم صاحب نے خواجہ کمال الدین صاحب سے کہا کہ وہ قرآن کریم کے متعلق کچھ استفسار کرنا چاہتے ہیں۔ اور وہ یہ کہ قرآن کریم میں لکھا ہے کہ اِنَّ ہلندا کَسِفِی السَّسِحُفِ الْاُولْلی کھی صُحُفِ اِبُوا ہِیْمَ وَ مُوسِی 23 ۔ اگر بیقول درست ہے اور قرآن کریم میں ایسی کوئی زائد بات نہیں جو پہلی کتابوں اور صحیفوں میں نہ پائی جاتی ہو۔ تو قرآن کریم کی کیا ضرورت ہے۔ اس کی ضرورت تو صرف اسی صورت میں ہوسکتی ہے کہ اس کے ذریعہ سے کوئی کی یا زیادتی ہوتی ۔ کیا کوئی ایک حکم بھی قرآن کریم میں ایسا پایا جاتا ہے جو پہلی شریعتوں سے زائد ہویا پہلے حکموں کومنسوخ کرنے والا ہو۔ مجھے صرف ایک مثال ہی دی جائے اور جواب قرآن کریم سے دیا جائے۔

جب محمد ہاشم صاحب نے بیسوال کیا۔اورخواجہ صاحب نے محسوس کیا کہ وہ اس کے جواب سے
کما ھنہ عہدہ برانہیں ہو سکتے ۔تو مجھے آواز دی کہ مولا نا! ذراتشریف لائیں ۔ میں ان کی آواز پر حاضر
ہو گیا۔سوال محمد ہاشم صاحب نے دوہرایا۔ میں نے جواباً عرض کیا کہ میں قرآن کریم سے الیی گئ
مثالیں پیش کرسکتا ہوں۔محمد ہاشم صاحب نے کہا کہ زیادہ مثالوں کی ضرورت نہیں صرف ایک مثال
ہی کافی ہے۔

میں نے پہلے تو مَا نَنُسَخُ مِنُ ایَةٍ \_ 24 النہ کی مختصر تشریح کی۔ اور پھر سورہ آل عمران کی آیت الَّذِیُنَ قَالُوْ النَّ اللَّهُ عَهِدَ اِلَیُنَا الَّا نُوْمِنَ لِوَسُولٍ حَتَّی یَاتِیَنَا بِقُوْبَانِ تَاکُلُهُ النَّارُ لَا قُلُ الَّذِیُنَ قَالُوْ النَّا بَقُولِا اللَّهُ عَهِدَ اِلْیُنَا الَّا نُوْمِنَ لِوَسُولٍ حَتَّی یَاتِینَا بِقُولِانِ تَاکُلُهُ النَّارُ لَا قُلُ اللَّهُ اللَّهُ مُولُومٌ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلِمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُلِمَ قَالُتُ مُومُ اِنْ کُنْتُمُ صَلِي اللَّهُ اللَ

کرے۔اس مطالبہ کے متعلق اللہ تعالی ارشا دفر ما تا ہے کہ جواباً کہد دیا جائے کہ مجھ سے پہلے جورسول آئے وہ علاوہ دیگرنثانات اور بیّنات ظاہر کرنے کے سوختنی قربانیاں بھی پیش کرتے رہے پھرتم لوگوں نے ان کو کیوں قتل کیا۔

قرآن کریم کی بیان کردہ اس مثال سے واضح ہوتا ہے کہ اہل کتاب نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر سوختنی قربانی کو جہ سے اعتراض پیش کیا۔ اور اس بنا پر کہ آپ نے سوختنی قربانی کو منسوخ کیا تھا۔ آپ کو قبول کرنے سے انکار کیا۔ اس کا جواب اللہ تعالی نے بینہیں دیا کہ سوختنی قربانی منسوخ نہیں کی گئی بلکہ یہ دیا کہ اس کی منسوخی کی بنا پر ان کا انکار درست نہیں۔ اور بیہ کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے باوجود اس کے کہ رسول سوختنی قربانی پیش کرتے تھے۔ لیکن اس عہد کو پورا کرنے کے باوجود بھی یہود یوں نے ان کا انکار کیا اور ان کے قل کے دریے ہوئے۔

میں نے کہا۔ ایک مثال تو قرآن کریم سے میں نے پیش کر دی ہے۔ اور بھی بہت مثالیں پیش کی جاستی ہیں ۔ مثلاً تحویلِ قبلہ کا مسّلہ۔ پھر اُجِلَّ لَکُمْ لَیُسلَةَ السَصِّیامِ الوَّفَثُ اللّٰی فِیْ کی جاستی ہیں۔ مثلاً تحویلِ قبلہ کا مسّلہ۔ پھر اُجِلَّ لَکُمْ لَیُسلَةَ السَصِّیامِ الوَّفَثُ اِلٰی نِسَآ اِبْکُم 26 کا ارشاد ہے۔ اسی طرح قرآن کریم سے پہلے ہرکتاب کی تعلیم وہدایت اور رسول کی بعث مخصوص اقوام کے لئے اور مخصوص الزمان تھی۔ لیکن قرآن کریم اور آنخضرت صلی اللّٰدعلیہ وسلم کی تعلیم وہدایت تمام اقوام کے لئے اور قیامت تک کے لئے ہے۔ جوایک زائدخصوصیت ہے۔

ین کرم ہاشم صاحب فرمانے گے کہ اِنَّ هذا کفی الصُّحٰفِ الْاُولیٰ کی صُحُفِ اِبُو ٰهِیمَ وَ مُوسِیٰ 26 کے الفاظ سے تو ظاہر ہے کہ یہ قرآن کریم پہلے حیفوں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حیفوں میں پایا جاتا ہے۔ پھر کی بیشی کس طرح تسلیم کی جائے۔ میں نے عضرت موسیٰ علیہ السلام کے حیفوں میں پایا جاتا ہے۔ پھر کی بیشی کس طرح تسلیم کی جائے۔ میں نے عرض کیا کہ ھذا سے بعض قرآن بھی مرادہ وسکتا ہے جیسے اِذا قَدَاتُ اللّٰهُو آن کے رُوسے قرآن کریم کی ایک آیت بھی مرادہ وسکتی ہے۔ پس اِنَّ هذا اللہ کے فقرہ میں هذا سے سورہ اعلیٰ کے مشار الیہ مضمون کی طرف اشارہ ہے۔ اور وہ یہ ہے فَذَکّر وُنُ الْکُبُولی ٥ ثُمَّ لَا یَمُونُ فِیْهَا وَلَا یَحُییٰ ٥ قَدُ اَفَلَحَ مَنُ یَتَحَنَّبُهَا الْاَشُقٰی ٥ الَّذِی یَصُلَی النَّارَ الْکُبُولی ٥ ثُمَّ لَا یَمُونُ فِیْهَا وَلَا یَحُیٰیٰ ٥ قَدُ اَفَلَحَ مَنُ تَوَرِّدُونُ الْکُیُولی وَ اللّٰہُ نَیْ اِنَّا وَاللّٰ کَا اللّٰ اللّٰہُ اللّٰہُ مُنَّ کَا اللّٰہُ کُولی ٥ وَ ذَکَرَ السُمَ رَبِّهٖ فَصَلّٰی ٥ اِسُلُ تُوثُونَ الْکیوٰۃ اللّٰہُ نُیا۔ وَ اَلاّ ذِکر کیا گیا ہے۔ یہ وہ مضمون جس میں اعمالِ فیج اور ان کی سزا اور اعمالِ صالحہ اور ان کی جزاکا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ وہ مضمون جس میں اعمالِ فیج اور ان کی سزا اور اعمالِ صالحہ اور ان کی جزاکا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ وہ

مضمون ہے جو ہرایک بشیر، نذیر کے صحفہ میں جو قرآن کریم سے پہلے نازل ہو چکا ہے، پایا جاتا ہے۔

جب میں نے بیتشری کی تو خواجہ صاحب نے باند آواز سے جھے مخاطب کر کے جزاک اللہ کہا اور کہا کہ اب میں اس جواب کی روشنی میں مزید شرح بیان کرلوں گا۔ اب آپ اپنے کم و میں تشریف لے جائیں۔ میں تو اٹھ کر چلا آیا۔ لیکن اسی وقت مجمہ ہاشم صاحب نے بھی جانے کی اجازت چاہی۔ خواجہ صاحب نے ان کو کہا کہ ابھی آپ کچھ دیرا ورتشریف رکھیں تا کہ مزید تبادلہ خیالات ہو سکے۔ اس برخمہ ہاشم صاحب نے کہا کہ جو جواب مجھے ابھی دیا گیا ہے۔ اس سے زیادہ آپ کیا دے سکیں گے پھر محمہ ہاشم صاحب نے کہا کہ جو جواب میکی کہ یہ کون صاحب بیں۔ جنہوں نے ابھی جواب دیا تھا۔ خواجہ صاحب نے کہا کہ یہ میرے استاد ہیں۔ مجمہ ہاشم صاحب نے کہا کہ یہ میرے استاد ہیں۔ مجمہ ہاشم صاحب نے کہا کہ قرآن سے ابھی واقفیت رکھتے ہیں اوراٹھ کرمع اپنے ساتھیوں کے جلے گئے۔

## خواجه کمال الدین صاحب کے سفرلنڈن کی تقریب کا پیدا ہونا

نواب سیدرضوی صاحب نظام حیدرآباد کی پھوپھی صاحبہ کی جائداد کے منصرم تھے۔ پچھ عرصہ بعد حضور نظام کی پھوپھی زاد ہمشیرہ نے اپنی والدہ کی تحریک پرسیدرضوی صاحب سے نکاح کرلیا۔ جب حضور نظام کواس کاعلم ہوا تو انہوں نے اس کوسخت نا پیند کیا۔ اور نواب سیدرضوی صاحب کو حیدرآباد سے نکل جانے کا حکم دیا۔ چنا نچہ سیدرضوی صاحب ہمبئی چلے آئے۔ نواب رضوی صاحب و کیل بھی ہے۔ اسی طرح خواجہ کمال الدین صاحب بھی چیف کورٹ کے وکیل تھے۔ ان ہر دونے باہم مشورہ کیا کہ پریوی کوسل میں مقدمہ دائر کر کے رضوی صاحب کی بیوی کواس کی والدہ کی جائداد اور ملکیت کا ورثہ دلایا جائے تا کہ وہ آزادی سے اپنے اخراجات چلاسکیں۔

نواب رضوی صاحب نے خواجہ صاحب کے ساتھ مبلغ آٹھ ہزار روپے مقرر کیا تا کہ وہ لنڈن جاکراس مقدمہ کی پیروی کریں۔خواجہ صاحب نے بڑی خوشی سے اس تجویز کو قبول کیا۔ دوسرے دن خواجہ صاحب نے بڑی خوشی سے اس تجویز کو قبول کیا۔ دوسرے دن خواجہ صاحب نے اس طرح آٹھ ہزار روپید دینے کا وعدہ کیا تھا۔لیکن اب وہ کچھ متر د دسے ہیں۔شایدان کو اس مقدمہ میں کا میا بی کا یقین نہیں رہا۔ آپ دعا کریں کہ اللہ تعالی سبب بنا دے اور آٹھ ہزار کی رقم مجھے مل جائے۔اس طرح د نیوی فائدہ کے علاوہ

دینی فائدہ بھی ہوجائے گا اور میں وہاں جا کر تبلیغ بھی کرسکوں گا۔

خواجہ صاحب ان دنوں مجھ پر حسن ظنی رکھتے تھے اور دعا کے لئے کہا کرتے تھے۔ چنا نچہ اس موقع پر بھی کہنے لگے کہا کر مجھے بیرو پیاور کا م مل جائے۔ اور میں لنڈن چلا جاؤں ۔ تو وہاں تبلیغ بھی کرسکوں گا۔ لہذا پوری توجہ سے دعا فرما ئیں ۔ میں نے دعا کا وعدہ کیا۔ اور وہ دوسرے ساتھیوں کے ساتھ سیر وتفریج کے لئے ہا ہر چلے گئے۔

## ایک عجیب کشفی نظاره

میں نے ان کے جانے کے بعد خاص توجہ سے بارگاہ الہی میں دعا شروع کر دی۔ دعا کرتے ہے کھے پرکشفی حالت طاری ہوگئی۔ اور میں نے دیکھا کہ خواجہ صاحب کے والدخواجہ عزیز الدین صاحب ایک پاٹ پر بیٹھ کر قضائے حاجت کرنے گئے ہیں۔ اور بجائے براز کے ان کے اندر سے سونے کے دو انڈ نے نکلے ہیں۔ ایک انڈا تو بہت بڑا ہے اور دوسرا چھوٹا۔ اور ساتھ ہی خواجہ کمال الدین صاحب کے لڑکے بشیراحمد کو بھی دیکھا۔ جھے اس کشف کی بی تفہیم ہوئی کہ بیکشف اس دعا کے جواب میں دکھایا گیا ہے۔ اور اس میں دعا کی قبولیت کا اظہار ہے۔ خواجہ عزیز الدین صاحب سے مراد سید رضوی صاحب ہیں اور سونے کے دوبیضوں سے مراد دور قبیں ہیں۔ جن میں صاحب سے مراد دور تو تیں ہیں۔ جن میں مراد ہے کہ خواجہ صاحب کو دیکھنے سے بیا مراد ہے کہ خواجہ صاحب کو دیکھنے سے بیا مراد ہے کہ خواجہ صاحب کو دیکھنے سے بیا مراد ہے کہ خواجہ صاحب کو دیکھنے سے بیا مراد ہے کہ خواجہ صاحب کے لئے بی بیشار سے ۔ اور اس کا تعلق ان کے گھر سے بھی ہے۔

میں ابھی حسرت کے ساتھ اس کشف کے متعلق غور کرر ہاتھا کہ خواجہ صاحب مع اپنے رفقاء کے والیس آئے اور میرے کرے کا درواز ہ کھٹا گیا۔ میں نے درواز ہ کھولا۔ تو اندرداخل ہوتے ہی کہنے لگے کہ کیا آپ نے دعا کی ہے۔ اور کوئی بشارت آپ کو ملی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ کو دور قبیں ملیس گی۔ جن میں سے ایک رقم بڑی ہوگی اور دوسری چھوٹی۔ جب میں نے دور قبوں کا ذکر کیا۔ تو خواجہ صاحب حیرت سے بوچھنے لگے۔ دور قبیں کیسی؟ رضوی صاحب نے توایک رقم کا وعدہ کیا تھا۔ لیکن اس کو بھی فی الحال ملتوی کر دیا ہے۔ آپ نے جودور قبیں بتائی ہیں اس کی جھے سمجھ نہیں آئی۔

عجیب اتفاق ہے کہ ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ ایک آ دمی سید رضوی صاحب کی طرف سے

خواجہ صاحب کو بلانے آگیا۔ چنانچے خواجہ صاحب اس آدمی کے ساتھ چلے گئے۔ رضوی صاحب نے اس وقت خواجہ صاحب کے سامنے دور قبیں پیش کیں۔ایک تو آٹھ ہزار روپیہ کی رقم انگلتان کے سفر وغیرہ کے لئے اور دوسری مبلغ دو ہزار کی رقم دی اور کہا کہ مجھے بیہ خیال آیا کہ آپ تو لمبے عرصہ کے لئے ولایت جارہے ہیں۔آپ کے اہل وعیال کے اخراجات کے لئے بھی کوئی رقم ہونی چاہیئے۔لہذا بیہ دوہزار روپیہاس غرض کے لئے دیا ہے۔

خواجہ صاحب خلاف تو قع ان دور قموں کے ملنے پر بہت ہی خوش ہوئے۔اور بازار سے ایک فیمی کمبل میرے لئے خرید لائے۔اور دیر تک خواجہ صاحب اور ڈاکٹر یعقوب بیگ صاحب اس کشف کے عجیب رنگ میں پورا ہونے کا ذکر کرتے رہے۔ اور میرے پاؤں عقیدت کے اظہار کے لئے دباتے رہے۔ میں نے عرض کیا کہ بیسب کچھاللہ تعالی نے آپ کو حضرت میں موعود علیہ السلام کی برکت اور افاضہ سے ہمارے ایمانوں کو بڑھانے کے لئے دکھایا ہے۔ ورنہ میں توایک حقیر اور عاجز شخص ہوں۔جس میں کوئی بھی خوبی اور قابلیت نہیں۔ ذالک فضل اللّه یُوْتِیُهِ مَنُ یَّشَاءُ.

## كرش جي كے متعلق نظارہ

ایک دن نواب سید رضوی صاحب مجھے موٹر میں ساحل سمندر پر سیر کے لئے لے گئے۔ اور واپسی پر کہنے لگے کہ آج سینما میں کرشن جی مہاراج کے حالات زندگی کے متعلق فلم دکھائی جائے گ۔ آپ کو عام واقفیت کے لئے ضرور فلم دیکھنی چاہیئے۔ میں نے اس وقت تک بھی سینما نہ دیکھا تھا۔ ان کے اصرار کرنے بررضا مند ہوگیا۔

جب فلم میں یہ نظارہ سامنے آیا کہ حضرت کرشن جی کے والدین ایک ٹوکر ہے میں اس معصوم بچہ کواٹی کو ٹریے بھا گے جاتے ہیں۔اوراسی خون کی حالت میں ندی کو عبور کرتے ہیں تو انبیاء کے مصائب اور مشکلات اور اللہ تعالیٰ کی عجیب وغریب نصرت اور تائید کا تصور کر کے مجھ پر رفت طاری ہوگئی۔اور میں فلم کے ختم ہونے تک اشکبار رہا۔اس وقت بار بار میری زبان پریہی الفاظ سے کہ:۔'' اے خدا اپنے نبیوں اور رسولوں کی معجز انہ نصرت اور حفاظت کرنے والے خدا! تیری شان کتنی بلنداور تیری سی کتنی اعلیٰ ہے''۔ اللہ ہم صل علیٰ جمیع الانبیاء و المرسلین لا سیما علیٰ سیدھم محمد و احمد و آلھم الطّیبین الطّاهرین۔

## حضرت سيشهرها جي عبدالرحمٰن صاحب مدراسي رضي الله تعالى عنه

ہماراوفد بمبئی سے روانہ ہوکر مدراس میں وار دہوا۔ وہاں پر حضرت سیٹھ حاجی عبدالرحمٰن اللّدر کھا صاحب رضی اللّٰد تعالیٰ عنہ کے ہاں قیام کیا۔ حضرت سیٹھ صاحبؓ کے متعلق حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کوالہام ہوا تھا کہ

قا در ہےوہ بارگاہ ٹوٹا کام بناوے

#### ہ مار ہے ہوئی اس کا بھید نہ یا وے <mark>29</mark> بنا بنایا توڑ دے کوئی اس کا بھید نہ یا وے

چنانچہاس الہام کے پہلے مصرعہ کے مطابق ان کا کاروبارخوب جچکا۔لیکن بعد میں دوسرے مصرعہ کے مطابق ان پرابتلاء آیا۔اورفارغ البالی کے بعد آپ انتہائی مالی مشکلات کا شکار ہوئے اور آپ کی حالت بالکل فقیرانہ ہوگئی۔ان کی بیابتلائی حالت کسی معصیت کی وجہ سے نہ تھی بلکہ بیایک سرِّ الہٰی تھا۔ جس کواللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔

جب ہم حضرت سیٹھ صاحبؓ کے پاس پنچ تو آپ ایک خراب اور خستہ چوہارے میں ایک دریدہ چٹائی پر تشریف فرما تھے۔ لباس بھی بالکل فقیرانہ تھا۔ ہمیں دکھ کر بہت خوش ہوئے۔ کھانا منگوایا۔ جو بالکل سادہ تھا۔ چپاتیاں اور مسور کی دال۔ اس وقت آپ نے حضرت اقدس می موعود علیہ السلام کا بیان کردہ ایک واقعہ حضرت امام ابو حنیفہ کے متعلق سنایا کہ ایک دفعہ ان کے گما شتے جو بیرونی علاقہ جات میں تجارتی کاروبار کے لئے ان کی طرف سے گئے ہوئے تھے واپس آئے۔ توان میں سے ایک نے کہا کہ اس دفعہ تجارت میں استے ہزار روپیہ کا نفع ہواہے۔ اس پر حضرت امام صاحب نے ایک دومنٹ کے سکوت کے بعداونچی آواز سے "المحدد لِلّه" کہا۔ پھر دوسرے کارندہ نے جوکسی دوسرے علاقہ سے واپس آیا تھااطلاع دی۔ کہاس دفعہ اسے ہزار روپیہ کا نقصان کارندہ نے جوکسی دوسرے علاقہ سے واپس آیا تھااطلاع دی۔ کہاس دفعہ اسے ہزار روپیہ کا نقصان کے بعداونچی آواز سے المحدد کے بعداونچی آواز سے المحدد کے بعداونچی آواز سے المحدد کے بعداونجی آواز سے المحدد کے تھوڑ ہے۔ یہ توں کر بھی حضرت امام صاحب نے تھوڑ سے سے تو قف کے بعداونجی آواز سے المحدد کے تعداونجی آواز سے المحدد کے تعداونہ کو تعداون کے اسے دو تعداونے کی آواز سے المحدد کے تعداونہ کی تعداونہ کی تعداونہ کی آواز سے تعداونہ کی تعداونہ ک

اس وقت حاضرین میں سے ایک شخص نے امام صاحب کی خدمت میں عرض کیا کہ نفع کی خبر س کر تو بے شک اللہ تعالیٰ کا شکرا دا کرنا چاہیئے ۔لیکن نقصان کی خبر پر الحدمد لِلّٰه کہنا درست معلوم نہیں ہوتا۔اس موقع پر تو إِنَّا لِللّٰه وَ إِنَّا اِلْيُهِ دَاجِعُونَ کَہنا چاہیئے تھا۔اس پر حضرت امام صاحب نے فرمایا کہ میں نے نفع یا نقصان کی وجہ ہے اکسے مد لِلّٰہ نہیں پڑھا بلکہ میں نے اللہ تعالی کاشکراس لئے ادا کیا ہے۔ کہ نفع کی اطلاع پر بوجہ مالی و دنیوی فائدہ کے میرا قلب مسر ورنہیں ہوا۔اور نہ ہی نقصان کی خبر سے مجھے کوئی رنج پہنچا ہے۔ دنیوی نفع اور نقصان میرے اس تعلق پر اثر انداز نہیں ہو سکا جو مجھے خدا تعالی سے ہے۔ بیحالت جو مجھے نصیب ہے میرے منہ سے دونوں بار السحمد للّٰہ کا کلمہ نکلوانے کا باعث بنی۔

یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ حضرت اقدس علیہ السلام کی صحبت سے اللہ تعالیٰ نے میرے قلب میں بھی الیں روحانی کیفیت پیدا کر دی کہ جب میں لکھ پتی تھا۔ اس وقت بھی ایک استغنا کی کیفیت میسرتھی ۔ اوراب اس عسرت کی حالت میں بھی غیراللہ سے مستغنی ہوں ۔

جب حضرت سیٹھ صاحبؓ نے بیوا قعہ بیان کیا تو ہمارے قلوب اس سے بہت متاثر ہوئے ۔اور آئکھیں اشکیار ہوگئیں ۔

## بنگال كاتبلىغى سفر

حضرت خلیفۃ المسمسیہ اول رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ برفع درجاتہ فی الجنۃ العلیاء کے دور خلافت میں غالبًا ۱۹۱۲ء کی بات ہے کہ جناب مولوی عبدالوا حدصا حبؓ ساکن برہمن بڑیہ (بنگال) نے علاء کا ایک وفد بغرض تبلغ مجبوانے کی درخواست کی۔ چنا نچہ حضور کی طرف سے حضرت مولوی سید سرور شاہ صا حبؓ، حضرت حافظ روثن علی صا حبؓ، حضرت میر قاسم علی صاحبؓ، جناب مولوی مبارک علی صاحب سیالکوٹی مرحوم اور خاکسار کو جانے کا ارشاد ہوا۔ ہم سب کلکتہ سے ہوتے ہوئے مبارک علی صاحب سیالکوٹی مرحوم اور خاکسار کو جانے کا ارشاد ہوا۔ ہم سب کلکتہ سے ہوتے ہوئے برہمن بڑیہ پہنچے۔ کلکتہ میں جماعت کی طرف سے ایک بڑی سرائے میں ہمارے قیام کا انتظام تھا۔ جب ہم وہاں پہنچ تو محکمہ پولیس کے ایک افسر بھی اسی سرائے میں کسی سندھی پیر کی تلاش میں جس کے ساتھ وہ عقیدت رکھتے تھے اور علم دوست آ دی ساتھ وہ عقیدت رکھتے تھے اور علم دوست آ دی ساتھ وہ عقیدت رکھتے تھے اور علم دوست آ دی متعلق گفتگو شروع کی اور تقریباً آ دھ گھنٹہ تک سیدنا حضرت موجود علیہ السلام کی تعلیم کے ماتحت متحق فی کے ساتھ فی کے بعض فکات پر روشی ڈالی۔ میری با تیں سن کروہ بہت محظوظ ہوئے اور کہنے گئے کہ میں نے ایسی عارفانہ با تیں اس سے قبل کبھی نہیں سنیں ۔ اس کے بعدوہ پیرصاحب کی تلاش میں چلے گئے کہ میں نے الیں عارفانہ با تیں اس سے قبل کبھی نہیں سنیں ۔ اس کے بعدوہ پیرصاحب کی تلاش میں چلے گئے ۔ پچھ الیں عارفانہ با تیں اس سے قبل کبھی نہیں سنیں ۔ اس کے بعدوہ پیرصاحب کی تلاش میں چلے گئے ۔ پچھ الیں عارفانہ با تیں اس سے قبل کبھی نہیں سنیں ۔ اس کے بعدوہ پیرصاحب کی تلاش میں جلے گئے ۔ پچھ

وقت کے بعد پھرآئے اور کہنے گئے کہ مجھے پیرصا حب قریب ہی ایک کمرہ میں مل گئے ہیں اوران کو آپ کی ملاقات کا بے حداشتیاق ہے۔ اگرآپ تشریف لے جاسیس تو فبہا۔ ورنہ پیرصا حب یہاں آپ کی ملاقات کر لیں گے۔ چنانچہ خاکسار ، حافظ روشن علی صاحبؓ اور مولوی مبارک علی صاحب مرحوم ان کی خدمت میں پہنچے۔ وہ بہت تپاک سے ملے اور مصافحہ کیا۔ جب افسر پولیس نے میری طرف اشارہ کر کے کہا کہ تصوّف کے متعلق انہوں نے گفتگو کی تقی تو وہ بہت ہی خوش ہوئے اور محمد فیہ کیا۔ جب ان کو بیعلم ہوا کہ ہم قادیان سے آئے ہیں اور حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب علیہ السلام کے مرید ہیں تو انہوں نے فرمایا کہ میرے پاس بھی حضرت مرزا صاحب کا منظوم کلام ہے۔ اس کے بعد مختلف امور کے متعلق ان سے تبادلہ خیالات ہوتا رہا۔ اور خدا کے خطرت اور خدا کے خدا کے خدا کے خدا کے اور کی میرا کیا گئا کہ میرے پاس بھی حضرت اور خدا کے خدا کے خدا کہ میرا کیا ہے مرید ہوتا رہا۔ اور خدا کے خدا کے خدا کیا گئا کہ کہ میرا کیا ہے مرید کا منظوم کلام ہے۔ اس کے بعد مختلف امور کے متعلق ان سے تبادلہ خیالات ہوتا رہا۔ اور خدا کے فضل سے ہمیں ایک گھنٹہ تک تبلیغ کا اچھا موقع میسر آیا۔

کچھ دن کلکتہ میں قیام کرنے کے بعد ہم وہاں سے برہمن بڑیہ پنچے۔ ہماری رہنمائی کے لئے کلکتہ سے حافظ محمدا مین صاحب احمدی جونہا ہے مخلص اور پاک سیرت انسان تھے ساتھ روانہ ہوئے۔ اور کئی ہفتہ تک لگا تار ہمارے ساتھ رہ کرخد مات بجالاتے رہے۔ حافظ صاحب غالبًا چکوال ضلع جہلم کے رہنے والے تھے۔

برہمن بڑیہ کے اسٹیشن پر مولوی عبدالواحد صاحب طسینکٹر وں احباب کے ساتھ ہمارے استقبال کے لئے موجود تھے۔ جب ان مخلص احمدی دوستوں نے ہمیں دیکھا تو اس خیال سے کہ ہم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے صحابہ میں سے ہیں۔اور مرکز سلسلہ سے آئے ہیں۔ بہت خوش ہوئے اور فر طمسرت سے اکثر دوستوں بردقت طاری ہوگئی۔

ہم جناب مولوی عبدالواحد صاحب کے گھر پر اُنڑے۔ وہاں پر ایک بڑا درخت گڑ ہل کا دیکھاجس کوتر بوز جتنے بڑے پھل گئے ہوئے تھے۔ یہ پھل ہم نے پنجاب میں بھی نہ دیکھا تھا۔ بہت لذیذاورشیریں تھا۔

برہمن بڑیہ میں بڑے پیانہ پرایک جلسہ کا انتظام کیا گیا۔جس میں ہزار ہالوگ آئے۔اس جلسہ میں سب ممبران وفد نے تقاریر کیں۔ جب حضرت مولوی سرورشاہ صاحب کی تقریر شروع ہوئی تو وہاں کے ایک عالم مولوی واعظ الدین صاحب نے تقریر کے دوران میں ہی شوروشراوراعتراضات شروع کردیئے۔حضرت مولوی صاحب کی آ ہتہ اور نرم آ واز کی وجہ سے اس کواور بھی زیادہ جرائت ہوئی۔
مولوی واعظ الدین صاحب کے اعتراض کا تعلق حضرت مولوی صاحب ٹی تقریر سے نہ تھا بلکہ
بیاعتراض محض احمد یوں کے خلاف نفرت بھیلانے کی غرض سے تھا۔ ان کے پیش کر دہ اعتراض کا
خلاصہ بیتھا۔ کہ احمد می وَادُ کَ عُولُا مَعَ الرَّا الْحِعِینُ کے خلاف عمل کرتے ہیں۔ دوسرے مسلمانوں کے
ساتھ مل کرنما زنہیں پڑھتے اور نہ ہی ان کی اقتداء میں نماز پڑھنا جائز سمجھتے ہیں۔

حضرت مولوی سر ورشاہ صاحبؓ کی تقریر کے خاتمہ پر سب ارکانِ وفد نے خاکسار سے اس اعتراض کا جواب دینے کی فرمائش کی۔ جب میں جواب دینے کے لئے کھڑا ہوا تو مولوی واعظ الدین نے پھرشور کیا کہ میں نے جواب مولوی سر ورشاہ صاحب سے مانگا ہے۔ مولوی غلام رسول صاحب راجیکی سے نہیں مانگا۔ میں نے عرض کیا کہ جب آپ کی غرض جواب سے ہے تو خواہ ہم میں سے کوئی دے آپ کواعتراض نہیں ہونا چاہیئے۔ اور میں جواب حضرت مولوی سر ورشاہ صاحب کے حکم سے ہی دے آپ کواعتراض نہیں ہونا چاہیئے۔ اور میں جواب حضرت مولوی سر ورشاہ صاحب کے حکم سے ہی اور شور ڈالنے سے بازنہ آئے تو بعض معزز غیراحمد یوں نے بھی ان کے مطالبہ کی لغویت کوان پر واضح کیا تب وہ خاموش ہوگئے۔ میں نے اس اعتراض کے جو جوابات اس وقت دیئے ان کا خلاصہ درج ذیل ہے:۔

(۱) وَالا تَحْفُواْ مَعَ الرَّا تِحِیْنَ کا فقرہ سورہ بقرہ میں پایاجا تا ہے۔اس آیت میں اوراس کے سیاق وسباق میں بنی اسرائیل کو مخاطب کیا گیا ہے نہ کہ مسلمانوں کو اور وَالا تَحْفُواْ مَعَ الرَّا کِحِیْن کے تحم میں بھی بنی اسرائیل مخاطب ہیں نہ کہ مسلمان ۔ پس جب بیتکم بنی اسرائیل کے لئے ہے تو اس کی وجہ سے احمد یوں پراعتراض کرنا درست نہیں ۔

(ب) اس آیت میں پہلے لوگوں کو حکم ہے کہ پچھلے لوگوں کے ساتھ مل کر رکوع کرویعنی بنی اسرائیل کو حکم ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ جو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں مل کر نماز ادا کرواور رکوع کرولیکن مسلمانوں کو بیر حکم نہیں کہ وہ یہودیوں یا دوسرے اہل کتاب سے مل کر نماز ادا کریں۔ کریں اور نہ ہی کھی مسلمانوں نے اس کو جائز سمجھا ہے کہ وہ اہل کتاب کے ساتھ مل کر نماز ادا کریں۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بھی جب مسلمان سب سے زیادہ قر آن کریم کے حکموں پر

عمل پیرا تھے بھی الیانہیں ہوااور نہ ہی بعد میں ۔ پس جب و اد تحعوا کے الفاظ میں پہلے لوگوں کو حکم ہے کہ وہ بعد کوآنے والے مومنوں کے ساتھ مل کر رکوع کریں تو اسی اعتبار سے اب بھی دوسرے اسلامی فرقوں کو جو پہلے سے پائے جاتے ہیں۔ حکم ہے کہ وہ احمدی جماعت کے ساتھ مل کر جو منہا ج نبوت پر قائم ہے ۔ نما زا داکریں ۔ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دوسر نے فرقوں کو ناری اور امام وقت کی جماعت کو ناجی قرار دیا ہے ۔ پس جس طرح مسلمان یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ مل کر نما زنہیں پڑھ سکتے ۔ اسی طرح احمدی دوسر نے مسلمانوں کے ساتھ مل کر جو ما مورمن اللہ کے مشراور مکفر ہیں ، نما زنہیں پڑھ سکتے ۔ اسی طرح احمدی دوسر نے مسلمانوں کے ساتھ مل کر جو ما مورمن اللہ کے مشراور مکفر ہیں ، نما زنہیں پڑھ سکتے ۔ اسی طرح احمدی دوسر سے مسلمانوں کے ساتھ مل کر جو ما مورمن اللہ کے مشراور مکفر ہیں ، نما زنہیں پڑھ سکتے ۔

اج) حدیث شریف میں آتا ہے۔ کہ من کفر اخاہ المومن فیعود علیہ کفرہ 100 لین اجی حدیث شریف میں آتا ہے۔ کہ من کفر اخاہ المومن فیعود علیہ کفرہ اور ہمارے امام پر جو شخص اپنے مومن بھائی کوکا فر کہے وہ خود کا فرہو جاتا ہے۔ پس جب علاء نے ہم پر اور ہمارے امام پر فق کا تکفیرلگایا ہے تو ہم ایسے لوگوں کے پیچھے نماز کیسے پڑھ سکتے ہیں۔

(٥) امام اور مقتری کے درمیان موافقت کا پایا جانا از بس ضروری ہے۔ اور سورۃ فاتحہ جس کا ہررکعت میں پڑھنا ضروری ہے۔ اس میں اِھُدِنا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ. صِرَاطَ الَّذِینَ اَنْعَمْتَ عَلَیْهِمُ عَلَیْهِمُ وَلَا الصَّآلِیْن کے الفاظ آئے ہیں اور اس دعا میں معمین کی راہ کو طلب کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور معضو ب علیهم یعنی کا فروں اور ضالین یعنی منا فقوں سے بچنے کی دعاسکھلائی گئی ہے۔ اب اگرامام جھتا ہے کہ مقتدی مَغُضُوبِ عَلَیْهِمُ یا ضآلین میں شامل کے دو کیا ایسے ہیں یا مقتدی جمحتے ہیں کہ امام مغضوبِ عَلَیْهِمُ یا ضآلین کے گروہ میں شامل ہے۔ تو کیا ایسے امام اور مقتدی ور کا سورۃ فاتحہ کے اختام پر آمین کہنا۔ اور باوجود با ہمی اختلاف کے آمین پر متفق ہونا درست اور قابل قبول ہوگا۔

میں نے مندرجہ بالا جوابات تفصیل کے ساتھ پیش کئے اور مولوی واعظ الدین صاحب کوموقع دیا کہ وہ اگران جوابات پر قرآن کریم یا حدیث کی رُوسے جرح کرنا چاہیں تو بخوشی کر سکتے ہیں۔لیکن ان کو جراُت نہ ہوئی۔

بعدا زاں دوسر ہے اجلاس میں پھرانہوں نے حضرت مولوی سرورشاہ صاحب کی تقریر کے موقع پر ایک غیرمتعلق سوال پیش کر کے شور ڈالنا جاہا۔لیکن حضرت مولوی صاحب کے ایما پر جب میں جواب کے لئے کھڑا ہوا تو مولوی واعظ الدین جلسہ گاہ سے باہر چلے گئے ۔

ہمارا وفد تقریباً سترہ دن تک بنگال کے مختلف مقامات کا دورہ کر کے تبلیغ حق کا فریضہ ادا کرتا رہا۔اس سفر کے نتیجہ میں خاکسار نا موافق آب و ہوا اور کثر ت کار کی وجہ سے شدید بیار ہو گیا اور عرصہ تک حضرت خلیفة السمدیسے اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیرعلاج رہا۔جس کی تفصیل پہلے گزر چکی ہے۔

# تخصيل زبره ضلع فيروز بوركاايك واقعه

سیدنا حضرت خلیفۃ المسدیہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ کے عہد سعادت میں جب میں لا ہور میں مقیم تھاتو حضور کی طرف سے جھے ارشاد پہنچا کہ آپ فوراً زیرہ پہنچ جا ئیں۔ وہاں کے احمد یوں نے درخواست کی ہے اور آپ کو بلایا ہے۔ جب یہ تکم پہنچا تو میں اسہال کی وجہ سے سخت بیار اور بہت کمزور تھا۔ گھر والوں نے بھی کہا کہ آپ زیادہ بیار ہیں۔ اس حالت میں سفر خطرناک ہے۔ لیکن میں نے تعمیلِ ارشاد میں تو تف کرنا مناسب نہ سمجھا اور سفر پر روانہ ہوگیا۔

جب میں زیرہ پہنچا تو وہاں میاں محمد صادق صاحب سب انسپکٹر پولیس، حکیم مولوی اللہ بخش صاحب اور دوسرے احمدی احباب سے ملاقات ہوئی۔ (میاں محمد صادق صاحب آ جکل ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ پولیس کے عہدہ سے ریٹائر ڈ ہو چکے ہیں۔ آپ نے مع جناب ماسٹر فقیر اللہ صاحب غیرمیائعین سے علیحدہ ہوکر خلافت حقہ کی بیعت کی سعادت حاصل کرلی ہے )

احمدی احباب سے معلوم ہوا کہ زیرہ کے بڑے تحصیلدار مولوی جان محمہ صاحب اور میاں محمہ صاحب اور میاں محمہ صاحب احمدی کے در میان کچھ عرصہ سے مذہبی مسائل پر بحث جاری ہے۔مولوی جان محمہ صاحب نے یہ پسند کیا کہ وہ اپنے حفی علاء کواور شخ صاحب اپنے کسی احمدی عالم کو بلوالیس۔ تاکہ مسائل متنازعہ میں بحث کے ذریعہ سے احقائقِ حق ہو سکے۔ چنا نچہ مولوی جان محمہ صاحب کی دعوت پر چھ سات علاء زیرہ آپئے تھے۔خاکسار کومباحثہ کا قطعاً علم ختھا۔ اور میرے پاس اس وقت صرف ایک حمائل شریف تھی۔ جس دن میں وہاں پہنچا اسی رات حفی علاء کا جلسہ تھا جن کے امیر الوفد مولوی محمظیم صاحب تھے۔ غیر احمدی علاء کی تقاریر سننے کے لئے ہم احمدی بھی جلسہ گاہ میں پہنچ۔ مولوی محمظیم صاحب نے اپنی تقریر میں اس بات پر زور دیا کہ احمد یوں کی بات سننے سے پر ہیز کر نی

چاہیئے ۔ان کی بات سننا کفر ہے۔اور سخت گناہ ہے۔احمدی لوگ اوران کے علماء سخت جاہل اوراسلام سے نا واقف ہیں ۔اورعر بی زبان تو بالکل نہیں جانتے۔

جلسہ کے بعدوالیں قیام گاہ پرآ کر میں نے احمد کی احباب سے مشورہ کیا کہ غیراحمد کی علاء لوگوں میں احمد یوں کے خلاف اشتعال اور نفرت پیدا کررہے ہیں۔ بہتر ہے کہ ان کومنا ظرہ کے لئے چیلنج دیا جائے۔ تا کہ اعتراضات کا جواب دینے کا ہمیں بھی موقع مل سکے۔ چنا نچہ میں نے شخ مولوی جان محمد تحصیلدار کی معرفت حفی علاء کوعر بی میں ایک خط لکھا جس میں ان کو مقابلہ کا چیلنج دیا۔ اور عربی میں مناظرہ کرنے یا قرآن کریم کی تفییر لکھنے کے لئے درخواست کی ۔ یہ خط ممری شخ محمہ صادق صاحب سب انسیکٹر کے ہاتھ تحصیلدار صاحب کو بھوایا گیا۔ انہوں نے اس کو دیکھ کرا پنے علماء کو دیا اور کہا کہ میں بھی عربی کا فی جانتا ہوں ۔ لیکن مجھ سے تو یہ خط پڑھا نہیں جاتا۔ اور نہ اس کے معنی سجھ میں آتے میں ۔ آپ اس کو پڑھ کر ترجمہ کر دیں۔ چنا نچے سب علماء نے اس خط کو باری باری لے کر پڑھنے کی کوشش کی ۔ لیکن پڑھ نہ سکے اس پر تحصیلدار صاحب نے بہت افسوس کیا کہ جب تم سے احمدی عالم کا عربی خط بھی نہیں پڑھا جا تا تو تم رات کواپنی علیت اور تیج کی ڈیگیں کیوں مارتے تھے۔

وہ سب علاء اس وجہ سے بہت پریشان اور شرمندہ ہوئے۔اور خطا پنے ساتھ لے جاکراسی دن فیروز پورروانہ ہوگئے۔ فیروز پورپنج کرانہوں نے جلی حروف میں پوسٹر شائع کرایا کہ احمدی علاء زیرہ میں ہارے مقابل میں بھاگ گئے ہیں۔ جب فیروز پور کے احمدی احباب کواس پوسٹر کی اطلاع ملی۔ تو وہ بہت مخیر ہوئے۔ اور جناب خاں صاحب منشی فرزندعلی صاحب امیر جماعت احمد یہ فیروز پور سے دریافت حالات کے لئے زیرہ کہنچ ۔ اور جماعت کواشتہاردکھایا۔ جب ان کواصل حالات کا علم ہوا تو خاں صاحب اور شخ محمد صادق صاحب دونوں تحصیلدار صاحب کے پاس گئے۔ اور ان علاء کی ہوا تو خاں صاحب اور شخ محمد صادق صاحب دونوں تحصیلدار صاحب کے پاس گئے۔ اور ان علاء کی طرف سے شائع کر دہ اشتہاردکھایا۔ شخ جان محمد صاحب اس دروغ گوئی کو دیکھ کر اپنے علاء سے سخت برطن ہوئے۔ اور ان کی اخلاقی پستی اور روحانی گراوٹ پر سخت افسوس کرنے لگے۔ چنا نچہ رات کو احمد یوں کی طرف سے ایک جلسہ میں جملہ حالات کواچھی طرح واضح کیا گیا اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے بارہ افراد نے اس موقع پر احمد بیت کو قبول کیا۔ جن میں سے ایک منشی فیض محمد صاحب پڑواری بھی تھے بارہ افراد نے اس موقع پر احمد بیت کو قبول کیا۔ جن میں سے ایک منشی فیض محمد صاحب پڑواری بھی تھے جو دیر سے احمد بیت کے متعلق شخیق تی کر رہے تھے۔ فالحمد لللہ علیٰ ذالک

### مباحثةقصور

ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ میں گوجرانوالہ میں مرکزی ہدایت کے ماتحت مقیم تھا۔ وہاں پر سیرنا حضرت خلیفۃ المسمسیح الثانی ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز کی طرف سے مجھے تار پہنچا کہ قصور شہر میں ایک مناظرہ ہے جس کے لئے مرکز سے علماء روانہ ہو چکے ہیں۔ آپ بھی فوراً وہاں پہنچ جا کیں۔ سیرنا خطرہ ہے جس کے لئے مرکز سے علماء روانہ ہو چکے ہیں۔ آپ بھی فوراً وہاں پہنچ جا کیں۔ چہنا را ہے جا کیں ہے دوانہ ہو کرقصور پہنچا۔ حضرت حافظ روشن علی صاحب نے مجھے کہا کہ چونکہ حضور ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز نے خاص طور پر گوجرانوالہ سے بذریعہ تارا پ کو بجوایا ہے۔ اس لئے جماعت کی طرف سے آپ مناظرہ کریں۔

غیر احمد یوں کی طرف سے مولوی محمعلی صاحب فاضل اہلحدیث جو حافظ مولو کی محمد صاحب ساکن لکھو کے کے بوتے تھے، مناظر مقرر ہوئے۔ غیراحمدی علاء نے اس موقع پر ایک منصوبہ کے ماتحت بیشرط رکھی کہ پہلا مناظرہ (حضرت) مرزا صاحب (علیہ السلام) کے مسلمان ثابت کرنے کے لئے کیا جائے ۔ ان کا مقصد بیتھا کہ احمدی مناظر اسی الجھن میں بھنے رہیں ۔ اور ہم بیشور ڈال سکیں کہ جب مرزا صاحب کا مسلمان ہونا ہی مشتبہ ہے تو ان کے ولی اللہ یا نبی ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور ان کے دوسرے دعا وی پر ہم غور کرنے کے لئے تیان ہیں۔

یہ پہلاموقع تھا کہ غیراحمدی علماء نے بیشرارت آمیزمنصوبہ عین مناظرہ کے وقت پیش کیا اور احمد یوں کو مجور کیا کہ وہ اس موضوع پر مناظرہ کریں۔ پہلی بحث میں احمدی مناظر کو مدعی بنایا گیا اور پہلی تقریریں دونوں طرف کی آ دھآ دھ گھنٹہ کی مقرر ہوئیں۔اور بعد کی تقریریں دس دس منٹ کی۔ پہلی تقریر بحثیت احمدی مناظر اور مدعی کے میں نے کی۔ اس میں میں نے حضرت اقدس

پہی تقریر جمیبیت احمد می مناظر اور مدی نے بیل نے میں اس بیل بیل نے حکفرت افد ک مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح موعود علیہ السلام کے مسلمان ہونے کے دلائل عمومی رنگ میں اور خصوصی رنگ میں پیش کئے ۔

پہلے تو ان دلائل کو پیش کیا۔ جن کی رُ و سے کسی شخص کا مسلمان ہونا از روئے قر آن وحدیث اور فقہ ثابت ہوتا ہے۔ مثلاً اللہ تعالی ، فرشتوں ، اللہ تعالیٰ کی کتابوں اور رسولوں اور قدر خبروشر اور بعث بعد الموت پر ایمان لا نا اور تقیدیقِ قلبی کے ساتھ کلمہ شہادت پڑھنا۔ پنجوقتہ نماز کا التزام کرنا۔ حسب نصاب زکو ۃ ادا کرنا۔ ماہ رمضان کے روزے رکھنا اور صاحب استطاعت ہونے کی صورت میں جج کرنا۔ پھرانہی شرائط اور علامات کے اعتبار سے حضرت اقدس علیہ السلام اور آپ کے ماننے والوں کومسلمان ثابت کیا۔

حضور اقدس علیہ السلام کے مسلمان ہونے کا دوسرا ثبوت میں نے یہ پیش کیا کہ چونکہ آپ قر آن کریم اور احادیث نبوی کے پیش کردہ معیاروں اور علامات اور نشانوں کے رُوسے خدا تعالی کے نبی مسیح موعود، مہدی معہود اور مجد د زماں ثابت ہوتے ہیں۔ اس لئے اس مقدس اور ارفع شان کے شخص کا مسلمان ہونا بدرجہ اولی ثابت ہوتا ہے۔ چنانچہ میں نے وقت کا لحاظ رکھتے ہوئے قرآن وحدیث سے مدعی نبوت ورسالت اور مجد د کے لئے متعدد معیار ہائے صدافت پیش کر کے ان کے مطابق حضرت اقدس علیہ السلام کی صدافت اور منجانب اللہ ہونا ثابت کیا۔

اسی سلسلہ میں جب میں نے بیان کیا کہ بیضر ورئ نہیں کہ نبیوں اور رسولوں کوسب لوگ ہی مان لیس جیسا کہ قر آن کریم کی سورہ شعراء میں ہے کہ قلینلا مَّا یُوْمِنُوْن اور قر آن کریم میں بی بھی لکھا ہے وَمَا کَانَ اَکُشُوهُمُ مُّوْمِنِیْنَ 2 اوران ہر دوآیات سے ثابت ہوتا ہے کہ ایمان لانے والے ابتداء میں تھوڑ ہے ہی ہوتے ہیں۔خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جور حمد للعلمین ہیں۔اور خدا تعالی نے آپ کو تمام دنیا کے لئے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اور آپ قوم یہود و نصاری کے موعود بھی ہیں۔ فرماتے ہیں:۔ لَوُ امَنَ بِنی عَشَرَةٌ مِّنَ الْیَهُو دِ لَامَنَ بِنِی الْیَهُو دُ اللہ اللہ علیہ میں ہور یوں کو ایمان لانے کی توفیق مل جاتا۔ اور کو ایمان لانے کی توفیق مل جاتا۔ اور کے لئے بھی ہدایت کا رستہ کھل جاتا۔

جب میں نے بیحدیث بیان کی اور بتایا کہ بیٹیجے بخاری کی حدیث ہے تو غیراحمدی مناظر میری
تقریر کے دوران ہی جوش سے اٹھ کھڑے ہوئے اور بآواز بلند کہنے لگے کہ غلط! غلط! بیحدیث
صیحے بخاری میں نہیں ہے۔ ہرگز نہیں ہے۔ میں نے صیحے بخاری کو چارد فعہ سبقاً سبقاً پڑھا ہے اور پڑھایا
سیحی ہے۔ بیحدیث میں نے بھی صیحے بخاری میں نہیں دیکھی۔ میں چیلنج کرتا ہوں کوئی اس کوصیح بخاری
سے نکال کر دکھا دے۔ جب انہوں نے اس طرح شور بلند کیا تو غیر احمدی صدر مولوی عبدالقادر
صاحب وکیل بھی کھڑے ہوگئے اور چیلنج پڑچیلنج و بنا شروع کردیا۔ ان دونوں کے شور سے عوام نے بھی
میدان مناظرہ میں غل مجانا شروع کردیا۔

اسی دوران میں ہماری طرف سے سی بخی بخاری سے اصل حوالہ نکال لیا گیا تھا۔ جونہی شور مدہم بڑا، میں نے پہلے ان کے چینئی کوحوالہ کے غلط ہونے کے متعلق دہرایا اور پھر سی بخی بخاری سے جومصر کی مطبوعہ تھی۔ اصل حوالہ پڑھ کر سنایا۔ اس کے بعد میں کتاب لے کران کی سیٹی پر چڑھ گیا۔ اور مولوی محمد علی صاحب اور مولوی عبدالقا درصاحب دونوں کو مذکورہ حوالہ دکھایا اور پھراعلان کیا کہا گرکسی اور دوست نے بھی دیکھنا ہوتو وہ اصل کتاب سے حوالہ دیھے سکتا ہے۔ بعدازاں میں اپنی سیٹی پر آگیا۔ اور غیراحمری مناظر اور صدر کوشرم دلاتے ہوئے کہا کہ اب ان کے لئے مناسب ہے کہ وہ اپنی غلطی کا اقرار ببلک کے سامنے اسی وقت کریں لیکن وہ شرم کے مارے ایسے بے حس ہو چکے تھے۔ گویاان میں طاقت نطق تھی ہی نہیں۔ اس موقع پر خدا کے فضل سے احسن طور پر تبلیغ کا موقع ملا۔ اور سلسلۂ حقہ کے طاقت نطق تھی ہی نہیں۔ اس موقع پر خدا کے فضل سے احسن طور پر تبلیغ کا موقع ملا۔ اور سلسلۂ حقہ کے دشمنوں کو بہت ہی ذلت اور بدنا می کا سامنا کرنا پڑا۔

میں جب بآواز بلنداس تازہ نشان کا اظہار کرر ہاتھا تو غیراحمد یوں نے ہمارے اوپر پھراور اینٹیں برسانی شروع کر دیں۔ ہماری سٹیج کے پاس ہی ایک معزز سکھ رئیس بطور صدر کے کرسی نشین سے ۔ جب انہوں نے دیکھا کہ غیراحمد یوں کی طرف سے مکان کے اوپر سے اینٹیں اور پھر پھیکے جارہے ہیں تو وہ کھڑے ہوگئے اوراو نچی آواز سے کہنے گئے کہ احمد یوں کے لاجواب دلائل کا جواب دینا وہا بیوں اور دوسرے غیراحمد یوں کے بس کا روگ نہیں۔ جس طرح تم لوگ اینٹ اور پھر سے احمد یوں کو جواب دے ہو، اس سے سوائے تمہارے علماء کی ذکت اور شکست کے اور پچھ ثابت نہیں ہوتا اور اہل علم کے نز دیک یہ فعل بہت ہی براہے اور قصور شہر میں اس سے غیراحمد می علماء ہمیشہ کے لئے بے آبر وہو گئے ہیں۔ میں اب اس جلسہ کو برخاست کرتا ہوں کیونکہ علمی مناظرہ تو ختم ہو چکا ہے۔ اب اینٹ اور پھر ہی باقی رہ گئے ہیں۔

اس کے بعد سر دارصا حب اٹھ کر میدانِ منا ظرہ سے چلے گئے اور ساتھ ہی دوسرے لوگ بھی منتشر ہو گئے اور ہم احمدی بھی اللہ تعالیٰ کی تا ئیدونصر ت سے بخیریت اپنی قیام گاہ پر واپس آ گئے۔

## اہلِ حدیث کا وفد ہماری قیام گاہ پر

جب ہم اپنی قیام گاہ پرنمازمغرب سے فارغ ہوئے تو علاء اہل حدیث کا ایک وفد جس میں دس بارہ افراد شامل تھے۔مولوی محی الدین صاحب پسر مولوی عبدالقادر صاحب وکیل کی قیادت میں و ہاں پر پہنچا۔امیرالوفد نے کہا کہ ہم نے بعض باتیں دریا فت کرنی ہیں ۔لیکن ہم مولوی غلام رسول صاحب راجیکی سے گفتگونہ کریں گے۔

جناب حافظ صاحبؓ نے فر مایا کہ میں بھی گفتگو کے لئے تیار ہوں۔

مولوی محی الدین صاحب نے جناب حافظ صاحبؓ سے کہا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ الله تعالى في ماياكه كَذَّبَنِي ابْنُ آدَمَ وَ لَمُ يَكُنُ لَّه ذَالِكَ. وَ شَتَمَنِي ابْنُ آدَمَ وَلَمُيكُنُ لَـهُ ذَالِكَ. فَاِمَّا تَكُذِيبُهُ إِيَّاىَ اَنُ يَّقُولَ إِنِّي لَنُ أُمِيدَهُ كَمَا بَرَأْتَهُ. وَ امَّا شَتُمُهُ إِيَّاىَ اَنُ يَّقُولَ إِتَّخَلَ اللَّهُ وَلَدًا وَ اَنَا الصَّمَدُ الَّذِي لَمُ اَلِدُ وَلَمُ اُولَدُ وَلَمُ يَكُنُ لِي كُفُوا

لعنی ابن آ دم نے میری تکذیب کی اور اسے جا بہنے نہ تھا کہ میری تکذیب کرتا۔ ابن آ دم نے مجھے گالی دی اور اسے چاہیئے نہ تھا کہ مجھے گالی دیتا۔اور ابن آ دم کا میری تکذیب کرنا یہ ہے کہ میں ، اسے ہر گز دوہارہ پیدا نہ کروں گا جس طرح کہ میں نے اسے پہلی بارپیدا کیا ہے۔اوراس کا گالی دینا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہا للد تعالیٰ نے بیٹا بنا لیا ہے۔ حالا نکہ میں صدیہوں نہ میں کسی کا باپ ہوں اور نہ میرا کوئی بیٹا ہے ۔اور نہ ہی میرا کوئی کفو ہے۔

اس حدیث کے رُوسے بیکہنا کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا بنالیا ہے اس کو گالی دینا ہے۔اوراللہ تعالیٰ کو گا لی دینا شریعت اسلامیہ کے رویےمسلمہ طور پر کفریے ۔حضرت جا فظ صاحب نے کہا کہ ہاں خدا تعالیٰ کی طرف بیٹامنسوب کرنا واقعی اس کوگا لی دینااور کفر ہے۔

اس پرمولوی محی الدین نے کہا کہ (حضرت ) مرزا صاحب (علیہالسلام) نے اینا الہام اس طرح شالَع كيا ہے كه أنُتَ مِنبِّيُ بِمَنْزِ لَةِ وَلَدِي ُ 35اور دوسراالہام بيشائَع كيا ہے كه أنْتَ مِنبّي بِـمَنُولَةِ أَوُ لَادِی 36 \_جس کا بیمطلب ہے کہ مرزاصا حب اللہ تعالیٰ کی اولا دکوشلیم کرتے ہیں ۔اور ایبا کرنامتلزم کفرہے۔

جناب حافظ صاحبؓ نے اس کے جواب میں فر مایا کہ حضرت مرز اصاحب کے الہام میں آپ کوولدیا بیٹائہیں کہا گیا۔ بلکہ بےمنزلۃ ولدی کہا گیا ہے۔اور ولد اور بےمنزلۃ ولد میں بہت فرق ہے۔ اس پرمولوی محی الدین صاحب نے کہا کہ ہماراسوال بسمنسزلة کے اعتبار سے نہیں ہے بلکہ ولادی کی منتظم کے لحاظ سے ہے۔ اوران الفاظ میں یہ پایا جاتا ہے کہ گویا اللہ تعالی اپنے بیٹے یا بیٹوں کے وجود کوتسلیم کر کے مرزاصا حب کوان کے بسمنزلة قرار دیتا ہے۔ پس الہام کے الفاظ سے یہامرتو ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالی کے بیٹے تسلیم کئے گئے ہیں۔ اور جب اللہ تعالی کے بیٹے قرار دینا گالی اور کفر ہے تو یہ الہام جس کوخود مرزاصا حب (علیہ السلام) اور آپ کے تبعین سچا ہیں ان کے کفر پر دلالت کرتا ہے (نعوذ باللہ)

جواباً حافظ صاحبؓ نے فرمایا کہ مثنوی میں حضرت مولا نارومؓ نے فرمایا ہے اولیاءاطفالِ حق اندا سے پسر

اے بیٹے اولیاء اللہ کے اطفال ہیں۔ تو کیا آپ حضرت مولوی رومی کے متعلق بھی کفر کا فتو کی صادر کریں گے۔ اس پرمولوی کی الدین کہنے لگے کہ مولوی رومی ہوں یا کوئی اور ہوں۔ ہمیں اس سے غرض نہیں۔ ہم تو شریعت کے روسے دیکھیں گے کہ بی قول کیسا ہے۔ اور اس سے کیا نتیجہ پیدا ہوتا ہے۔ آیا مولوی رومی کا فر بنتے ہیں یا کفر سے بچتے ہیں۔ حضرت حافظ صاحب ٹے فر مایا کہ مثنوی کے اس قول کو ہزار ہااولیاء اور صوفیائے عظام درست تسلیم کرتے آئے ہیں۔ کیا آپ اس وجہ سے صاحب مثنوی کو اور ان ہزار ہااولیاء واقطاب کو کا فر کہنے کی جزأت کر سکتے ہیں۔ اس پرمولوی محی الدین صاحب نے اپنا پہلافقرہ دو ہرایا۔ اور کہا کہ شریعت مقدم ہے نہ کہ مولوی رومی یا کوئی اور ہزرگ۔

اس موقع پر میں نے مولوی کمی الدین کو کہا کہ اگر چہ حضرت حافظ صاحب ہے آپ کے سوال کا شافی جواب دے دیا ہے کین اگر اجازت ہوتو میں بھی کچھ عرض کروں۔ چنا نچہ ان کی خواہش پر میں نے عرض کیا کہ جن الفاظ پر آپ نے اعتراض کیا ہے۔ وہ حضرت مرزاصا حب کے اپنے الفاظ نہیں بلکہ وہ الہام الہی کے الفاظ ہیں۔ اور یہ بات حضرت مرزاصا حب یا آپ کے مانے والوں کے مسلمات میں سے نہیں کہ خدا تعالیٰ کا کوئی ولد ہے یا اولا دہے۔ پس جب ولد اور اولا دکے الفاظ نہ حضرت مرزاصا حب کی مسلمات میں سے ہے کہ خدا تعالیٰ حضرت مرزاصا حب کے اپنے ہیں ۔ اور نہ یہ احمد یہ جماعت کے مسلمات میں سے ہے کہ خدا تعالیٰ نے کوئی ہیٹا یا بیٹے بنائے ہیں تو حضرت مرزاصا حب یا آپ کے شبعین پر کفر کا فتو کی کیسے صا در ہوسکتا ہے۔خود حضرت میں موعود علیہ السلام نے اس الہا می کلام کی رسالہ معیار الاصفیاء اور دھیقۃ الوحی میں تشریح فرمائی ہے اور اس کو از قبیل متشا بہات بیان فرمایا ہے۔ جیسے قر آن کریم میں یہ الفاظ ہیں کہ تشریح فرمائی ہے اور اس کو از قبیل متشا بہات بیان فرمایا ہے۔ جیسے قر آن کریم میں یہ الفاظ ہیں کہ

فَاذُكُوُوا اللَّهَ كَذِكُوكُمُ البَآءَ كُمُ اَو اَشَدَّ ذِكُوًا 37 اور وَمَا رَمَيْتَ اِذُ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمِٰى 38 اور اِنَّ الَّذِيْنَ يُبَايِعُونَ نَكَ اِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّه. يَدُاللَّهِ فَوُقَ آيُدِيهِمُ 98 ـ اللَّهَ رَمِٰى 38 اور اِنَّ الَّذِيْنَ يُبَايِعُونَ اللَّه وَاللَّهِ عَوْقَ آيُدِيهِمُ 98 ـ اسى طرح آيُن مَا تُولُوا فَشَمَّ وَجُهُ اللَّهِ 40 يَسِب الفاظ مَثْنَا بِهات كَطور پروار دہوئے ہیں۔ ان کوظا ہر پرحمل کر کے معانی کرنا درست نہیں بلکہ ان کی تاویل کی جاتی ہے۔ اسی طرح باوجو داس کے کہ اللہ تعالی کا انسانوں کی طرح کوئی مکان نہیں ۔ اور وہ مکانی قیود و حدود سے پاک اور منز ہ ہے۔ پھر بھی قرآن کریم میں آیا ہے کہ اَنُ طَهِّ وَا اَبَیْتِ یَ لِللَّا اَلْهِیْنُ وَ اللّٰوَ گُومِ اللّٰهِ عَلَى اَللَّهُ عَلَى اَللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ وَلَى مِنْ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ وَلَى مِنْ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ وَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ وَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ وَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ وَلَى عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰلَٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّ

پیرضی بیا و بید و بید و بیان که اِذا اَحْبَنُهُ فَکُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِی یَسُمَعُ بِهٖ وَ بَصَوهُ الَّذِی یَسُمَعُ بِهٖ وَ بَصَوهُ الَّذِی یَسُمُعُ بِهٖ وَ یَدَهُ الَّتِی یَبُطِشُ بِهَا وَ رِجُلَهُ الَّتِی یَمُشِی بِهَا 24 - بیحدیث قدی ہے اور اللہ تعالی کا المہامی کیلام ہے۔ اب اگر کوئی انسان خدا کا ہاتھ، آنکھ، کان اور پاؤں بن سکتا ہے اور اس پر علاء اہل حدیث کوکوئی اعتراض نہیں تو بسمنزلہ ولدی کے الفاظ پر کیا اعتراض ہوسکتا ہے۔ اگر اللہ تعالی اپنی مجبوب بندے کا پاؤں بن جاتا ہے۔ اور اس پر کوئی اعتراض وار دنہیں ہوتا اور اللہ تعالی کی کوئی بنک نہیں ہوتی تو حضرت میں موعود علیہ السلام کے الہام پر کیا اعتراض ہوسکتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالی فرما تا ہے لَیْسُس کیمِشُلِهِ شَیِّ 38 اور وَلَا تَصُورِبُوا لِلَّهِ اللهُ مُثَالِ 44 ۔ اب حدیث قدسی پر اعتراض کو رفع کرنے کے لئے تا ویل کرنے کی گنجائش ہے تو حضرت مرزا پس اگر حدیث قدسی پر اعتراض کو رفع کرنے کے لئے تا ویل کرنے کی گنجائش ہے تو حضرت مرزا سے صاحب کے الہام کے الہام کے متعلق تا ویل کیون نہیں ہو سکتی۔

صحیح تاویل کی مثال میں قرآن کریم کی آیت فیاد نُحُووا اللّه کَذِکُوکُمُ آباءَ کُمُ اَوُ اَشَدَّ فِحُوا اللّه کَذِکُوکُمُ آباءَ کُمُ اَوُ اَشَدَّ فِحُوا کوپیش کیا جاسکتا ہے۔ایک طرف تو قرآن کریم کی محکم آیت کَمُ یَبلِدُ وَکَمُ یُولَد ہے لین خدا تعالیٰ نہ کسی کا باپ ہے اور نہ بیٹا اور دوسری طرف بیارشاو ہے کہ الله تعالیٰ کواپنے با پوں کے ذکر کی طرح یا دکرو۔اس ارشاد میں بظاہر کلا تَصُوبُوا لِلّهِ الْاَمُشَال اور لَیْسَ کَمِشْلِهِ شَیْ کے ارشاد سے تضاد اور تخالف نظر آتا ہے۔لیکن حقیقت میں نگاہیں اس تخالف کوتا ویل صحیح سے دورکر لیتی ہیں۔اور اس کا مفہوم یہ لیتی ہیں کہ جس طرح باپ ایک ہوتا ہے اور کوئی بیٹا اپنے باپ کا شریک بنانا پہندنہیں اس کا مفہوم یہ لیتی ہیں کہ جس طرح باپ ایک ہوتا ہے اور کوئی بیٹا اپنے باپ کا شریک بنانا پہندنہیں

کرتا بلکہ برداشت بھی نہیں کرسکتا۔اسی طرح خدا تعالیٰ کا بیمنشاء ہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ کو واحد سمجھ کریا د کریں اورکسی کواس کا شریک اور کفونہ بنائیں۔

اب اس طریق پرمعنی کرنے سے تضاد بھی رفع ہوجا تا ہے اور کے پیلڈ وَ کَمُ یُولَدُ کَ مُحَکم آیت کے خلاف بھی مفہوم نہیں رہتا۔ اس طرح مناسب تا ویل سے جو مشابہات کی گئی ہیں محکمات کے مطابق مفہوم ظاہر ہو گیا اور کوئی اعتراض بھی باقی نہیں رہا۔

يں جس طرح فَاذْكُووا اللَّهَ كَلِذِكُوكُمُ آبَاءَ كُمُ كَالفاظ سَصْحِ معن كَاعتبار سِي خالص توحيد كااظهار موا ـ اسى طرح اَنُتَ مِنِيّى بِمَنْزِلَةِ وَلَدِيُ مِين بَهِي اسى خالص توحيد كا ذكر ہے نہ کہ ابن اللّٰہ بنانے کا۔اوراس کا مطلب بیہ ہے کہ تو مجھ سے بمنز لہ میر بےرسول محمصلی اللّٰہ علیہ وسلم کے ہے جومیری توحید کے لئے ایسی ہی غیرت رکھتا ہے جیسا ایک غیور بیٹا اپنے باپ کی توحید کے لئے ۔ کیونکہ فَاذُکُووا اللّٰهَ کَذِکُو کُمْ آبَاءَ کُمْ کے ارشاد پرسب سے زیادہ عمل کر کے اللہ تعالی کا ذكر بإپ كى طرح كرنے والے آنخضرت صلى الله عليه وسلم ہى ہيں ۔اور اَنْتَ مِنِيِّيُ بِمَنْزِلَةِ وَلَدِيُ \_ وراصل وَإِذَالرُّسُلُ أُقِّتَتُ كَتَفْير بِيعِي آب چُونكه جوى اللُّه فِي حلل الانبياء بين -اس لئے گذشتہ تمام رسول جس طرح اللہ تعالیٰ کی تو حید کے لئے غیرت رکھتے تھے انہی کے بمنز لہ آپ کو پیدا کر کے آپ کواللہ تعالیٰ کی تو حید کے لئے ایساہی غیرت مند بنایا گیا جیسے اولا داینے باپ کی تو حید کے لئے غیرت مندہو تی ہے۔ پس بسمنزلة و لدی میں حضرت مرزاصا حب کوآنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بمنزله بیان کیا گیا ہے۔ اوربمنزلة او لادی میں آپ کو گذشتہ تمام رسولوں کے بمنزله پیش کیا گیاہے۔اور بیالفاظ اللہ تعالی کی اس خالص تو حید کے لئے استعال کئے گئے ہیں جو حضرت مرزاصاحب کے ذریعہ اکناف عالم میں تھیلے گی ۔ میں نے اس مفہوم کو جب تفصیل کے ساتھ بیان کیا تو مولوی محی الدین صاحب مع اینے رفقاء کے اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ ہم آپ سے گفتگونہیں کرنا جا ہتے۔

با وجوداس کے کہ گوجرانوالہ میں کثرت سے بولنے کی وجہ سے میرا گلاخراب تھااور طبیعت بھی خراب تھی ۔ اللہ تعالیٰ کی توجہ سے اس وقت مجھے خراب تھی ۔ اللہ تعالیٰ کی توجہ سے اس وقت مجھے خاص طور پر توفیق دی اور خدمتِ سلسلہ کا موقع ملا۔ فالحمد للّٰه علیٰ ذالک

## انصارالله ميں شموليت

سیدنا حضرت خلیفة المسدیح اول رضی الله تعالی عنه کے زمانه میں خاکسار مجلس انصار الله میں شامل ہوا۔ اس تعلق میں ایک خط میں نے سیدنا حضرت محمود ایدہ الله کی خدمت میں جوانصار الله کے صدر تھے لکھا۔ حضور نے اس کے جواب میں جومور خد ۸۸ مارچ ۱۹۱۱ء کومندر جہذیل خط تحریر فرمایا:۔

'' مکر می مولوی صاحب۔ السلام علیم ۔ آپ کا کارڈ ملا۔ جزاکم الله۔ الله تعالی آپ کا حامی و مددگار ہو۔ بعد از استخارہ مجھے اطلاع دیں۔ آپ کا نام ممبروں میں شامل کر لیاجائے گا۔ کام گو بہت ہڑا ہے لیکن جس کی تحریک سے ہے وہ بھی بہت ہی ہڑا ہے۔ والسلام

#### ر زامحوداحد"

چنانچ استخارہ کے بعد حضور نے مجھے جلس انصار الله میں شامل فرمالیا۔ فالحمد لِلله علیٰ ذالک

# مجلس انصارالله ميں ايك علمي سوال

سیدنا حضرت خلیفۃ السمسیت اول رضی اللہ تعالی عندوارضاہ کے دور خلافت کے آخری سال میں ایک دن مشورہ کے لئے آنجمن انصار اللہ کی میٹنگ بلائی گئی۔ جب میں پنچا تو حضرت مولوی سرورشاہ صاحب اور غالباً ، حضرت میر محمد الحق صاحب اور غالباً ، حضرت میر محمد الحق صاحب اور غالباً ، حضرت میر محمد الحق صاحب اور غالباً ور غالباً حضرت مولوی محمد المحمد المحمد اور حضرت مولوی محمد المحمد المح

اس آیت میں قوم کی طرف سے جمع کے صیغہ میں دعا کا ذکر کیا گیا ہے نہ کہ انفرادی کھا ظ سے۔ ایسا وعدہ جوقوم سے کیا جاتا ہے۔ وہ قوم کے لئے ضرور پورا ہوتا ہے۔ گوبعض افراد کسی گناہ کی وجہ سے ایسے وعدہ کے ظہور میں آنے کے وقت اس کی برکات سے محروم بھی رہ جاتے ہیں۔ میں نے جب نہ کورہ بالا جواب دیا توسب احباب بہت خوش ہوئے۔فالحمد لِلْیہ علیٰ ذالک

# نزدِعاشق رنج غم حلوابود

خاکسار جب واقفین زندگی کی تعلیم کے لئے دوسرے اساتذہ کے ساتھ ڈلہوزی میں مقیم تھاتو ایک دن جناب نواب اکبریار جنگ صاحب بہا درجج ہائیکورٹ حیدر آبا ددکن نے حضورایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز کی خدمت میں بذریعہ عریضہ مثنوی کے مندرجہ ذیل شعر کا مطلب دریا فت کیا۔

> نزدِ عاشق رنج و غم حلوا بود لیک حلوا برخسال بلوا بود

حضور نے نواب صاحب کا وہ عریضہ خاکسار کو بھجوا کر جواب کے لئے ارشا دفر مایا۔ میں نے جواب لکھ کر حضور کی خدمت میں پیش کر دیا۔وہ جواب حضور نے نواب صاحب کو بھجوا دیا۔اس جواب کے مختلف پہلو تھے۔ان میں سے ایک پہلومختصر طور پریہاں لکھا جاتا ہے۔

رضا بالقضاء کا مقام بجزعشقِ اللهی کے حاصل نہیں ہوسکتا۔ خدا تعالیٰ کا عبداسی وقت اللہ تعالیٰ کی قضاء وقد رپر راضی ہوتا ہے جب اس کے قلب میں اپنے محبوب مولیٰ کی محبت کا شدید جذبہ ہو۔ اور وہ حسب مقولہ

#### ہر چەاز دوست رسدنیکواست

ہرمصیبت اورا ہتلاء کو جواس کے محبوب خدا کی طرف سے آئے۔اپنے نفس اور ذات کے لئے فائدہ بخش سمجھتے ہوئے اسے خوثی سے قبول کرے۔انہی معنوں میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے

لَنَاعِنُدَ الْمَصَائِبِ يَا حَبِيبِي

رِضَاءٌ ثُـمَّ ذَوُقٌ وَارُتِيَـاحٌ 46

لینی اے میرے پیارے اورمحبوب مولیٰ تیری طرف سے جوا ہتلاء اور امتحانات وارد ہوتے

ہیں۔ اور لوگ جن کو نا قابل بر داشت شدائد خیال کر کے ان سے تکلیف محسوس کرتے ہیں ہمارے لئے وہ مصائب خوشی اور راحت کا باعث بنتے ہیں۔ اور ہم اپنے اندران کے لئے ایک ذوق وشوق یاتے ہیں۔

اس سے بھی ہڑ ھ کر حضرت اقدس علیہ السلام فر ماتے ہیں: ۔

وَ اَسُئَلُ رَبِّي اَنُ يَّنِينُدَ تَشَدُّدًا 47

لیعنی قرب و وصال کے مدارج کے کرنے کے لئے میں تو ہارگاہ قدس سے یہ چاہتا ہوں کہ یہ اہتلاء اور مصائب اور بھی زیادہ ہوں۔ کیونکہ نفسانیت کی اصلاح انہی شدائد کی کثرت سے تعلق رکھتی ہے۔ جس قدر نفسانیت سے انسان دور ہوتا جاتا ہے۔ قرب کی را ہیں اس پر کھلتی جاتی ہیں۔ اسی لئے عبد سالک پر جوں جوں ابتلاء اور مصبتیں زیادہ ہوتی جاتی ہیں۔ وہ اتنا ہی زیادہ لذت اور سرور میں ترقی کرتا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث شریف میں انبیاء کرام کواشد البلاء قرار دیا گیا ہے۔ کیونکہ وہ خدا تعالی کے سب سے بڑے عاشق ہوتے ہیں اور اس کے راستے میں سب سے زیادہ مصائب برداشت کرتے ہیں۔

ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ جَمِيْعِ ٱلْآنُبِيَاءِ وَٱلْمُرسَلِيُنَ

## مالا بإراور كانبور ميس

مور ند ۱۲ راپریل ۱۹۱۹ء کوسیدنا حضرت خلیفة المسدید و الثانی ایده الله تعالی کا مجھے لا ہور میں ارشاد ملا کہ آپ مالا بار جانے کے لئے تیار ہوکر قادیان آ جائیں۔ چنا نچہ خاکسار قادیان حاضر ہوگیا۔ رات کو میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ایک جنگل میں ہوں اور مجھے دور دور تک کانے ہی کانے نظر آتے ہیں۔ وہاں ایک بول کا درخت ہے جو بہت او نچا ہے۔ میں اس کے تنے پر بیٹا ہوں۔ اس وقت اچا نک اس درخت کے جنوب میں ایک بہت بڑا شیر نظر آتا ہے۔ اس شیر نے مجھے آواز دی۔ که ''اومہدی میں پووں'' ایعنی اے مہدی کیا میں تجھے پر جملہ کروں۔ میں اسے جواب میں کہتا ہوں' اچھا تیری مرضی'' کی دوبارہ اس نے وہی الفاظ کے۔ اور میں نے جواب دیا' احتجا تیری مرضی' اس کے بعد میں بیدار ہوگیا۔

دوسرے دن ہمیں حضرت خلیفة المسمسدیے ایدہ اللہ تعالیٰ نے سفر مالابار کے متعلق ضروری

ہدایات دیں اور بتایا کہ پینگا ڈی اور کنانور کے علاقہ میں ایک صاحب مولوی محمد کنجی نے امیر غیر مبائعین سے خط و کتابت کر کے حکیم محمد حسین صاحب مرہم عیسیٰ کو بلوایا ہے جو مالا بار جارہے ہیں۔لہذا آپ بھی وہاں پہنچ جا کیں۔رستہ میں ہفتہ عشرہ کے لئے کا نپور میں قیام کریں۔ کیونکہ وہاں پرآج کل مختلف مذاہب کے جلسے ہورہے ہیں۔ شاید تبلیغ کا موقع مل جائے حضور نے مکرم شخ محمود احمد صاحب عرفائی کو میرا رفیق سفر مقرر فرمایا۔

## كانپور مين تبليغي سرگرميان

جب ہم کا نپور پنچ تو معلوم ہوا کہ مختلف مذا ہب کی طرف سے جلسوں کے اشتہار دیئے جارہے ہیں اور اہل حدیث کی طرف سے وسیع پیانہ پر ایک کا نفرنس کے انعقا دکا انتظام کیا گیا ہے جس میں شمولیت کے لئے پنجاب سے مولوی ثناء اللہ صاحب امرتسری اور مولوی ابر اہیم صاحب سیالکوٹی آئے ہوئے ہیں۔ اشتہار میں مولوی ثناء اللہ کا مضمون ''اسلام اور قادیان' کھا ہوا تھا بی تقریر کا فرنس کے آخری دن میں رکھی گئے تھی۔

## پنڈت کا لی جرن کا چیکنج

اس کے مقابل پر پنڈت کالی چرن فاضل سنسکرت وعربی کی طرف سے تمام علاء احناف،
اہل حدیث واہل تشیع کے نام چیلنج دیا گیا کہ جوشن ان سے مناظرہ کرنا چاہے کرلے۔ اہل حدیث
نے اپنی کانفرنس کی وجہ سے مصروفیت کا عذر کرتے ہوئے چیلنج قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اس پر
آریہ ساج کی طرف سے ایک اشتہار شائع کیا گیا۔ جس کا عنوان تھا'' آریہ ساج کی عظیم الشان فتح
اوراہل اسلام کا کھلافر اراورشکست''۔

مجھے جب اس اشتہار کاعلم ہوا تو میں نے پنڈت کالی چرن کوایک رقعہ کھا کہ اہل اسلام کی طرف سے مناظرہ کے جگے جب اس اشتہار کاعلم ہوا تو میں نے پنڈت کالی چرن کوایک رفت سے اطلاع دیں۔ چنانچہ ۹ بجے وقت مقرر ہوا۔ آریہ ساج نے اپنے لئے توعظیم الثان سی تیار کی لیکن مسلمانوں کے لئے صرف ایک چھوٹا سامیز اور ایک کرسی رکھ دی۔

چونکہ شہر میں اس مناظر ہ کی اچھی طرح منادی ہو چکی تھی۔اس لئے لوگ دوسرے جلسوں اور تقریبوں کوچھوڑ کر جوق در جوق میدان مناظر ہ میں آنے لگےاور ہزار ہا کا اجتماع ہوگیا۔ پہلی تقریر پنڈت کالی چرن صاحب کی تھی۔اول انہوں نے اپنی عربی دانی کا اظہار فر مایا اور اپنے تصنیف کردہ دوعر بی رسائل جن میں سے ایک کا نام'' تحقیق الا دیان'' تھا۔میری طرف جیھجے۔

## روح کے متعلق سوال

اور پھر یکسٹ کُوُدک عَنِ الرُّو ح. قُلِ الرُّو حُمِنُ اَمُو رَبِّی وَ مَا اُو تِیکُتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِیلًا 48 کی آیت پڑھ کراعتراض شروع کیا۔ان کا اعتراض جوانہوں نے بہت سی تفسیروں کے حوالے پڑھنے کے بعد کیا یہ تھا۔ کہ قوم یہود نے جب پغیبراسلام سے سوال کیا کہ روح کیا ہے اور اس کی ماہیت کیا ہے تواس کا جواب یہ دیا گیا۔ کہ روح امو ربی سے ہے۔اور تہیں روح کے متعلق جوملم دیا گیا ہے وہ بہت تھوڑا ہے۔ یہ دونوں فقر ہے علم میں پھھا ضافہ نہیں کرتے۔اور نہ اس جواب سے قرآن اور پغیبراسلام منجانب اللہ ثابت ہوتے ہیں۔

#### ميراجواب

میں نے اول تو پنڈت صاحب کی عربی دانی پرمسرت کا اظہار کیا اور بتایا کہ میں بھی عربی ، فارسی اور اردو کا شاعر ہوں۔اگر پنڈت صاحب چاہیں تو اسی وفت عربی نثر یانظم میں مناظرہ کر سکتے ہیں۔ پھران کو توجہ دلائی کہ ازروئے ویداگر روح کی ماہیت بیان کر دی جاتی تو وید کے حقائق ومعارف ظاہر ہوجاتے۔اور قرآنی جواب کا نقص بھی واضح ہوجاتا۔

اس کے بعد میں نے یکسٹ کے گونہ کے عن الحر و کے الفاظ کی تشریح کرتے ہوئے بتایا کہ یکسٹ کُونہ کئی مضارع کا صیغہ ہے۔ جو حال اور مستقبل دونوں زمانوں سے تعلق رکھتا ہے۔ اور اس صورت میں سوال کرنے والے بھی دونوں زمانوں سے متعلق ہو سکتے ہیں۔ ایک وہ جنہوں نے زمانہ حال میں یعنی جس وقت قرآن کریم کانزول ہور ہا تھا۔ سوال کیا۔ اور وہ اہل کتاب یعنی یہودی علماء صحے۔ قرآنی وحی کے نزول کے وقت لوگوں کا سوال کلام الہی کے متعلق تھا۔ جیسا کہ آیت و کے کَذَالِکَ اَوْحَیٰ اَلْایکُ کُرُوحًا مِن اَمْرِ ذَا لِ اِس الله کے متعلق تھا۔ جیسا کہ آیت عن المر و کے اللہ کا اور آیت یکسٹ کُونہ کی عن المر و کے کہ اللہ کا اور مابعد کی آیات سے بھی ظاہر ہے۔ اور اس سوال کا جواب خدا تعالی نے یہ دیا کہ قُلِ الحر و مِن اَمْرِ دَبِی کینی کلام اللہی کانزول یونہی نہیں۔ اور نہ کسی محف کا اختیار ہے کہ جب چیا ہے ایٹ اوپر نازل کر لے۔ بلکہ یہ کلام اللہی کانزول یونہی نہیں۔ اور نہ کسی محف کا اختیار ہے کہ جب چیا ہے ایپ اوپر نازل کر لے۔ بلکہ یہ کلام جو حامل علوم اللہیہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالی کے امراور حکم جب چیا ہے ایپ اوپر نازل کر لے۔ بلکہ یہ کلام جو حامل علوم اللہیہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالی کے امراور حکم

سے نازل ہوتا ہے۔ (اَکْلَهُ اَعُلَمُ حَیُثُ یَجُعَلُ دِ مِلْلَتَه )اس کی تصدیق تمام کتب ساویہ سے ہوتی ا ہے۔ بیسب کے سب کلام منزل علیہ نبیوں کے اختیاریا ارادہ سے نازل نہیں ہوئے بلکہ محض اللہ تعالیٰ ا کی مثیت اورامرسے نازل ہوئے ہیں۔

#### علم قليل

اس جواب کے دوسر نظرہ لینی و مَما أُوتِینتُ مِّنَ الْعِلَمِ إِلَّا قَلِیُلًا میں اس کلام اللی کی ضرورت کو پیش کیا گیا ہے۔ کہ چونکہ دنیا کے مادی علوم قلیل اور ناکا فی ہیں۔ اس لئے آسانی علم اور معرفت کی ضرورت ہوتی ہے جو بذریعہ کلام اللی نازل ہوتی ہے۔ چنا نچہ اللہ تعالی فرما تا ہے۔ وَکَذَالِکَ اَو حَیْنَا اِلَیْکَ رُوحاً مِّنُ اَمُونَا م مَا كُنْتَ تَدُدِی مَا الْکِتْ اللهِ الْاِیْمَانُ وَلٰکِنُ جَعَلُنٰ لُهُ لُورًا نَّهُ لِدِی بِہِ مَنُ نَّشَاءً مِنُ عِبَادِنَا م وَ اِذَّکَ لَتَهُ لِدِی اِلٰی صِراطٍ مُسْتَقینہ لِیہ مَنُ نَّشَاءً مَن نَّشَاءً مِن عِبَادِنَا م وَ اِذَّکَ لَتَهُ لِدِی اِلٰی صِراطٍ مُسْتَقینہ لِیہ مَن نَّشَاءً مَن عَبَادِنَا م وَ اِذَّکَ لَتَهُ لِدِی اِلٰی صِراطٍ مُسْتَقینہ ہے۔ 50

دوسرے الہیات کے متعلق فلسفیا نہ علم بھی بہت قلیل اور کوتاہ ہوتا ہے۔ کیونکہ وہ صرف'' ہونا چاہیے'' کے طنی مقام تک پہنچا تا ہے۔لیکن'' ہے' کا یقینی مرتبہ کلام الہی اور اَئے الْسَمَوُ جُوُد کی آواز سے ہی حاصل ہوسکتا ہے۔وحی اور عقل میں وہی تعلق ہے جوسورج اور آ نکھ میں پایا جاتا ہے۔ آ نکھ میں اگر چہ بینائی کا نور موجود ہے۔لیکن بینور اندھیرے کی حالت میں اور تاریک رات اور کمرے میں کا منہیں دے سکتا۔ جب تک خارجی روشنی اور نور نہ ہو۔

پھر خارجی نوراورروشنی بھی مختلف در جات رکھتی ہے۔ سورج کی روشنی میں جو کچھ نظر آسکتا ہے اور جس صفائی سے نظر آسکتا ہے وہ جاپند کی روشنی میں نہیں آسکتا۔اوراسی طرح ستاروں اور چراغ کی روشنی میں نہیں آسکتا۔اوراسی طرح ستاروں اور چراغ کی روشنی میں درجہ بدرجہ فرق پڑتا جاتا ہے۔ پس جس طرح آنکھ با وجو دروشن ہونے کے خارجی نور کی مختاج ہے۔ اور بھی دور کی اشیاء دیکھنے کے لئے دور بین اور زیادہ دقیق چیزیں دیکھنے کے لئے خور دبین کی مختاج ہے۔ اس طرح انسانی عقل وعلم بھی نیّر الہام اور کلام الہی کامختاج ہے۔ اور اس احتیاج کو پورا کرنے کے لئے اللہ تعالی اپنے امر سے روح یعنی کلام الہی نازل فرما تا ہے۔ احتیاج کو پورا کرنے کے لئے اللہ تعالی اپنے امر سے روح یعنی کلام الہی نازل فرما تا ہے۔ اسی طرح اس فقرہ میں کلام اللہی نازل فرما تا ہے۔

اسی طرح اس فقرہ میں کلام الہی کے متعلق جوآ مخضرت صلی الله علیه وسلم پر قرآن کریم کی وحی کے طور پر نازل ہوا یہ بتایا گیا ہے۔ چونکہ اہل کتاب

کے پاس جوعلم توریت یا انجیل کی شکل میں پایا جاتا ہے۔ وہ مخصوص الزمان اور مخصوص القوم ہونے کی وجہ سے قلیل اور محدود ہے۔ اور عالمگیرا ور مستقل ضروریات کو پورانہیں کرسکتا۔اس لئے قرآن مجید کی کامل اور عالمگیروحی اور کلام کواللہ تعالیٰ کے امر سے نازل کیا گیا ہے۔

## آیت قرآنی کی تشریح موجود زمانه کے لحاظ سے

چونکہ یکسئلُوُن کا تعل زمانہ حال اوراستقبال دونوں کے لئے استعال ہوتا ہے۔ اس لئے دورِ جدید کے متعلق جواستفسارات جدید کے متعلق جواستفسارات بیش کرتے ہیں ان کا جواب بھی اس آیت میں دیا گیا ہے۔ اس اعتبار سے یکسئلُونکَ عَنِ الرُّوُح میں روح سے مرادروح انسانی ہے جس کی ماہیت اور گنہ معلوم کرنے کے لئے زمانہ حال کے فلاسفر، سائنسدان اور علم اللہیات کے ماہر کوشاں ہیں۔

آربیہ مت والوں اور اہل اسلام کا روح کے متعلق جو اختلاف پایا جاتا ہے اس کے متعلق قرآن کریم کی اس آیت میں واضح طور پر حقیقت کا انکشاف کیا گیا ہے۔ آربیمت والے روح کے متعلق بیہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ روح پر میشر کی طرح غیر مخلوق اور انا دی ہے لیتی جس طرح پر میشر از لی ہے۔ اسی طرح روح بھی از لی ہے۔ لیکن اس کے مقابل پر مسلمانوں کو بیقایم دی گئی ہے کہ اَللّہ ہے اُللّٰ کُولِ شَیٰ 15 ۔ لیکن اس کے مقابل پر مسلمانوں کو بیقایم دی گئی ہے کہ اَللہ ہے۔ اور خوالا ہے۔ اور پر میشر اللہ تعالیٰ ہُوالا ہوئی والا ہے۔ اور پر اللہ تعالیٰ ہُوالا ہوئی والا ہے۔ اس کے بعد بھی رہے گا۔ اس کے ساتھ روح کواز لی قرار دینا درست نہیں۔ اسی طرح حدیث شریف میں آتا ہے کہ کھان اللّٰهُ وَلَهُ کُلُ مُعَدُهُ شَدِی ءٌ قوالا کے عقیدہ کے روح قدیم اور از لی نہیں بلکہ عادث ہے۔ اور آربیمت والوں کے مسلمانوں کے عقیدہ کے روح ورح قدیم اور از لی نہیں بلکہ عادث ہے۔ اور آربیمت والوں کے دروح قدیم اور ان دی اور غیر مخلوق ہے۔ اس اختلاف میں اصل حقیقت کو آیت زیر بحث میں واضح کہا گیا ہے۔

## روح كاعالم أمر سے ہونا

(۱) قُلِ السُّوُّ وُحُ مِنُ اَمُوِ رَبِّی کے فقرہ میں روح کوعالم امرے قرار دیا گیا ہے۔ قرآن کریم کی رُوسے اَلا لَهُ الْحَلُقُ وَ الْاَمُو میں دوطرح کے عالم قرار دیئے گئے ہیں۔ایک عالم خلق اور دوسرا

عالم امرے عالم خلق کا تعلق ما دیت سے ہے۔ اور عالم امر کا روحانیات سے اور عالم امر کی پیدائش کے متعلق اللہ تعالیٰ فرما تا ہے اِنَّہ مَا اَمُورُہُ آِذَا اَرَا دَ شَیْسَا اَنُ یَّسْقُولُ لَلَهُ کُنُ فَیکُون 53 لَعِیٰ جو پیدائش عالم امر سے تعلق رکھتی ہے اس کے متعلق بیسنت الہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کا ارا وہ کرتا ہے تو اس کے لئے مُحسن فرما تا ہے پس وہ ہوجاتی ہے۔ پس روح کی پیدائش کو اس آیت میں عالم امر سے قرار دیا گیا ہے۔ سوامی دیا نند صاحب نے بھی رگوید آوی بھاشا بھوم کا میں جہاں پیدائش عالم کا ذکر کیا ہے۔ وہاں مختلف زینوں کو بیان کرنے کے بعد آخری زیندایشور کی سامر تھ لیمنی قدرت بیان کی ہے۔

(۲) مِنُ اَمُسِ دَبِّی کے الفاظ سے اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ جوکام تمام جہانوں کی ربوبیت کا رب کرر ہاہے۔ وہی کا م روح انسانی ۔ انسان کے محدود جسم میں کررہی ہے اور جس طرح جسم اپنے اعضاء اور جوارح کے لحاظ سے محدود ہے۔ اسی طرح روح اپنی قو توں اور گنوں میں محدود ہے۔ سی طرح روح اپنی قو توں اور گنوں میں محدود ہے۔ سوامی دیا نندصا حب نے بھی اپنی کتاب سیتارتھ پر کاش میں ویدک دھرم کا روح کے متعلق یہی عقیدہ ظاہر کیا ہے۔ کہ اس کے گسن محدود ہیں۔ اور پی ظاہر ہے کہ محدود گنوں والی چیز بغیر کسی محدِّد کے محدود نہیں ہوسکتی اور بیا مرروح کو حادث اور مخلوق ثابت کرتا ہے۔

(۳) اَمُسِوِ رَبِّسِیُ کے الفاظ سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ روح انا دی اور خود بخو دنہیں بلکہ مخلوق ہے۔ کیونکہ قرآن کریم اور لغت کے رُوسے ربّ کے معنی خالق اور پیدا کرنے والے کے بھی ہیں۔ جیسا کہ قرآن کریم میں فرمایا یٹائی آئی السنّا اللّٰ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اَللّٰهُ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ ا

(م) ربّ کے لفظ سے اس طرف بھی اشارہ کیا کہ روح کو ادنی حالت سے اعلی حالت کی طرف تر تی ملتی ہے۔ کیونکہ ربّ کے معنے ادنی حالت سے حسن تربیت کے ذریعہ اعلیٰ مدارج تک پہنچانے والی ہستی کے ہیں۔ بیمعنیٰ قرآن کریم کی آیت رَبِّ ارْحَدَمُهُ مَا کَمَا رَبَّیَانِیُ صَغِیْراً 55 سے بھی ثابت ہوتے ہیں۔

پس اس بات کا ذکر کر کے کہ روح امر ربّ سے ہے۔ اس طرف اشارہ کیا ہے کہ روح کی حالت تغیر پذیر ہے اوراد فی حالت سے اعلیٰ حالت کی طرف تر قی کرنے والی ہے۔ پھریہ بات

مشاہدہ سے ثابت ہے کہ جسم کی حالت کے ساتھ ساتھ روح کی حالت بھی تغیر پذیر ہوتی رہتی ہے۔
اوراس کے علم اور قوت میں کمی وبیشی ہوتی رہتی ہے۔اسی طرح جسم بھی روح کے ضعف اور قوت سے
متاثر ہوتا ہے۔ پس جب روح کا تغیر پذیر ہونا ثابت ہوگیا تو منطق کے قضیہ کے مطابق العالم متغیّر
و کل متغیّر حادث فالعالم حادث روح کا حادث ہونا بھی ثابت ہوگیا۔ گویا اس چھوٹے سے فقرہ
میں آریہ مت کے عقید سے کا نہایت عمد گی سے بطلان کیا گیا ہے۔

# وَمَا أُوْتِينتُمُ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا كَي تشريح

سوامی دیا نندصا حب نے اپنی کتاب ستیارتھ پر کاش کے شروع میں ایشور کے ناموں میں سے دونا م سرب شکتیمان یعنی قادر مطلق اور علیم کل بھی لکھے ہیں لیکن روح اور مادہ یعنی جیواور پر کرتی کے متعلق بیت الیم نہیں کیا گیا کہ وہ قادر مطلق اور علیم کل ہیں اور بیضر ور ہے کہ جوہستی انا دی اور خود بخو دہو وہ قادر مطلق اور علیم کل بھی ہو۔ پس وَ مَا اُوْتِیْتُ مُ مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِیْلاً کے فقرہ میں روح کو کمالِ علم سے محروم قرار دے کر بیر ثابت کیا گیا ہے کہ روح مخلوق اور حادث ہے۔

(۲) وَمَا اُوْتِیْتُ مُ کے لفظ میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ جوعلم قلیل روح کو حاصل ہے وہ بھی اس کا ذاتی نہیں بلکہ کسی اور ہستی کا عطا کر دہ ہے۔ واقعات سے بھی اس امر کی تصدیق ہوتی ہے کہ انسان بغیر پڑھانے اور سمجھانے کے بچھالم نہیں رکھتا۔ پس جب روح کا ناقص علم بھی اس کا ذاتی نہیں تو وہ ازلی ابدی اور انا دی کس طرح ہوسکتی ہے۔

(۳) اسی طرح فقرہ اُوُتِیُتُ ہے میں فعل ماضی استعمال کر کے زمانہ کی قیدلگانا بھی روح کے انادی اور ازلی ہونے کے خلاف ثبوت کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ کیونکہ جس چیز پر زمانہ کی قیدلگتی ہے وہ ازلی اور ابدی نہیں ہوسکتی۔

پس جس آیت پر پنڈت صاحب نے اعتراض کیا ہے کہ اس سے علم کی کوئی زیادتی نہیں ہوتی ، اس میں نہ صرف زمانہ حال بلکہ زمانہ مستقبل کے غلط عقاید کا کافی اور شافی بطلان کیا گیا ہے بلکہ چند الفاظ میں عظیم الشان حقائق بیان کر کے خدا تعالیٰ کے علیم کل ہونے اور قرآن کریم کے منجانب اللہ ہونے کا ثبوت مہیا کیا گیا ہے۔ میرے ان جوابات کے بعد پنڈت کالی چرن صاحب نے صرف یہ کہا کہ مولوی غلام رسول صاحب نے جوتشریح روح کے متعلق آیت سے پیش کی ہے۔ اور روح کے مخلوق اور حادث ہونے کا شوت دیا ہے۔ یہاں تفاسیر میں اس کے متعلق کچھ نہیں لکھا گیا۔ میں نے کہا کہ تفسیر کبیر امام رازی کے متعلقہ مقام کو نکال کر دیکھو۔ اس میں صاف طور پر لکھا ہے کہ یہ آیت براہمہ ہند کے عقیدہ قدامت روح کی تر دید کرتی ہے۔ یہ س کر پنڈت صاحب خاموش ہوگئے۔

ابھی مناظرہ کا وقت کسی قدر باقی تھا کہ صدر جلسہ جوآ ریہ تھے انہوں نے بیمحسوس کرتے ہوئے کہ پنڈ ت صاحب نہ تو ویدوں سے پچھ پیش کر سکے ہیں اور نہ ہی قرآنی تعلیم پر پچھاعتراض کر سکے ہیں۔ اپنی گھڑی نکالی اور کہا کہ اگر چہ وقت ابھی باقی ہے۔ لیکن چونکہ مجھے ایک ضروری کام ہے اور مناظروں سے چنداں فائدہ بھی نہیں ہوتا۔ بلکہ بدمزگی پیدا ہوتی ہے اس لئے جس قدر بحث ہو چکی ہے۔ اسی کو کا فی سجھتا ہوں۔ میں نے عرض کیا کہ بحث میں اب تک کوئی بدمزگی نہیں ہوئی۔ نہایت شرافت اور متانت سے تقریریں ہوئی ہیں۔ اگر ہو سکے تو آپ اپنی صدارت کے فراکض بقیہ وقت تک بھی سرانجام دیں۔ ورنہ کسی اور کواپنی جگہ مقرر کر دیں لیکن صدر صاحب رضا مند نہ ہوئے اور اٹھ کر حلے گئے۔

مسلمانوں کو بیامید نہ تھی کہ پنڈت کالی چرن صاحب کے سوالوں کا مسکّت جواب ایک احمد می کی طرف سے دیا جائے گا۔ مناظرہ کے اختتام پر بعض غیر احمد می علماء ملے۔ جنہوں نے آیت زیر بحث کی تشریح سننے پر بہت ہی خوشی کا اظہار کیا۔

### ايكعجيب لطيفه

جب میں آریہ ساج کے پنڈال سے مع اپنے احباب کے باہر نکلاتو دروازہ کے باہر بعض پادری صاحبان ملے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے بڑے پادری صاحب آپ سے کچھ گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے بڑے پادری صاحب سے دریافت کیا کہ فرمائے۔ کس موضوع پر آپ گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے بڑے گا۔ کہ آیت یک بنگو نک عنِ الرُّوُح کے متعلق کچھ دریافت کرنا چاہتا ہوں۔ خدائے ذوالعجائب کے یہ عجیب تصرفات ہیں کہ جس وقت پادری صاحب نے یہ آیت پڑھی تو اسی وقت ایک عجیب نورِمعرفت میرے قلب پرنازل ہوا اور ایک نئی حقیقت کا انکشاف ہوا۔

## روح کے متعلق نیاانکشاف

میں نے پاوری صاحب سے دریافت کیا کہ اس آیت کے متعلق آپ کیا استفسار کرنا چاہیے ہیں۔ کہنے گئے۔ یَسُ بُ لُون میں جن سائلین کا ذکر ہے۔ وہ کون لوگ ہیں اور روح سے کیا مراد ہے۔ میں نے عرض کیا کہ قرآن کریم چونکہ ہرز مانہ کے لوگوں سے تعلق رکھتا ہے۔ اس لئے اس وقت تو روح کے متعلق سوال کرنے والے پاوری صاحبان ہی ہوسکتے ہیں۔ پاوری صاحب فرمانے گئے کہ پھر یَسُ مُلُونُهُ مَکُ میں جو ''خطاب کا پایاجا تا ہے۔ اس سے کون مراد ہوگا۔ میں نے کہا کہ قرآن کریم کے نزول کے وقت تو خدا کا رسول تھا۔ اور اب خدا کے رسول کی نمائندگی کرنے والا کوئی غلام رسول ہیں ہوسکتا ہے۔ پاوری صاحب کہنے گئے کہ آپ غلام رسول ہیں۔ میں نے عرض کیا کہا گر چہ معنا بھی بیخا کسار غلام رسول ہے۔ پاوری صاحب اس پرمسرت کا اظہار کرتے ہوئے کہنے گئے روح سے آپ کے نزد یک کون می روح مراد ہے۔ پرمسرت کا اظہار کرتے ہوئے کہنے گئے روح سے آپ کے نزد یک کون می روح مراد ہے۔

#### روح حق

میں نے عرض کیا کہ وہی روح جسے انجیل یوخیّا میں روح حق کے نام سے ذکر کیا گیا ہے۔ چنا نچہ باب ۱۲ آیت کا/ ۱۲ میں اس طرح مرقوم ہے:۔

''اور میں باپ سے درخواست کروں گا کہ وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا کہ ابدتک تمہارے ساتھ رہے یعنی روح حق جسے دنیا حاصل نہیں کرسکتی ۔ کیوں کہ نہاسے دیکھتی اور نہ جانتی ہے''۔

باب ۱۱ آیت کے سے ۱۲ تک بدالفاظ ہیں: ۔

'' میں تم سے پی کہنا ہوں میرا جانا تمہارے لئے فائدہ مند ہے۔ کیونکہ اگر میں نہ جاؤں تو وہ مددگار تمہارے پاس جھیج دوں گا وہ مددگار تمہارے پاس جھیج دوں گا اور وہ آکر دنیا کو گناہ اور داست بازی اور عدالت کے بارے میں قصور وار کھہرائے گا۔
گناہ کے بارے میں اس لئے کہ وہ مجھ پر ایمان نہیں لائے راستبازی کے بارے میں اس لئے کہ وہ مجھ پر ایمان نہیں لائے راستبازی کے بارے میں اس لئے کہ وہ بات ہوں۔ اور تم مجھے پھر نہ دیکھو گے۔ عدالت کے بارے میں اس لئے کہ دنیا کا سر دار مجرم کھہرایا گیا ہے مجھے تم سے اور بھی بہت سے باتیں بارے میں اس لئے کہ دنیا کا سر دار مجرم کھہرایا گیا ہے مجھے تم سے اور بھی بہت سے باتیں بارے میں اس لئے کہ دنیا کا سر دار مجرم کھرایا گیا ہے مجھے تم سے اور بھی بہت سے باتیں

کہنا ہے۔ گراب تم ان کی برداشت نہیں کر سکتے لیکن جب وہ یعنی روح حسق آئے
گاتو تہمیں تمام سچائی کی راہ دکھائے گا اس لئے کہ وہ اپنی طرف سے نہ کہے گا۔ لیکن جو
پچھو وہ سنے گا وہی کہے گا اور تہمہیں آئندہ کی خبریں دے گا اور میرا جلال ظاہر کرے گا۔'
پس یَسْئلُونُدَکَ عَنِ الرُّوحُ میں روح حق کاہی ذکر ہے۔ پا دری صاحب نے بیس کر کہا کہ
اس آیت میں تو صرف المروح کا ذکر ہے نہ کہ روحِ حق کا۔ میں نے کہا کہ عربی زبان کے قواعد میں
اس آیت میں تو صرف المروح کا ذکر ہے نہ کہ روحِ حق کا۔ میں نے کہا کہ عربی زبان کے قواعد میں
بی بھی ہے کہ مضاف اور مضاف الیہ سے بعض دفعہ ایک کو حذف کر دینا جائز سمجھا جاتا ہے۔ اور
بیمورت نکرہ بحالت حذف اسے معرف باللّا م کی صورت میں استعال کیا جاتا ہے۔ پا دری صاحب
نے کہا کہ یہاں پر اس حذف کے لئے کیا قرینہ ہے۔ میں نے عرض کیا کہ کلام سابق میں قرینہ موجود
ہے۔ ماقبل کی عبارت میں فُلُ جَاءَ الْحَقُ کُولُ قرہ ہے جس میں المحق کو دوح المحق کے معنوں
میں استعال کیا گیا ہے اور روح کو حذف کر دیا گیا ہے۔

پس اس فقرہ میں اس بات کا اظہار کیا گیا ہے کہ وہ روح حق جس کی پیشگوئی کی گئی تھی اور جس
کے عیسائی منتظر تھے، امر ربی ہے آ چکا ہے اور چونکہ انجیل کی تعلیم ناقص اور نامکمل ہے جیسا کہ خود میں علیہ السلام فرماتے ہیں'' جھے تم سے اور بھی بہت ہی با تیں کہنا ہے مگر تم ان کی بر داشت نہیں کر سکتے ۔

لکین جب وہ یعنی روح حق آئے گا تو تمہیں تمام سچائی کی راہ دکھائے گا''۔اس لئے فرمایا وَمَ اللہ اُوْتِینُ مُ مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِیُلاً یعنی تمہاراعلم جو تمہیں انجیل کے ذریعہ دیا گیا ہے بہت تھوڑ اہے۔ چنا نچہ قرآن کریم نے تمام سچائی کو پیش کرنے کا دعوی کیا ہے۔ جیسے کہ آیات تِبَیّانًا لِّکُلِّ شَیْ اور مَا فَرَّطُنَا فِی الْکِتْنِ مِنْ شَیْ وَغِیرہ سے ظاہر ہے۔

پس اس آیت کا پیر مطلب ہے کہ وہ روح حق جس کا وعدہ دیا گیا تھا۔ وہ امسر ربس سے
انازل ہو چکا ہے اور جو پچھانجیل کی تعلیم میں کمی اور نقص تھا۔ خواہ مخصوص القوم ہونے کے اعتبار سے یا
مخصوص الزمان ہونے کے اعتبار سے وہ قر آن کریم کے ذریعہ سے اس نے دور کر دیا ہے جیسا کہ اس
بات کا اعلان ان الفاظ میں کیا گیا۔ کہ اَلْیَوْمَ اَکُ مَلُتُ لَکُمُ دِیْنَدُکُمُ وَ اَتُدَمَدُتُ عَلَیْکُمُ
نِعْمَتِی ۔ 56

جب میں نے مذکورہ بالامضمون کوشرح وبسط سے بیان کیا تو پادری صاحبان کہنے گئے کہ آپ

قادیانی تونہیں۔ میں نے عرض کیا کہ خدا کے فضل سے احمدی ہوں۔

کی مسلمان جواس آیت کے متعلق آریوں کے ساتھ مناظرہ میں بھی میری تشری کون چکے تھے کہ کہ کہ آپ نے علام کا سرچشمہ کہنے کے کہ کہ کہ کہ کہاں سے پڑھا ہے میں نے کہا کہ فی زمانہ قرآنی علوم کا سرچشمہ حضرت مسیح قادیانی علیه السلام

ہیں اور بیعلوم و فیوض مرکز قا دیان سے حاصل ہوتے ہیں ۔

# کا نپور میں مولوی ثناء اللہ صاحب امرتسری کے ساتھ مباحثہ

۱۰۱۰راپریل ۱۹۱۹ء کواہل حدیث کی کانفرنس میں مولوی ثناء اللہ صاحب امرتسری کی''اسلام اور قادیان' کے موضوع پر تقریرتھی۔ ہماری طرف سے ایک چٹھی مولوی ثناء اللہ صاحب کے نام اور ایک انجمن المجدیث کے سیکرٹری کے نام کھی گئی کہ چونکہ تقریر میں سلسلہ احمدید پر اعتر اضات متوقع ہیں۔ اس لئے ہمیں بھی ان کے جوابات کے لئے وقت دیا جائے۔ مولوی ثناء اللہ صاحب نے صرف اتنا جواب دیا کہ جواب دیا کہ جواب دیا کہ جواب دیا کہ تقلق مقامی انجمن کے سیکرٹری کے ساتھ ہے اور سیکرٹری صاحب نے جواب دیا کہ آپ آکر تقریر سنیں۔ جواب کے لئے وقت دینے کے متعلق کچھ ہم نے مناسب آپ آکر تقریر سنیں۔ جواب کے لئے چلے جائیں اور بعد میں ہماری طرف سے جلسہ کر کے اس تقریر کی تر دید کر دی جائے۔

چنانچہ مکرم شخ محمود احمد صاحب عرفائی بعض احباب کی معیت میں تقریر کے نوٹ لینے کے لئے چلے گئے ۔ مولوی ثناء اللہ صاحب نے آخری فیصلہ کے اشتہار کے متعلق تقریر شروع کی اور جوش میں آئر کہا کہ کوئی ہے جو میرے اس اعتراض کا جواب پیش کر سکے۔ پھر کہا کہ سننے میں آیا ہے کہ مولوی غلام رسول صاحب راجیکی کا نپور میں آئے ہوئے ہیں اور کل انہوں نے آریوں کے ساتھ مناظرہ بھی کیا ہے۔ اگر وہ جلسہ میں موجود ہوں تو میں انہیں اپنے پیش کردہ اعتراض کے جواب کے فت و بیتا ہوں۔

اس کے جواب میں عزیز مکرم عرفانی صاحب ؓ نے کھڑے ہوکر کہا کہ مولوی صاحب اس وقت جج صاحب کی کوٹھی پر ہیں۔انہوں نے آپ کورقعہ بھی لکھا تھالیکن وقت نہ دیا گیا اس لئے انہوں نے

بغیر جواب کے موقع پانے کے آپ کی تقریر کوسننا پیند نہیں کیا۔ مولوی ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ جواب کے موقع پانے کے آپ کی تقریر کوسننا پیند نہیں کیا۔ مولوی ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ جواب کے گئے ان کوکا فی وقت دیا جائے گا۔ وہ آئیں اور جواب دیں۔ اس پرعزیز موصوف نے کہا کہ جج صاحب کی کوٹھی کا فی دور ہے کچھ وقت گئے گا۔ چنا نچہ انہوں نے دس منٹ تک مہلت دی۔ اتفاق سے اس دن ٹائلوں کی ہڑتا ل تھی کیکن خوش قسمتی سے عزیز موصوف کوایک ٹائلہ پنڈال کے باہر ہی مل گیا۔ اور میں اس میں بیٹھ کرفوراً جلسہ گاہ میں آگیا۔

صدر جلسہ مولوی ابراہیم صاحب سیالکوٹی تھے۔ انہوں نے میرے پہنچتے ہی اعلان کیا کہ مولوی ثناء اللہ صاحب کی تقریر آخری فیصلہ والے اشتہار کے متعلق تو آپ سامعین نے سن لی ہے۔ اب مولوی غلام رسول صاحب احمدی کا جواب بھی سن لیں۔

چنانچہ میں نے تیج پر کھڑ ہے ہوکر پہلے تو مولوی ثناءاللہ صاحب کے'' فاتح قادیان''کے ادّعا کے متعلق اور پھر ان کی تقریر کے موضوع''اسلام اور قادیان' کے متعلق مخضر الفاظ میں ذکر کیا اور پھر اخبار اہلحدیث اور''مرقع قادیانی'' وغیرہ کے حوالوں سے آخری فیصلہ کے اشتہار کے متعلق اچھی طرح وضاحت کی ۔جس کے تفصیلاً ذکر کی اس جگہ گنجائش نہیں۔

چونکہ میرے پاس اخبار اہلحدیث کے اصل پر چہ جات اور مرقع قا دیا نی وغیرہ موجود تھے۔اس لئے مولوی ثناءاللہ صاحب کوا نکار کی جرائت نہ ہوسکی۔

اس وقت اللہ تعالیٰ کی تو فیق سے میرا گلہ بہت صاف اور آواز بہت بلند تھی۔ آخر میں صدر جلسہ نے ہردومنا ظروں اور حاضرین کا شکر بیا داکیا۔ میں نے بھی شکر بیہ کے طور پر چند لفظ کے اور آخر میں بیہ بھی کہا کہ میں نے سالہ کے خلاف کچھ کہا گیا بیہ بھی کہا کہ میں نے سنا ہے کہ میری عدم موجودگی میں جلسہ میں ہمارے سلسلہ کے خلاف کچھ کہا گیا ہے۔ اگر کسی کو شک و شبہ ہوتو میں حضرت مرزا صاحب کے دعویٰ اور دلائل کے متعلق ہر طرح سے وضاحت کرنے کے لئے تیار ہوں۔خواہ با قاعدہ مناظرہ کی صورت میں یا سوال و جواب کی صورت میں یا سوال و جواب کی صورت میں ۔ اس پر صدر جلسہ نے کہا کہ اب تو کا نفرنس ختم ہوگئی ہے اور جو ہونا تھا ہو چکا ہے۔

جب میں سٹیج سے اتر اتو تئیں چالیس کے قریب حنفی مسلمان جو و ہا بیوں کے سخت خلاف تھے۔ میرے اردگر دجمع ہو گئے ۔اور پنڈ ال سے باہر نکل کرا ظہار خوشنو دی کے طور پر انہوں نے ہم سب احمد یوں کو دو دھ پلایا۔

# خلافت ٹرکی کی امداد کے لئے اجتماع

المحدیث کانفرنس کے اختتام کے بعد بعض مسلمان لیڈروں نے کا نپور میں پُر زورتح یک کہ ہم ہندی مسلمانوں پر بھی خلافت ٹرکی کا حق ہے۔ اس لئے ہمیں چاہیئے کہ اس کی امداد کے لئے چندہ بعض کر کے بجوا کیں۔ چنا نچہ تقریباً ایک لاکھ کے اجتماع میں مختلف لیڈروں نے تقاریر کیں اور چندہ کی تحریک کی۔ ہم احمدی احباب بھی اس اجتماع کو دیکھنے کے لئے وہاں گئے۔ تقریر کرنے والے علاء میں سے مولوی ابراہیم صاحب سیا لکوٹی بھی تھے۔ انہوں نے جب جھے اس اجتماع میں دوسرے احمد یوں کی معیت میں دیکھا تو بلند آواز سے کہا کہ ''میں مولوی غلام رسول احمدی سے دریا فت کرتا ہوں کہ کیا وہ بھی خلافت ٹرکی کے قائل ہیں'' ان کا اس عظیم الشان اجتماع میں سوال کرنے سے مقصد ہوں کہ کیا وہ بھی خلافت ٹرکی کی وجہ سے دوسر ہے مسلمانوں سے الگ اور قابل نفر ت ہے۔ قائل ہیں۔ اور یہ ظاہر کریں کہ گویا جماعت احمد یہ خلافت ٹرکی کی وجہ سے دوسر ہے مسلمانوں سے الگ اور قابل نفر ت ہے۔

میں نے اس موقع پر خاموش رہنا مناسب نہ سمجھا۔ اور وہیں سے با واز بلند کہا کہ''خلافت اسلامیہ حقہ کا کون مسلمان قائل نہیں۔ ہاں۔ جناب مولوی صاحب! آپ اہل حدیث ہیں اور میں احمدی ہوں آپ کے نز دیک تو خلافت راشدہ کے تمیں سالہ دور کے بعد حکومت کا دور شروع ہوگیا ہے۔ اور خلافت بڑی کے جولوگ قائل ہیں وہ بھی اس کوخلافت علی منہاج النبوت نہیں سمجھتے۔ نہ فرقہ المحدیث کے مسلمان جن میں سے مولوی ابرا ہیم صاحب بھی ہیں اور نہ خفی مسلمان اور نہ ہی اہل تشیعے۔ ہاں سب سے بڑھ کر خلافت علی منہاج النبو ق کے قائل تو ہم احمدی مسلمان ہیں جن کا سلسلہ تی جھی خلافت حقہ پر قائم ہے''۔

میرے اس جواب سے تمام مجمع میں خاموثی کا عالم طاری ہو گیا۔ اور بعض لیڈروں نے مولوی صاحب کو کہا کہ آپ کو بیسوال کرنے کی کیا ضرورت پڑی تھی۔ ہمارا سارا کیا کرایا ہر با دکر دیا ہے۔ بعض نے کہا۔ ایسا جواب اتنے بڑے مجمع میں اس جرائت کے ساتھ دینا صرف احمد یوں کا کام ہے بیلوگ نگی تلوار ہیں۔ حق کے اظہار سے نہیں ڈرتے۔ بعض نے کہا کہ دنیا میں ترقی کرنے والی قومیں ایسی ہی ہوتی ہیں۔ ان کا ہر فر دجس بات کوتی سمجھتا ہے اس کو بیان کرنے سے نہیں رکتا۔

### مولوی آزاد سجانی سے ملاقات

کانپور میں مولوی آزاد سجانی صاحب مدرسہ النہیات کے انچاری تھے۔ہم ان کی ملاقات کے مدرسہ مذکور میں گئے۔ وہ اس وقت پندرہ میں کے قریب طلباء کو پڑھار ہے تھے۔ہمیں دکھر دریا فت فرمایا کہ آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں۔ ہمارے بتانے پر انہوں نے آنے کی غرض پوچھی۔ میں نے عرض کیا کہ مدعی رسالت و نبوت کو قر آن کریم کی پیش کر دہ تعلیم کی روسے ایک محقق انسان کس طرح شاخت کرسکتا ہے؟ آپ نے جواباً فرمایا کہ نبی اور رسول طبیب کی طرح ہوتے ہیں جولوگ ان کی طرف رجوع کرتے ہیں اور ان کی ہدایات پر عمل کرتے ہیں۔ وہ ان سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں۔ اور دوسرے محروم ہوجاتے ہیں۔ پھر کہنے گئے کہ آپ کل صبح سات بجے مجھے میرے مکان پر عاضر ہوئے تو معلوم ہوا کہ وہ ہریلی جانے کے لئے پر ملیں۔ دوسرے دن جب ہم ان کے مکان پر حاضر ہوئے تو معلوم ہوا کہ وہ ہریلی جانے کے لئے پر ملیں۔ دوسرے دن جب ہم ان کے مکان پر حاضر ہوئے تو معلوم ہوا کہ وہ ہریلی ہوں۔ میرے پاس وقت نہیں۔

# مالا باركوروائكي

کا نپور میں ہفتہ عشرہ قیام کرنے کے بعد ہم جمبئی پہنچے۔اور وہاں سے بذر بعد جہاز بندرگاہ منگلور کی طرف روانہ ہوئے۔ بمبئی سے ہمارے ایک ہم سفرقو می ہیکل جوان تھے۔ وہ پہلی دفعہ سمندری سفر اختیار کرنے کی وجہ سے گھبرار ہے تھے۔ جب دوسرا دن ہوا تو وہ ہر طرف پانی ہی پانی د کیچ کرحد سے زیادہ دہشت زدہ ہو گئے اور لحظہ بہ لحظہ ان کی حالت خراب ہوتی گئی۔ دو دن کے بعد سورج غروب ہوتے ہی ان کی زندگی کی شمع ہمیشہ کے لئے بچھ گئی۔ ان کی لاش کو جہاز کے کپتان نے تین چار پھروں سے باندھ کرنچے سمندر میں پھینک دیا۔ اس حسر تناک اور جواں مرگ وفات سے سب ہمسفر بہت ہی افسر دہ ہوئے۔

## کشتی طوفان میں

چاردن سمندری سفر میں گذارنے کے بعد جب ساحل مالا بارایک دومیل کے فاصلہ پر رہ گیا تو

جہاز کے کپتان کی طرف سے حکم دیا گیا کہ سب مسافر جہاز سے انز کر کشتیوں میں سوار ہوں اور ساحل
پر پہنچیں ۔ چنا نچہا کیک کشتی پر ہم سوار ہوئے ۔ جب ہم ساحل سے نصف میل کے قریب تھے تو اچا نک
سمندر میں طوفان آگیا اور ہماری کشتی ڈ گمگانے لگی ۔ اس ہولناک منظر سے ملاح بھی خوفز دہ ہو کر
چلانے لگے ۔ اور زور زور سے ''یا پیر بخاری'' ''یا پیر عبدالقا در جیلانی'' ''یا پیر خطز' کی صدائیں
بلند ہونے لگیں ۔ د کھتے ہی د کھتے کشتی میں پانی بھرنا شروع ہو گیا اور سب سوار یوں کوموت سر پر
منڈلاتی ہوئی نظر آنے لگی ۔

میری طبیعت بمبئی سے ہی اعصا بی دردوں کی وجہ سے خراب تھی اوراس وقت بھی دورہ تھا۔لیکن جب میں نے ملاحوں کی مشرکا نہ صدا کیں سنیں اورادھرکشی کی حالت کود یکھا تو میرا قلب غیرت سے بھر گیا۔اور میں اسی جوش میں کھڑا ہوگیا۔اور ملاحوں کو کہا کہتم لوگ شرک کے کلمات کہہ کراپی تباہی اور بھی زیادہ قریب کررہے ہو۔تم ان نازک حالات میں ایسے مشرکا نہ کلمات سے تو بہ کر واور صرف اللہ تعالیٰ کی جناب سے استمداد کرو۔ پیر بخاری کون ہے۔اور پیر خضر اور پیر عبدالقادر جیلانی کیا بیں۔بیسب اس لاشریک اور قد وس خدا کے عاجز بندے بیں اور اللہ تعالیٰ کی نصرت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوسکتا۔ بندوں سے مت ما نگو بلکہ رب العالمین خدا سے مد دطلب کرو۔جس نے ان پیروں اور بزرگوں کو پیدا کیا اوران کو بزرگی بخشی۔اور بیسمندر بھی کیا ہے۔میرے قادر ومقتدر خدا کا ایک ادنیٰ بزرگوں کو پیدا کیا اوران کو بزرگی بخشی۔اور بیسمندر بھی کیا ہے۔میرے قادر ومقتدر خدا کا ایک ادنیٰ خادم ہے۔ جو اس کے دست تھر ف کے ماتحت مد وجزر دکھا تا ہے۔ پس اگر وہ جا ہے تو بیہ جوشِ غادم ہے۔ جو اس کے دست تھر ف کے ماتحت مد وجزر دکھا تا ہے۔ پس اگر وہ جا ہے تو بیہ جوشِ موسکتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کے عجیب تصرفات ہیں کہ میں نے منہ سے پیکلمات نکالے ہی تھے کہ سمندر کی موج ہٹ گئی اور اس کا جوش تھم گیا۔اور کشتی آ رام سے چلنے لگی۔ تب وہ ملاح ہاتھ جوڑ کر کہنے لگے کہ ہماری تو ہہ! ہماری تو ہہ! واقعی اللہ تعالیٰ ہی ہے جوطوفان سے بچاسکتا ہے۔

خدا تعالیٰ کے عجائبات ہیں کہ طوفانی لہروں کی شدت کے وقت مجھے اس قدر روحانی طاقت محسوں ہوتی تھی کہ مجھے یقین تھا کہ اگر ملاح اپنے مشر کا نہ کلمات سے بازنہ آئے اوراس وجہ سے شتی ڈوب گئی تو میں اور عزیز عرفانی صاحب "سطح آب پر چل کر بفضلہ تعالی سلامتی سے کنارے پر پہنچ جائیں گے۔ کیونکہ ہم مرکز کی ہدایت کے ماتحت تبلیغ حق کے لئے جارہے تھے۔ اس واقعہ کا ذکر مكرم شيخ محمود احمد صاحب عرفانی الحکم میں شائع فرما چکے ہیں۔

## سرزمین مالا بارمیس ورود

جب ہم پینگا ڈی کے قصبہ میں پہنچے تو میں نے رؤیا میں دیکھا کہ ایک خزیر ہے جو ہمارے آگے آگے مزاحمت کرتا ہوا ہمارے مقصد میں روک بننا چا ہتا ہے۔ بیر رؤیا غیر مبایعین کے فتنہ کے متعلق تھی۔ جومولوی محمد کنجی صاحب نے وہاں پراٹھایا ہوا تھا۔

مولوی محمر تنجی صاحب حضرت خلیفة المسدی و اول رضی الله تعالی عنه وارضاه کے زمانہ میں قادیان آئے۔ اس کے بعد لا ہور گئے اور مجھ سے ملے۔ وہ اس وقت حضرت اقدس مسیح موعود علیه السلام اور حضرت خلیفة المسدیح اول رضی الله تعالی عنه سے بہت ہی عقیدت کا اظہار کیا کرتے سے انہوں نے ایک دن رو کر مجھ سے کہا کہ چونکہ حضرت مسیح موعود علیه السلام کی زیارت نصیب نہیں ہوئی۔ اس لئے حضور کے تبرکات میں سے ہی کچھان کو دے دیا جائے۔ چنانچہ بڑے الحاح اور منت وساجت سے انہوں نے مجھ سے حضرت مسیح موعود علیه الصلاق والسلام کے تبرکات جن میں ایک منت وساجت سے انہوں نے مجھ سے حضرت مسیح موعود علیه الصلاق والسلام کے تبرکات جن میں ایک جائے نماز ، ریشی رومال اور کچھ بال شامل تھے لے لئے۔ اور اسی طرح ایک تین سوسا ٹھ اشعار کا عربی قصیدہ جو میں نے حضرت مسیح موعود علیه السلام کے حضور سنایا تھا انہوں نے مجھ سے لیا۔

خلافت ثانیہ کے ابتدا میں مولوی محمر کنجی نے مولوی محمر علی صاحب امیر غیر مبایعین سے راہ ورسم بڑھائی۔ اور مالا بار کے علاقہ میں غیر مبایعین کے خیالات پھیلانے کے لئے حکیم محمر حسین صاحب مرہم عیسیٰ کولا ہور سے بلوایا (حکیم صاحب موصوف اس وقت غیر مبایعین کے ساتھ تھے۔ اب عرصہ سے خلافت حقہ سے وابستہ ہو کیلے ہیں)

انہوں نے میرے ساتھ بمعیت حکیم محرحسین صاحب مرہم عیسیٰ عرصہ تک سلسلہ بحث ومباحثہ جاری رکھا۔اس بحث سے ہماری جماعت کے دوستوں کو بہت فائدہ پہنچا۔اوران کومبایعین اور غیرمبایعین کے عقاید کے متعلق تفصیلی واقفیت ہوگئی۔

# پینگاڈی کے مخلصین

پنگاڈی میں ایک عالم مولوی محی الدین صاحب تھے۔ جنہوں نے اپنے دو لڑکے

مولوی مجمد عبداللہ صاحب مولوی فاضل اور مولوی عبدالرحیم صاحب بی اے قادیان میں تعلیم کے لئے مجبوائے ۔ جو خدا تعالیٰ کے فضل سے بہت مخلص خادم سلسلہ ہیں ۔ اول الذکر سلسلہ کے کا میاب مبلّغ میں اور علاقہ مالا ہار میں ان کو بہت مقبولیت حاصل ہے ۔

وہاں پرایک اور مخلص کنجی احمر صاحب تھے جنہوں نے مسجد کے لئے ایک قطعہ زمین دیا۔ اور مجھے مسجد کا سنگ بنیا در کھنے کے لئے کہا۔ چنا نچہ بعد دعامیں نے پینگا ڈی کی اس مسجد کی بنیا در کھی۔ پینگا ڈی میں بھی بھی میں ایک پہاڑی پر جا کرخلوت میں دعا ئیں کیا کرتا تھا۔ ایک دن میں نے

پیچا دی یں کی کی ہے۔ پہاری چہار وق یں دعا ہے تا رہا ہے۔ ایک دی ہے اس کے بیس پچیس اشعار تھے جن میں سے دوشعر فرقتِ احباب میں اس پہاڑی پرایک نظم بھی لکھی۔جس کے بیس پچیس اشعار تھے جن میں سے دوشعر اب بھی مجھے یاد ہیں

اَخِـلُتَ إِنَّكَ مِنُ شَـوُقٍ عَلاقُللا ﴿ تَبِيلُدُ نَفُسَكَ مِنُ هِجُرٍ عَتَاحِوَلَا لَحِلْتَ اللَّهِ الْحَل لَـقَـدُ اَصَبُتَ فَـاِنَّ الْهِـجَـرَوَاهِيَةٌ ﴾ وَعِلَةٌ هِـيَ فَـاقَـتُ اَذًى عِدَلا

## شهركنانورمين

پینگاڈی کے قصبہ میں پچھ عرصہ قیام کرنے کے بعد کنانور کے احمدیوں نے درخواست کی کہ وہاں بڑی جماعت ہے اور بڑاشہر ہونے کی وجہ ہے بہلغ کے لئے میدان بھی زیادہ وسیع ہے۔اس لئے وہاں بڑی جماعت ہے اور بڑاشہر ہونے کی وجہ ہے بہلغ کے لئے میدان بھی زیادہ وسیع ہے۔اس لئے وہاں پہنچ کر میں نے درس قرآن کریم کا سلسلہ شروع کر دیا جس میں بہت سے غیراحمدی بھی با قاعدہ شامل ہوتے ۔ درس اور تقریروں کے وقت وہاں کے ایک بہت ہی مخلص دوست عبدالقادر تنجی صاحب جواردو بھی جانتے تھے۔ ہماری ترجمانی کر دیتے ۔ چنانچ خدا کے فضل سے ان دونوں شہروں میں تبیغی مساعی کے نتیجہ میں پچاس کے قریب افراد سلسلۂ حقہ میں داخل ہوئے۔

## مالا باركے بعض حالات

مالا ہار میں عام طور پرلوگوں کی غذا جاول اور مچھلی ہے۔ دھان کی فصل سال میں دو دفعہ ہوتی ہے اور بعض علاقوں میں آم کا کچل سال بھر رہتا ہے۔ بعض پیڑ ایسے بھی ہیں کہ ایک طرف کچل تیار ہوتا ہے اور دوسری طرف مورلگ رہا ہوتا ہے۔ وہاں آم کا کچل جم میں بہت بڑا ہوتا ہے اور ریشہ دار نہیں ہوتا۔ گھلی چھوٹی ہوتی ہے اور بہت لذیذ ہوتا ہے۔ عام طور پر لوگ اکٹھے مل کر کھانا کھاتے ہیں۔ اور کھانے کھاتے ہیں۔ اور کھانے کے ساتھ گرم پانی استعال کرتے ہیں۔ چائے بہت کم پیتے ہیں۔ البتہ کافی کثرت سے استعال کرتے ہیں۔

شادی کا طریق ہمارے علاقہ کے طریق سے مختلف ہے۔ بجائے لڑکی کو بیاہ کر گھر لانے کے لڑکے کو بیاہ کر گھر لانے کے لڑکے کو بیاہ کر گھر لایا جاتا ہے۔ خاندان کی وارث بھی عور تیں ہوتی ہیں۔ بارش موسم گر ما میں چھ چھ ماہ تک لگا تار ہوتی رہتی ہے۔ لوگ عام طور پر مجھلی کا شکار کرتے ہیں۔ اور مجھلی کا تیل نکال کر باہر سجھواتے ہیں۔ کھجواتے ہیں۔ کیلا ہاتھ ہاتھ لمبا ہوتا ہے۔ اس کو بیسن لگا کراور ناریل کے تیل میں تل کر کھاتے ہیں۔ ناریل بھی اس علاقہ میں بکثرت پایا جاتا ہے۔ لوگ عام طور پر خلیق ، ملنسار اور شریف الطبع ہیں۔

### كنانور مين تبليغ

کنا نور میں علاء کی بہت بڑی تعدا درہتی ہے۔اور عربی جانے والے بھی بکثرت موجود ہیں۔
کنا نور میں اس وقت جو بڑے نواب تھے، وہ بھی عربی کے فاضل تھے میں نے ان کی خدمت میں
علاوہ تبلیغی خط کے ایک عربی قصیدہ بھی لکھ کر بھجوایا۔ جسے پڑھ کر وہ بہت متاثر ہوئے او رہمیں
دعوتِ طعام پر مدعوکیا۔

اسی دوران میں تین غیراحمدی علاء نواب صاحب کی ملاقات کے لئے گئے۔ نواب صاحب نے برسبیل تذکرہ میراعربی خطاور قصیدہ ان کودکھایا۔ وہ اس کودکیچے کر بہت بگڑے اور نواب صاحب کودھم کی دی کہ اگر آپ نے قادیا نی علاء کودعوت پر بلایا تو ہم تمام شہر میں آپ کے خلاف کفر کا فتو کی نشر کریں گے اور آپ کے مقاطعہ پر تمام مسلمانوں کوآ مادہ کریں گے۔ بیس کرنواب صاحب ڈرگئے اور معذرت کے ساتھاس دعوت نامہ کو جو ہماری طرف بھجوایا تھا، منسوخ کردیا۔

جب مجھے اس کاعلم ہوا تو میں نے ان علماء کو چیلنج دیا کہ وہ میرے ساتھ تحریراً یا تقریراً احقاقِ حق کے لئے مناظر ہ کرلیں۔ تا کہ معلوم ہو سکے کہ حق پر کون ہے اور باطل پر کون۔ اور یہ بھی لکھا کہ نواب صاحب بھی عالم ہیں۔ اگر پیند ہوتوان کو ثالث مقرر کرلیا جائے۔

میرے اس چیننج کا تمام شہر کے علمی طبقہ میں خوب چرچا ہوا۔ اور ان علاء کی جوچا ٹگام سے آئے تھے۔ مقابل پر نہ آنے کی وجہ سے بہت بدنا می ہوئی۔ اور وہ کنا نور سے جلد ہی کسی اور جگہ چلے گئے۔

## مالا بارميس درس القرآن

جب میں نے مالا بار کی سرز مین میں درس القرآن شروع کیا تو احمدی احباب سے کہا کہ میں دوطریق پر طحی خیال کے لوگوں کے لئے اور دوسرے دوطریق پر سطحی خیال کے لوگوں کے لئے اور دوسرے خاص لوگوں کے لئے جوسیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی روحانی برکات اور علمی افاضات کے ماتحت مجھے معارف حاصل ہوئے ہیں۔سب احباب نے کہا کہ وہ موخر الذکر طریق کو پہند کرتے ہیں۔

چنا نچه میں نے درس القرآن کا سلسله شروع کر دیا۔ اکیس دن تک تفسیر آیت استعاذہ جاری رہی۔ اور اِذَا قَرَأْتَ الْقُرُانَ فَاسُتَعِذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطْنِ الرَّجِيُمِ 57 کے رُوسے اَعُوُذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطُنِ الرَّجِيُمِ 57 کے رُوسے اَعُوُذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطَانِ الرَّجِيُمِ کے مطالب بیان کئے گئے۔ پھرآیت تسُمِیَّهُ کی تفسیر کا سلسله سوام ہین تک جاری رہا۔ اور السَّیُطانِ الرَّجِیُمِ کے مطالب بیان کئے گئے۔ پھرآیت تسُمِیَّهُ کی تفسیر کا سلسله سوام ہین کی تفسیر دوماہ تک کی گئے۔ بیسلسله درس چھماہ تک چاتا رہا۔ اور میں ابھی اِهٰدِنَا الصِّدَ اَطَ الْمُسْتَقِیْمَ کی تفسیر تک پہنچاتھا کہ شدید بھار ہوگیا۔

جو درس میں نے کنا نور میں دیا۔ اس کا چر جا شہر کے علمی طبقہ میں ہونے لگا۔ چنانچہ بہت سے غیراحمدی علماء بھی میر بے درس کے حلقہ میں شامل ہوتے رہے۔

#### ميرى علالت

مجھے اسی دوران میں بخار ہونے لگا اور ایک دنبل پیشاب کی نالی کے اوپر مقعد اور فوطوں کے درمیان نمود ار ہوا۔ جو بڑھے بڑھے شاغم کے برابر ہوگیا۔ اس شدید نکلیف میں مجھے درس اور تبلیغ کے کام میں ناغہ بھی کرنا لیند نہ تھا۔ بعض احباب خصوصاً میرے رفیقِ سفر شخ محمود احمد صاحب عرفا نی ٹابر بھے آرام کا مشورہ دیتے۔ میں ان کی شفقت سے متاثر ہوکر کہتا کہ معلوم نہیں کہ اور کتنی زندگی باقی ہے یہ آخری کھات تو اس مقدس فریضہ کی ادائیگی میں گذار لئے جائیں۔ یہ بخار اور دنبل دونوں مجھے پیغام اجل کے لئے ہوشیار کررہے ہیں ایسی حالت میں تغافل شعاری اچھی نہیں۔

مقامی احباب نے برہمن قوم کے ایک ماہر ڈاکٹر کومیرے علاج کے لئے بلوایا۔انہوں نے میرے دنبل کو دیکھے کر بیرائے دی کہ اس کا اپریشن کرنا ضروری ہے۔ چنانچہ جھے ایک تختہ پرلٹا کر

کلوروفارم سونگھانا چاہا تا کہ اپریشن کے وقت زیادہ تکلیف نہ ہو۔ میں نے کہا کہ کلوروفارم سونگھانے کی ضرورت نہیں ۔ آپ اس کے بغیر ہی اپریشن کریں ۔ میں اس تکلیف کو ہر داشت کرلوں گا۔ چنا نچہ اپریشن کرنے پراس دنبل سے بڑامواد پیپ اورخون کا نکلا۔ جس سے ایک بڑا ہرتن کھر گیا۔

اپریشن کرنے کے بعد ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ افسوس ہے کہ دنبل نے پیشاب کی نالی کاوہ حصہ جواس کے سامنے تھا، کھالیا ہے۔ اور نالی میں نیچے کی طرف سوراخ ہو گیا ہے۔ ان دنوں جب میں پیشاب کرتا تو مجھے شخت تکلیف ہوتی۔ اور میں لرزہ براندام ہوجا تا۔ اور پیشاب بجائے اصل راستہ کے اس سوراخ سے نکل جاتا۔

ڈ اکٹر صاحب نے میری بیاری کے پیش نظر بعض احباب کو کہا کہ اس مریض کا علاج بہت مشکل ہےاوراب یہ بیتا نظرنہیں آتا۔

#### لوح مزار

ڈ اکٹر صاحب کی اس رائے کا ایک دوست کے ذریعہ مجھے بھی علم ہو گیا۔ اور میں نے سمجھا کہ اب میری موت اسی غریب الوطنی میں مقدر ہو چکی ہے۔ چنا نچہ میں نے اپنے احباب کی خدمت میں عرض کیا کہ اگر میری وفات اسی سرز مین میں واقع ہو جائے تو مجھے کسی ٹیلہ کے پاس دفن کر کے میری لوح مزار برصرف بیشعر ککھ دینا:۔

گر نباشد به دوست ره بردن

شرطِعشق است درطلب مردن

لینی اگر محبوب تک پہنچناممکن نہیں تو اس کی تلاش میں مرجانا ہی عاشق کے لئے بہتر ہے۔

#### ایکخواب

جب میں نے یہ بات کہی تو احباب جماعت بہت ہی غمز دہ ہوئے اور میری شفایا بی کے لئے دعائیں کرنے لگے۔ جب میں رات کوسویا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ایک بازار میں سے گذرر ہا ہوں جومشرق سے مغرب کی طرف ہے۔اورجس میں مقتول انسانوں کے اعضاء کا ہے کا ہے

کر پھینکے ہوئے ہیں۔ میں چلتے چلتے ایک جگہ پہنچا جہاں مجھے ایک قصاب نظر آیا۔ اس وقت ایبا معلوم ہوتا ہے کہ میں فوجی لباس میں ہوں۔ اور ایک بڑی مہم پر جارہا ہوں۔ جب میں قصاب کے قریب پہنچا تو مجھے القاء ہوا کہ یہ قصاب دراصل ملک الموت ہے۔ اس کے ہاتھ میں ایک ساطورہ ہے۔ وہ اس ہتھیا رسے ہراس شخص کے ہاتھ پاؤں اور دوسرے اعضاء کاٹ کر پھینکتا جاتا ہے۔ جواس کے پاس تعظیا رسے ہراس شخص کے ہاتھ پاؤں اور دوسرے اعضاء کاٹ کر پھینکتا جاتا ہے۔ جواس کے پاس آتا ہے۔ جواس کے پاس آتا ہے۔ جواس کے پاس آتا ہے۔ جب میں اس کے پاس پہنچا تو میں نے نہایت عاجزی سے کہا کہ:۔ ''میں آپ کی منت کرتا ہوں کہ آپ مجھے آگے گذر نے سے نہ روکیں''۔ میرے بیا لفاظ س کرموت کے فرشتہ نے اشارہ کیا کہ آپ گذر سے ہیں۔ میں نے آگے ہڑھنے کے لئے قدم اٹھایا تو میری آئکھ کھل گئی۔ مجھے اس روکیا کی بیتھہیم ہوئی کہ میں اس بیاری سے شفایا ب ہو جاؤں گا۔ چنا نچہ میں نے اس خواب اور اس کی تعبیر سے احباب کواطلاع کر دی۔

### خواب کی تعبیر

سفر مالابار سے پہلے میں نے رؤیا میں دیکھا تھا کہ ایک جنگل میں جس میں سرکنڈے ہی سرکنڈ نے بیل میں ایک ببول کے درخت کے تنے پر بیٹھا ہوں۔ اس حالت میں درخت کے جنوب کی طرف سے مجھے ایک شیر نظر آیا۔ جو مجھے کہتا ہے کہ ''اے مہدی میں تجھ پر حملہ کروں''۔ میر نے زد یک اس رؤیا والے شیر سے مراد میری وہ بیاری تھی جو بیشا ب کی نالی پر بصورت دنبل ظاہر ہوئی اور ساتھ بخار بھی چڑھنے لگا۔ یہی مہلک بیاری شیر کی شکل میں مجھے دکھائی گئی اور اس رؤیا میں مراد میری خریب الوطنی کی حالت تھی۔ اور شیر کی شکل میں مجھے دکھائی گئی اور اس رؤیا میں جنگل اور صحرا سے مراد میری غریب الوطنی کی حالت تھی۔ اور شیر کا مجھے مہدی کہنا اس طرف اشارہ کرتا تھا کہ میں اپنے ہادی حضرت خلفة السمسدی ہے الثانی ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز کی ہدایت کے ماتحت تبلیغی سفریر ہوں گا۔ میرا جواب ۔ کہ ''اچھا تیری مرضی'' رضاء بالقضاء کے معنوں میں تھا۔

# ایک علمی سوال

کنا نور میں بہت سے علماءا پنے شاگر دوں کے ساتھ ملا قات کوآئے اور میرے گر دحلقہ بنا کر بیٹھ گئے ۔ان میں سے ایک بڑے عالم نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا:۔ اَيَّ لفظٍ يَا نُحَاةُ الْمِلَّة حرركةٌ قَامَ الْمِلَة حرركةٌ قَامَ الْمُحمَّلة

لینی اے ملت کے نحویو! وہ کونسا لفظ ہے جوصرف حرکت ہے اور جملہ کے قائم مقام ہے۔ میں

نے عرض کیا:۔

یہ من کرایک صاحب ہولے کہ ان حرف ناصبہ ہے اور اس کاعمل اسم ھند کومنصوب کرنے والا ہے۔ نہ کہ مرفوع ۔ اس کے جواب میں ابھی میں نے کچھ نہ کہا تھا کہ سوال کرنے والوں میں سے ایک بڑے عالم بول اٹھے کہ آپ کا اعتراض درست نہیں ۔ یہاں نصب کی بجائے رفع ہی درست ہے۔ اور إنّ اس جگہ ناصہ نہیں بلکہ فعل امر کا صیغہ ہے۔

اس کے بعد متفرق باتیں ہوتی رہیں۔اوربعض نے کہا کہ جوشعر جواب میں پیش کیا گیا ہے۔ اس کی سمجھ نہیں آئی۔اوربعض نے کہا کہ یہ مسئلہ دراصل بہت مشکل ہے، حل نہیں ہوسکتا لیکن سائل نے کہا کہ جوشعر پڑھا گیا ہے۔اس میں اس سوال کا جواب آگیا ہے۔اس پر حاضرین نے کہا کہ اس جواب کی تشریح کر دی جائے۔

میں نے پہلے اس شعر کا ترجمہ کیا کہ:۔

''اے ہندتو جوملاحت اورحسن والی ہے۔ وعدہ و فابھی کیا کر۔ ہاں اسمحبوبہ کی وعدہ و فائی کی طرح جواپیخلص دوست کے حق میں عہدِ و فا کو بعز مصمیم دل میں ٹھانے ہوئے ہے''۔

اس کے بعد میں نے جوتشریح کی۔اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس شعر میں اِنَّ جواپی شکل کے لحاظ سے حرف ناصبہ اور فعل امر کے صیغہ میں مشترک طور پر ہے۔ وہ اس جگہ اِنَّ ناصبہ کے طور پر استعال نہیں ہوا۔ بلکہ فعل امر کے صیغہ واحد۔ مؤنث ۔ حاضر کے طور پر استعال ہوا ہے۔ اور اس لحاظ سے وأَيٌ مصدر سے ہے جس کے معنیٰ ہیں۔ا ہے ہند تو وعدہ وفائی کر اور ہند بوجہ بجذ ف حرف ندا مناد کی ہونے کے مرفوع ہے۔ جیسے یَا اَللّٰهُ یَا زَیْد ُ وغیرہ اور وَاَیَ ماضی سے مضارع یسے ہے جسے وَقَی سے مضارع یسے ہے۔ اور صورت امر حاضر واحد وَقَی سے مضارع یقی ہے۔ اور صیغہ واحد مذکر حاضر فعل امر بنتا ہے۔ اور بصورت امر حاضر واحد

فرکر میں تَقِی کی طرح تئی ۔ امر کا صیغہ بنانے کے لئے مضارع کی علامت حرف جومضارع کی علامت حرف جومضارع میں بصیغہ علی بصیغہ علی وہ علامت حذف کردی جاتی ہے۔ اور آخر کا حرف کی بھی بوجہ حرف علت بقاعدہ تخفیف حذف کردیا جاتا ہے جیسے تہ دے وہمضارع ہے۔ اس میں اُڈے صیغہ امر میں آخر کا حرف و جوعلت ہے اسے حذف کیا جاتا ہے۔ اور صرف حرکت ضمتہ یا فتح یا خفض کو تخفیف کے وقت حرف علت کی قائم مقامی میں کافی سمجھ لیا جاتا ہے۔ قِ اور اِ دونوں امر حاضر کے واحد مذکر صیغے ہیں۔ اور جب ان کومؤنث کیا جائے توقی اور اِ گیا۔ اور جب اور جب ان کومؤنث کیا جائے توقی کی اور اُئی بن جاتے ہیں۔ اور جب اِئی کو بغرض اظہار معنے تاکیدنوں تقیلہ سے منضم کیا جائے تو اِئی کا حرف ی بوجہ التفائے ساکنین گر گیا۔ اور سقوطی سے باقی اِنَّ رہ گیا۔

جب میں نے یہ تشریح کی تو ایک صاحب سوال کرنے گئے کہ ای سے نون تقیلہ منضم کرنے سے اجتماع ساکنین کی صورت کس طرح وقوع میں آئی۔ کیونکہ نون تقلیہ تو مشد داور منصوب ہوتا ہے۔ میں نے جواباً عرض کیا کہ آپ جانتے ہیں کہ نون تقیلہ سے پہلا حرف دو ہی صور تیں رکھتا ہے۔ مثلاً یا وہ حرف علّت میں سے ہو۔ یاحروف علّت میں سے نہ ہو۔ نون تقیلہ دراصل ایک نون نہیں بلکہ دونون ہیں۔ اور پہلانون ساکن اور دوسرا مفتوح ہے اور انَّ اپنی وضع اور شکل میں اِنُ ہے۔ جونون کے مشد دہونے کی وجہ سے اِنَّ ہوگیا۔

اب جب کہ نون کے تقلیہ کے مشد دنون میں دراصل دونیون ہیں اور پہلان ساکن ہے تواگر اس سے پہلے کوئی حرف علّت آ جائے۔اوروہ جیسے کہ اِی میں '' بی'' ساکن ہے ساکن ہوتو بوجہ التقا ساکنین کے وہ حرف علّت گر جائے گا۔ کیونکہ اجتماع ساکنین محال ہے۔

جب میں نے اس حد تک تشریح کی تو بعض علماء نے کہا کہ اب ہم اس مسلہ کو بخو بی سمجھ گئے ہیں۔

اس پر میں نے کہا کہ ابھی سوال کا جواب پورے طور پر نہیں دیا گیا۔ ابھی مزید تشریح کی ضرورت ہے۔ چنانچہ میں نے عرض کیا کہ سائل کا سوال تو حسر کہ قصامت لمقام المجمله کا فقرہ ہے۔ اور میں نے ابھی تک جو تشریح کی ہے وہ إی اور إنَّ کے متعلق ہے۔ نہ ترکت کے متعلق جو جملہ کے قائم مقام ہے۔ گومیری مندرجہ بالانشریح سے اصل سوال کا جواب غور کرنے پر مل بھی سکتا ہے۔ متعلق بھی علماء نے میں نے مزید تشریح کرتے ہوئے کہا کہ حروف علّت کی طرح حرف ہمزہ کے متعلق بھی علماء نے

حذف وتغییر کے قواعد زبان عرب سے اخذ کئے ہیں۔ مہموز الفاء کی مثال اَهَدَ یَاهُر مُیں پائی جاتی ہے۔ اور تأمُر کے واحد صیغہ حاضر فعل مضارع سے فعل امر۔ مُر بنایا جاتا ہے اور ہمزہ جو تامُر میں قاوہ حذف کر دیا جاتا ہے اسی طرح مہموز العین کی مثال سَئلَ یَسُلُ مُیں پائی جاتی ہے۔ اور اس سے صیغہ امر سَدلُ اور اِسْئلُ بقتدم حرف بی وبتا خرحرف ہمزہ استعال نہیں ہوتا۔ بلکہ جَاءِ یا جَائِی بحذف حرف بی یا تغییر مقدم بمؤخر استعال کیا جاتا ہے۔

اب وَاُيِّ اگر چِه مثال واوی بھی ہے۔اور ناقص یہائی بھی۔لیکن علاوہ مثال اور ناقص یہائی کے ہفت اقسام میں سے مہوز العین بھی ہے۔اب ہموز العین کے متعلق سَس لُ کے صیغہ امری مثال سے واضح کیا جا چکا ہے۔ کہ اس کا ہمزہ فعل امر کے صیغہ میں گر جا تا ہے۔اس سے ظاہر ہے کہ مہموز العین کا ہمزہ جو وَاُیِّ سے اِ کی صورت میں صرف الف مکسورہ رہ گیا تھا۔ بوجہ مہموز العین ہونے کے گرگیا۔اور جیسے صیغہ واحد نذکر میں ہمزہ گرکر باتی بطور نشان حرکت کسرہ جو ہمزہ مکسور کے نیچے پائی جاتی ہے رہ گئی۔اور جیسے صیغہ واحد نذکر میں ہمزہ گرکر باتی بطور خاطر کے لئے اس حرکت کے لئے ہمزہ اصلی کے گرنے کے بعد ہمزہ وصلی حرکت کے لئے بھور حامل ضروری حرکت تھا سے استعال میں لایا گیا۔اور بیصیغہ واحد مؤنث کے لئے بھی استعال ہوا۔اب نون تقیلہ کا انفعام ہمزہ اصلی سے تو نہیں۔ البتہ ہمزہ وصلی سے ہے۔اور باق جو وَاُیّ سے ہند کو بصورت مناد کی بصیغہ خطا ب استعال ہوا ہے۔ البتہ ہمزہ وصلی سے ہے۔اور باقی صرف حرکت اعرابی رہ گئی ان مرسے بوجہ ہموز العین ہونے کے ہمزہ واصلی گرا دیا گیا ہے۔اور باقی صرف حرکت اعرابی رہ گئی معنی استعال میں لانا شروری تھا۔ استعال میں لانا ضروری تھا۔

اور جملہ چونکہ فعل ۔ فاعل اور زمانہ سے تعلق رکھتا ہے۔ اور إنَّ میں فاعل هِند الله ہے اور فعل امر ہے۔ اور فعل اور فاعل مل کر جملہ فعلیہ بنا۔ اور بیہ جملہ فعلیہ با وجود جملہ ہونے کے اپنی اصلیت کے روسے جو حرکت إنَّ کی ہے۔ اور مہموز العین سے وَاُیٌ کے امر کے ہمزہ کے گرنے سے صرف حرکت ہی رہ گئی ہے۔ وہی حرکت جملہ کا قائم مقام بن گئی۔

جب یہ جواب میں نے تشریح کے ساتھ پیش کیا تو سب علماء اس سے بہت محظوظ ہوئے اور

جزاكم الله كي صدائين بلند ہونے لگيں۔

# بیٹھا نکوٹ میں یہی سوال

اسی طرح میں ایک دفعہ ڈلہوزی سے واپس مرکز میں آرہا تھا۔ رستہ میں پٹھا نکوٹ اترا۔ ابھی گاڑی آنے میں کافی دریتھی۔ میں اسٹیشن کے قریب ہی ایک مسجد میں نمازا داکرنے کے لئے چلا گیا۔ وہاں پرایک حفی المذہب مولوی عبدالکریم صاحب مع اپنے احباب کے آگئے جنہوں نے مجھ سے یہی شعر پڑھ کرسوال کیا۔ اور میں نے اوپر کی بیان کردہ تشریح کے مطابق جو میں نے نحو کی مشہور کتاب دمغنی اللہیب'' سے اخذکی تھی۔ ان کو جواب دیا۔ جس سے وہ بہت ہی خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ میں نے بیسوال بہت سے علماء سے کیا ہے لیکن کوئی جواب نہیں دے سکا۔ آج آپ کے جواب سے میں ہوگئی ہے۔

جب دوران گفتگو ان کوعلم ہوا کہ میں احمدی ہوں تو انہوں نے کہا کہ جب میرے سوال کا جوب بہت سے علماء نہ دے سکے تو انہوں نے کہا کہ احمد بول میں ایسے عالم ہیں جواس عقدہ کوحل کر سکتے ہیں اور یہ عجیب بات ہے کہ آج آج کے ذریعہ سے ہی یہ عقدہ حل ہوا۔ اس کے بعد بعض مسائل کے متعلق ان سے تبادلہ خیالات ہوتا رہا۔ اور انہوں نے قادیان جلسہ پر آنے کا وعدہ کیا۔ اور ماہ دیمبر میں مع احباب قادیان آئے۔ اور بفضلہ تعالی احمد بیت میں داخل ہوگئے۔ بیعت کے بعدوہ مجھے ملے۔ قبول احمد بیت کی وجہ سے بہت ہی خوش تھے۔ والحمد للّه والشکر له علیٰ ما وققه بقبول المحق و تسلیم الحقیقة۔

### مدراس کوروانگی

مرم شخ محمود احمد صاحب عرفانی نے جب میری علالت کے متعلق مفصل اطلاع سیدنا حضرت خلیفة السمسدے الثانی ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز کی خدمت میں بھجوائی تو حضور نے جوابا فرمایا کہ مدراس میں ایک بہت بڑا امریکن ڈاکٹر ہے جوایسے دنبلوں کے علاج کا ماہر ہے بہتر ہے کہ علاج وہاں سے کروایا جائے۔ چنانچہ احباب مالا بارسے رخصت ہوکر ہم خشکی کے رستہ مدراس پہنچے۔ اوروہاں چوہدری ڈاکٹر محمد سعید صاحب کے ہاں فروکش ہوئے۔ عزیز عرفانی صاحب اس امریکن ڈاکٹر سے

ملے۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ علاج اس شرط پر کیا جائے گا کہ مریض کے پاس کوئی تیمار دار نہ رہے۔ جب اس شرط سے حضرت خلیفۃ المسمسدیہ جایدہ اللہ تعالیٰ کو بذر بعیہ تاراطلاع دی گئی تو حضور نے اجازت نہ دی اور فر مایا کہ بیامریکن ڈاکٹر پہلے پا دری رہ چکے ہیں۔ اور بیلوگ جہاں جاتے ہیں ان کو اس ملک کے حالات اور اہل نما اہب کے متعلق واقفیت بہم پہنچائی جاتی ہے۔ اور امریکن مشنریوں کو احمد یہ جماعت سے بخو بی واقفیت ہے۔ ایسا نہ ہو کسی اثر کے ماتحت احمدی مبلغ کے علاج میں کسی قسم کی کوتا ہی کریں۔ لہذا حضور نے ارشا وفر مایا کہ پانی بیت آ کر حضرت ڈاکٹر میر محمد اسمعیل صاحب شسے علاج کروایا جائے۔

جب ہم مدراس میں مقیم تھے تو مکرم ومحتر م جناب کیم خلیل احمد صاحب جوان دنوں ہمبئی میں ملّغ سے ، کا خطآیا کہ ہمبئی میں ایک فاضل یہودی آیا ہے جس کوئیس کے قریب زبانوں کی واقفیت ہے۔ اور عربی زبان کا بھی ماہر ہے۔ اس نے بعض سوالات قرآن کریم کے متعلق علماء اسلام سے کئے ہیں ۔ لیکن علماء نے اس کو جواب نہیں دیا۔ بلکہ سبّ وشتم سے کام لے کراس کو اسلام سے بدخن کر دیا ہے۔ شہر میں اس فاضل یہودی کے سوالات اور علماء کی نا لینندیدہ روش کا عام چرچا ہے۔ اس لئے آپ پانی پت جاتے ہوئے چندروز بمبئی میں قیام کر کے اس یہودی فاضل کے سوالات کے جواب دیتے جائیں۔ جانچے ہم مدراس سے جمبئ کے لئے ڈاک گاڑی یہ سوار ہوئے۔

# مسیح پاک کے نام اور بیغام کی برکت

جب ہم گلبر گداشیشن پر پہنچ تو اچا نک ہمارے ڈبد میں ایک کیم وشیم آ دمی آ گسا۔ اس کے کر یہداور مہیب چہرہ کو دیکھ کر ہیبت طاری ہوتی تھی۔ میں بوجہ علالت لیٹا ہوا تھا اور سامنے دوسری سیٹ پرعرفانی صاحب بیٹھے ہوئے تھے۔ جب وہ شخص اندر داخل ہوا تو عزیز موصوف اٹھ کر میری سیٹ پر آئے ۔ اور کان میں کہنے لگے کہ آپ کی طبیعت بہت علیل ہے۔ اور ہم سفر کی حالت میں ہیں۔ آپ کی عادت تبلغ کرنے کی ہونے کہ آپ کی طبیعت بہت علیل ہے۔ اور ہم سفر کی حالت میں ہیں۔ آپ کی عادت تبلغ کرنے کی ہونے کی وجہ سے تھان پہنچائے۔ بہتر یہی ہے کہ ہم خاموثی کے ساتھ وقت کاٹ لیں۔

میں نے عرض کیا کہ عزیز من!اگر آپ اس بات کا اظہار نہ کرتے اور ہم تبلیغ کے بغیر وقت گذار لیتے تو اور بات تھی ۔لیکن اب تو ہماری خاموثی مخلوق کے ڈر کی وجہ سے ہوگی ۔ میں تو ہرگز ایسانہیں کر سکتا۔ میرے نز دیک اس اجنبی شخص سے ڈر کر تبلیغ نہ کرنا شرک کی ایک قتم ہے۔ اگر ہم اس شرک کی ا حالت میں مر گئے تو ہماری عاقبت تباہ ہو گی لیکن اگر ہم تبلیغ کرتے ہوئے مارے گئے تو ہمارا خاتمہ بالایمان ہو گا اور ہماری موت شہادت کی موت ہوگی۔ پس آپ بیشک خاموش رہیں۔ میں تو اپنے ایمان اور یقین کی بنا پر کہہسکتا ہوں کہ حضرت اقدس مسے موعود علیہ السلام کا نام اور پیغام تمام برکتوں کا باعث ہے۔ میری یہ بات من کرعزیز موصوف خاموش ہوگئے۔

وہ مہیب شکل اجنبی جو برابر کی سیٹ پر اپناسامان رکھنے کے بعد بیٹھ چکے تھے۔ مجھے ناطب کر کے کہنے لگے کہ آپ کہاں سے آئے ہیں۔ میں نے عرض کیا ہم مالا بارسے آرہے ہیں۔ آئ صبح مدراس سے گاڑی میں سوار ہوئے تھے۔ انہوں نے دریافت کیا کہ آپ مالا بارکس غرض کے لئے گئے تھے۔ میں نے عرض کیا۔ کہ ہم مالا بار بغرضِ بلیغ گئے تھے اور اصل وطن ہما را قادیان مقدس صوبہ پنجاب میں ہے۔ جہاں حضرت مرز ا غلام احمد صاحب قادیا نی مبعوث ہوئے۔ آپ کو اللہ تعالی نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت اور غلام احمد صاحب امامت ورسالت عطا کیا ہے اور اس زمانہ میں مسیح موعود اور مہدئ معہود کے مقام پر فائز کیا ہے۔

انہوں نے دریافت کیا کہ علاقہ مالا بار میں آپ کی تبلیغ سے کوئی احمدیت میں داخل ہوا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ خدا کے فضل سے بچاس کے قریب افراد داخل سلسلہ ہوئے ہیں۔ویسے مالا بار میں سینکڑوں کی تعداد میں جماعت موجود ہے۔

پھر میں نے پوچھا۔ کیا آپ ریاست حیدرآباد کے رہنے والے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ دراصل میں یو پی کارہنے والا ہوں اور علاقہ نظام میں تحصیلدار کے عہدہ پر فائز ہوں میرا حلقہ گلبر گہ کے قریب پڑتا ہے۔ اس لئے میں عرس میں شامل ہو کر ضروری انتظامات میں حصہ لیتا رہا۔ اب میں رخصت پر ایپ وطن جارہا ہوں۔ اس کے بعد معذرت کرتے ہوئے انہوں نے اپنی جیب سے پانسو منکے کی تنہیج نکال کر وظیفہ کرنا چاہا۔ میں نے عرض کیا کہ بیشغل نہایت ہی بابر کت ہے۔
فرصتے باخلق بائد فرصتے باخل فاری خالفے
فرصتے باخلق بائد فرصتے باخل قائدے۔
ایں چنیں زیباروش باشد سے ہرعا شقے

اس پر کہنے لگے۔ پھرفر مایئے گا۔ میں نے شعرکود وہرایا۔اورعرض کیا کہانسان کے وجود کے دو

ہی جے ہیں۔ ایک جسم۔ دوسرے روح۔ جسم کا تعلق ظاہر سے ہے اور روح کا باطن سے۔ مخلوق ظاہر ہے اور خالق باطن ۔ اسلام کی تعلیم بھی بکلی مَنْ اَسْلَمَ وَجُهَاهُ لِلَّهِ وَهُو مُحُوسِنٌ 85 کے ارشاد کے ماتحہ اسلام کی تعلیم بھی بکہ انسان اپنے خالق کے لئے مسلم اور فرما نبر دار رہے اور اس کی مخلوق کے ساتھ احسان کا تعلق اس کی مخلوق کے ساتھ احسان کا تعلق رکھے۔ اور دوسری طرف مسلم کی حیثیت سے اللہ تعالی کا ذکر واذکار اور عبادت کرے اور فرما نبر دار رہے۔ اور اس طرح حسات و دنیا اور حسات آخرت کو حاصل کرنے والا ہو۔ المخضر انسان کی زندگی کے ابتم مقصد دوہی ہیں۔ بھی وہ خلق کی خدمت میں لگا ہوا ہوا ور بھی خالق کے سامنے جھکا ہوا ہو۔ کے اہم مقصد دوہی ہیں۔ بھی وہ خلق کی خدمت میں لگا ہوا ہوا ور بھی خالق کے سامنے جھکا ہوا ہو۔ کے ارشاد کے ماتحت جو خدا تعالی کی طرف سے انسی اور آفا تی طاقتیں اور تو تیں حاصل تھیں انہیں مخلوق خدا کی تعلیم و تربیت اور کی طرف سے انسی اور آفا تی طاقتیں اور تو تیں حاصل تھیں انہیں مخلوق خدا کی تعلیم و تربیت اور اصلاح و ترتی کی خرض سے قربان کرتے۔

میری با تیں سن کروہ بہت مسرور ہوئے۔اور کہنے لگے آپ کی باتیں بہت ہی دلچیپ ہیں۔اور معرفت کارنگ رکھتی ہیں۔ پھر فرمانے لگے کہ آپ چونکہ علیل ہیں اس لئے آپ کے رفیق سفرا گرمیری سیٹ پر آ کر ہیٹے میں تو آپ کو آرام رہے گا۔اس کے بعد انہوں نے تین گھنٹے تک وظیفہ کیا۔

بہت سے اسٹیشنوں کو چھوڑنے کے بعد جب گاڑی تھہری تو اس وقت اڑھائی بجے بعد دو پہر کا وقت تھا۔ ہم نے شخ سے چھونہ کھایا تھا۔ گاڑی رکتے ہی عزیز عرفانی صاحب فوراً اتر گئے۔ تا چھ کھانے کھانے کے لئے لائیں۔ جب عزیز موصوف گاڑی سے اتر کر پلیٹ فارم پر گئے۔ تو وہ اجنبی مجھ سے دریا فت کرنے گئے کہ آپ کے ساتھی کہاں گئے ہیں میں نے کہا کہ وہ کھانا لینے کے لئے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کھانا تو میرے پاس باافراط موجود ہے جو دودن کے لئے کافی ہوسکتا ہے۔ میں نے شکر بیاداکرتے ہوئے کہا کہ اب تو وہ جا چکے ہیں۔

ابھی یہ باتیں ہور ہی تھیں کہ عزیز موصوف واپس آئے اور کہنے گے کہ اسٹیشن پر بہت سے فوجی سپاہی اترے ہوئے ہیں ،جس کی وجہ سے کھاناختم ہو چکا ہے۔ یہ من کروہ صاحب بہت خوش ہوئے۔

اور کہا کہ اب مجھے خدمت کا موقع مل گیا ہے۔ گلبر گہ سے بہت سا کھانالنگر کے نتظمین نے میرے ساتھ رکھ دیا تھا۔ وہ آپ کے لئے سفر میں کفایت کرے گا۔ چنانچہ انہوں نے وہ پر تکلف کھانا اور بہت سا پھل ہمارے سامنے رکھ دیا۔

ہم بیہ خیال بھی نہ کر سکتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہمارے لئے اس مہیب شکل اور کریہہ النظیر شخص کے ذریعیہ الیں لذیذ دعوت کا انتظام کرے گی۔

جب ہم کھانا کھا چکے توان صاحب نے کہا کہ اب میری منزل قریب آگئی ہے۔ میں اسکلے اسٹیشن پر اتر جاؤں گا۔ باقی کھانا آپ ساتھ رکھ لیں۔ ابھی یہ اچھی حالت میں ہے۔ آپ کا سفر لمباہے۔ شاید آئندہ بھی کھانا ھب منشاء نہ ملے۔ چنانچہ وہ توا گلے اسٹیشن پراتر گئے اور کھانا عرفانی صاحب نے رکھ لیا۔

اس موقع پرعرفانی صاحب اُقوبار باراللہ تعالیٰ کاشکرا داکرتے اور سے پاک پر درو دہیجے اوراس بات کا اظہار فرماتے کہ کاش آج خواجہ کمال الدین صاحب آپ کے ہمسفر ہوتے اور بیا عجازی برکت دیکھے لیتے جومیں نے اپنی آٹھوں سے دیکھی ہے۔اوران کومعلوم ہوجا تا کہ سے پاک کا نام سمِ قاتل نہیں بلکہ تمام دکھوں اور دردوں کے لئے تریاقِ اکبرہے۔

اَللَّهُمَّ صلَّ علىٰ عبدك المسيح الموعود وَ عَلىٰ مطاعه محمدٍ و آلهما اجمعين

# سببئے سے یانی بت کوروا<sup>نگ</sup>ی

جمبئی میں چنددن قیام کر کے فاضل یہودی کے سوالات کا جواب دینے کے بعدہم پانی پت کے لئے روانہ ہوئے۔ پانی پت میں ہمیں ڈاکٹر میر محمد المعیل صاحب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی کوٹھی کے ساتھ ہی مکان میں گھرانے کا انتظام کیا۔ اور جب آپ کومعلوم ہوا کہ میں سیدنا حضرت خلیفۃ المسسسے الثانی ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز کے ارشاد کے ماتحت بغرض علاج حاضر ہوا ہوں تو آپ نے بہت ہی مسرت کا اظہار فر مایا اور کہنے گے

### علاج کی روحانی فیس

چونکہ اب آپ ہمارے زیر علاج ہوں گے۔اس لئے ہم نے آپ سے فیس بھی لینی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ جوفیس آپ فر مائیں انشاء اللہ پیش کر دی جائے گی۔ آپ نے فر مایا کہ ہمیں روزانہ ایک رکوع قرآن کریم کا جہاں ہے ہم چاہیں ،تفسیر کے ساتھ سنا دیا کریں۔ میں نے عرض کیا کہ مجھے اس خدمت کے بجالانے میں کیا عذر ہوسکتا ہے۔ چنانچہ آپ کے ارشاد کے مطابق ہر روز ایک رکوع کامیں درس دیتاریا۔

حضرت میرصاحب میرے زخم کا گی دن تک معائنہ فرماتے رہے۔ اور آپ نے بیرائے قائم
کی کہ ڈاکٹر نے اپیش بہت قابلیت سے کیا ہے۔ لیکن چونکہ دنبل میں پیپ پڑنے سے پیشاب کی نالی
کا نیچ کا حصہ کھایا جا چکا ہے۔ اور اس میں سوراخ ہو گیا ہے اس لئے پیشاب بجائے اصل راستہ کے
اس سوراخ سے بہہ جاتا ہے۔ چونکہ بیزخم اور سوراخ الیم جگہ ہے۔ جو بہت نازک ہے۔ اس لئے نہ
تو یہاں ٹا نکے لگائے جاسکتے ہیں اور نہ ہی زخم کے اند مال کی کوئی اور تدبیر کی جاسکتی ہے۔ اور فرمایا کہ
اس زخم کواسی حالت پر چھوڑ دیں۔ شاید کوئی صورت اصلاح کی اللہ تعالی پیدا فرمادے۔

اس وفت میری حالت بیرتی که پییثاب چونکه اصل رسته سے نہیں آتا تھا۔اس لئے زخم میں شدید در دہوتا تھا جو بر داشت سے باہر تھا۔

جب ہم نے وہاں سے حضرت صاحب کی خدمت میں تمام کوا نف کھے تو حضور نے ارشاد فر مایا کہ آپ قادیان آ جا ئیں۔ چنانچے ہم قادیان کے لئے روانہ ہو گئے۔ اسٹیشن تک میر صاحب ہجی ساتھ آئے اور جب گاڑی چلنے گئی تو آپ نے میرے ہاتھ میں ایک لپٹی ہوئی چیز دے کر فر مایا کہ اس کو دو تین اسٹیشن گذر نے کے بعد کھول کر دیکھ لیں۔ جب میں نے دواسٹیشنوں کے بعد اس کا غذ کو کھولا۔ تو اس میں ایک رقم تھی اور ساتھ رقعہ تھا کہ آپ دیر کے بعد گھر جارہے ہیں۔ میری طرف سے گھر میں بچوں کے لئے کوئی تخفہ لے جائیں۔

حضرت میرصا حب رضی الله تعالی کے اس اخلاص اور بے ریاء شفقت کا میرے قلب پر نہایت ہی گہرا اثر ہوا۔ فیجزاهم اللّٰه احسن البجزاء

# حضرت ام المومنين كي طرف سے ضيافت

جب ہم پانی پت سے روانہ ہوکر قادیان مقدس پنچے تو عرفانی صاحب ٌ تو اپنے گھر چلے گئے اور خاکسار سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مہمان خانہ میں گٹہرا۔حضرت مقدسہ مطہّرہ ام المومنین (رضسی اللّه تعالیٰ عنها و ارضاها بدر جاتها الرفیعة فی الجنة العالیة العلیہ )نے فرمایا کہ مولوی را جیکی صاحب کی پہلی ضیافت میرے ہاں تیار ہوگی۔

میں چونکہ بوجہ دنبل زیادہ چل پھر نہ سکتا تھا۔ اس لئے حضرت ام المومنین ٹے کھانا تیار کر کے مہمان خانہ میں بھجوا دیا۔ کبوتر کا گوشت اور سات کے قریب چھوٹی چھوٹی چپا تیاں تھیں۔ میرے لئے ویسے تو دو چپا تیاں ہی کافی تھیں۔ لیکن میں نے اس خیال سے کہ حضرت ممدوحہ کے ہاتھ سے تیار شدہ کھانا میرے لئے باعث شفا ہوگا یہ سب کھانا کھا لیا۔ چنا نچپہ ہرلقمہ میرے لئے برکت کا باعث بنتا گیا اور مجھے محسوس ہونے لگا کہ اس سے میری طبیعت پراچھاا ثر پڑر ہا ہے۔

ا بھی دو تین دن تخت گاہِ رسول میں گذرے تھے کہ حضرت خلیفۃ اُس کے الثانی ایدہ اللہ بنصرہ العزیز نے فرمایا کہ چونکہ آپ کے اہل وعیال لا ہور میں ہیں۔اس لئے آپ لا ہور چلے جائیں۔ چنانچہ میں لا ہورآ گیا۔

### ايك عجيب رؤيا

لا ہور میں پہلی رات ہی میں نے خواب میں ویکھا کہ میں درس قرآن کریم وے رہا ہوں۔ اور حلقہ درس میں حضرت اقدس سے موعود علیہ السلام بھی تشریف فرما ہیں۔ اس وقت میں اِنَّمَا نُمُلِی لَهُمُ لِیَا۔ وُدُو ہِنَا ہوں کہ لَہُ ہُمُ میں حضرت اقدس سے موعود علیہ السلام بھی تشریف فرما ہیں۔ اس وقت میں اِنَّمَا نُمُلِی لَهُمُ اللہ افادہ کا لیے۔ واراس ہے۔ اور ایس اور ایجا ہم کا ہے جے لام العاقبہ بھی کہا جاتا ہے۔ اور اس آتیت کے یہ معنی ہیں کہ ہم مہلت تو ان لوگوں کو فائدہ پہنچانے کی غرض سے دیتے ہیں لیکن نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ہجائے نیک اعمال کے گنا ہوں میں ہڑھتے جاتے ہیں۔ میری اس تفسیر کوئ کو حضرت اقدس علیہ السلام بہت ہی خوش ہوئے اور مجھے خاطب کرتے ہوئے فرمایا مَنُ دَعَا اِلَی اللّٰهِ فَقَدُ هُدِیَ اِلَیٰ علیہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ کا میا بی کے میں مرابعت کی طرف کو گوں کو بلائے۔ اس کی را ہنمائی کا میا بی کے سید سید ھے راستے کی طرف کی جاتی ہے۔

اس رؤیا کی تعبیر مجھے یہ معلوم ہوئی کہ جو شخص اپنی زندگی سے نیکی کا فائدہ نہ اٹھا سکے بلکہ گنا ہوں میں بڑھتا چلا جائے ۔ اور اس کے لئے بدی سے باز آنا مشکل ہوجائے ، اس کی ہدایت کے لئے بیاستہ بہت مفید ہے کہ وہ تبلیغ کا کام شروع کردے۔ کیونکہ تبلیغ ایک ایسا مجاہدہ ہے کہ اس سے بڑے بڑے

کا فراور فاسق بھی اپنی حالت بدل لیتے ہیں۔

## روحانی علاج

جھے یہ بھی خیال آیا کہ مُبَشِّ۔۔ رُکوہی تبشیر حق سے مُبَشِہ۔ سِ بنا نصیب ہوتا ہے۔ چنا نچہ دوسرے دن جب حضرت قریش کی عمر محمد سین صاحب خطبہ جمعہ پڑھنے لگے تو میں نے ان کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ اعلان کر دیا جائے کہ کل ہفتہ کے روز سے میں انثاء اللہ درس القرآن کا سلسلہ شروع کروں گا احباب شامل ہوکر فائدہ اٹھا ئیں۔ جناب کیم صاحب موصوف نے فرمایا کہ ہم تو آپ کی شدیداور پیچیدہ بیاری کے علاج کے لئے آپ کومیوہ پتال میں داخل کرنے کا انتظام کررہ بیں اور آپ درس دینے کی خواہش رکھتے ہیں جو آپ کی بیاری کے پیش نظر سخت مصر ہے۔ میں نے عرض کیا کہ میراعلاج درس کے ذریعہ سے ہی ہوسکے گانہ کہ میوہ پتال میں داخلہ سے اور یہ بات میں غرض کیا کہ میراعلاج درس کے ذریعہ سے ہی ہوسکے گانہ کہ میوہ پتال میں داخلہ سے اور یہ بات میں غرابی رئی رؤیا کی بنا پر کہی اور میں نے دوسرے دن درس جاری کر دیا۔

یہ اللہ تعالیٰ کی عجیب قدرت ہے کہ ابھی مجھے درس دیتے ہوئے ایک ہفتہ ہی گذراتھا کہ پیشاب اصلی راستے سے آنا شروع ہوگیا۔اورایک مہینہ کے اندروہ خطرناک زخم بھی الہی تصرّ فات کے ماتحت مندمل ہوگیا۔فالحمد لِلّٰہِ علیٰ ذالک

#### رسالهاب پارب

سیدنا حضرت خلیفۃ المسمسیسے اول رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ کے عہد خلافت میں میں نے ایک رسالہ تصنیف کیا تھا۔ جس کا نام اب یا رب رکھا۔ حضور نے جب اسے پڑھا تو بہت پند فر مایا۔ اور جھے ایک رقم بطور انعام کے عطافر مائی۔ اور اس رسالہ کے بہت سے نسخ مطبع سے خرید کر بڑے بڑے عیسائیوں اور یا دریوں کے نام ارسال فر مائے۔

یہ رسالہ میں نے ایک پا دری کے رسالہ کے جواب میں لکھا تھا۔ جس میں انہوں نے انجیل اور قر آن کا مقابلہ کرتے ہوئے خدا تعالیٰ کواب کہنے کی فضیلت ر ب پر ظاہر کرنے کی کوشش کی تھی۔

## وفدعلماءشام

ایک عرصه کی بات ہے کہ علاء شام کا ایک وفد قادیان میں وارد ہوا۔حضرت میر محمد اسحاق

صاحب رضی الله تعالی عنه نے اس وفد کواپنے گھر مدعوفر مایا۔ اور اس موقع پر حضرت میر صاحبؓ نے مجھے فر مایا کہ اپنا کوئی عربی کلام مہمانوں کو سنائیں۔ چنانچہ میں نے اپنے اس عربی قصیدہ کے چند اشعار سنائے جومیں نے دہلی میں کھاتھا۔ وہ اشعار یہ ہیں:۔

اقد ل الحدق تحدد بقاً بهالي لمن يسعي التي تحقيق حالي الا إنِّ \_\_\_ ، اقول ولا ابالي لمن يأبي ويرغب عن مقالي و بـــــــــ الهـدئ مِـمّا بَـدَالـي وَ قلتُ مبشّرًا من قبل هذا قلوب إهتدت بعد الضلال فبا لتبليغ بَعد الجهد حقًّا وان هدى الالههو الهدالي وَ إِنَّكِي مُسَلِّمٌ وَ السِّلِّمِ دَينِي و ذو حيظٍ عيظيم بسالنوال وَ إِنَّكِي أَحِمَدِيٌ ذُو نَصِيبِ رسول الله احمد ذي المعالي وجدت زمسان موعُودٍ عظيم نبى الله حقاً بالكمال مسيح الخلق مهدي و هادٍ هو المعهود ذو مجدٍ و عالى هـوالـمـوعـود ذوقـدر رفيع هو المحبوب في ذي الجمال هـو الـمطلوب منتظرًا البرايا وهيني قَد رات حسنيا بديعًا و احسن منه لم أرَمن مشال وقد كشفت بها ظلم الليالي و أنّ الشهمس قد طلعت علينا ولللاسلام ايسامٌ لننصر وَ اقبال له بعد الزوال ليحكم بيننا بالاعتدال اتسى الموعود فصلا القضايا وَ ليسس له الى السيف احتياجُ لا اصلاح و رفع الاختلال وقد كُسر الصليبُ بغير حرب و قد هَزَمَ الجيوشَ بلا قتال اس قصیدہ کے تقریباً چالیس اشعار تھے۔لیکن اس موقع پر چند اشعار ہی میں نے پڑھ کر

ساہے۔ د ہلی میں میں نے اس کے ساتھ ایک غیر منقوطہ قصیدہ بھی لکھا۔اور تمام علماء د ہلی کوچیلنج دیا کہ وہ احمدیت کی صدافت کے متعلق عربی نظم ونثر میں یا قرآن کریم کے کسی مقام کی تفسیر میں جس بران کو زیادہ عبور ہو.......مقابله کرلیں لیکن خدا کے فضل سے سلسلہ حقہ کا ایبارعب قائم ہوا کہ کوئی عالم میں اور میں میں میں میں تاہم ہے۔

مقابلہ کے لئے نہآ رکا۔غیرمنقوط قصیدہ کے ابتدائی شعریہ ہیں۔

يەقصىدە عربى رسالە' البشرىٰ' مىں بھى شائع ہو چكاہے۔

الالاح امر الله وعدًا مؤكدا له حل موعود و أرسل موعدا

امام همام مصلح و معلم رسول وما مور و داع الي الهدا

ولاح لاهل العصر طوسا مطهما واكرمه المولى علوا وسوددا

#### سهار نيور ميں

خدا تعالیٰ کے فضل سے مجھے ہندوستان کے طول وعرض میں تبلیغی خد مات سرانجام دینے کا موقع ملاہے ۔اسی سلسلہ میں سہارن پور (یو-پی) میں بھی کئی بار جانے کا موقع ملاہے۔

1960ء میں جناب نواب عادل خال صاحب رئیس شہر کی درخواست پر حضرت خلیفۃ المسدیہ الثانی ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز نے خاکسار کو وہاں بھوایا۔ وہاں پر علاء سے کئی مقابلے ہوئے۔ مندرجہ ذیل مطبوعہ اشتہار (جواتفاق سے دستیاب ہوگیاہے) وہاں کے ایک عالم جناب ہلالی صاحب کے چیلنج کے جواب میں لکھا گیا۔ ہلالی صاحب اس کے بعدمقابل پر نہ آئے۔ (نقل مطابق اصل بجواب چیلنج ہلالی صاحب)

# ہلا لی صاحب کا چیلنج مناظر ہ منظور

بسم اللّه الرحمٰن الرحيم نحمده و نصلى على رسوله الكريم

ان كنت ازمعت النضال فاننا نأتى كما يأتى لصيد ضيغم

اگرتونے مقابلہ میں آنے کی ٹھانی ہے تو ہم بھی مقابلہ کے لئے ایسے آئیں گے جیسے شیر شکار کے لئے ہلا کی صاحب نے اپنے ٹریکٹ میں مجھے ایک چیلنج دیا ہے۔ جس کے الفاظ حسب ذیل ہیں:۔

''وہ تقریری مناظرہ کے لئے بھی تیار ہوجا 'میں ۔ تا کہ بلغِ علم کا پیتہ خوب ہو جائے۔'' میری ف سمال کا حداب یکی سم تحریری اور تقریری دونوں طرح کا مناظر و ہوجا کے لیعنی جہ کچھ

طرف سے اس کا جواب یہی ہے کہ تحریری اور تقریری دونوں طرح کا مناظرہ ہو جائے۔ یعنی جو پچھے راتی میں مصرف سے اس کا جواب میں تیرین اس کے میں اس کے میں مصرف کا مناظرہ ہو جائے۔

بہلے تحریری صورت میں مناظرہ ہو۔اس تحریری مناظرہ کو بعد میں مجمع میں سنا دیا جائے۔تو بیصورت پہلے تحریری صورت میں مناظرہ ہو۔اس تحریری مناظرہ کو بعد میں مجمع میں سنا دیا جائے۔تو بیصورت فریقین کے لئے مساوات بھی رکھتی ہے۔اوراگر ہلالی صاحب کا مقصد مبلغ علم کامعلوم کرنا ہوجیسا کہ
انہوں نے اس کے متعلق خود تحریر فر مایا ہے تو بحثیت شانِ عالمانہ و فاضلانہ عربی زبان میں
تحریری وتقریری مناظرہ کی صورت سے اپنی علمی قابلیت کا جو ہراور مبلغ علم کا کمال پبلک پر عیاں
فرمائیں۔راقم ہٰذا اس طرح کے مناظرہ کے لئے بھی تیار ہے اور حاضر ہے۔اوراگر وہ عربی میں
تفسیر نو لیمی کے مقابلہ کے لئے بھی تیار ہوں تو راقم اس مقابلہ کے لئے بھی حاضر ہے۔اوراگر عربی
زبان میں تحریری مناظرہ یا تفسیر نو لیمی سے وہ عاجز اور تہیدست ہوں تو ہم انہیں اردوزبان میں تحریری
اور تقریری مناظرہ کے لئے بھی موقع دینے کے لئے تیار ہیں۔

تحریری مناظرہ میں کئی فوائد ہیں ۔(۱) سب سے بڑا فائدہ تحریر میں یہ ہے کہ کوئی فریق غلط بیانی نہیں کرسکتا۔

(۲) پیر کہ تحریر کے بعد کمی بیشی نہیں ہوسکتی۔

(۳) بیر کہ علاوہ حاضرین کو پڑھ کرسنانے کے جولوگ حاضر نہ ہوں تحریر سے وہ بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔

(۴) بیر که تخریری مناظره میں وہ فتنہ اور فساد کی صورت جوصرف تقریری مناظرہ میں بعض دفعہ وقوع میں آتی ہے،اس سے امن رہتا ہے۔

(۵) یہ کہ تحریری مناظرہ حکومت کے لئے بھی باعث تشویش نہیں ہوسکتا جبیبا کہ صرف تقریری کے وقت ممکن ہے کہ باعث تشویش ہو۔

(۲) یہ کہ تحریری مناظرہ کے پر ہے مجمع میں سنائے جانے سے تحریری مناظرہ کے ساتھ تقریری مناظرہ کا فائدہ بھی دے سکتے ہیں۔

(۷) یہ کہ تحریری مناظر ہ بعد کی نسلوں کے لئے بھی بطورعلمی یا دگار فائد ہ بخش ہوسکتا ہے۔ (۸) یہ کہ ہلالی صاحب کا بیعلمی کا رنا مہ جوتح بری مناظر ہ کی صورت میں سہار نپور کی پبلک اور نسلوں کے لئے قابل فخر آثار ہاقہ سے ہوسکتا ہے۔تقریری مناظر ہ کی صورت میں ناممکن ہے۔

بعد کی نسلوں کے لئے قابل فخر آثارِ باقیہ سے ہوسکتا ہے۔تقریری مناظرہ کی صورت میں ناممکن ہے۔ ہم عربی اور اردو دونوں طرح کے تحریری اور تقریری مناظرہ کے لئے حسب صورت پیش کر دہ تیار ہیں۔ ہاں بالکل تیار ہیں۔اب اس کے بعد بھی ہلالی صاحب اپنے تھلے فرار اور اپنی مستحق ندمت وملامت شکست کو ہماری طرف منسوب کریں تو ان کی بیغلط بیانی اور کذب آلود لاف زنی سہارن پور کے ہر شریف اور سمجھدار اور ہرصا حب علم کے نز دیک باعث صد ملامت وافسوس ہوگی۔

ریب اور استرا از ارد استرا از استی جانج مناظرہ کے مطابق ہماری پیش کر دہ صورت جوتح رہی وتقر رہی مناظرہ کی مشتر کہ صورت ہے منظور ہوتو ۹ رمئی ۱۹۴۵ء کی تاریخ تک کسی وقت ہم سے شرا لطاخروریہ مناظرہ بصورت تحریر طے کرلیں اوراگر ۹ رمئی ۱۹۴۵ء تک ان کی طرف سے صورت پیش کردہ کے مطابق کوئی کارروائی عمل میں نہ آئی ۔ تو سہار نپورشہر کی پبلک کے نز دیک ان کے چیلنج مناظرہ کی حرکت کے بعدان کا یہ سکون اور عدم منتفس کیا عدم بعداز وجود کی دلیل منصور رنہ ہوگا ہے ندارد کسسر باتونا گفتہ کار ولیکن چوگفتی دلیش بیار

ا هشت 🛪 📗 📗

ابوالبركات راجيكى نزيل سھار نپورشہر لمسيح (پنجانی) رسالہ تصدیق اسیح (پنجانی)

حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے زمانہ میں میں نے پنجابی زبان میں ایک رسالہ '' تصدیق آمسیے''نا می ککھا۔جس کوسیدعبدالحیُ صاحب عرب مرحوم نے شائع کیا۔اس رسالہ کے بعض اشعار درج ذیل کرتا ہوں:۔

دے ساقی اک ساغر کھر کے اس عرفان شرابوں جس دی وحدت کراں مطالعہ کثرت دے ہر بابوں بیخو د کر کے سئے مینوں خودی تمام ونجا دے محدیت دا نشہ چڑھا کے مست الست بنا دے تال بلبل بن کے ایس چن دا سیر کراں عرفانی مت شُمَّ وَجُهُدُ اللَّهُ والا دیکھاں حسن نورانی ایہ قرآن دلاں دی عینک جو کوئی اُگے دَھر دا گرد غباروں دھوتا دیکھے اوہ مکھڑا دلبر دا

## آگیا ہادی اُمتناں دا

مندرجہ ذیل اشعار میں نے مسجد مبارک قادیان میں سیدنا حضرت خلیفۃ المسمسیہ الثانی ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز کی مجلس میں سنائے۔اور حضور کی توجہ سے مجھے پرایک خاص وجدانی کیفیت

آ تھ دن تكر ہى \_فالحمد لِلَّهِ علىٰ ذالك

(الف)

آ گیا ہادی اُمتاں دا احمد کل رسولاں دی شان والا مظہر خاص جمال جلال ربی احمد عربی دے حسن احسان والا جس دی نال آمد آ گئے نبی سارے عیسیٰ اُتر آیا آسان والا جس دی نال آمد آ گئے جمید سارے کھلاً باب عجیب عرفان والا جس دے آونے تھیں کھلتے جمید سارے کھلاً باب عجیب عرفان والا

(\_)

بہت سارے عقد ہے خت مشکل جیبڑ نے نبی احمد آکے لکے سے گل گل اندر ﷺ وَل آ ہا سبقو وَل اس نے آ کے وَل کیسے زور کفر کفار دیو ڑ دتے سینے موذیاں دے وچ سکل کیسے کیتا دورسب شرک تے بوعمال نوں کم مرتاں دے وچ بکل کیسے

< اضِيَةً مَّرُضِيَّة كم تعلق ايك لطيفه

سلسلہ کے ایک ہزرگ کی خدمت میں ایک صاحب حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میرے لئے دعا فرما نمیں کہ اللہ تعالی مجھ سے راضی ہوجائے ۔ انہوں نے جواب میں فرمایا کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی راضی ہوجائے تو آپ اللہ تعالی پر راضی ہوجائیں ۔ کہنے گئے کہ میں تو اللہ تعالی پر راضی ہوجائیں ۔ کہنے گئے کہ میں تو اللہ تعالی پر راضی ہوں ۔ انہوں نے فرمایا کہ اگر آپ احکام شریعت کے لحاظ سے اور احکام قضاء وقدر کے اعتبار سے ہوں ۔ انہوں نے فرمایا کہ اگر آپ احکام شریعت کے لحاظ سے اور احکام قضاء وقدر کے اعتبار سے اللہ تعالی کے ہر حکم کو دل و جان اور رضاء ورغبت سے قبول کر کے اس کی تعیل میں کوشاں رہتے ہیں تو اللہ تعالی کے ہر حکم کو دل و جان اور رضاء ورغبت سے قبول کر کے اس کی تعیل میں کوشاں رہتے ہیں تو اللہ تعالی ہو ہوگئے ۔ اللہ تعالی ہو ہو تا ہے اور پھر اللہ تعالی پر ہرا عتبار کرانے ہوتا ہے اور پھر اللہ تعالی کی رضا بھی حاصل ہوجاتی ہے ۔ سے راضی ہوتا ہے اور پھر اللہ تعالی کی رضا بھی حاصل ہوجاتی ہے ۔ اس نکتہ کے سننے پر سائل نے عرض کیا کہ قر آن کریم میں دوسری جگہ دَضِ کے اللہ عَنْهُمُ وَ اس نکتہ کے سننے پر سائل نے عرض کیا کہ قر آن کریم میں دوسری جگہ دَضِ کے اللہ عَنْهُمُ وَ اس نکتہ کے سننے پر سائل نے عرض کیا کہ قر آن کریم میں دوسری جگہ دَضِ کے اللہ عَنْهُمُ وَ اس نکتہ کے سننے پر سائل نے عرض کیا کہ قر آن کریم میں دوسری جگہ دَضِ کے اللہ عَنْهُمُ وَ اس نکتہ کے سننے پر سائل نے عرض کیا کہ قر آن کریم میں دوسری جگہ دَضِ کے اللہ عَنْهُمُ وَ اس نکتہ کے سننے پر سائل نے عرض کیا کہ قر آن کریم میں دوسری جگہ دَضِ کے اللہ عَنْهُمُ وَ اللہ کا مُرْسَا کُور آن کریم میں دوسری جگہ دَضِ کے اللہ عَنْهُمُ وَ اللّٰ کُور آن کریم میں دوسری جگہ در ضِ کے اللہ کے اس کو اللہ کے اس کو اس کے عرض کیا کہ قر آن کریم میں دوسری جگہ در ضِ کے اللہ کو اس کے عرض کیا کہ قر آن کریم میں دوسری جگہ در ضِ کے اللہ کو اس کو

دَخُواعَنُهُ 61 کے الفاظ آئے ہیں۔ جن میں اللہ تعالیٰ کی رضا کا ذکر پہلے ہے اور مومنوں کی رضا مندی کا ذکر بعد میں ۔ اور آ گے اللہ تعالیٰ فرما تا ہے کہ ذَالِکَ لِسَمَانُ خَشِی رَبَّلَةً 62 لیخی اللہ تعالیٰ کی رضا اس شخص کے لئے یائی جاتی ہے جس کے دل میں اپنے رب کی خثیت ہو۔

اس کے جواب میں وہ بزرگ فرمانے گئے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں تناقض نہیں ہوتا۔ لہذا دوسری پیش کردہ آیت کا مطلب علاوہ اور باتوں کے بیجی ہے کہ اس میں وَ رَضُواْ عَنُهُ کی و حالیہ ہے۔ اور اس آیت کے بیمعنے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مومن بندوں سے راضی ہوا۔ اس حالت میں کہ وہ اس سے راضی ہوگئے۔ اور وہ بات جس کی وجہ سے مومنوں کو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوئی۔ وہ اللہ تعالیٰ کی خشیت اور اس کی عظمت کا احساس ہے جوخودی اور خود روی کے حجابوں کو اٹھا ویتا ہے۔ پس ان معنوں کے رُوسے دونوں آیات میں کوئی اختلاف باتی نہیں رہتا۔

## وصالالهي

ایک دفعہ ایک مجلس میں میں صوّف کے متعلق بعض باتیں بیان کرر ہاتھا کہ بیسوال پیش ہوا کہ وصالِ اللی کے مسئلہ کی حقیقت کیسے سمجھ میں آسکتی ہے۔ اور عام لوگ کس علامت سے شناخت کر سکتے ہیں کہ فلال شخص کواللہ تعالی کا وصال حاصل ہو چکا ہے۔ جب میں رات کوسویا تو مجھے حضرت اقد س مسیح موعود علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی اور مجھ پر بیہ مسئلہ منکشف فر مایا گیا۔ جسے مخضر طور پر یہاں درج کردیتا ہوں۔

وصالِ اللهی کے لئے دوقتم کی علامتوں کا ہونا ضروری ہے۔ ایک وہ قتم جو واصل باللہ میں پائی جاتی ہے۔ اور دوسری وہ قتم جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے واصل بندے کے لئے ظہور میں آتی ہے۔ عبد سالک کے لئے شریعت حقہ کی پیش کر دہ تعلیم پر پوری طرح عامل ہونا اور اسوہ رسول کے مطابق آپی زندگی بنانا بہت ضروری ہے۔ اس کے لئے تمام عقائد، اعمال اور اخلاق تعلیم شریعت اور اسوہ رسول میں ڈھلے ہوئے ہونے چاہئیں۔ اس کو تقوئی کی باریک سے باریک را ہوں سے واقف اور اللہ تعالیٰ کی تمام جلالی اور جمالی صفات سے آگاہ ہونا چاہیئے۔ اس کی عملی زندگی میں اتقا کا اثر نمایاں ہونا چاہیئے۔ اس کی عملی زندگی میں اتقا کا اثر نمایاں ہونا چاہیئے۔ اور اس کو معرفت کے ہر باب کے متعلق وسیع معلومات رکھنی چاہئیں۔ اور اس

کے بیان کر دہ حقائق کی روح القدس کی طرف سے تائید ہونی چاہیئے۔اور وصالِ الہی کی وہ سب علامات جو قرآن کریم سے ثابت ہوتی ہیں اس میں نمایاں طور پر پائی جانی چاہئیں۔الغرض ایک واصل باللہ اپنی جان ، مال ،عزت وقت غرضیکہ ہر چیز کی قربانی اپنے محبوب مولی کے حضور پیش کر دیتا ہے۔اور اس قربانی میں انتہائی لذت محسوس کرتا ہے۔اس طرح جیسے ایک مردمخصوص تعلقات کے وقت انسانی جو ہرکو جواس کے وجود کا خلاصہ ہے انتہائی لذت کے ساتھ قربان کرتا ہے۔

الله تعالی کی طرف سے جن علامات کا ظہوراس کے واصل بندے کے لئے ہوتا ہے۔ان میں سے اس کی دعاؤں کی قبولیت، دشمنوں کے مقابل پر خدا تعالی کی نمایاں نصرت اور تائید، غیب پر اطلاع اور شرف مکالمہ ومخاطبہ کا حصول ہے۔موجودہ زمانہ میں ہم نے واصلانِ خدا کا نمونہ حضرت اقدس سے محمدی علیہ الصلوق والسلام، حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت خلیفۃ المسیح اللہ تعالی عنہ اور حضرت خلیفۃ المسیح الثانی ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز کے بابرکت وجودوں میں خاص طور پر مشاہدہ کیا ہے۔

## قلندراوراس كى تشريح

ایک دفعہ قلندر کے لفظ کے متعلق مجھ سے دریا فت کیا گیا کہ اس کی اصلیت کیا ہے۔ میں نے کہا کہ مشہور تو بیہ ہے کہ قلندر فقیروں کی ایک فتم ہے۔ جو بظاہر رندا نہ طرز رکھتے ہیں۔ اور باطن میں محبت الٰہی سے سوختہ اور قلب صافی کے حامل ہوتے ہیں۔ ہندوستان میں حضرت شاہ شرف بوعلی قلندر مشہور ولی اللہ ہوئے ہیں۔ جن کا مزار پانی بت میں ہے۔ پانی بت کے متعلق ایک مرموز کلام بھی مشہور ہے۔ جوحضرت شاہ شرف قلندر کے کسی سیالکوئی مرید نے کہا ہے اور وہ بیہے کہ

یار من در آبِ عزت مانده است

من غـريبم درزمتانِ حصار

لیمنی میرامحبوب تو آ بِعزت لیمنی پانی پت میں رہتا ہے اور میں زمستانِ حصار لیمنی سیالکوٹ میں رہتا ہوں ۔

میرے خیال میں لفظ قلندر کا ماخذ عربی ہے۔اور لفظ قسن ؓ اور نَسدَرُ سے مرکب معلوم ہوتا ہے۔اس کے معنی ایسے فقیراورولی اللہ کے ہیں جن کا وجود دنیا میں بہت قلیل اور نا در ہو۔

#### ملامتى فرقه

حضرت اقدس میں موعود علیہ السلام کی زبان مبارک سے میں نے سنا ہے کہ دنیا میں اصل ملامتی فرقہ تو خدا تعالیٰ کے نبیوں اور رسولوں کا ہے جو شریعت کی صحیح تعلیم پر قائم ہوتے ہیں اور خالق سے مضبوط اور پاک تعلق رکھتے ہیں۔ وہ مخلوق خدا کے محن اور ہمدر دہوتے ہیں۔ اور بنی نوع کی اصلاح و ترقی کے لئے محنت شاقہ بر داشت کرتے ہیں۔ لیکن پھر بھی ابنائے ظلمت اور فرزندانِ صلالت کی طرف سے ان کو گالیاں اور تکفیر کے فقاو کی سننے پڑتے ہیں۔ ایسی ملامتیں شاید کسی اور ملامتی گروہ کو برداشت نہ کرنی پڑتی ہوں گی۔

حضور بیجی فرماتے تھے کہ عام طور پر ملامتی فقیروں کا ملامتی ہونا محض نمائش اور تکلف کے طور پر ہوتا ہے۔ مثلاً روزہ دار ہوتے ہوئے کسی مسجد میں جاکر ظہر یا عصر کے وقت لوگوں کی موجودگی میں بلند آواز سے شدتِ بیاس کا اظہار کر کے پانی طلب کرنا۔ تاکہ لوگ سن کران کولعت ملا مت کریں۔ یا مثلاً ایک مسجد میں باجماعت نمازادا کر کے دوسری مسجد میں عین باجماعت نماز کے وقت امام کے مصلے کے اوپر لیٹ جانا تاکہ لوگ اس بے جاحر کت پر ملامت کریں۔ لیکن ایسی ملامتیں جونفس کے پروگرام اور خوا ہش کو پورا کرنے کے لئے اپنے اوپر وارد کی جاتی ہیں، ان سے نفس کی اصلاح نہیں ہوتی بلکہ نفسانیت کی فربھی پیدا ہوتی ہے۔ لیکن خدا تعالی کے نبیوں اور ماموروں اور ان پر ایمان لانے والوں کے متعلق ملامتیں ان کے نفس کے پروگرام سے تعلق نہیں رکھتیں۔ بلکہ محض خدا تعالی اور

اگر چہ ملامت کا تکنخ پیالہ بینا آ سان نہیں ۔لیکن ان کے لئے جواس مقدس گروہ سے تعلق رکھتے ہیں ۔آ سان کیا جا تا ہے۔

درکوئے تواگر سرِ عشّاق راز نند

اول كسيكه لافتِ<sup>تِعث</sup>ق زندمنم<mark>63</mark>

حضرت خليفة أسيح اول رضى الله تعالى عنه كابلندمقام

جب سیدنا حضرت خلیفة السمىسىپ ول رضی الله تعالیٰ عنه نے پہلے پار ہ قر آن کریم کاتر جمہ

میں اس نوٹ کود کیچرکر دیریک محوجیرت رہا۔اور مجھے خیال آیا کہ عام طور پر کوئی معمولی عالم بھی اپنے متعلق ایبانوٹ شائع نہیں کرتا۔ یقیناً سیدنا نور الدین جیسے بحرِ ذخّار کا ایبا نوٹ شائع کرنا مسیح یاک علیہ السلام کی انکسار آفرین صحبتوں کا نتیجہ ہے۔

#### ابك اورواقعه

اسی طرح ایک دفعہ جب حضور رضی اللہ تعالی عنہ گھوڑ ہے پر سے گرنے کی وجہ سے صاحب فراش سے ۔ اور مکان پر ہی درس القرآن کا سلسلہ جاری تھا۔ ایک دن جب آیت وَ عَلَی اللّٰهِ اَدُو اَ حَرَّمُنَا کُلَّ فِی ظُفُر وَ کَا کَی تفییر شروع ہوئی تو حضور نے سب حاضرین کے سامنے جن میں بہت سے علماء بھی شامل تھے فرمایا کہ اس آیت کے متعلق کوئی صاحب مجھ سے دریا فت نہ کریں۔ کیونکہ اس کے مطلب کے متعلق مجھے شرح صدر نہیں۔

حضرت امام ابوحنیفہ عنہ کی '' لَا اَدُرِیَ اِن سے میرے قلب پر حضور ؓ کے انکسار کا بہت گہرا اثر ہوا۔ اور مجھے حضرت امام ابوحنیفہ عنہ کی '' لَا اَدُرِیَ '' یا دآ گئیں کہ جب آپ سے بعض امور کے متعلق دریا فت کیا جاتا کہ ان کی کیا حقیقت ہے تو آپ '' لَا اَدُرِیُ ' یعنی میں نہیں جانتا فرماتے ۔ کسی نے آپ سے کہا کہ پھرآپ امام کیسے ہیں ۔ کہ لَا اَدُرِیُ ۔ لَا اَدُرِیُ کے جاتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ میں امام اس بات کا مجھے علم ہوتا ہے اس کو بیان کر دیتا ہوں ۔ اور جس بات کا مجھے علم نہیں ہوتا۔ میں اس کے متعلق لَا اَدُریُ کہتے ہوئے اپنی ہیں تہتا۔

# سيدنا حضرت خليفة المسيح اول محمتعلق ايك رؤيا

حضرت خلیفة السمسیت اول رضی الله کے عہد سعادت میں میں نے روّیا میں دیکھا کہ ایک سلسلہ مکانات کا ہے۔ جواندرہی اندردور تک چلا گیا ہے۔ میں ان مکانات کود کیھنے کی غرض سے اندر داخل ہوا۔ پہلے ایک مکان میں پھر دوسرے مکان میں پھر تیسرے مکان میں بہال تک کہ ستر مکانات کوعور کیا اور آخر میں میں ایک مکان میں پہنچا جو بقعہ ُ نور بنا ہوا تھا۔ اس میں میں نے دیکھا کہ ایک بڑی میز پچھی ہوئی ہے جس پر بہت سے انبیاء کے صحیفے پڑے ہوئے ہیں۔ جولوگوں نے محرف ومبدل کردیئے ہیں۔ اس میز کے ساتھ ایک عظیم الثان کرتی بچھی ہوئی ہے جس پر سیدنا حضرت نورالدین خلیفة السمسیح اول رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما ہیں۔ آپ ان صحیفوں کوسا منے رکھ کر قر آن کریم کے ذریعہ سے میرے قلب پر خاص اثر ہوا۔ اور میرے قلب میں حضرت سیدنا خلیفة السمسیح اول رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت بہت ہڑ ھائی۔

مجھے اس رؤیا سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت حکیم الامۃ مولانا نور الدین گو حضرت اقد س سیدنامسے موعود علیہ السلام کے فیوضِ کا ملہ سے اور حضورِ اقد س کی نیابت اور خلافت پر فائز ہونے سے خدا تعالی نے تمام نبیوں اور صدیقوں کے فیوض سے بہرہ ورفر مایا۔ چنانچہ آپ نے اسی فیض رسانی کا ذکران الفاظ میں خود بھی کیا ہے۔

فوالله مُذ لاقيت و ادنى الهُدى و عرّفتُ من تفهيم احمد احمدا وكم من عويصٍ مشكلٍ غير واضح انار على قصرتُ منه مسهّدا

# غيرمبائع ليڈروں کی بعض خواہیں

جب میں حضرت خلیفۃ المسدیہ اول رضی الله تعالیٰ عنہ وارضاہ کی ہدایت کے ماتحت لا ہور میں تبلیغ و درس و تدریس کے لئے متعین ہوا تو صدر انجمن احمد بیرقا دیان کے جاروں ممبر جولا ہور میں رہتے تھے، مجھ سے قرآن و حدیث اور بعض دوسری کتب پڑھتے تھے۔خصوصاً خواجہ کمال الدین صاحب قرآن کریم کے علاوہ کتاب زادالمعاد مصنفہ حضرت امام ابن قیمؓ اور نحوکا رسالہ ضریری بھی پڑ ہا کرتے تھے۔ان دنوں خواجہ صاحب اکثر بیشکایت کرتے کہ مجھ پر رات کے وقت منذ رخوا بوں کے ذریعہ عمّاب نازل کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ باوجود انجمن کا ممبر ہونے کے تو خلاف تقویٰ کام کرنے سے بازنہیں آتا۔ بعض منذ رخوا بیں انہوں نے مجھے سنائی بھی تھیں۔ جن کا ذکر میں نے ایک خط میں جوا خبار الفضل میں شائع ہو چکا ہے کر دیا تھا۔

#### منہ سے چو ہے نکلنا

مثلاً ان میں سے ایک بیرویا بھی تھا کہ خواجہ صاحب نے دیکھا کہ ان کے منہ سے چوہ نگلے ہیں۔ اس خواب کی تعبیر بیتھی کہ چونکہ چوہ کوع بی زبان میں ''فار'' اور''ف دیست نہ بھی کہتے ہیں، خواجہ صاحب خلافت حقہ سے تعلق توڑ کر فرار اختیار کریں گے۔ اور منہ سے چوہ نگلے کا بیہ مطلب بھی تھا کہ آپ کی ان با توں سے جو آپ کے منہ سے نگلیں گی۔ کئی افراد متاثر ہو کر خلافت کے نافر مان ہوجا کیں گے۔ اور قر آن کریم کے وعید وَ مَسنُ کَ فَسُر بَعُدُدَ ذَالِکَ فَسُاول لَئِیکَ هُمُ الْفَاسِ اللّٰهَ اللّٰ فَاللّٰ حَدُول کَ مُلْ بِی کے مطابق چوہوں کی طرح فسق اختیار کریں گے۔ اللّٰہ کے مطابق چوہوں کی طرح فسق اختیار کریں گے۔

#### ريل گاڙي چلانا

اسی طرح خواجہ صاحب نے ایک دفعہ اپنا یہ رؤیا بھی سنایا کہ ایک ریل گاڑی اپنی پڑئی (ریلوے لائن) پر صفائی اور تیزی سے جارہی ہے۔اورانہوں نے ایک ایس ایس بل بل جوتا ہوا ہے اور ناہموار ہے، بغیر پڑئی کے ایک اور ریل گاڑی چلانی شروع کر دی ہے جس سے سواریوں کو بہت تکلیف اور نقصان پہنچا ہے۔

اس رؤیا کی تعبیر بھی صاف تھی کہ خلافت حقہ کی ریل گاڑی جومنہاج نبوت کی پٹڑی پر تیزی اور درستہ کو درست سے چل رہی تھی۔ اس کے مقابل پر خواجہ صاحب نے ایک اور گاڑی شرعی منہاج اور رستہ کو چھوڑ کر چلائی۔ اور اس طرح بعض احمدی افراد کے ایمان اور دین کونقصان پہنچایا۔ اِنّا لِلّٰہِ وَ إِنَّا اِلْیُهِ
رَاجِعُونَ۔

### گاڑی کا کامیاب ڈرائیور

اسی طرح ڈاکٹر سید محمد حسین شاہ صاحب نے رسالہ ' طریق فلاح'' لکھ کر شائع کیا۔جس میں

انہوں نے خلافت حقہ کو گدی قرار دے کر بعض باغیانہ خیالات کا اظہار کیا۔ ایک دفعہ جب وہ ریاست بہاولپور میں جہاں ان کی اراضی تھی اس کی دکھے بھال اور نگرانی کے لئے گئے تو وہاں سے واپسی پر انہوں نے مجھ سے ذکر کیا کہ دوران سفر میں میں نے بہت سے منذررویا دکھے۔ جن میں مجھے بار بار تنبیہہ ہوئی کہ میں میاں مجمود احمد صاحب کی مخالفت نہ کروں۔ پھر انہوں نے مجھے اپنا ایک خواب سنایا کہ میں نے دیکھا کہ ایک گڑی اپنی لائن پر نہایت سرعت اور عمد گی سے چلی جارہی ہے۔ خواب سنایا کہ میں نے دیکھا کہ ایک گڑی اپنی لائن پر نہایت سرعت اور عمد گی سے چلی جارہی ہے۔ اس وقت میں اس گاڑی کو دیکھر کر باہوں کہ اس گاڑی کا ڈرائیورکون ہے۔ تو مجھے بتایا گیا کہ خسسرِ إلَّا الَّذِیْنَ آمَنُوْ ا وَ عَمِلُوْ الصَّلِحٰتِ وَ تَوَا صَوْ ا بِالْحَقِّ وَ تَوَاصَوْ ا بِالْصَّبُر ۔ اور خسسرِ إلَّا الَّذِیْنَ آمَنُوْ ا وَ عَمِلُوْ الصَّلِحٰتِ وَ تَوَا صَوْ ا بِالْحَقِّ وَ تَوَاصَوْ ا بِالْصَبُر ۔ اور محمود احمد کی گاڑی پر سوار ہوں گے۔ وہی ایمان وعمل محمل کی معیت اختیار نہ کریں گے۔ وہ خسران اور گھاٹا یا نے والے مول گے۔ اور جوان کی معیت اختیار نہ کریں گے۔ وہ خسران اور گھاٹا یا نے والے مول گے۔

یہ خواب اور الہام سنانے کے بعد مجھے کہنے لگے کہ آپ گواہ رہیں کہ میں آئندہ میاں محمود احمد صاحب کی مخالفت نہ کروں گا۔ چنا نچہ اسی اثر کے ماتحت انہوں نے اخبار پیغام صلح میں یہ اعلان بھی کرایا کہ بعض احباب ہمارے متعلق یہ برظنی رکھتے ہیں کہ گویا ہم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا درجہ کم کرتے ہیں، یہ درست نہیں۔ ہم لوگ جن کا پیغام صلح سے تعلق ہے آپ کو خدا تعالی کا نبی اور نحات دہندہ یقین کرتے ہیں۔

کیکن افسوس ہے کہ باوجودایسے اعلانات کے پچھ عرصہ بعد ڈاکٹر صاحب ان سب تنبیہات اور منذ رخوا بوں کو بھول گئے۔ اور حضرت سیدنا المحمود ایدہ اللہ تعالیٰ کی مخالفت اور عداوت میں بڑھتے ہی ہے گئے۔ تا آئکہ ان کا خاتمہ خسران اور گھاٹے کی حالت میں ہوگیا۔

انہی دنوں ڈاکٹر مرزا یعقوب بیگ صاحب اور ڈاکٹر سید محمد حسین شاہ صاحب نے جوخطوط میں دنوں ڈاکٹر مرزا یعقوب بیگ صاحب ان میں آ دابِ خلافت کو قطعاً ملحوظ نہ رکھا اور حضرت میں حامد شاہ صاحب نے جلاف تکبروغیرہ کے الفاظ بھی استعمال کئے۔ میں نے جب ان کے متعلق ذکر کیا تو ڈاکٹر مرزا یعقوب بیگ صاحب نے میرے خلاف اخبار بیغام صلح میں ''ایک بہتان کی

تر دید' کے عنوان سے مضمون شائع کیا۔لیکن بعد میں جب میر حامد شاہ صاحبؓ نے بیعت کر لی۔اور پیخط و کتابت سیدنا حضرت خلیفة المسدیع الثانی ایدہ اللہ بنصرہ العزیز کے حضور پیش کر دی تواصل حقیقت ظاہر ہوگئی اور جو ہات میں نے بیان کی تھی اسی کی تصدیق ہوگئی۔

#### ایک اہم واقعہ

حضرت خليفة المسمسديي والررضي الله تعالى عنه كي بيعت خلافت اہلبيت حضرت اقدس مسیح موعود علیہالسلام ،ممبران صدرالحجمن احمد بیاور حاضرالوفت احمد یوں نے متفقہ طوریر کی ۔اوراس کو''الوصیت'' کی ہدایت کے مطابق قرار دیا ۔لیکن کچھ عرصہ بعد شیطان نے بعض لوگوں کوجن کے دلوں میں بھی تھی ۔ بہکایا بالخصوص لا ہور کےمبران انجمن نے خلافت کےخلاف ریشہ د وانیاں شروع کر دیں۔اوریہ سوال اٹھایا گیا کہ آیا صدرانجمن احمدیہ خلیفہ کے ماتحت ہے یا خلیفہ نجمن کے ماتحت ہے۔اس سوال پر حضرت خلیفۃ المسمسیہ اول رضی الله تعالیٰ عنہ نے جماعت کے بااثر اور چیدہ چیدہ احباب کومقررہ تاریخ پر مرکز میں جمع ہونے کی دعوت دی۔ان ایام میں خواجہ کمال الدین صاحب نے لا ہور کی جماعت کے سب افراد کوایک جگہ جمع کر کے اور الگ الگ بھی سمجھانے کی کوشش کی کہ صدرانجمن احمد بیدکو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے قائم کیا ہے اور خلیفہ کو صدرانجمن نے ۔لہذا خلیفہ وقت صدرانجمن کے ماتحت ہونا چاہیئے ۔اورخواجہ صاحب نے جملہ افراد جماعت سے اس بات کے حق میں دستخط بھی گئے۔ سوائے دو دوستوں کے سب جماعت لا مور نے اس کاغذیر دستخط کر ديئے۔ وہ دو دوست حضرت حکيم محمد حسين صاحب قريثيُّ اور حضرت بھائي غلام محمد صاحب فور مينُّ تھے۔ جوحضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے پرانے صحابہ میں سے تھے۔انہوں نے اس موقع پر نہایت ہی عمدہ جواب دیا کہ خلافت کے قائم ہونے کے بعداور پھرخلیفۂ وفت کے ہاتھ پر با قرار اطاعت بیعت کر لینے کے بعداییا سوال اٹھا نا بغاوت کا طریق ہے اوراس سے ہر سچے احمد ی کو بچنا چاہیئے ۔ چنانچیان دونوں نے دستخط کرنے سے انکارکر دیا تو حضرت میاں چراغ الدین صاحبًّ اور ان کے خاندان نے بھی جواس سے پہلے دستخط کر چکے تھے، اپنے دستخط واپس لے لئے اور قریثی صاحب اور بھائی غلام محمد صاحب کے قول سے پورے طور پر اتفاق کا اظہار کیا۔اس کے بعد تقریباً ب مخلصین جماعت نے اپنے اپنے دستخط واپس لے لئے۔ اور سوائے خواجہ صاحب کے چند

ہمنواؤں کے سب نے ایسے خیالات سے بیزاری کا اظہار کیا۔

جن احمد یوں نے پہلے دستخط کر دیئے تھے۔ وہ محض غلط نہی اور وسوسہ کی وجہ سے تھے۔ چنا نچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے الہام کے مطابق کہ' وسوسہ نہیں رہے گا'' 67 ۔ ان کا وسوسہ جلد دور ہوگیا۔ اور مٹی کا نظیف ہونا۔ یعنی احباب کی فطرت کا سعید اور پاک ہونا بھی ثابت ہوگیا۔ فالحمد لِلّٰهِ علیٰ ذالک

# تعليم الاسلام ہائی سکول میں

خاکسارسیدنا حضرت میچ موعود علیه الصلوٰ قوالسلام کی وفات کے بعد اپنے وطن واپس چلاگیا تھا۔ وہاں سے سیدنا حضرت خلیفۃ المسدیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بذر بعیہ خط جھے قادیان بلایا اور تعلیم الاسلام ہائی سکول میں پانچویں سے لے کر دسویں تک قرآن کریم اور عربی کتبِ نصاب کی تعلیم پر مقرر فر مایا۔ اس وقت حضرت صاحبز ادہ میاں بشیر احمد صاحب سلمہ اللہ دسویں جماعت میں اور حضرت صاحبز ادہ میاں شریف احمد صاحب سلمہ اللہ تعالیٰ آٹھویں جماعت میں پڑھتے تھے۔ انہی دنوں میں جب میں قادیان میں مقیم تھا۔ تو ۱۹۰۹ء کے ابتداء میں حضرت خلیفۃ المسمسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باہر سے احباب جماعت کوقادیان مدعوکر کے ان کے سامنے نہا بیت پُر تا شیر تقریر فرمائی۔ اور خواجہ کمال اللہ بین صاحب اور ڈاکٹر مرز ایعقوب بیگ صاحب وغیر ہماسے دوبارہ بیعت فرمائی۔ اور خواجہ کمال اللہ بین صاحب اور ڈاکٹر مرز ایعقوب بیگ صاحب وغیر ہماسے دوبارہ بیعت کی ۔ اس مجلس میں جس کی تفصیل حضرت خلیفۃ المسمسیح الثانی ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز نے اپنی معرکۃ الآراء تصنیف '' آئینہ صدافت'' میں درج فرمادی ہے میں بھی موجود تھا۔

## مج كعبه

ایک دفعہ جلسہ سالانہ کے موقع پر جب میں فلسفہ مسائل جج کے موضوع پر تقریر کر رہا تھا تو مندرجہ ذیل اشعار بجذبہ تعثق چندمنٹ میں کہے گئے :۔

بجنب القلوب الى ديار حبيبنا و شدّ الرحال لَحَجُّ عُشّاق ملته و كعبتنا بيتٌ لليلآء سرمدٍ و منزلُ محبوبٍ اَحَبّ احبّته لَـهُ كـلّ قيـسِ العشق يسعى بناقةٍ تجلّى لهم نور الجمال بشلةٍ

تسوههم السعسام ان ليسلسي تبسر قعست و للحاص جلوة حسن ليلي برؤيته تعالوا إلى المحبوب حجًّا لكعبته بُنادى العشّاق و في كلّ جانب وَإِنُ زار ربَّ البيت فاز بحجّته و انّ من الحجاج من زار بليّـه ومن يصبغن بصبغة الله نفسه فقد حج مبرورًا بنيل حقيقته و مثلے لیحیٰ حسرة عند فرقته يرى كل قدسي جَمّال حبيبه الا مسالعبدك من مقدر خيبته الهي بوجهك اعطني من محبة سَالتک عشقک مرةً بعد مَرَّة فاين الهي وقت نيل محبّته و خادم احمد احمدي بنسبت و انّـے غــلام لــلـرّ ســول مــحــمّــد و راجي بفضلك طالب الفوز رحمةً فهل للسؤل من العطايا برحمته

# علاج بالامثال (هوميو پيتهي)

جب میں لا ہور میں مقیم تھا تو ایک د فعہ ایک ڈاکٹر صاحب نے جومیر ے علقہ ُ درس میں موجود تھے۔ بتایا کہ آج کل امریکہ والوں نے معالجات میں بہت ترقی کی ہے۔ اور انسان کے ہرعضو کے مقابل پر علاج بالامثال کے طور پر کامیا بی حاصل کی ہے۔ یعنی اگر کسی شخص کا د ماغ کمزور ہے تو اس کے لئے کسی جوان اور تندرست بکرے کامغز استعال کرایا جاتا ہے۔ وغیرہ وغیرہ

میں نے عرض کیا کہ امریکہ والوں کوتو آج ہزار ہا تجربات کے بعد پیطریق علاج معلوم ہوا ہے لیکن قرآن کریم میں پیطریق علاج تیرہ سوسال سے بھی پہلے بیان کیا گیا ہے۔ مجھ سے بیس کرڈ اکٹر صاحب متجب ہوئے۔ اور فرمانے گئے کہ ہم نے توبار ہا قرآن کریم پڑ ہا ہے ہمیں تو اس میں بھی اس طریق علاج کا بیان نظر نہیں آیا۔ میں نے کہا جس طرح احمدیت سے پہلے آپ کو پینظر نہ آتا تھا کہ وفات مسے کا ذکر بھی قرآن کریم میں ہے اور ابسیدنا حضرت مسے موعود علیہ السلام کی برکت اور فیض سے جابجا قرآن کریم میں وفات مسے کی آیات نظر آتی ہیں۔ اسی طرح قرآن کریم میں بہت سی مخفی صدافتیں اور حقائق ہیں جوزیا دہ گہرے مطالعہ اور اللہ تعالی کی تائید سے ظاہر ہوتے ہیں۔

چنانچہ میں نے بیان کیا۔ کہ قرآن کریم میں آیت فُلُ کُلُّ یَعُمَلُ عَلَی شَاکِلَتِهِ 68 میں علاج بالامثال کی حقیقت کو واضح کیا گیا ہے۔ جس کے معنی بیہ ہیں کہ اس بات کا اظہار کر دیا جائے کہ

ہر چیزا پنی شاکلہ کی مناسبت سے اپنا عمل ظاہر کرتی ہے۔ اس آیت سے پہلے خدا تعالی فرما تا ہے وَ نُسَنَزِ لُ مِسَ الْکُلُو مِنِ الْقُلْمِینُ وَ لَا یَزِیدُ الظَّلِمِینُ اللَّا خَسَارًا 69 ۔ ان الفاظ میں قرآن کریم کے ایک حصہ کو شفاء اور رحمت قرار دیا گیا ہے۔ شفاء کے معنے زہر لیے اور نقصان دہ مواد کا وجود سے خارج ہونا اور رحمت کے معنے کمزوری کو دور کرنے کے ہیں۔ گویا رحمت بطور ٹائک ہے۔ اور قرآن کریم کی ہدایت کو قبول کرنے سے دونوں طرح کا یعنی روحانی اور جسمانی طب کا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ ہاں جولوگ ظلم کیش ہیں۔ یعنی افراط وتفریط کرکے بدیر ہیز بن جاتے ہیں ان کوقرآنی ہدایت جسمانی اور روحانی اعتبار سے کوئی فائدہ نہیں دے سکتی۔ وہ یقیناً بڑے خسارہ میں بیٹے ہیں۔

پس ٹُکُلٌ یَّغْمَلُ عَلٰی شَامِحِلَتِه مِیںعلاج بالامثال کے عظیم الثان طریق کا ذکر کیا گیا ہے جس کوآج ہزار ہافتم کے تجربات کے بعد مغربی دنیا نے اپنایا ہے۔

## علاج بالامثال كےمتعلق ایک عجیب واقعہ

مرم میاں نفغل الہی صاحب احمدی آف لالہ موسیٰ نے ایک دفعہ مجھ سے ذکر کیا کہ میری اہلیہ بعض نسوانی امراض میں مبتلا ہوگئی۔ایام ما ہواری کی بے قاعدگی۔کیور با۔ قلّت دم وغیرہ بھاریوں نے ان کو گھیرلیا۔ جب بھاریوں نے طول کھینچا تو میں نے بہت سے ماہر ڈاکٹر وں اور لیڈی ڈاکٹر وں سے ان کا علاج کرایا لیکن افاقہ نہ ہوا۔ بعض لیڈی ڈاکٹر وں نے معائنہ کے بعد یہ بتایا کہ میری اہلیہ کے رحم (بچہ دانی) میں نقص واقع ہوگیا ہے۔ اور اس بات کا خدشہ ہے کہ آئندہ سلسلہ تو لید بندہ و جائے گا۔ میں نے اس فکر میں سیدنا حضرت خلیفۃ المسدے الثانی ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیزی خدمت میں متواتر دعا کے لئے خط کھے اور جوعلاج کیا جار ہا تھا اس سے بھی حضور انور کوا طلاع دی۔ خدمت میں متواتر دعا کے لئے خط کھے اور جوعلاج کیا جار ہا تھا اس سے بھی حضور انور کوا طلاع دی۔ بچہ دانی کی یخنی صبح و شام دو دفعہ ہفتہ عشرہ تک اپنی بیوی کو اس خطوط کے جواب میں حضور نے ازراہ شفقت تحریر فر ما یا کہ ہم انشاء اللہ دعا کریں گے۔لیکن آپ بچہ دانی کی اصلاح کے لئے جوان بکری کی بچہ دانی کی یخنی صبح و شام دو دفعہ ہفتہ عشرہ تک اپنی بیوی کو استعال کرائیں چنا نچ میں نے حضور ایدہ اللہ تعالیٰ بضرہ العزیز کی ہدایت کے مطابق استعال کرائی۔ اس کے بعد جب لیڈی ڈاکٹر کو معائنہ کرایا گیا تو وہ د کھے کرجران رہ گئی کہ بچہ دانی بالکل درست اس کے بعد جب لیڈی ڈاکٹر کو معائنہ کرایا گیا تو وہ د کھے کرجران رہ گئی کہ بچہ دانی بالکل درست اور صبح ہے اور اس میں کوئی نقص ہاتی نہیں رہا۔

اس علاج بالامثال میں اللہ تعالی نے سیدنا حضرت مصلح موعودا یدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز کی دعا و توجہ سے خاص طور پر برکت رکھ دی۔ اور اس کے بعد میاں فضل اللہی کی اہلیہ صاحبہ کے گھر کئی تندرست بجے تولّد ہوئے۔ فالحمد للّه علیٰ ذالک

# بعض نسخه جات حضرت اقدس مسيح موعودعليه السلام

۱۹۴۱ء میں خاکسار بغرض تبلیغ سرینگر کشمیر گیا۔ ایک دن خلیفہ نور الدین صاحب جموئیؓ نے حضرت اقدس علیہ السلام سے حاصل کردہ بعض نسخہ جات بیان فرمائے۔ جو میں نے نوٹ کر لئے قارئین کرام کے استفادہ کے لئے وہ درج ذیل ہیں:۔

## (۱)نسخه برائے مرض دق

طباشیر ۷ ماشه ـ قمغ عربی ۷ ماشه ـ نشاسته ۷ ماشه ـ گل سرخ ۲۱ ماشه ـ رُبّ السوس ۲۱ ماشه ـ مغز تخم کدو۱۴ ماشه ـ مغزتخم خیاری ۱۴ ماشه ـ زعفران ۲ ماشه ـ سب کو باریک پیس کرر کھ لیس ـ خوراک ۲ ماشه مع کا فورایک رتی ـ

### (۲) ایضاً برائے تپ دق

کشة ابرک سیاه ایک رتی \_ست گلو۲ ما شه\_متواتر استعال کریں

#### (٣) ايضاً برائے تب دق

مغزبا دام رات کو دو دھ میں بھگور کھیں ۔ صبح صاف کر کے ہریک پیس لیں ۔اور روغن گائے میں بھون لیں ۔ پھرکوز ہمصری برابر ملا کر دن میں تین باراستعال کریں ۔

#### (۴) ایضاً برائے تب دق

کدوکوگل حکمت کر کے رات تنور میں رکھیں ۔ صبح اس کا پانی نکال لیں اور رات کو 2 تولہ پانی میں خوب کلاں بھگور کھیں ۔اور صبح کو کھالیا کریں۔

# (۵)نسخه برائے مراق وامراض معده (سفوف اُسئتین )

افسنتین ۳ ماشه ـ گل سرخ ۲ ماشه ـ گل گاؤ زبان ۲ ماشه ـ عود ۴ ماشه ـ مصطگی ۴ ماشه ـ طباشیر

۲ ماشہ۔ دانہ الا یکی کلان ۲ ماشہ سب کو باریک پین کر بقدر دو ماشہ ہمراہ پانی صبح اور عصر کے وقت استعال کریں۔ بینسخہ حضرت خلیفۃ المسدیہ اول ؓ کے معمولات میں بھی تھا۔

(۲) مندرجہ ذیل نسخہ مجھے بھیرہ کے قیام کے دوران میں حکیم عبدالمجید صاحب سے ملا۔ایک

د فعہ وہ حضرت اقد س مسیح موعود علیہ السلام کی زیارت کے لئے قادیاُن حاضر ہوئے ۔ اور حضور سے برص کانسخہ دریافت کیا۔جس برحضور نے مندرجہ ذیل نسخہ عطافر مایا: ۔

#### نسخہ برائے برص

گیرو ۸ تولد۔ با بیکی ۸ تولد۔ چواں ہلدی ۸ تولد ہر سہ کوالگ الگ پیس کر پھر اکھا پیس کیں اور جو جامہ پیز کر لیس۔ اس سفوف کی ۱۳ پڑیاں بنالیس۔ اور ایک پڑیہ ہر روز کا نجی کے پانی کے ساتھ جو ڈیڑھ چھٹا نگ تک ہواستعال کریں۔ پچھ سفوف اس میں سے بچا کر رکھ لیس۔ اور پانی کے ساتھ ضاد کی طرح برص کے داغوں پر لگا ئیس پڑیوں کے ختم ہونے تک انشاء اللہ دوائی کا اثر مشاہدہ میں آ جائے گا

مندرجہ ذیل نسخہ بیان فرمود ہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام مجھے کھارا کے ایک صحافی سے حاصل وا۔

### (۷)نسخدا کسیری

برائے اوجاع المفاصل واوجاع ریکی ابدان وسخت مقوّ ی اعصاب ومہی وعجیب الاثر برائے د فع نا مردی۔

عنیا دورتی \_ مُثک ابیض دورتی \_مصطکی ایک توله \_ تال مکھانا ایک توله سب کو پیس کرشهد سے حبوب بقدر دانه ماش بنالیس \_ ایک گو لی بعد غذا دو پهراورایک بعد غذا شام استعال کریں \_ اکسیر ہے \_

### (۸)نسخهالهامی

بیان فرمودہ حضرت میں موعود علیہ السلام برائے اختنا تی الرحم۔ ہسٹیریا (وکا بوس ومرگی) اجوائن دلیمی ایک تولہ۔ ہیراہینگ ایک تولہ۔ دونوں کوعرق گلاب میں پیس کر حبوب نخو دی یا کنارصحرائی بنالیں۔ایک حب صبح اورایک حب عصر کے وقت عرق گلاب کے ساتھ استعمال کریں۔ عجیب الاثر ہے۔

(٩) مندرجه ذیل نسخه حضرت مسیح موعودعلیه السلام کے مجربات میں سے تھا۔

## بال بیدا کرنے کانسخہ

روغن چنیلی ۵ توله۔ ہڑتال طبقی اماشہ۔روغن کو بوتل میں ڈال کراوپر ہڑتال طبقی پیس کر ڈال لیں۔اورسات روز تک دھوپ میں رکھیں بعدۂ روغن کونتار لیں اور تلے جورسوب ہواس کو پھینک دیں۔جہاں بال اگانے ہوں بیروغن ملیں۔

## (١٠)نسخەمولدېخون از حضرت اقدس سيح موغودعليه السلام

کشتہ فولا دکی سیاہ ٹکیاں انگریزی دوکا نوں سے ملتی ہیں۔حسب ضرورت دوسے چارتک دوتین گھونٹ پانی میں گھول لیں اور رکھ دیں ۔خود کھانا کھانا شروع کر دیں ۔کھانا کھانے کے بعداو پر سے فولا دحل شدہ پانی پی لیں۔ چندروز میں کثرت سے خون پیدا ہوکر چپرہ کارنگ سرخ ہوجائے گا۔

## (۱۱)نسخه دافع نزله وز کام

فرمود ہ حضرت اقدس علیہ السلام \_لعاب بہید انہ گرمیوں میں بقدرا یک تولہ مصری ہے میٹھا کر سر

کے بلائیں اور سردیوں میں اسے قدر ہے گرم کر کے بلائیں ۔مجر ب ہے۔ •

## (۱۲) طريق استعال زنجبيل (سونھ)

(مولد حرارتِ غريزي وقوت بدن ) فرمود ه حضرت اقدس عليه السلام

ایک پاؤ آٹاسو جی کا تھی میں سرخ کریں۔اس کے فوراً بعد آردز نجیبل (سونٹھ) چھ ماشہ ڈال کر اتارلیں اور چچچ سے اچھی طرح ملالیں۔ پھراس میں دودھ اور انڈے جو ملے ہوئے ہوں ڈال دیں۔مناسب مقدار میں میٹھا بھی دودھ میں ملایا ہوا ہو۔ پاؤسو جی کے لئے آدھ سیر دودھ اور چار زردی بیضۂ مرغ۔اگر صفراوی یا گرم مزاج ہوتو زردی کے ساتھ سفیدی بھی شامل کرلیں۔خوراک ایک تولہ شبح۔ایک تولہ عصر کے بعد۔حسب ضرورت آہستہ آہستہ خوراک بڑھاتے جائیں۔

## ہڑتال ور قبہ کا نہایت مفید کشتہ

مندرجہ ذیل کشتہ مجھے خاص طور پرسیدنا حضرت خلیفۃ السمسدیے اول رضی اللہ تعالی عنہ نے سکھایا تھا۔ جولقوہ۔ فالجے۔ کزاز۔ مرگی۔ کھانسی۔ دمہ۔ نزلہ۔ زکام۔ وجع المفاصل۔ درد کمر۔ ضعفِ باہ۔ بخار مزمن وغیرہ کئی بیاریوں میں کام آتا ہے۔ میں نے خود بھی اس کو آز مایا ہے اور بہت مفید پایا ہے۔

تد بیر عمل: ابرک کے دوصاف ورق جوشکن دار نہ ہوں۔ اور کف دست کے برابر چوڑے ہوں

لے کران کے اندر کپی ہوئی ہڑتال بچھائی جائے۔ اس طریق پر کہ نصف اپنج تک کناروں کے اندر

رہے۔ پھرابرک کے ورقوں کولو ہے کی باریک تاروں سے خوب پیوست کر دیا جائے۔ اور کیکر ک

کو کلے (یا کسی اور لکڑی کے کو کلے ) سلگا کر اور ان کی سطح برابر کر کے وہ ورق چھٹے سے احتیاط کے
ساتھ ان پر رکھ دیئے جا ئیں۔ ایک دومنٹ میں ہڑتال پکھلی ہوئی اندر نظر آئے گی۔ پھر نیچے کی طرف
اوپر کر کے اوپر کے ورق کو کوکلوں پر رکھا جائے۔ اور دو تین منٹ کے بعد آگ سے نیچے اتار لیا
جائے۔ سر دہونے پر ورق الگ کریں۔ اندر سے سرخ رنگ کا کشتہ ہڑتال تیار ملے گا۔ اس کوکسی چاقو
سے یا جھاڑ کر ملیحہ ہ کر لیا جائے۔ اور پیس کر محفوظ کر لیا جائے۔ عندالضرورت رتی سے دورتی تک یا
شدید فالح کی حالت میں تین رتی تک محض یا ملائی میں استعال کیا جائے۔ عبد الفوا کہ ہے۔

# دخت كرام حضرت سيده امة الحفيظ بيكم صاحبه كانكاح

میں تحدیث نعت کے طور پر اس سعادت عظیمہ کا ذکر کرنا مناسب سمجھتا ہوں جو مجھے سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی دختر نیک اختر دخت کرام سیدہ امتہ الحفیظ بیگم صاحبہ سلمہا اللہ تعالیٰ کا خطبہ نکاح پڑھنے کی صورت میں حاصل ہوئی۔حضرت اقدس علیہ السلام کے سب صاحبز ادوں اورصا جبز ادی حضرت سیدہ نواب مبار کہ بیگم صاحبہ کے نکاح حضور اقدس کی زندگی میں ہی ہوگئے تھے۔صرف ایک صاحبز ادی سیدہ امتہ الحفیظ بیگم صاحبہ سلمہا اللہ تعالیٰ کا نکاح حضرت اقدس کی وفات کے بعدہ 1913ء میں حضرت نوابز ادہ میاں مجموعبد اللہ خانصاحب سے ہوا۔

### ميرى رؤيا

مجھے اس نکاح سے پہلے جب میں لا ہور میں مقیم تھا، ایک رؤیا ہوئی۔ جس میں میں نے دیکھا کہ حضرت اقد س مسے موعود علیہ السلام اور حضرت خلیفۃ المسمسیت ہوں ۔ میں صبح الحفیظ بیگم صاحبہ کے نکاح کی مبار کبا ددیتے ہیں۔ میں صبح الحفیظ بیگم صاحبہ کے نکاح کی مبار کبا ددیتے ہیں۔ میں صبح الحمد کر کہا کہ کے متعلق غور کر رہا تھا کہ محترم بھائی عبد الرحمٰن صاحب قادیا نی آ گئے اور مجھے مبارک با ددے کر کہا کہ حضرت خلیفۃ المسمسیت الثانی ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز نے مجھے قادیان سے آپ کوساتھ لانے کے لئے بھیجا ہے اور فرمایا ہے کہ عزیزہ امنہ الحفیظ کے نکاح کی تقریب ہے۔ اعلان نکاح مولوی غلام رسول صاحب راجیکی کریں گے۔ اس لئے ان کولا ہور سے اپنے ساتھ لے آئیں۔ یہن کر مجھے اپنی رؤیا کی تعبیر معلوم ہوئی۔

چنانچہ میں تیار ہوکر مکرم بھائی جی کے ساتھ قادیان پہنچااور مسجدا قصے میں مورخہ کر جون ۱۹۱۵ء کو بعد نما زعصر سیدنا حضرت خلیفة المسمسدی الثانی ایدہ الله تعالی بنصرہ العزیز، حضرت نواب مجمعلی خان صاحب رضی الله تعالی عنہ اور دوسرے بزرگان سلسله کی موجود گی میں خطبہ نکاح پڑھا۔ یہ خطبہ الفضل مورخہ کارجون ۱۹۱۵ء میں شائع ہو چکا ہے۔۔

وَ إِنَّ السَّلْ الله ذو فصل عظيم فَيُعُطِي من يشاء وما يشاء وما يشاء فلا تعجب لمثلى حظ فضل اذا ما فوقه يُرجَى العَطَاء

# جلسه سالانه كے موقع برامامت

غالبًا ۱۹۱۹ء کی بات ہے کہ میں جلسہ سالانہ کی تقریب پر قادیان پہنچا۔ رات کو میں نے رؤیا دیکھی کہ میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے گھر میں رہتا ہوں۔ اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قیام گاہ بھی دارامسیح ہی ہے۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مجھے ایک ڈبیہ جوخالص مشک سے بھری ہوئی تھی عطافر مائی۔ میں نے اس میں سے پچھمشک کھالی۔ اور پچراس ڈبیہ کو جیب میں ڈال لیا۔ یہ مشک بہت ہی عمدہ اور خوش ذا گفتہی۔

اس کے بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے آیت اِنّی جَساعِلُکَ لِللنَّاسِ اِمَامًا 70

پڑھ کرعرض کرتا ہوں کہ منصبِ امامت کا عطا کرنا تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔اس وقت جب میں نے زیادہ توجہ سے دیکھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جگہ مجھے سیدنا حضرت محمود ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز نظر آئے۔

دوسرے دن جلسہ سالانہ میں حضرت سیدنا خلیفۃ المسدیح الثانی ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز کا پُر معارف لیکچر جو''عرفان الہی''کے موضوع پرتھا، ہوا۔ نما زظہر وعصر کے بعد حضور کا لیکچرشروع ہوا۔ اورعشاء کے وقت تک جاری رہا۔ جب تقریر ختم ہوئی تو حضور نے اونچی آواز سے میرانام لے کر ارشا دفر مایا کہ''مولوی غلام رسول صاحب راجیکی نما زمغرب وعشاء پڑھا ئیں لیکن لوگ تھے ہوئے ہیں اس لئے نما زمخضر پڑہائی جائے۔

چنا نچہ خاکسار نے حضور کے ارشاد کے ماتحت ہزار ہا کے جُمع کونماز مغرب وعشاء پڑھائی اور اس طرح حضور کی نیابت میں مجھے امامت کرانے کا موقع ملا۔ اس واقعہ سے ریجی معلوم ہوتا ہے کہ ہر الہا می کلام اپنے محل ورود اور محلِ مصداق کے لحاظ سے اور دائر ، عمل کے اعتبار سے مختلف حیثیتوں میں ظہور پذیر ہوتا ہے۔ جبیبا کہ رات کے وقت بحالت رؤیا اِنّے جُاعِلُک لِلنّاسِ اِمَامًا کا جوفقرہ الہا ما میری زبان پر جاری فر مایا گیا۔ اس کا مطلب صرف جلسہ کے حاضرین کی امامت کرانا تھا۔ لیکن کی الہام جب حضرت ابرا ہیم خلیل اللہ اور حضرت ابرا ہیم خانی مسیح موعود علیما السلام پر نازل ہوا تو اس کا ظہور بلحاظ وسعت مکان وز مان وافراد واقوام بہت ہی وسیح رنگ رکھتا ہے۔

حضرت اقدس می موعودعلیه السلام نے اپنی کتاب المهدی و تبعصدة لمن یگری میں بھی اس بارہ میں تشریح فرمائی ہے۔ اور تحریر فرمایا ہے کہ بادشاہ اور معمولی فردگی ایک ہی رؤیا کی تعبیر مختلف ہوتی ہے۔

اس واقعہ سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ سید ناحضرت المسمصلح الموعود ایدہ اللہ تعالیٰ کے بظاہر معمولی واقعات اور حالات بھی بسا اوقات اللہ تعالیٰ کی خاص مشیت اور تصرف کے ماتحت وقوع میں آتے ہیں۔خدا تعالیٰ آپ پراپی بے شاررحمتیں فرمائے اور آپ کے مقاصد عالیہ کو پورا فرمائے۔ آمین

# اصحابي كَالنُّجُوم

میں نے دو دفعہ کشف میں دیکھا ہے کہ میں ایک مجلس میں بیٹھا ہوں۔ جہاں حضرت محی الدین ابن عربی ٹے اس کشف کا ذکر ہور ہاہے۔ جو آپ نے اپنی کتاب فتو حات مکیہ میں درج کیا ہے۔ اور جس میں آپ نے دیکھا کہ آپ نے آسان کے ہرستارے کے ساتھ جماع کیا اور جب اس کے متعلق کسی معتبر سے دریا فت کیا تو اس نے بیتعبیر کی کہ ایسا کشفی نظارہ دیکھنے والاعلم نجوم میں مہارت حاصل کرتا ہے۔

اسی دوران میں میں حاضرین مجلس کو خاطب کر کے کہتا ہوں کہ حضرت مجی الدین صاحبؓ کے اس کشف کا صحیح مصداق میں ہوں۔ کیونکہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ہے کہ اَصْحَدابِ نی پیروی کا کُنجُوم بِایّیجِهُم اهْتَدَیْتُم آل یعنی میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں۔ان میں سے جن کی پیروی کروگے ہدایت یا جاؤگے۔ لیس اس حدیث کی رُوسے ستاروں کی تعبیر نبی کے صحابہ ہیں۔اور جری الله فی حلل الانبیاء کے صحابی کے اندرتما م نبیوں اور رسولوں کے صحابہ کی شان پائی جاتی ہے۔ لیس کواکب کے ساتھ مجامعت سے مرادتما م صحابہ کی جامع شان ہے۔اور اس سے میری طرف اشارہ ہوا کہ جہا دور میں حضرت ابن عربی گرف کے اس کشف کا مصداق ہوں۔ کیونکہ میں حضرت احمد مرسل کا جو جوی اللّٰہ فی حلل الانبیاء ہیں،صحابی ہوں۔

یہ کشفی نظارہ دو دفعہ میں نے دیکھا اور دونوں دفعہ میں نے اس مجلس میں حضرت حِتّی فی اللّٰہ میر محمداسحاق صاحب رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ کوبھی دیکھا۔

دونوں دفعہ میں نے اس کشف کی تعبیر کو بڑے حلال اور جوش سے بیان کیا۔اوراس کے بعد کشفی حالت جاتی رہی۔

### عهر شباب اور خدمت دین

ایک دفعہ اپنے بڑھا ہے اورضعف کے پیش نظر میں نے سیدنا حضرت المصصلے الموعود ایدہ اللہ الودود کی خدمت بابر کت میں لکھا تھا کہ میں اب بوڑھا ہو چکا ہوں۔ اور قو کی کمزور ہو چکے ہیں۔ یہ حسرت ہے کہ کاش! جوان ہوتا تو خدمت وین احسن رنگ میں بجالاتا۔ اس عریضہ میں میں نے اپنی ایک عربی بھی تحریک ۔ جو یہ ہے ۔
وَلَــوُ عَــادَ الشَّبَــابُ وَصِــرُثُ شَــابَّـا
لَا دُرَ کُــتُ السَّسَـالاحَ و جَبُــرَ مَــا فَــات
وَلْـــكِــنُ قــد مسضـــی مِــنُ غَیُــرِ عَــوُدٍ
فَـــ قُــلُــتُ تَــا اللهُ فَــا هَیٰهَــات
حضورایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز نے اس عریضہ کے جواب میں فرمایا کہ حضورایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز نے اس عریضہ کے جواب میں فرمایا کہ حضورایدہ اللہ تعالی آیے کہ کی

عمر دے تا اور بھی زیادہ آپ دین کی خدمت کرسکیں''

# ایک دلجسپ گفتگو

ایک مجلس میں ایک غیراحمدی مولوی صاحب نے تقریر کی اور کہا کہ مرزائی لوگ حضرت کی گئی کی نسبت کہتے ہیں کہ وہ مرگئے ہیں۔اگروہ واقعی مرگئے ہیں تو عربی زبان میں مَاتَ عِیْسلی کا فقرہ قرآن کریم سے دکھا ئیں۔اوراگراییا نہ دکھا سکیں۔تو تمام مسلمان یا درکھیں کہ مرزائی اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں۔

میں نے جواباً عرض کیا کہ مولوی صاحب! کیا آپ کے نزدیک پہلے نبیوں اور رسولوں میں سے کوئی نبی یا رسول فوت بھی ہوا ہے یا نہیں۔ کہنے گئے۔ حضرت مین ٹے کے سواسب نبی اور رسول فوت ہو چکے ہیں۔ میں نے کہا۔ جس معیار کو آپ نے پیش کیا ہے۔ اس کے رُوسے تو کوئی نبی وفات یا فتہ ثابت نہیں ہوتا۔ کیا آپ قر آن سے دکھا سکتے ہیں کہ مَاتَ ادْمُ یا مَاتَ نُو ہُے یا مَاتَ اَوُ ہُو اَهِیمُ یا مَاتَ مُوسنی کے الفاظ اس میں فر مائے گئے ہوں۔ اگر ایسانہیں تو کیا آپ کے نزدیک بیسب نبی ابھی تک فوت نہیں ہوئے۔ اور زندہ ہیں اگر آپ ان کوفوت شدہ تسلیم کرتے ہیں تو بتا کیں کہ مَاتَ کے لفظ کے استعال کے بغیر کوئی دلیل آپ کے نزدیک ان کی وفات کو فات کو فاب کرتی ہے۔ تا میں اسی معیار کے ذریعہ سے حضرت سے علیہ السلام کی وفات کا ثبوت پیش کر سکوں۔ بیس کر مولوی صاحب معیار کے ذریعہ سے حضرت سے علیہ السلام کی وفات کا ثبوت پیش کر سکوں۔ بیس کر مولوی صاحب کے کھی کھیا نے سے ہو گئے اور فر مانے لگے کہ د رافِعُ کی اِلْتُی اور بَالُ دَّ فَعَهُ اللّٰهُ اِلَیْهِ کے الفاظ سے کہا کہ کہ کے اور نہ کی اُلی گا اور بیل کہ فی اللّٰهُ اِلَیْهِ کے الفاظ سے کی کہ د رافِعُ کی اِلْتَی اور بَالُ دُ فَعَهُ اللّٰهُ اِلَیْهِ کے الفاظ سے کہی کھی سیانے سے ہو گئے اور فر مانے لگے کہ د رافِعُ کی اِلْتَی اور بَالُ دُ فَعَهُ اللّٰهُ اِلَیْهِ کے الفاظ سے

حضرت میں علیہ السلام کا آسان پر جانا ثابت ہوتا ہے۔ میں نے کہا رفع کی نسبت آسانوں کی طرف نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے۔ کہنے گئے کہ اللہ تعالیٰ بھی تو آسان پر ہی ہے۔ کیا آپ دکھا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ زمین پر بھی کسی آیت سے ثابت ہوتا ہے۔ میں نے کہا ہاں ۔ سورہ انعام کے شروع میں ہی اللہ تعالیٰ فرما تا ہے۔ وَهُو اللّٰهُ فِی السَّمُوٰتِ وَ فِی الْاَرُضِ 72 ۔ یعنی اللہ آسانوں میں بھی ہے اور زمین میں بھی ۔ پھر میں نے کہا کہ آیت ہُو مَعَکُمُ اَیْنَمَا کُنتُمُ اَیْنَمَا کُنتُمُ اَیْنَمَا کُنتُمُ اَیْنَمَا کُنتُمُ اَیْنَمَا کُنتُمُ اِی معیت انسانوں کے ساتھ ہر جگہ ثابت ہوتی ہے۔ اور انسان زمین پر ہی ہوتے ہیں۔ پھر قر آن کریم میں یہ بھی مذکور ہے کہ جہاں تین آدمی اکتھے ہوں۔ وہاں چوتھا خدا تعالیٰ ہوتا ہے۔ اور جہاں پانچ ہوں وہاں چوشا خدا تعالیٰ ہوتا ہے۔ اس پرمولوی صاحب نے باکل خاموثی اختیار کرلی۔

## علماء کی طرف سے افسوسناک تحریف

غیراحمدی علاء نے علاء نصاری کی تائید میں حیات میے کو ثابت کرنے کے لئے تح یف نفطی و معنوی کا فسوسنا کنمو نے دکھائے ہیں۔ سیالکوٹ کے محلّہ 'دیعقوب اراضی' کے مہر غلام حسین اور مہر غلام حسن جو باغبان قوم کے معزز رکن تھے۔ جب اہل حدیث سے احمدی ہوئے قو مولوی محما براہیم صاحب سیالکوٹی کو جو خود بھی اہل حدیث تھے، اس اطلاع سے بہت دکھ ہوا۔ وہ ان دونوں بھائیوں کے پاس گئے۔ اور انہیں مرتد کرنے کے لئے ان کے مکان کی ججت پر چڑھ کرآیت یَا عِیْسُسی اِنِّی مُتَوَفِیْکُ وَ انہیں مرتد کرنے کے لئے ان کے مکان کی ججت پر چڑھ کرآیت یَا عِیْسُسی اِنِّی مُتَوَفِیْکُ وَ انہیں مرتد کرنے کے لئے ان کے مکان کی حجت پر چڑھ کرآیت یَا عِیْسُسی اِنِّی مُتَوفِقِیْکُ وَ الْعَمُّدَ کَی تلاوت کرتے ہوئے بجائے دَافِعُکَ اِلَیؓ کے دَافِعُکَ اِلْمَی کو اَلْمَی السَّمَاءِ پڑھنے گئے۔ جب ان دونوں بھائیوں نے کہا کہ مولوی صاحب! تح یف کا نمونہ نہ دکھاؤ۔ اور اِلْمَی کوالَمی السَّمَاء نہ پڑھوتو مولوی صاحب نے کہا کہ مجھے تو آپ کے مرزائی ہونے سے بے حدصد مہ ہوا ہے۔ آپ میر بے پرانے دوست اور محبّ تھے۔ بیشک اِلَی گی جگہ اِلْمی السَّمَاء پڑھنا تح یف ہے۔ لیکن میں نے معنوں کو واضح کرنے کے لئے ایسا کیا ہے تاکہ آپ مرزائیت سے تائب ہوکر واپس فرقہ اہل حدیث میں آھائیں۔ آھائیں۔

## تح یف اورخدا کی گرفت

اسی طرح کا ایک واقعہ ضلع سیالکوٹ مخصیل پسرور کے ایک گاؤں کا ہے۔ وہاں پر عکیم مولوی نظام الدین صاحب ایک احمدی رہتے تھے۔انہوں نے عندالملاقات مجھے سنایا کہ میرے رشتہ داروں میں سے اسی علاقہ کے ایک گاؤں میں ایک مولوی صاحب رہتے تھے جو واعظ بھی تھے۔اور حیات میں کے عقیدہ کے اس قدر مامی تھے کہ شب وروزان کی بحث اور وعظ اسی موضوع پر ہوتا تھا۔

جب ان کی خدمت میں آیت یا عِیسلی اِنّی مُتَوَفِیْکَ وَ رَافِعُکَ اللّٰجِیْشِ کرکے استدلال کیاجا تا۔ تو وہ نہایت جوش سے تقدیم وتا خیر کے ساتھ فقر و مُتَوفِیْک کو وَ جَاعِلُ اللّٰذِیْنَ کَفُوٰ وَ اللّٰی یَوْمِ الْقِیلُمَةِ 47 کے بعدر کھتے۔ پچھ عرصة و وہ اپنے جذبہ و جوش میں مُتَوفِیْک کو زبانی موخر کرتے رہے۔ پھر انہوں نے اس جذبہ کی شدت سے علماء سے یہ شورہ کرنا شروع کر دیا کہ کیوں نہ قر آن کریم کے تازہ ایڈیشن میں اس فقرہ کومو خرطبع کیا جائے۔ علماء نے کہا کہ بے شک یہ لفظ ہے تو مؤخر لین اگر اس کو طباعت میں پیچھے کیا گیا تو لوگوں میں شور پڑجائے گا اور بڑا سخت اعتراض ہوگا۔ اس پر مولوی صاحب نے کہا کہ پچھ بھی ہو۔ میں یہ کام خود کروں گا۔ چنا نچہ انہوں نے وعظ کر کے بہت سارو پیہ جمع کیا اور امر تسر پنچے لیکن وہاں تمام مطبع والوں نے اس طرح تح یف کرنے سے از کار کر دیا۔ اس پر وہ ایک سکھ مطبع والے کے طرح تح یف کرنے سے از کار کر دیا۔ اس پر وہ ایک سکھ مطبع والے کے پاس گئے اور بہت سارو پیہ اس غرض کے لئے پیش کیا لیکن اس نے بھی مسلمانوں کے ڈرسے جرائت پاس گئے اور بہت سارو پیہ اس غرض کے لئے پیش کیا لیکن اس نے بھی مسلمانوں کے ڈرسے جرائت کی اور از کار کر دیا۔

گرمولوی صاحب مذکور کے سرمیں کچھالیا جنون سایا ہوا تھا کہ انہوں نے اس غرض کے لئے مطبع کے پتھر وہاں سے خرید لئے۔ اور بیدارادہ کیا کہ وہ اپنے گاؤں میں طباعت کا انتظام کر کے تحریف کے ساتھ قرآن کریم طبع کرائیں گے۔لیکن ان کے گھر پہنچنے پر اللہ تعالی کی طرف سے عجیب پر ہیبت نشان ظاہر ہوا۔مولوی صاحب اوران کے اہل وعیال یکا کیک طاعون کی لپیٹ میں آگئے۔ اوران کے اہل وعیال بیکا کیک طاعون کی لپیٹ میں آگئے۔ اوران کے اہل وعیال کے بی رات میں گھر کے سب نفوس موت کی نذر ہوگئے۔

صبح جب لوگوں کومعلوم ہوا تو شور قیامت بیا ہو گیا۔مولوی نظام الدین صاحب نے بتایا کہ ہم بھی تعزیت کے لئے ان کے گھر گئے۔وہاں بہت سے لوگ جمع تھے گھر میں طباع کے لئے بچر پڑے

ہوئے تھے اور لوگ باتیں کررہے تھے کہ مولوی صاحب اور ان کے اہل وعیال کی تباہی دراصل اس بے ادبی کی وجہ سے ہوئی ہے کہ انہوں نے مرزا صاحب کی مخالفت میں قرآنی آیات کوآگے پیچھے کر کے چھا پنا چاہا۔ مولوی نظام الدین صاحب نے بتایا کہ جب میں نے یہ بات سی تو میرے دل میں بہت خوف اور ہیبت پیدا ہوئی۔ اور اس ہولناک اور دہشت انگیز واقعہ سے خدا تعالی نے میری سیدنا حضرت میں موعود علیہ الصلوق والسلام کی طرف رہنمائی کی اور آپ کو قبول کرنے کی توفیق دی۔

اس واقعہ سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ خدا تعالی قر آن کریم کی حفاظت کا وعدہ کس کس رنگ میں پورا فرمار ہاہے ۔اوراس کی حفاظت کے لئے کتنی غیرت رکھتا ہے ۔

اسی طرح معنوی تحریف کے نمو نے بھی ہڑے ہڑے علاء سے ظاہر ہوئے۔ چنا نچہ تَوَقَیْتَنِی کے معنی دَفَعَتَنِی کئے کے ۔ اور دَفَع کوجسمانی رفع کے معنوں میں لیا گیا اور بیخصوص معانی بھی صرف حیات سے کے ثابت کرنے کے لئے کئے گئے ۔ ورنہ قرآن کریم میں گئی جگہ لفظ تَوفَی اوراس کے مشتقات مختلف صیغوں میں استعال ہوئے ہیں ۔ لیکن وہاں پر اور معنے کئے جاتے ہیں ۔ خود آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اُونَدَ وَقَیْدُ کے الفاظ استعال ہوئے ہیں ۔ اور وَدَفَعُنَالَکَ کے الفاظ بھی وارد ہوئے ہیں ۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تَدوَقِیْ کی کے لفظ سے سوائے وفات کے اور پچھ مرا ذہیں لیا گیا۔ اور نہ دَفع سے مراد دِفع المی المسماء لیا جاتا ہے ۔ صرف حیات مستح کے عقدہ کو ثابت کرنے کے لئے ہی ایسی دوراز حقیقت تا ویلیں کی جاتی ہیں ۔

## بعض مترترك خطوط

حضرت اقد س مسيح موعود عليه السلام - حضرت خليفة المسمسدي اول رضى الله تعالى عنه اور حضرت خليفة المسمسدي الثانى ايده الله تعالى بنصره العزيز كے متبرك خطوط ميں سے كئى ايك غير معمولى حوادث كى نذر ہوگئے - جوميرے پاس محفوظ ہيں ان ميں سے چندا يك ذيل ميں درج كرتا ہوں -

(1)

خط حضرت خلیفۃ المسمسیہ ول رضی اللّہ تعالیٰ عنہ جوحضرت نے مجھے احمہ یہ بلڈنگس لا ہور کے بیتہ پرارسال فر مایا۔

''السلام عليكم ورحمة الله وبركاية' \_

اللّٰد تعالٰی آپ کا حافظ و نا صر ہو۔ میں آپ پر بالکل خوش ہوں ۔ والسلام

نورالدین ۴۳ تمبر۱۲ء

پته : بخدمت شریف مولوی غلام رسول صاحب را جیکی

احمديه بلڈنگس \_ ڈاک خانہ نولکھا۔ لا ہور

یہ خط حضور نے مجھے اس وقت تحریفر مایا۔ جب ڈاکٹر سید محمد حسین شاہ صاحب اور ڈاکٹر مرز ایعقوب بیگ صاحب میرے خلاف حضرت کے حضور شکایت لے کر گئے کہ میں اپنے خطبات میں حضرت مسیح موجود علیہ السلام کے درجہ کے اظہار میں غلوکر تا ہوں۔ حضرت خلیفہ اول ؓ نے ان کو یہ جواب دیا کہ جو درجہ حضرت صاحب کا مولوی راجیکی سمجھتے ہیں میں ان سے زیادہ سمجھتا ہوں۔ اور میرے خط کے جواب میں بیماتوب بطور خوشنودی کے رقم فرمایا۔

**(r)** 

خط حضرت خلیفة المسدید اول رضی الله تعالی عنه جوحضور نے مجھے لا ہورا حاطر میاں چراغ دین صاحب کے پتہ پر ارسال فرمایا۔ میں اس وقت بیار تھا۔ اور حضور کی خدمت میں قادیان جانے کی اجازت کے واسطے عرض کیا تھا:۔

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

آپ کوا ختیار ہے چاہیں تو بے شک تشریف لائیں۔ یہاں آپ کا گھر ہے اور ہم آپ کے دوست ہیں

والسلام

نورالدین ۲۲ رمئی۱۹۱۲ء

پته: بخدمت شریف مولوی غلام رسول صاحب را جیکی ۔

احاطهمیاں چراغ دین صاحب۔شهرلا ہور

**(m)** 

مندرجہ ذیل خط سیدنا حضرت صاحبز ادہ مرزا بشیر الدین محمود احمہ صاحب ایدہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے نام سمبر ۱۹۱۳ء میں پیرکوٹ تخصیل حافظ آباد ضلع گوجرا نوالہ کے پتہ پر جہاں میرے سرال ہیں موصول ہوا۔ اس وقت میں بیار تھا۔ (اس بیاری کا ذکر دوسرے مقام پر آچکا ہے)

''مکری مولوی صاحب۔ السلام علیم ورحمۃ اللہ

آپ کا کارڈ ملا۔ میں آپ کے لئے بہت دعا کرتا ہوں۔ اور ایک عرصہ سے برابر کرر ہا ہوں۔قریباً بلاناغہ۔اور الله تعالیٰ سے بہت کچھ امید رکھتا ہوں۔ لا ہوری فتنہ بیدار ہور ہا ہے اور آ کے سے بہت زیادہ سختی سے ۔ گویا کوشش کی حاتی ہے کہاس کام کوملیا میٹ کر دیا جائے ۔ جوحضرت صاحب نے شروع کیا تھا۔ آ ہ۔ آ ہ۔ آ ہ۔ اللہ تعالیٰ ہی رحم کرے اور فضل کرے۔اب کے جماعت کا کثیر حصدان کے ساتھ ہے۔ میری نسبت طرح طرح کی افواہیں مشہور کی جاتی ہیں۔ کہتے ہیں سلسلہ کاسب سے بڑا دشمن ہے کم سے کم اِنّے مُعَکَ وَ مُعَ أَهُلِكَ 75 كا الهام ہى يا در كھتے ۔ پيغا مسلح نے الفضل براعتر اض بھى شروع کردیئے ہیں۔خلیفۃ امسے کے حکم سے ان سے جواب بھی مانگا ہے۔ مداہنت اورملمع سازی کو کام میں لایا جاتا ہے۔خدا تعالیٰ رحم کرے۔ میں ایک کمزور انسان ہوں۔اس قد رفساد کا روکنا میرے اختیار سے باہر ہے۔خدا کا ہی فضل ہوتو فتنہ دور ہو۔ بیوفت ہے کہ جماعت کے خلص دعاؤں سے کام لیں۔اوراللہ تعالیٰ کے فضل کے طالب ہوں۔شاید الفضل کا اس طرح احیا نک نکلنا ہی ان حکمتوں پرمبنی تھا۔میاں عبدالرحمٰن صاحب کوبھی میری طرف سے السلام علیکم اور جزاكم الله پنجا دي (ميال عبدالرحن صاحب سے مراد ميرے برادرنسبى ہں)۔ والسلام

خا کسارمرزامحموداحد<sup>'</sup>'

 $(\gamma)$ 

نحمد ه ونصلي على رسوله الكريم

بسم الله الرحمان الرحيم

السلام عليكم ورحمة اللدوبركانته

آپ کا خطآیا۔حضور فرماتے ہیں:۔

'' میں آپ کے لئے دعا کرتا ہوں۔ اور آپ سے خوش ہوں۔ وفتر

سے جواب طلب کیا گیا ہے کہ کیوں جواب نہیں دیا۔اور کانفرنس کے وقت بھی افسران کو تنبیہ کی گئی تھی کہ کیوں آپ کونہیں بلایا۔والسلام

از دفتر ڈاک قادیان \_مورخہ19/ایریل19۲۳ء

رحيم بخش ـ خا دم ڈاک

(1)

عريضها زطرف خاكسار وجواب سيدنا حضرت خليفة لمسيح الثانى ايده الله تعالى بنصره العزيز

سيدنا حضرت اقدس صلوات الله عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركايته \_

خیریت مطلوب ۔ خاکسارضلع جالندھراورضلع ہوشیار پور سے فارغ ہو کر مکر منا حضرت ناظر

صاحب کے حکم سے آج رات یعنی ۳ را پریل کی شام کووالیس دارالا مان پہنچا۔ مجھے خواب میں دکھایا

۔ گیا کہ حضور میرے گھر میں تشریف لائے ہیں۔اور میں نے چاررو پےنذ رمحبت اور نذرعقیدت سے

پیش کئے ہیں۔آج تنخواہ ملی تھی۔میرے دل میں خیال آیا کہ روپے پیش کرنا تو خواب کا وہ حصہ ہے۔

جومیرے اختیار میں ہے، وہ تو پورا کرلوں باقی حصہ اللہ تعالیٰ کے تصرّ ف اور قبضہ میں یا حضور کے

ارا دہ اور منشاءعنایت اور توجہ اور شفقت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔اور میرے اختیار سے باہر ہے۔سو

یہ حقیررقم مبلغ چاررو پے حضور کی خدمت میں ارسال ہے۔

<sub>\_</sub> گرقبول افتدز ہےءز وشرف\_

(خا کسارغلام رسول را جیکی )۴/۴/۳۳

حضور کا جواب جوآپ نے اسی عریضہ کے اوپر قلم مبارک سے تحریر فر مایا:۔
'' مکر می السلام علیکم ورحمۃ اللہ و بر کا تۂ
جزا کم اللہ احسن الجزاء۔ اللہ تعالیٰ اس کے روحانی پہلو کو بھی پورا
کر ہے۔ اور چاروں اطراف عالم میں آپ کے ذریعہ سے احمہ بت کا
اعلیٰ اور مصفے بیج بویا جائے۔ والسلام
خاکسار مرز امحمود احمہ میں

حضرت خلیفة السمسدیه الثانی اید ه الله بنصر ه العزیز کا مندرجه ذیل ارشا دمجھے جھنگ مگھیا نه میں معرفت با بوڅمه اساعیل صاحب شیشن ماسٹرموصول ہوا۔

از دفتر ڈاک قادیان

'' مکرمی مولوی صاحب السلام علیم ورحمة الله و برکانهٔ مور خدمت بابرکت میں پہنچا۔ حضور نے خوشی کا اظہار فرماتے ہوئے فرمایا۔ کہ''ہم آپ کے کام سے

خوش ہیں۔اللہ تعالیٰ آپ کی زبان میں تا خیراور کام میں برکت دے۔'' (پوسف علی پرائیویٹ سیکرٹری)

#### $(\angle)$

خاکسار نے ایک خواب دیکھاتھا کہ میری وفات ہوئی ہے اور سیدنا حضرت خلیفۃ المسمسیح الثانی ایدہ الله بنصرہ العزیز نے میرا جنازہ پڑھا ہے۔ میں نے اس بارہ میں حضور ایدہ الله تعالیٰ کی خدمت بابر کت میں عریضہ کھا۔ جس کے جواب میں حضور کا مندرجہ ذیل ارشا دموصول ہوا:۔
ڈلہوزی ۱۳۲/ ۵/۹ مکرمی حضرت مولوی صاحب۔

السلام علیم ورحمة الله وبر کانه آپ کی چٹھی مور خد ۲۲/۸/۳۲ حضرت خلیفة الله وبر کانه آپ کی چٹھی مور خد ۲۲/۸/۳۲ حضرت خلیفة الله کا الله تعالی الله تعالی

خوابوں کو مبارک کرے ۔روپیمل گیا ہے۔ جزا کم اللہ۔ وفات تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کون پہلے پا جائے ۔لیکن آپ میری زندگی میں فوت ہوں تو انشاء اللہ ضرور خود جنازہ پڑ ہوں گا کہ آپ صحابی، سلسلہ کے مبلغ اور مخلص خادم سلسلہ ہیں''۔ والسلام خاکسار قمرالدین برائے پرائیویٹ سیکرٹری

# اعلان مصلح موعودا ورميراعر يضه نهنتيت

سیدنا حضرت خلیفة المسدیسے الثانی اید ہ اللہ تعالیٰ بنصر ہ العزیز نے جب مصلح موعود ہونے کا اعلان فر مایا تو خاکسار نے حضور کی خدمت میں ایک خط لکھا جو حضور کے قلمی جواب کے ساتھ ذیل میں درج ہے:۔

بسم الله الرحمٰن الرحيم نحمده ونصلى على رسوله الكريم و آله مع تسليم و مسيح الموعود و آله المحمود

سيدنا حضرت اقدس صلوات الله عليكم مع البركات كلّها و افاز كم الله فوزاً فوق كل فوز عظيم - آمين

ثم السلام عليم ورحمة الله وبركاته . خيريت مطلوب \_

الحمد للذثم الحمد للدكه حضورا قدس كا خطبه جمعه جس ميں حضور نے '' مصلح موعود' كى بشارت عظيمه كا الہام اللهى اور اعلام خداوندى كى بنا پر اپنے تئيں مصداق قرار دے كراعلان فرمايا ہے۔ مجھے بھى سفر ميں پڑھنے كا موقع ملا - بيداعلان خدا تعالى كى فعلى شہادت اور واقعات كى تصديق ہے '' نوڑ على نوڑكى شان ركھتا ہے ۔ اور جملہ افراد جماعت احمد بير كے لئے بيداعلان خلافت ثانيہ كے دور ميں عيد جديدكى حثيت ركھتا ہے خدا تعالى اس فر خندہ اعلان كو حضرت اہليت ، جماعت احمد بيداور جملہ اقوام عالم كے لئے بابركت بنائے

بہ نضل حضرت ربّ تبارک مبارک ہو۔مبارک ہو۔مبارک ہو خاکساراس مبارک تقریب پر بطور شکرانه نعمت و نذرانه محبت بچپاس روپیه کی حقیر رقم حضور اقدیل کی خدمتِ والا میں پیش کرتا ہے۔جس میں سے مبلغ چپالیس روپے کی رقم السمصلح الموعود کے لئے ہے اور دس روپے حضرت سیدہ امّی وامّ المومنین سلمہااللہ و مدظلہاالعالی کے لئے گرقبول افتدز ہے عزوشرف۔

نیز پچاس روپیہ کی رقم مذکور ہ رقم کے علاوہ پیش خدمت ہے۔ یہ وہ رقم ہے جوحضور نے تخریک جدید کے دوراول کے سال دہم کے چندہ میں علاوہ سور و پیہ کی رقم مرسلہ کے منظور فرمائی تھی۔ یہ سراسر خدا تعالی کا فضل و احسان ہے کہ خداوند کریم نے حضور اقد س کی معجزانہ دعوات کی برکات سے پھر مجھ خاکسار کونئ زندگی بخش ہے۔ جس سے مجھے علاوہ تحریک جدید کے دوراول کے آخری سال کے چندہ کی ادائیگی کے خدا کے فضل سے یہ موقع بھی میسر آگیا کہ اپنی نئی زندگی میں مصلح موعود کی بشارت عظیمہ کے بورا ہونے کے اعلان بھی سن لیا۔

ان ایام میں دود فعہ خدا تعالی کے فضل واحسان سے حضور کے متعلق رؤیا بھی دیکھی۔ایک دفعہ اس سفر میں دیکھا کہ دارالہ مسیح میں حضرت اقدس سیدنامسے موعودعلیه السلام کی قائم مقامی میں سلسلہ کے کاموں میں مصروف ہیں۔حضرت اقدس مسے موعود زندہ معلوم ہوتے ہیں اور بیہ ہرگز خیال نہیں آتا کہ حضور کی وفات ہوگئی ہے۔

دوسری رؤیا پرسوں رات کی ہے کہ دارالا مان کی سب آبادی ایک جشن عظیم کی تیاری میں ہے۔

بہت بڑا اجتماع ہے۔ اس میں ایک منبر بچھی ہے۔ جس کے جنوب کی طرف حضور لیمی سیدنا
المصلح الموعود ہیں اور جانب مشرق حضرت میاں شریف احمد صاحب ہیں۔ دونوں حضرت کے
چبرے عجیب شان دکھا رہے ہیں۔ اس وقت حضرت میاں شریف احمد صاحب بے تکلفی سے اور
ہاتھوں کے اشارہ سے حضور کے ساتھ گفتگو فرمار ہے ہیں اسی اثنا میں میں بیدار ہو گیا۔

اییا ہی کچھ عرصہ پیشتر خواب میں دیکھا کہ حضور کی طرف سے ایک تفسیر کئی قسطوں میں شائع فرمائی جارہی ہے۔ جو جماعت کے خاص خاص لوگوں کے ہاتھوں میں دی جارہی ہے اس تفسیر کانام بشار ات الغفور ہے۔ وہ تفسیر خدا کے فضل سے خواب میں مجھ کو بھی دی گئی۔ پھراسی رؤیا میں سے بھی دیکھا کہ جن لوگوں کو پیقسیر ملتی ہے۔ ان کے مکانا تدار المسدیح کا حصہ بنتے جاتے ہیں۔ سے بات عجیب معلوم ہوتی ہے کہ ایک طرف ان کے مکان الگ الگ بھی ہیں اور پھر دار السمسدے کا حصہ بنایا گیا۔ پھر جھے حصہ بھی ہیں۔ چنا نچہ میر امکان بھی اسی طرح دار السسسدے کا حصہ بنایا گیا۔ پھر جھے دار السمسدے کے اندرا یک نکا کے نہایت ہی مصفہ پانی سے خسل کر ایا گیا۔ خسل کے بعد میں بیدار ہوگیا۔ شایداس رؤیا کی تعبیر کا تعلق تحریک جدید کے چندہ دینے سے ہو۔ و السلّہ اعلم باسر ار ہ ۔ حضور اقد س کی دعاؤں کی بڑی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی اپنے اس عبد حقیر کو جن برکات کے لئے آنے خضرت صلی اللہ علیہ وسلم ، حضرت میں موجود علیہ السلام اور آپ کے خلفاء آئے ہیں ، وہ سب نصیب فرمائے۔ اور مع اہل وعیال وسلسلۂ اولا دفعیب فرمائے۔ بلکہ تمام افراد جماعت کو نصیب فرمائے۔ اور خدا تعالیٰ کی شدید محبت ہم سب کو اس قدر نصیب ہو کہ اس کی راہ میں قربانیاں کرنے میں ہمیں اعلی اور خدا تعالیٰ کی شدید محبت ہم سب کو اس قدر نصیب ہو کہ اس دور جدید کی برکات سے ہمیں بھی کا مل طور پر متنع فرمائے۔ آئین ٹم آئین

نازیم به این دور که از خیر کثیر است شادیم که برفضل عمر فضل کبیر است از وي خدائے كەعلىم است وخبير است آل موده که دادست بما احمد مرسل يب مصلح موعود ز اولادِ من آيدِ ایں امر ز تقدیر خداوندِ قدیر است آن فخرِ رسل جمچو بشیر است و نذیر است آن مظهر آیاتِ جمال است و جلال است صد شکر که دیدیم رُخِ مصلح موعود باجلوه فزول ترزمه و مهر منير است هر وصف عجب معجزه از ربّ نصير است در وځی مسجا همه اوصاف او مذکور ازبهر امم بادئ واستاذ وخهفيه است چوں مہر جہاں تاب دریں عالم تاریک از کلمهٔ تجید بصد محد و علا بافت آن رتبه و توقیر که از خیر کثیر است جواب خط از طرف سیدنا: به

سیدنا حضرت خلیفۃ اکسی الثانی ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز نے اس خط کے جواب میں اس کے حاشیہ پراپنے دستِ مبارک سے مندرجہ ذیل الفاظ تحریر فر مائے : ۔

مکرمی مولوی صاحب کان الله معک

السلام علیم ورحمة الله و برکانهٔ ۔ آپ کا خط معه ایک سوروپیہ کے نوٹ کے بشر حِ

تفصیل ملا۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کواپنے فضل سے مقررہ ذمہداریوں کوادا کرنے کی توفیق بخشے اور نصرت اسلام اور اعلائے اسلام کی قوت بخشے ۔ والسلام

# نصرت الهي

(خاكسارمرزامحموداحمه)

حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانہ میں ایک دفعہ جب میں گردونواح کے دیہات میں تبلیغ

کر کے والیس راجیکی آیا تو بعض احمد یوں نے شکایت کی کہ جب ہم مسجد میں نماز کے لئے جاتے ہیں

تو میاں غلام حسین صاحب اور میاں فضل حسین صاحب ہمیں ڈول اور کوزوں کو ہاتھ لگانے سے منع

کرتے ہیں اور کہتے ہیں تم کا فر ہواور تمہارے آنے سے مسجد ناپاک ہوجاتی ہے۔ میں نے کہا کہ نبی

کے ماننے والوں کے ساتھ یہی سلوک ہوتا ہے۔ آپ کچھ دن صبر کریں۔ میں گجرات جا کر چو ہدری

نواب خاں صاحب تحصیلدار سے جو مخلص احمد کی ہیں مشورہ کروں گا کہ غیراحمد کی کس طرح شرارت

سے رک سکتے ہیں۔

یہ بات جب میاں غلام حسین اور میاں فضل حسین تک پینچی تو میاں فضل حسین نے فوراً ایک درخواست گجرات کے ڈپٹی کمشنر کی خدمت میں بھیج دی کہ موضع را جیکی میں بچھ نہایت ہی مفسد مرزائی رہنے ہیں جن سے ہمیں قتل کا خطرہ ہے۔آپ ہماری حفاظت کا انتظام فر مائیں۔ ڈپٹی کمشنر نے اس درخواست کو یا ہڑیاں والی کے تھانیدار کے یاس تفتیش کے لئے بھیج دیا۔

الله تعالیٰ کی نفرت کے ڈھنگ بھی نرالے ہیں۔ مجھے کچھ روز پیشتر قصبہ منگووال کے ایک رئیس میاں پیر بخش صاحب نے بلا کر کہا کہ میرا بچہ جس کی عمر سات آٹھ برس کی ہوگی۔ اچا نک فوت ہوگیا ہے۔ جس کا مجھے شدید صدمہ ہے۔ آپ اس کا مرثیہ لکھ دیں۔ جس میں بچہ کی تاریخ وفات بھی آجائے۔ چنا نچہ میں نے وہاں بیٹھے بیٹھے فارسی اور اردومیں دونظمیں کھیں۔ جن میں ان کی خواہش کے مطابق تاریخ وفات بھی آگئی جسے میاں پیر بخش صاحب نے بہت پسند کیا۔

انہیں دنوں پاہڑیاں والی کے تھانیدار جومہتہ کے نام سے مشہور تھے۔ گجرات سے آتے ہوئے کچھ دیر کے لئے منگووال ٹھیرے۔عصر کا وقت تھا۔میاں پیر بخش صاحب نے رات قیام کرنے کے لئے اصرار کیا۔ مہتہ صاحب نے کہا کہ موضع راجیکی کے غیراحمہ یوں کی طرف سے ڈپٹی کمشنر کی خدمت میں درخواست دی گئی ہے کہ ہمیں احمہ یوں کی طرف سے قتل کا خطرہ ہے۔ اس لئے مجھے آج ہی پاہڑیاں والی پہنچنا ہے۔ تا کہ تفتیش کرسکوں اس پر میاں پیر بخش صاحب نے مہتہ صاحب سے کہا کہ موضع راجیکی میں ایک احمدی مولوی غلام رسول صاحب بھی ہیں جو میرے دوست ہیں۔ آپ ان کا خیال رکھیں۔ چنا نچہ مہتہ صاحب میرانا م نوٹ کرکے یا ہڑیاں والی چلے آئے۔ دوسرے دن صبح ہی صبح خیال رکھیں۔ چنا نچہ مہتہ صاحب میرانا م نوٹ کرکے یا ہڑیاں والی چلے آئے۔ دوسرے دن صبح ہی صبح خیال رکھیں۔ چنا نچہ مہتہ صاحب میرانا م نوٹ کرکے یا ہڑیاں والی جلے آئے۔ دوسرے دن صبح ہی صبح خیال رکھیں۔

چنانچا حمد یوں کی طرف سے میں اور میرے بھائی میاں شرف الدین صاحب اور میاں غلام حیدر صاحب رضی اللہ عنہ اور غیراحمد یوں کی طرف سے میاں غلام حسین صاحب اور میاں فضل حسین صاحب کون پاہڑیاں والی پہنچ گئے۔ تھانیدار صاحب نے سب سے پہلے پوچھا۔ تم میں مولوی غلام رسول صاحب کون ہیں؟ میں نے کہا فر مائے۔ کہنے گئے۔ آپ کری پر بیٹھیں۔ پھر غیراحمد یوں سے دریافت کیا۔ آپ کی تعداد کتنی ہے۔ انہوں نے جواب دیاان چنداحمد یوں کے سواباقی سارا گاؤں ہمارے ساتھ ہے۔ اس پر تعانیدار صاحب کا چہرہ سرخ ہوگیا۔ اور نہایت درشت لہج میں کہنے گئے۔ ''یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ سارے گاؤں کو چنداحمد یوں سے قبل کا خطرہ ہو۔ یہ محض جھوٹ اور بہتان ہے۔ بہر حال میں خمنی کے کاغذات گاؤں کر کئی ہوائی مقررہ کا خطرہ ہو۔ یہ محض جھوٹ اور بہتان ہے۔ بہر حال میں شمنی کے کاغذات و پئی دلباغ رائے کی عدالت میں بھیج دوں گا۔ وہاں سے ہفتہ عشرہ تک سمن آ جائیں گے فریقین مقررہ تاریخ رکنی ہو حاضر ہو جائیں ''۔

کے ساتھ عدالت میں پیش کر دیا گیا ہے

مراخوا ندی وخود بدام آمدی نظر پخته ترکن که خام آمدی

## حھوک مہدی والی

سیدنا حضرت اقدس میچ موعود علیه الصلوق والسلام کے عہد سعادت میں میں نے ایک پنجا بی تبلیغی نظم'' حجووک مہدی والی'' کے عنوان سے منظوم کی تھی ۔ اس کو حضور اقدی ٹ نے سن کر پیند فر مایا۔ اسی طرح حضرت خلیفة المسیح اول و حضرت خلیفة المسیح الثانی ایدہ الله تعالی بنصرہ العزیز نے بھی سن کر پیندیدگی کا اظہار فر مایا۔ اس نظم کا کچھ حصہ ذیل میں بطور انتخاب کے درج کیا جاتا ہے:۔

#### انتخاب

سنیاں نی سیّوﷺ ماہی بلے نے ویس ؓ نی چھوڑ مدینہ آگئے ساڈڑے دیس نی جھوک ﷺ مہدی والی ہوئی منظور نے نبی مجمد ہوئے مہدی دے بھیس نی جھوک ﷺ مہدی والی ہوئی منظور نے قادیکیں وسیا احمد نبی دا نور نے نام مولا دے متّوں رسول نوں پاک مسیح احمد مہدی مقبول نوں جھوک ﷺ مادی والی

سُنیاں نی سیّو مہدی آیا جہان وچ پتے نے خبراں جیندے کھے قرآن وچ آت وچ آت دی شان وچ جھوک مہدی والی ہوئی منظور کے قادیکیں وسّیا کل نبیاں دا نور کے نام مولا دے میّوں رسول نوں

حضرت امام مهدی عیسے مقبول نوں چھوک والی

آ کھاں مُلاّں دیکھیں کھول قرآن نوں سمجھ کے دسّیں ذرا ایس بیان نوں کیویں توں آکھیں عیبے گیا آسان نوں مخطور نے قادیئیں وسّیا کل نبیاں دا نور نے نام مولا دے متّوں رسول نوں

چھڈ و بکھیڑے من لؤو مقبول نوں حبوک ہادی والی سارے نشان جیہڑے کھے قرآن وچ ایسے دے وقت ظاہر ہوئے جہان وچ دتی گواہی سبھناں ایس دی شان وچ جھوک مہدی والی ہوئی منظور نے قادینیں وسّیا کل نبیاں دا نور کے نام مولا دے متوں رسول نوں منوں امام مہدی عیسیٰ مقبول نوں حجموک ہادی والی چن تے سورج ابدے ہوئے سلامی نے نمین آسان ابدی وچ غلامی اے وچ جہان شاھد ایس دے عامی نے جھوک مہدی والی ہوئی منظور کے قادیئیں وسّیا احماً عربی دا نور ئے نام مولا دے دیکھو رسول نوں منوں امام مہدی عیسیٰ مقبول نوں جھوک ہادی والی کھول کے اکھاں ویکھو جنگلاں باراں نوں پھٹیاں دریا واں نالے نکلیاں نہراں نوں ڈاک بھی دیکھونا لے ریلاں تے تاراں نوں حجبوک ہادی والی ہوئی منظور ئے قادیمیں وسیا کل نبیاں دا نور کے نام مولا دے دیکھو رسول نوں متّوں امام حجِيوڙو بحث فضول نوں حبحوک ہادی والی و کیھو طوفان نالے و کیھو بھونچالاں نوں پھڑیائے ہویا ملک کنہاں وبالاں نوں کپڑے نے ظالم اینے برے اعمالان نوں جھوک ہادی والی ہوئی منظور ئے قادیمیں وسیا کل نبیاں دا نور کے نام مولا دے متوں رسول نوں متّوں امام مہدی عیسےٰ مقبول نوں جھوک ہادی والی لکھے ہزاراں موئے مارے طاعون دے 💎 نال بھونجالاں وگئے وہن نےخون دے 🏿

ا جے بھی ظالم منکر وانگ قارون دے مجھوک ہادی والی ہوئی منظور نے إ قادیئیں وسّیا کل نبیاں دا نور کے نام مولا دے متّوں رسول نوں چھڈ و بھیڑے من لوؤ مقبول نوں جيموک با دی والی پتہ نہ لگا آج بے فرماناں نوں ہوئے نے منکر دیکیے لکھاں نشاناں نوں کا فریئے آکھن ظالم اہل ایماناں نوں مجھوک مہدی والی ہوئی منظور کے ا قادیئیں وستا احمہ عربی دا نورئے نام مولا دیے منوں رسول نوں یاک مسیح احماً مہدی مقبول نوں جھوک ہادی والی فتوے نے لائے اہناں پاک امام تے ملے نے کیسے اہناں دین اسلام تے شور مچائے اہناں ہر مقام تے جھوک ہادی والی ہوئی منظور بے قادیمیں وسیّا احمد عربی دا نور کے نام مولا دے متّوں رسول نوں بُرا نه بولو مونہوں ایس مقبول نوں حجوک ہادی والی قادیمیں گری جویں شہر مدینہ ئے آیا جو اوتھے نبی پاک گلینہ ئے وسی ہے رحمت کھلا نور خزینہ ئے جھوک ہادی والی ہو گئی منظور ئے قادیئیں وسیّا کل نبیاں دا نور ئے نام مولا دے ویکھو رسول نوں متّوں امام احمد مہدی مقبول نوں حجھوک ہادی والی دلیں اساڈے جھولے رحمت دے جھلتے نے آیا رسول در فیض دے کھلتے نے منکر نے جیبڑے بھیڑے لوک اوہ بھلتے نے مجھوک مہدی والی ہوئی منظور ئے قادیمیں وسّیا کل نبیاں دا نور کے نام مولا دے متوں رسول نوں بُرا نه بولو مونہوں ایس مقبول نوں جھوک ہادی والی

واہ۔وا۔اوہلوک جیہڑے قادیمیں جاندے نے مل کےرسول تائیں فیض یٹے یا ندے نے 🌓 قادیئیں وسّیا کل نبیاں دا نور ئے نام مولا دے متّوں رسول نوں ا بُرا نه بولو مونہوں ایس مقبول نوں حجموک ہادی والی مہدی امام اساڈا اونویں ہی آیا ئے وچ حدیثاں جیویں نبی فرمایا ئے قد میانہ گندمی رنگ سوہایا ئے جھوک ہادی والی ہو گئی منظور ئے | قادیئیں وسّیا احمُّ عربی دا نورئے نام مولا دے متّوں رسول نوں! مہدی کے چشمہ کوئی حسن جمال دا منہ موّر چیکے نور جلال دا روش پیشانی دَسے حسن کمال دا جھوک مہدی والی ہوئی منظور نے قادیمیں وسّیا کل نبیاں دا نور کے نام مولا دے دیکھو رسول نوں! متّوں مسیح احماً مہدی مقبول نوں جموک بادی والی نک سُو اُمِّیا سدّ ھے وال نشانیاں سوہنیاں اکھیں نرگس وانگ مستانیاں لئک کے چلے سوتنی حیال جوں جانیاں مجھوک ہادی والی ہوئی منظور نے قادیمیں وسّیا احمر میں دا نور کے نام مولا دے متوں رسول نوں بُرا نه بولو مونہوں ایس مقبول نوں حجھوک ہادی والی مہدی دے متّھے چکے نور رسول وا فتح دا جھنڈا اس دے سرتے جھول دا راہ دکھایا ایس اصل اصول دا حبھوک مادی والی ہوئی منظور ئے قادیئیں وسّیا کل نبیاں دا نور ئے ۔ نام مولا دے متّوں رسول نوں ا

دیکھو امام مہدی عیسے مقبول نوں حجموک ہادی والی آیائے مہدی نال وڈے اقبال دے ککڑے نے کیتے ایس وڈھ دحّال دے دین دی حالت پہونچ گئی کمال تے جھوک ہادی والی ہوئی منظور نے قادیئیں وسّیا کل نبیاں دا نور ئے نام مولا دے متّوں رسول نوں یاک مسے احمد مہدی مقبول نوں حجموک بادی والی نس گئے دشمن سارے جھوڑ میدان نوں ہوئی شکست آج وڈے شیطان نوں کیتا اکلّے مہدی فتح جہان نوں جبموک ہادی والی ہوئی منظور نے قادیمیں وسیا کل نبیاں دا نور کے نام مولا دے متوں رسول نوں مهدی امام احمد عیسے مقبول نوں حجوک ہادی والی ہادی ہے آیا سرتاج رسولاں دا دارُوایہہر کھے کل درداں تے سُولاں دا زندہ اس کیتا نام سب مقبولاں دا مجھوک ہادی والی ہوئی منظور نے قادیمیں وسا احمرٌ عربی دا نور ئے نام مولا دے متّوں رسول نوں بُرا نه بولو مونہوں ایس مقبول نوں جھوک ہادی والی رحمت دے مہینہ کوئی دطّعے ﷺ فیض دے جھولے آون ملک پنجاب تھیں فضل ہے ہویا کوئی باجھ حساب تھیں منظور نے قادیمیں وسیا احمر عربی دا نور کے نام مولا دے متوں رسول نوں بُرا نه بولو مونهوں ایس مقبول نوں جھوک ہادی والی کھلے عجیب مسکے عشق دے باب تھیں ۔ عاشق یئے تھین کھیوے ﷺ باجھ شراب تھیں

حسن دے جلوے اُٹھے چیک حجاب تھیں مجھوک ہادی والی ہو گئی منظور نے قادیئیں وسّیا کل نبیاں دا نور نے نام مولا دے دیکھو رسول نوں! متوں مسے احماً مہدی مقبول نوں حجھوک ہادی والی گھول گھماواں اپنی جان پیارے توں مہدی امام احمدٌ نور سُہارے توں لعل ایہ سیالتہ سا جگ ہے سارے توں جھوک مہدی والی ہو گئی منظور نے قادیئیں وسّیا کل نبیاں دا نور کے نام مولا دے متوں رسول نوں مندا نه بولو مونهوں ایس مقبول نوں حصوک بادی والی ، ج دیکھو نی سیّو لگتے بھاگ جہان نوں تازہ نے کیتا مولا باغ ایمان نوں نور نبیاں بھریا زمین آسان نوں جھوک مہدی والی ہو گئی منظور کے قادیکیں وسّیا کل نبیاں دا نور کے نام مولا دے متوں رسول نوں منّوں امام چھڈو بحثاں فضول نوں جھوک ہادی والی اٹھو عزیزو کرو توبہ انکار تھیں مگھ نہ موڑو ایس نبی دے یار تھیں بنو نہ منکر ظالم توم کفار تھیں جھوک ہادی والی ہوئی منظور ئے قادیمیں وسّیا کل نبیاں دا نور کے نام مولا دے متّوں رسول نوں مهدی امام احمد عیسے مقبول نوں جموک ہادی والی کروکوئی حیلہ یاس ہادی دے جان دا ویلا نہ ایہہ غفلت وچ گنوان دا سِکھ لو وَلَّ رُکھڑے یار منان دا جھوک ہادی والی ہوئی منظور نے قادیمیں وسّیا احمد عربی دا نور ئے نام مولا دے دیکھو رسول نوں ماک مسیح احمد مهدی مقبول نوں جھوک ہادی والی

صدقے میں جاواں احمہ عیلے امام تھیں ہتا ایس دتا سانوں اصل اسلام تھیں فیض دا شربت پیتا ایس دے جام تھیں سے حبوک ہادی والی ہو گئی منظور ئے ا قادیئیں وشیا کل نبیاں دا نور ئے نام مولا دے متوں رسول نوں د کیھو امام من لؤو مقبول نوں بادی والی چ**ھو**ک کون کوئی ہووے جاوے دلیں رسول دے حال سناوے جمیر اللّے مقبول دے کرے دعائیں حق ایس ملول دے مجھوک ہادی والی ہوئی منظور ئے قادیئیں وسّیا کل نبیاں دا نور کے نام مولا دے متّوں رسول نوں بُرا نه آکھو مونہوں ایس مقبول نوں حجموک بادی والی حاندیا راہیا ایس قافلے نال وے میتھوں بھی سنیں کچھ عرض احوال وے ماہی دے اتنے میرا کریں سوال وے جھوک مہدی والی ہوئی منظور نے قادیمیں وسّیا کل نبیاں دا نور کے نام مولا دے متوں رسول نوں مهدی امام عیسے احماً مقبول نوں جموک بادی والی کرم دی نظر اک لوڑاں 🌣 سرکار دی 💮 میں بھی ہاں بندی اک ایس دربار دی سار ﷺ آگینی کدے اوگن ہار دی جھوک مہدی والی ہوئی منظور ئے قادیئیں وسّا احمد عربی دا نور کے نام مولا دے متّوں رسول نوں مهدی امام احمد عیسے مقبول نوں جھوک ہادی والی لڑ میں پھڑیا ہادی تیرا ہے آن وے پیُراں تے ڈِ گَی اگّوں جان نہ جان وے تیرے نہ باجہوں میرا کوئی ہے مان وے مجھوک ہادی والی ہو گئی منظور نے قادیئیں وسّیا احمد عربی دا نور ئے نام مولا دیے متوں رسول نوں |

مهدی امام عیلے احمد مقبول نوں ہادی والی حچھوک بوہڑ کھاں ہادی کدی سار لے میری وے چنگی یا مندی عاجز بندی ہاں تیری وے ملی میں بیٹھی جمدی تیری ہاں ڈھیڑی وے جھوک ہادی والی ہوئی منظور نے قادیمیں وسّیا کل نبیاں دا نور ئے نام مولا دے متّوں رسول نوں چھڈ و کبھیڑے من لؤو مقبول نوں حبصوک ہادی والی سب گناہیاں و پیوں وڈ پی بدکار میں حال نہ کوئی کیویں لنگھاں دی یار میں بوہڑ آ کدے ہادی ہوئی خوار میں مجھوک مہدی والی ہو گئی منظور نے قادیکیں وسّیا کل نبیاں دا نور کے نام مولا دے متّوں رسول نوں مهدی امام عیلے احمد مقبول نوں حجموک بادی والی رُ وداں میں تَی ﷺ کیے عیب میں بھارے نے وچہ گناہاں دن رات گذارے نے فضل میں منگاں فضلوں یار اتارے نے جھوک ہادی والی ہو گئی منظور کے قادیکیں وسّیا احمد عربی دا نور کے نام مولا دے متوں رسول نوں چھڈو کبھیڑے نالے بخاں فضول نوں جھوک ہادی والی کون نی ستو میرے دُکھڑے ونڈے نی دردان دے سُول چھٹن دُکھاں دے کنڈے نی کس نوں میں آگھاں میری بخت ہی کھنڈ ہے نی منظور ئے قادیمیں وسیا کل نبیاں دا نور کے نام مولا دے متوں رسول نوں مهدی امام عیلے احمہ مقبول نوں حجموک بادی والی ا کُوکال یکی تقدی میں تال کنڈھی اُراردی ہوئی اداس جویں کُو نج پہاڑ دی

وچ جدائیاں رو رو وفت گذرا دی مجھوک مہدی والی ہوئی منظور نے قادیئیں وسا احماً عربی دا نور ئے نام مولا دے متّوں رسول نوں ا مندا نه بولو مونهول ایس مقبول نول جموک ہادی والی تھیلیں مہانیاں ہُن بیڑا ضرور وے یار لنگھاویں مینوں پہلڑے پُور وے دریر نہ کرنی ہووے عرض منظور وے مجھوک مہدی والی ہوئی منظور نے قادیمیں وسّیا کل نبیاں دا نور کے نام مولا دے متّوں رسول نوں برا نه بولو مونهول اليس مقبول نول حجھوک ہادی والی لدٌ س کرواناں ﷺ حیموک ماہی دے دلیس نوں سنگ دلائیں جیویں بندڑی ایس نوں ا کیک مہاراں دیتے جھوڈ یردیس نوں جھوک ہادی والی ہوئی منظور نے نام مولا دے متوں رسول نوں قادیمیں وسّا کل نبہاں دا نور ئے برا نه بولو مونهول ایس مقبول نول حھوک بادی والی ڈا ہڑی ئے گئی سِک ﷺ بندڑی ایس نوں کدوں میں جاساں رہا ماہی دے دلیس نوں میل کھاں کدی بھٹ یاں پر دلیں نوں جھوک ہادی والی ہو گئی منظور نے نام مولا دے متوں رسول نوں قادیئیں وسّیا احمہ عربی دا نور نے مہدی امام احمد عیلے مقبول نوں جھوک ہادی والی کیپڑی اوہ گھڑی ویکھاں کھڑا یاک میں وچ فراق ماہی رہاں غمناک میں حھوك کون اٹھاوے روواں پئی وچ خاک میں جبوک مہدی والی ہو گئی منظور نے قادیمیں وسا احمد عربی دا نور ئے نام مولا دے متوں رسول نوں برا نه بولو مونہوں ایس مقبول نوں حجموک بادی والی حبحوکاں دسیون ساتھوں دور دوراڈیاں ملّے نے پینیڈے کویں پہنچاں پیادیاں ا

بوہڑ کھاں ہادی عرضاں من اساڈیاں مجھوک مہدی والی ہوئی منظور نے قادیئیں وساں احمہ عربی دا نور ئے نام مولا دیے متوں رسول نوں ا یاک مسیح احماً مهدی مقبول نوں حبصوک بادی والی صدقے میں جاواں میری جان قربان وے گھول گھمایئے تیتھوں سارا جہان وے بخش ہے بھگی ہوئی بے فرمان وے مجھوک مہدی والی ہوئی منظور ئے قادیمیں وسّیا کل نبیاں دا نور کے نام مولا دے متّوں رسول نوں چھڈو بکھیڑے من لؤو مقبول نوں بإدى والى میں ای نه بھلّی میتھوں بھلّیاں چنگیریاں تجنثيں جا فضلوں تقصيران جو ميرياں چنگی یا مندی جو کچھ بندی میں تیریاں جھوک ہادی والی ہوئی منظور ئے قادیئیں وسّیا کل نبیاں دا نور نے نام مولا دے دیکھو رسول نوں برا نه بولو مونہوں ایس مقبول نوں حبوک ہادی والی من لے عرض بخش لے گنا ہیاں نوں! روواں میں دیکھ تیریاں بے برواہیاں نوں رحم کماویں دھوویں گل میاہیاں نوں! جھوک ہادی والی ہوئی منظور نے نام مولا دے متوں رسول نوں! قادیمیں وسا احمہ عربی دا نور ئے مهدی امام احمر عیلے مقبول نوں حھوک بادی والی نام خدا دے کدے من لے ہاڑے نوں بخش غلام رسول وچارے نوں حجیڑک نہ دیویں ایس او گنہارے نوں جبوک مہدی والی ہو گئی منظور ئے قادیمیں وسیاں کل نبیاں دا نور ئے نام مولا دے متوں رسول نوں برا نه بولو مونہوں ایس مقبول نوں *چھ*وک بادي والي

صدقے میں جاوال تیتھوں جاواں میں واری وے کھاں امید تیرے کرم دی بھاری وے کرم چا رخم میں ہاں دُکھاں دی ماری وے سمجھوک مہدی والی ہوئی منظور نے قادیئیں وسّیا کل نبیاں دا نور کے نام مولا دے متوں رسول نوں ہرا نہ بولو مونہوں ایس مقبول نوں حجموک بادی والی عشق شرابول كرو مت فقيرال نول نشه يلاؤ طالب عشق تاثيرال نول کرو خلاص بندوں اینہاں اسیراں نوں حجموک ہادی والی ہو گئی منظور نے قادیمیں وسیا احمد عربی دا نور کے نام مولا دے متوں رسول نوں یاک مسیح احمد مهدی مقبول نوں حجموک بادی والی میں ہاں غدام رسے ول دی ذات دا راجیکی پنڈ امیرا ضلع گہے۔ ات دا فضل میں منگاں لوڑاں فیض نجات دا جھوک مہدی والی ہو گئی منظور نے قادیئیں وسیا احمد عربی دا نور نے نام مولا دے متوں رسول نوں مندا نه بولو مونهول ایس مقبول نول استرال سو چو ی سی تاریخ رسول دی جدول ایبه کسی جموک مهدی مقبول دی رکھاں امید فضلوں شرف قبول دی جھوک ہادی والی ہو گئی منظور کے نام مولا دے متوں رسول نوں قادیئیں وشیا احمہ عربی دا نور ئے مهدی امام عیلے احمد مقبول نوں حجموک ہادی والي أبك رؤيا حضرت خلیفۃ السمسیہ ول ؓ کے زمانۂ خلافت میں بعض ممبران صدرانجمن احمہ بیرنے جو

خلافت ثانیہ کے دور میں غیرمبایعین کےلیڈر بنے ، بیسوال اٹھایا تھا کہ چونکہصدرا مجمن احمر بیرکو اِ

حضرت می موعود علیہ السلام نے مقرر فر مایا ہے۔ اور حضرت خلیمۃ المسیح کو انجمن نے قائم کیا ہے اس لئے خلیفۃ المسیح کے ماتحت ہیں نہ کہ انجمن خلیفۃ المسیح کے ماتحت ہیں نہ کہ انجمن خلیفۃ المسیح اول ہی اندراس سوال کی جماعت کے بااثر لوگوں میں اشاعت کی گئ تو حضرت خلیفۃ المسیح اول نے جنوری ۱۹۰۹ء میں جماعت کے خاص لوگوں کو مرکز میں بلایا۔ اور ضح کے وقت مسجد مبارک کی حجوت پر حضور نے تقریر فر مائی۔ جس میں نظام خلافت کے فیوض اور برکات نہایت ہی مؤثر رنگ میں بیان فر مائے۔ میں نے اسی رات رؤیا میں دیکھا کہ بعض لوگ حضرت خلیفۃ المسیح اول کو خاطب میں فر ماتے ہیں کہ بے شک کر کے کہتے ہیں کہ آپ بڑے ہی کیکن ہیں تو ہاتھی۔ حضور اس کے جواب میں فر ماتے ہیں کہ بے شک میں پہلے تو ہاتھی تھا لیکن اب شیر ہوں۔

#### ابك استخاره

جب مجھے حضرت خلیفۃ السمسیہ ول اول رضی اللہ تعالی عنہ نے جماعت احمد بیلا ہور کے لئے مقرر فرمایا۔ تو میں نے عرض کیا کہ اگر حضور پیند فرمائیں تو میں استخارہ کرلوں۔ حضور نے فرمایا کہ ہاں ضروراستخارہ کرلیا جائے۔

جب میں نے استخارہ کیا تو خواب میں دیکھا کہ میں لا ہور گیا ہوں۔اور جماعت کی خدمت میں مصروف ہوں کہ اچا نگ خواجہ کمال الدین صاحب نے مصروف ہوں کہ اچا نگ خواجہ کمال الدین صاحب نے احباب جماعت کی دعوت کی ہے۔ جب کھانے کے لئے احمد کی احباب صفوں میں بیٹھ گئے تو اس وقت معلوم ہوا کہ دعوت میں عبداللّٰد نام ایک بزرگ بھائی کا گوشت پیش کیا گیا ہے۔ اس پر میں یہ کہتے ہوئے کہ انسان کا گوشت کھانا قطعاً حرام ہے۔ اُٹھ بیٹھا۔ میری آوازس کر اور بھی بہت سے لوگوں نے کھانا کھانے سے انکار کردیا اور میرے ساتھ ہی اٹھ کھڑے ہوئے۔

میں نے جب صبح حضرت خلیفة المسدید اول کی خدمت میں بدرؤیا لکھ کرپیش کی تو حضور نے فرمایا'' کہاسی لئے تو ہم آپ کولا ہور بھیج رہے ہیں''۔ چنا نچہ دوسرے دن میں شخ رحمت اللہ صاحب کی معیت میں لا ہور پہنچ گیا۔

کچھ دنوں کے بعد صدرانجمن کے لا ہوری ممبروں نے مجھے خلوت میں بلا کر کہا کہ رسالہ الوصیت میں کہاں لکھا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بعد صدرانجمن کے علاوہ بھی کوئی جانثین ہوگا۔ میں نے کہا۔ اگر صدرا نجمن ہی حضرت اقدس کی جانشین تھی تو اس نے الوصیت کی تعلیم کے خلاف حضرت خلیفة المسدیح کی بیعت کیوں کیا؟ خلیفة المسدیح کی بیعت کیوں کیا؟

اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ انجمن نے پہلا قدم ہی غلط اٹھایا ہے اور اگریہ غلطی نہیں تو اسے غلطی کہنا سب سے بڑا جرم ہے۔ اور کیا آپ کو معلوم نہیں حضرت اقدس نے رسالہ الوصیت میں صاف قدرت ثانیہ کا ذکر کیا ہے۔ اور حضرت ابو بکڑگی مثال دے کر خلافت کے مسئلہ کو اور بھی واضح کر دیا ہے۔ میری ان باتوں سے وہ لوگ بہت مایوس ہوئے۔

## قبول احريت

خدا تعالی کے فضل سے اس حقیر خادم سلسلہ کو لمبا عرصہ سے تبلیغی خد مات بجالا نے کی تو فیق مل رہی ہے۔ اور ہزاروں افرادان مساعی کے ضمن میں بفضلہ تعالی انشراح صدر حاصل کر کے احمد بیت میں داخل ہو چکے ہیں ۔ موضع فیض اللہ چک ضلع گور داسپور کے متعلق اس تعلق میں ایک خبر شائع ہوئی ہے جوا تفاق سے میری نظر سے گذری وہ ذیل میں الفضل مور خد۲۰ رجولائی ۱۹۲۳ء سے درج کی جاتی ہے۔

### ''۵۸\_افراد داخل احمدیت ہوئے''

'' جناب مولوی غلام رسول صاحب را جیکی بحکم نا ظرصاحب تالیف واشاعت فیض اللہ کپک و بہل چک مو علام رسول صاحب را جیکی بحکم نا ظرصاحب تالیف واشائح سے ۵۸ مردوں عور توں بہل کپک متصل قادیان ایک کام کے لئے گئے۔ جہاں ان کے وعظ ونصائح سے ۵۸ مردوں عور توں نے بیعت کر کے احمدیت میں داخل ہونے کی سعادت حاصل کی ۔ان کے نام فہرست نومبائعین میں شامل ہوں گے۔''

# ایک قابل قدرعلمی تذکره

سیدنا حضرت خلیفۃ المسمسیح اول رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ کے عہد خلافت میں ایک دفعہ ا خاکسار بھی حضور کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا۔حضور نے حاضرین مجلس کو مخاطب کر کے فر مایا کہ جب ہمیں ا بوجہ اہل حدیث ہونے کے دوسرے فرقوں کے علاء سے بحث کا موقع ملتا تو ہمیں حضرت اسمعیل ا صاحب شہیدؓ جو حضرت سیدا حمد صاحب ہریلو گ مجدّد صدی سیز دہم کے خلیفہ تھے، کی کتاب صراط متنقیم کے ایک حوالہ سے بہت ہی خطرہ محسوس ہوتا کہ فریق مخالف کہیں بیہ حوالہ ہمارے خلاف نہ پیش کر دے۔ بوجہ اہل حدیث ہونے کے (حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی بیعت سے پہلے۔ مرتب) ہم اس مسلّمہ اہلحدیث کتاب سے گریز نہ کر سکتے تھے۔اور نہ کوئی معقول اور اطمینان بخش توجیہہ سمجھ میں آتی تھی۔

وہ حوالہ اس مفہوم کا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی نسبت ہے کہنا کہ وہ نہ جو ہر ہے نہ عرض ہے بھی بدعت ہے اور آ داب الوہیت کے خلاف ہے ۔ لیکن حکمت اور فلسفہ کی کتابوں میں مسلمانوں نے بوجہ آ داب الوہیت کے یہی نظریہ پیش کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہستی ایسی باتوں سے بالا ہے کہ اس کے متعلق جو ہریا عرض کی نسبت دی جائے ۔ کیونکہ نہ وہ جو ہر ہے اور نہ عرض ہے ۔ اس کی ہستی ان دونوں سے قد وس اور بالا ہے ۔ سید اسلحیل صاحب کا یہ فرمانا کہ اللہ تعالیٰ کے متعلق ہے کہنا کہ وہ نہ جو ہر ہے اور نہ عرض بدعت سید اسلحیل صاحب کا یہ فرمانا کہ اللہ تعالیٰ کے متعلق ہے کہنا کہ وہ نہ جو ہر ہے اور نہ عرض بدعت ہے اس سے بینظ ہر ہوتا ہے کہ گویا اس کے خلاف صورت درست ہے ۔ اس حوالہ کو مخالفین اہل حدیث نے کئی دفعہ پیش کیا لیکن اس کا کوئی تسلی بخش جو اب ذہن میں نہ آیا ۔

 آ داب الوہیت کونہ جانتے ہوئے اللہ تعالیٰ کوان الفاظ میں پکارے کہ

يا خالق الخنازير و يا ربّ القردة والكلاب!

یعنی اے خزیروں کے خالق اور بندروں اور کتوں کے ربّ ۔ بیالفاظ اگر چہ هیقتِ نفس الا مری کے لحاظ سے درست ہیں لیکن حضرت رب العالمین کی قد وس اور منز ہستی کی شان الوہیت کے منافی ہیں ۔

یس یہی وجہ ہے کہ سیداسلعیل صاحب شہیڈنے اس قتم کی گفتگوا ورنسبت کو بدعت قرار دیا۔

## معجون القرآن

ایک دفعه سیرنا حضرت خلیفة المسمسیسے اول رضی الله تعالی عنه نے بحثیت طبیب حاذ ق اور رئیس الا طباء کے قرآن کریم کی روشنی میں ایک دوائی تیار کروائی جس کا نام''مجون القرآن'' تجویز فرمایا۔ قرآن کریم میں جن ثمرات کا ذکرآیا ہے ان کواس میں شامل کیا گیا اور سورہ محمد میں جن چار نیروں کا ذکر ہے۔ یعنی نہر من ماء غیر آسنِ نہر لبین خالص نہر خسمر للّه فلشار بین۔ اور نہر عسل مصفّے ان چیزوں کوبھی اس دوائی کے اجزاء میں شامل کیا گیا۔ بیم مجون بہت سے مریضوں کو استعال کرائی گئی۔ عجیب الخواص والبرکات تھی۔

## بنارس میں ایک کیکچر

سیدنا حضرت خلیفۃ المسدیح اول رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ میں ایک دفعہ فاکسار حضرت مفتی محمہ صادق صاحب، حضرت میر قاسم علی صاحب ، حضرت حافظ روشن علی صاحب اور خواجہ کمال الدین صاحب مرحوم بصورت وفد شہر بنارس میں بھیجے گئے ۔ جس دن مفتی صاحب کا لیکچر بعنوان'' تحفہ بنارس' تھا۔ اور ہم سب ٹانگہ میں جلسہ گاہ کی طرف جارہے تھے، مفتی صاحب نے اپنے لیکچر کی کا میا بی کے لئے سب احباب سے درخواست دعا کی ۔ چنانچے ہم سب دعا کی طرف متوجہ ہو گئے ۔ دعا کرتے وقت مجھے کشفی حالت طاری ہوگئی ۔ اور میں نے دیکھا کہ آسان سے انوار کا نزول ہور ہا ہے ۔ اس کی تعبیر ہمیں سیسجھ میں آئی ۔ کہ انشاء اللہ لیکچر کا میا بی سے سنایا اور سنا جائے گا۔ اور لوگوں کے دلوں پر اس کے سننے سیسکینت اور اطمینان نازل ہوگا۔ اس کشفی نظارے سے میں نے اسی وقت وفد کے احباب کواطلاع سے سکینت اور اطمینان نازل ہوگا۔ اس کشفی نظارے سے میں نے اسی وقت وفد کے احباب کواطلاع

دے دی۔ خدا تعالیٰ کے فضل سے بیلیکر حسب بشارت بہت ہی کامیاب رہا۔ اور مفتی صاحب نے اس کے طبع کرانے پر شروع میں میرے اس کشف کا بھی ذکر کر دیا۔ فالحمد لِلّٰه علٰی ذالک

# علم تعبير

یے خدا تعالیٰ کا خاص فضل واحسان ہے کہ اس نے حضرت اقدس میتے موعود علیہ السلام کی برکت سے اس عاجز کوعلم تعبیر رؤیا ہے بھی نوازا ہے۔ چنا نچہ بسا او قات خاکسار کوخوابوں کی صحیح تا ویل اور تعبیریں تعبیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تفہیم ہو جاتی ہے۔ اکثر دور وزن دیک سے احباب اپنی خوابوں کی تعبیریں مجھ سے دریا فت کرتے رہتے ہیں۔ کسی رؤیا کی صحیح تعبیر تو خدا تعالیٰ کے فعل سے ہی سمجھ میں آتی ہے۔ اس لئے کہ الیمی رؤیا اور خواب من جانب اللہ ہوا ور روح القدس کے نتیجہ سے تعلق رکھتی ہو۔ اللہ تعالیٰ کے قول کے قائمقام سمجھی جاسکتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے قول کی تصدیق اس کے فعل سے ہی ہوتی ہوتی ہوتی شانہ یہ بی تیر چلا نے کے متر ادف ہے جو بھی نشانہ یہ لگ جاتا ہے اور بھی خطا ہو جاتا ہے۔

### ایک مثال

ایک دفعہ ایک مجلس میں ایک مدّرس نے مجھ سے کہا کہ میں نے رؤیا میں دیکھا ہے کہ میرے سامنے کے دودانت گر گئے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ آپ کیا کام کرتے ہیں۔ کہنے لگے کہ میں مدّرس ہوں۔ سکول میں لڑکوں کو تعلیم دیتا ہوں۔ میں نے پوچھا کہ آپ کے والدین زندہ ہیں یا فوت ہو چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ فوت ہو چکے ہیں۔ بیس کر میں نے کہا کہ آپ کا افسر جب سکول کے معائنہ کے آئے آئے گا تو دورو پیہ آپ کو جر ما نہ کرے گا۔ اوراس طرح دورو پیہ کے نقصان و تنزل سے یہ رؤیا پورا ہوگا۔ اس پراس نے کہا کہ دورانت زمین پرگرنے کے بعد پھر میں نے اٹھا گئے ہیں۔ اور ان کی جگہ پررکھ گئے ہیں۔ میں نے کہا کہ دورو پیہ کی گؤتی اور تنزل کے بعد اس کو پھر بحال کر دیا دان کی جگہ پررکھ گئے ہیں۔ میں نے کہا کہ دورو پیہ کی گؤتی اور تنزل کے بعد اس کو پھر بحال کر دیا

ا بھی چند دن ہی گذرے تھے کہ افسر منتحن نے بعض غلطیوں کی بنا پراس مدرس کو دورو پہیجر مانہ کیا۔لیکن پھراس کی درخواست معافی پر تنزل کی صورت کو بحال کر دیا۔ چنانچہوہ مدرس صاحب اس کے بعد مجھے ملے اور کہنے لگے کہ آپ کی تعبیر بالکل درست نگلی۔ مجھے اس طرح محکمانہ افسر نے بطور جر مانہ وسزا کے میری تنخواہ میں سے دوروپیہ ماہوار کم کر دیئے لیکن دورہ سے واپسی پر جب پھراس افسر سے ملا قات ہوئی اور میں نے معافی چاہی تو انہوں نے مجھے معاف کر دیا اور آئندہ احتیاط کرنے کی تاکید کی۔

تمام احباب مجلس نے اس تعبیر کے شیح ہونے پرخوشی کا اظہار کیا اور بعض نے دریا فت کیا کہ دانتوں کے گرنے کی تعبیر تو عام طور پر رشتہ داروں کی موت ہوتی ہے۔ آپ نے بجائے موت کے جرمانہ کی رقم کس طرح شمجھی۔ میں نے عرض کیا کہ بعض حالات میں دانتوں کے گرنے سے رشتہ داروں کے مرنے کی تعبیر بھی کی جاتی ہے۔ لیکن مدرس صاحب کے والدین تو فوت ہو چکے تھے۔ اور ان کے بیوی بچ بھی نہ تھے۔ بلکہ وہ اکیلے ہی تھے۔ اور معلم اور مدرس کی حیثیت سے برسر روزگار سے کے بیوی بچ بھی نہ تھے۔ باکہ وہ اکیلے ہی تھے۔ اور جس طرح رزق کھانے میں منہ اور دانتوں مدون کے دریعہ سے مدرسہ میں تعلیم دینے سے تخواہ بھی حاصل ہوتی دیتے ہیں۔ اسی طرح منہ اور دانتوں کے ذریعہ سے مدرسہ میں تعلیم دینے سے تخواہ بھی حاصل ہوتی ہے۔ لہذا میرے ذبن میں یہ تعبیر آئی کہ اوپر کے دانتوں میں سے دوکا گرنا۔ دورو بیہ کا تخواہ میں تزل ہے۔ اور پھر دانتوں کا اپنی جگہ پرلگ جانا بحالی کی علامت ہے۔ چنا نچہ اس تعبیر کے مطابق ہی وقوع میں آیا۔ فالحمد لِلّٰہ علی ذالک

# عشق مجازي دخيقي

جن دنوں خاکسار بوجہ علالت حضرت خلیفۃ المسمسدے اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشاد پر علاج کے لئے دارالا مان میں مقیم تھا۔ اس وقت حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے مہمان خانہ میں ہی رہتا تھا اور علاوہ بعض دوسرے بزرگان اور احباب کے حضرت میر ناصر نواب صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر دوسرے تیسرے دن میرے پاس عیادت کے لئے تشریف لاتے۔ اور گھنٹہ گھنٹہ اور بھی گھنٹہ سے بھی زائد خاکسار کے پاس تشریف رکھتے۔ اس وقت میں مجھ سے کئی واقعات اور حالات سنتے بھی اور سناتے بھی۔

ا یک د فعہ آپ ؓ نے حضرت اقد س مسیح موعود علیہ الصلوٰ ۃ والسلام کی زبان مبارک سے سی ہوئی بیہ

حکایت سنائی کہایک ہزرگ کے ماس جب کوئی شخص تعلق ارادت کی غرض سے بیعت کرنے کے لئے آتا تو آپ اس سے بیدریافت فرماتے کہ کیا آپ بھی کسی پر عاشق ہوئے ہیں۔اگروہ بیہ کہتا کہ ہاں میں عاشق ہوا ہوں تو فر ماتے مجھے اپنے عشق کے حالات سناؤ۔ تب جو شخص اپنے حالات کے ضمن میں واقعات عاشقانه کی داستان میں تکالیف اورلوگوں کی ملامتوں اوراینی استقامت اوراستقلال کا ذکر سنا تا تواس کی بیعت لے لیتے اور جو تخف یہ کہتا کہ میں عاشق نہیں ہوایا یہ کہتا کہ عاشق تو ہوا تھالیکن مجھے جب لوگوں نے گالیاں دیں اور ملامتیں کیں اور مارا تو میں نے عشق بازی سے تو بہ کرلی ۔ تواپیے شخص کی بیعت نہ لیتے اور فر ماتے ہمیں ایسے ارادت مند حاہئیں جو عاشق ہو کر ملامتِ خلق اور تکالیف کے وقت استقامت اور استقلال دکھاتے ہوئے عشق و وفا کی منزل میں آگے ہی آگے قدم بڑھانے والے ہوں ۔اوراگر اس راہ میںعزت، مال، وقت اور وجاہت بلکہ جان بھی قربان کرنے کی نوبت پیش آئے تو ذوق ومسرّ ت سے بغیر کسی تر دّ واور تامّل کے قربان کر دیں ۔اوراس وفا ومحبت آ ز ما تختۂ وار منصور پرچڑھ جائیں لیکن یا پئے ثبات اور قدم استقلال میں کسی قتم کی لغزش وقوع میں نہ آئے ۔ اس میں شک نہیں کہ خدا تعالیٰ کے نبیوں اور رسولوں کی بیعت ایسے ہی مجاہدات سے تعلق رکھتی ہے۔ اور خدا تعالی بھی آیت إنَّ اللّٰه اشتریٰ مِنَ الْمَوْمِنِينُنَ انْفُسَهُمُ وَامُوَ الْهُمُ بانَّ لَهُمُ الُجَنَّةَ 76 كروسے مومنوں سے جو والدین امنوا اشدّ حبّاً لله كى شان محبت ركھتے ہیں ۔سودا کرتا ہے۔اورا بنی محبت کے متوالوں سے ان کی جان و مال خرید کر جنت دیتا ہے۔ وہ جنت کیا ہے و ہی جس کی نسبت حضرت اقد س مسیح موعود علیہ الصلوٰ ۃ والسلام فر ماتے ہیں: ۔ ہے

الٰهي فدتُک النفس إنّک جنّتي 77

یعنی اے خدامیرے مطلوب میرے محبوب میرے مقصود اور میرے معبود میری جان تجھ پر فدا ہو تو ہی میری جنت ہے۔ گویا بتایا ہے کہ اصل جنت خدا تعالی کی محبوب تریں ہستی ہے اور وہی ابدی جنت ہے کیونکہ جنت بھی بمع اپنی ہرایک نعت کے اسی سے ظاہر ہوتی ہے۔ اور اس کا ظہور ہے۔ اور جان اور مال کی محبت کا ہر جذبہ اور ہرکشش دراصل اسی کے لئے ہے۔ اور اس کی محبت کے لئے ایک پیانہ ہے۔ جس سے مومن ایٹ نے حبّاً لللہ کی شانِ محبت کا ہر آن اور میز ان سے انداز ہ لگا تارہتا ہے کہ کس محبوب کا پلڑا بھاری ہے۔ آیا جان اور مال کی محبت کا یا اللہ تعالی کی محبت کا۔ اگر جان و مال کی

محبت سے اللہ تعالیٰ کی محبت بڑھ جائے تو اس صورت میں جان اور مال کی قربانی اس بڑے محبوب کی راہ میں باعثِ لذت ومسرّت ہوتی ہے۔ جیسے کہ لَنُ تَنَالُوُ الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُو اَ مِمَّا تُحِبُّونَ 78 کے فرمان میں اس محبت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ لیکن اس آیت میں البرّ کی نیکی الف لام کے الحاقی اثر سے منعمین کے سب مدارج پر مشتمل پائی جاتی ہے۔ ہاں نبیوں کی محبت اعلیٰ درجہ کی برّ پر دلالت کرنے والی ہے۔ اور اس کے بعد صدیقوں کی۔ اس کے بعد شہداء کی۔ اس کے بعد صلحاء کی علیٰ قد رِمرا تب ہرایک کی قربانی اپنی محبت کے مرتبہ سے مناسبت رکھتی ہے۔

### دوعاشقون كاافسانه

حضرت میرصا حب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضرت اقدیں نے اس بزرگ کے متعلق میہ بیان فرمایا کہ اس سلسلۂ بیعت میں ایک دفعہ دو شخص اس بزرگ کی خدمت میں بیعت کے لئے حاضر ہوئے۔ آپ نے ان دونوں سے بھی حب دستورسابق دریافت فرمایا۔ ان میں سے ایک نے اپنا واقعہ اس طرح بیان کیا کہ میں ایک نج قوم کی عورت پر عاشق ہوگیا تھا۔ پہلے تو حسبِ مقولہ ہے۔ گان کہ میں ایک نج قوم کی عورت پر عاشق ہوگیا تھا۔ پہلے تو حسبِ مقولہ ہے۔ کے عشق آساں نموداوّل

آ زادانہ طور پرمیل ملاپ کا موقع ملتار ہالیکن جب اس عورت کے وارثوں اور متعلقین کو معلوم ہوا کہ میراان کے ہاں آنا جانا اس عورت کے لئے ہے تو انہوں نے جھے منع کیا کہ آئندہ تم اس طرف آئے تو ہم بہت بختی کے ساتھ پیش آئیں گے۔ چندروز کے وقفہ کے بعد پھر میں ان کے ہاں گیا تو انہوں نے جھے گالیاں دیں اور مارا پیٹا۔اس ذلّت اور تکلیف واذیت کے احساس پر میں نے عشق بازی سے تو بہ کرلی۔اس ابتلاء کے بعداس دشمن عزت و جان محبوبہ کا کبھی نام تک لینا بھی پیند نہیں کیا اور ما یوس موکراس خیال کوچھوڑ دیا۔

جب وہ اپنا واقعہ مذکورہ بالا سنا چکا تو آپ نے اس دوسرے شخص سے فر مایا کہ اگر آپ نے بھی کسی سے عشق کیا ہوتو اس کا واقعہ سنا ئیں ۔اس نے بیان کیا کہ میں ایک دن ایک مہاراجہ کے کل کے پاس سے گذر نے لگا۔ میری نظر اس محل کی طرف او پر کو اُٹھی تو مجھے ایک حسین شکل نظر آئی جو اپنی مشکیس زلفوں کو بھیرے ہوئے بام رفعت پڑال رہی تھی۔ میری نظر جب اس کے دکش اور دلر باحسین چرہ پر پڑی۔اور آئھیں چارہوئیں تو آن کی آن میں اس حسینہ کا کشتۂ اور قتیلِ نا زِحسن بن گیا۔اور

اس کی محت کے خمار سے مخمور اور مست ہو کر وہاں اس محل کے نیچے ہی ڈیر ہ لگالیا۔ چندروز تو میری حالتِ عشق سے بوجہ عدم وا تفیت لوگوں کو کچھ توجہ نہ ہوسکی ۔لیکن آخر شدہ شدہ میرے وہاں قیام رکھنے اور ڈیر ہ جمانے سے میرے متعلق چرچا شروع ہو گیا۔ کوئی میری نسبت پیے کہتا کہ بیہ مسافر ہے۔ بوجہ بے وطنی کے بیچارہ یہاں ہی بیٹھ گیا ہے۔ کوئی کہتا مست معلوم ہوتا ہے۔ چرسی اور بھنگی اور شرابی ہو گاتیجی اس طرح مد ہوش پڑار ہتا ہے ۔کوئی کہتا کہ فقیر سائیں ہے۔خدا کے ذکر میں عشق الٰہی کی مستی میں مخمور رہتا ہے۔اوراس میں مست ومجذوب ہو چکا ہے۔ بعض پیجھی کہتے کہاس بات کا پیتنہیں چلتا کہ اس نے شاہی محلاّ ت کواپنے قیام کے لئے اوران کے پاس ڈریرہ جمانے کے لئے کیوں انتخاب کیا۔بعض تیز نگا ہوں نے بیجھی بھانپ لیا کہ شاہزا دی جومحلاّت پر بھی بھی اِ دھراُ دھر مہلتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، پیخض اس پر عاشق ہے۔اوراسی کے عشق میں شاہی محلاّ ت کے نیچے دھونی ر ما کر بیٹھ گیا ہے۔اوریہی آخری خیال عام لوگوں میں شہرت پا گیا۔ چنا نچہاس وا قعہ کے شہرت پانے پر بہت سے لوگ میرے یاس آتے اور مجھے دیکھتے کہ میں محلات کے بنچے ہیٹھا ہوں ۔آخر سرکاری آ دمیوں اور پولیس وغیر ہ کوبھیعلم ہوا۔اورانہوں نے آ کر مجھے سخت ست کہااور حکم دیا کہ یہاں سے ڈیر ہا ٹھا وَاور کسی اور جگہ چلے جاؤ۔شاہی محلات کے پاس تمہارا بیٹھنا مناسب نہیں ۔ میں سرکاری آ دمیوں کی اس بات کا کچھ جواب نہ دیتا اور نہ ہی وہاں سے اُٹھتا۔ آخر مہاراجہ نے ان کو کہا کہ اسے کچھ کہنا نہیں چا میئے ورنہ ہماری بری شہرت سارے شہر بلکہ سارے ملک میں کپیل جائے گی۔ ہاں اسے اس جگہ سے کسی دوسری جگہ پر پہنچا دینا چاہئے۔ چنانچہ پولیس نے مجھے پکڑ کرایک اور جگہ پر لے جا کر چھوڑ دیا۔ میں وہاں سے رات کے وقت پھرمحلات کے پاس آ بیٹھا۔ کئی روز ایبا ہی سلسلہ چاتیا رہا کہ بولیس کے آ دمی مجھے وہاں سے تھینچ کر لے جاتے اور میں پھرلوٹ کرمحلات کے پاس آ کر ڈیرہ جمالیتا۔ کچھ عرصہ تک ایسا ہی سلسلہ جاری رہا۔شنزا دی شہر سے باہرا یک بت خانہ میں ٹھا کروں کی پوجایا ٹھ کے لئے دن کومقررہ وقت اپنی سہیلیوں کے ساتھ ضرور جاتی ۔ جب وہ جانے گئی میں بھی اس کے درثن کے لئے اس کے پیچیے ہولیتا۔ جب میرے متعلق اس فعل سے بھی تصدیق ہوگئی کہ واقعی پیشخص شنرا دی کا عاشق ہے اور جب کی روز میں شاہزا دی کے عقب میں ..... بجذ بہ عشق نکل کر جاتا رہا تو شاہزا دی کودن کے وقت ٹھا کر دوارے میں جانے سے روک دیا گیا۔اورحکم ملا کہ بجائے دن کے وہ رات کو جب لوگ سو جائیں ۔ لیعنی ۱۱-۱۲ بجے کے قریب ٹھا کروں کے درشن اور یو جا یا ٹھ کے لئے جایا

کرے۔ چنانچہ میرے عشق کے فسانے علاوہ شہر کے خود شاہی محلات میں شاہی خاندان کی عورتوں مردوں میں بھی شہرت یانے لگے بعض نے میری نسبت بیبھی کہا کہ بیچارہ معذور ہے کسی کو کچھ کہتا تو ہے نہیں ۔ یعنی صرف محبت کا دیوا نہ ہے اور پھر ساتھ ہی بہ بھی کہا جاتا کہ ویسے تو محبت بری چیز نہیں ۔ قابل قدر چز ہےلیکن کم بخت دنیا کی ملامت اور بدگوئی سےعز ت کا ڈر ہےاورشا ہزا دی کی ماں اور با پ باو جود حکومت اور فر مانروا ئی کی شان شا ہانہ رکھنے کے بہت ہی شریف اور حلیم طبع تھے۔ وہ پولیس کوا ورا بیا ہی دوسرے ارکا اِن حکومت کو بھی کہتے کہ اس دیوا نئہ خیالِ محبت کو کو ٹی کچھے نہ کیے نہ کو ٹی اسے مارے نہاسے گالی دے۔ ہاں نرمی سے سمجھ سکے توسمجھا دیا جائے ورنہاسے کچھ نہ کہا جائے۔ جب مجھےمعلوم ہوا کہ شاہزا دی کا دن کوٹھا کر دوارے جاناممنوع ہو گیا ہے تو میں رات کومحلاّ ت کا طواف کرتا جب مجھےمعلوم ہوتا کہ شاہزادی رات کو سہیلیوں کے ساتھ بت خانہ کی طرف نکل کر چلی ہے تو میں بھی کوشش کرتا کہ کسی طرح مجھے بھی موقع مل سکے تو میں .....اس کے بیچھیے بیچھیے جاؤں ۔ایک دفعہ ا بیک تجویز میرے ذہن میں آئی کہ میں ٹھا کر دوار ہ کے مہنت سے مل کرراہ ورسم پیدا کروں اور پھر مہنت صاحب کے ذریعہ کوئی صورت ملاقات کی پیدا کی جائے۔ چنانچہ میں پیشانی پر تلک لگا کر گلے میں زیّاریعنی جنجو ڈال کراور بہت سانذ رانہ لے کرشام کے بعد مہنت صاحب کے چرنوں میں پہنچا۔اور عرض کیا کہ میں نے ایک منت مان رکھی ہے کہ آج رات کوٹھا کر دوارے کی خدمت پوجا یا ٹھ آپ کے بجائے میں بجالا وَں \_معلوم نہیں رات کو پوجا کرنے والے پجاری کس کس وقت آتے ہیں \_اور آپ کے ضعیف العمر ہونے کے باعث بیرات کی بیداری کی تکلیف آپ کے لئے مشکل ہے۔اس لئے آج رات آپ آ رام فرماویں اور آپ کا بیداس آپ کی جگہرات بھر جاگ کریے ڈیوٹی بجالائے گا۔مہنت صاحب نے جب مجھے دیکھا کہ میں نے تلک لگاما ہوا ہے۔اور زیّار کے نشان سے بھی صنم پرستوں کی طرح ٹھا کرداس بنا ہوا ہوں اور دھوتی پہن رکھی ہے اور ہاتھ سے مالا کا منکا بھی چلایا جار ہا ہے اور میں نے بھلوں کے ٹوکرے کی پیشکش اور نذرانہ بھی مہنت صاحب کے چرنوں کے یاس جارکھااور ہاتھ جوڑ کرعرض کیا کہ آپ اس حقیر پیشکش کو جو برگ سبز است کا تحفہ محبت ویریم ہے قبول فر ما کرمیری دلی تمنا کوبھی جوعرض کرتا ہوں قبول فر مائیں۔ چنانچہ مہنت صاحب نے میری درخواست کوقبول کیا اور کہا کہ ٹھا کر دوار بے میں رات کے گیارہ بجے بھی بارہ بچے بلکہ بھی ایک بجے تک بھی ہماری اِ شاہزا دی اپنی سہیلیوں کے ساتھ ٹھا کروں کی بوجایا ٹھ کے لئے تشریف لایا کرتی ہیں۔ جب وہ آئیں

توانہیں یہ سمجھا دیا جائے کہ سب کی سب اکٹھی ٹھا کروں کے مقام معبد میں نہ گھییں بلکہ نشست گاہ میں بیٹھیں اور ایک ایک کر کے معبدِ اصنام میں تشریف لائیں اور عمل پرستش کو بجالائیں۔ میں نے عرض کیا بہت اچھاا یہا ہی کیا جائے گا۔اور جوآپ کی ہدایت ہے اسی کے مطابق عمل ہوگا۔لیکن میں نے ساتھ ہی یہ بھی عرض کیا کہ جناب مہنت صاحب یہ شاہزا دی صاحبہ رات کو کیوں یو جا یا ٹھ کے لئے تشریف لا تی ہیں۔ دن کو کیوں تشریف نہیں لاتیں۔اس پر مہنت صاحب نے مجھے فر مایا کہنے کی بات نہیں ہیہ بات دل میں بھید کے طور پر رکھو کہ ایک مسلمان ہے ویسے تو شریف ہے اور شریف خاندان کا سنا جاتا ہے، وہ اس شاہزا دی پر عاشق ہو چکا ہے۔اور پہجھی سنا ہے کہ شاہزا دی کوبھی اس مسلمان سے بے حد پریم ہے۔جس طرح وہمسلمان چا ہتا ہے کہ شاہزادی مجھے ملے ویسے ہی شاہزادی بھی جا ہتی ہے کہ وہ مسلمان مجھے ملے ۔ میں نے تجاہل عار فانہ کے طور پرعرض کیا کہ ایک مسلمان کے ساتھ ہندوشا ہزادی کی پیخواہش کہ مسلمان مجھے ملے ۔مہنت صاحب بیکیابات ہے؟ اس کی سمجھ نہیں آئی ۔مہنت صاحب نے فر مایا۔ بابا یہ بریم نگری کی باتیں اور ہی ہیں۔ بریم اورعشق کے مذہب میں عاشق کا مذہب معشوق ہوتا ہے اورمعثوق کا مذہب عاشق ہوتا ہے۔ اورعشق دنیا کے سب مذہبوں سے نرالا مذہب رکھتا ہے۔ پنجاب کے دلیں کا ایک مشہورا شوک ہے۔ جو عام لوگ بھی جانتے ہیں ہے بُھُکھ نہ منگے سالناعشق نہ بچھے ذات 🤝 نیندرسوت نہ منگدی م ی سُکھ و مانی رات اسی طرح کی یا تیں دہر تک ہوتی رہیں۔اور شاہزادی اورمسلمان کی محبت کا تذکرہ .....ہوتا ر ہا۔اور عجیب عجیب پیرایوں میں میں نے شاہزادی کی محبت کا کھوج نکا لنے کے لئے مہنت صاحب سے واقعات سنے۔ میں نے بیکھی کہا کہ جناب مہنت صاحب! شاہزادی کا بیرا زمجت جوآپ نے ذکر کیا ہے کیا یہ شاہزادی صاحبہ کی سہیلیوں کو بھی معلوم ہے۔ تو مہنت صاحب فرمانے لگے آپ تو بھولے ہی ہیں جب یہ باتیں شہر کے محلّوں کو چوں اور بازاروں تک پھیل چکی ہیں تو کیا سہیلیاں شاہزا دی کے اس پریم کہانی اور فسانۂ عشق سے ابھی تک بے خبر ہی ہوں گی۔ اس کے بعد مہنت صاحب فرمانے لگے۔ میں تو اب سوجا تا ہوں اب آپ کے ذمہ ٹھا کر دوارے کی خدمت ہے۔ چنانچہ وہ تولیٹ گئے اور میں انتظار کی گھڑیاں شار کرنے میں لگ گیا کہ کب شاہزادی تشریف لاتی ہیں ۔اسی انتظار میں وقت گذرر ہاتھا کہ گیارہ بارہ بچے کے قریب وقت پہنچ گیا۔ا تنے میں کچھ فاصلہ ا ہے آ واز سنائی دی۔ میں نے ٹھا کر دوارے کی طرف جا کرنشست گاہ کا درواز ہ کھول دیا۔ روشنی کا

ا نتظام تواس میں اور ٹھا کر دوارے میں رات بھرکے لئے پہلے سے ہی مہیا کیا ہوتا تھا۔ جب میں نے د کھا کہ شاہزادی بمع کئی سہیلیوں کے ہاتھوں میں شمعیں لئے ہوئے قریب پہنچ گئی ہیں۔ تو میں بھی خدمت کے لئے حسبِ مدایت مہنت صاحب نشست گاہ کی طرف لیکا اوران کے پہنچنے پر انہیں نشست گاہ میں بٹھا کرعرض کیا کہ آپ اسی جگہ تشریف رکھیں اور باری باری ٹھا کروں کے درثن اور یوجا یا ٹھ کے لئے ٹھا کر دوار بے تشریف لائیں ۔ میں ٹھا کر دوار ہے جا بیٹھا اورا نتظار کرنے لگا۔ پہلے شاہزادی نے سہیلیوں کو باری باری بھیجا کہتم جا کر درش کرآ ؤ۔ میں بعد میں جاؤں گی ۔ چنانچے سہیلیوں میں ہے ہر ا یک باری باری سے پینچتی گئی اور میں ایک ایک دو دومنٹ میں ان کو بھگتا کر واپس کرتا رہا۔ چونکہ بیٹھک کا درواز ہ قریب ہی تھا وہاں سے ان کی آ واز سنائی دیتی۔ جب کوئی سہیلی بیٹھک میں پہنچتی تو شا ہزا دی سے عرض کرتی کہ آج درشن کرانے والے بڑے مہنت نہیں ۔کوئی ان کی جگہ دوسرا مہنت ہے۔ بڑے مہنت تو بہت بوڑھے ہیں۔لیکن میمہنت تو بالکل جوان اور بڑی سندرشکل صورت کا ہے۔اس نے تو بہت ہی توجہ اور پر یم کے ساتھ ٹھا کروں کے درش کرائے ہیں۔ان کی بیہ بات میں بھی سنتا جاتا۔ آخرسب سہیلیاں جب ایک ایک کر کے درشن کر کے نشست گاہ میں واپس چلی گئیں تو میری محبوبہ اور جان کی جان شاہزا دی بھی تشریف لے آئیں ۔ میں نے محبت بھرے دل کے ساتھ اور آ داب بجا لا کر عرض کیا که اگر پہلے چند منٹ میری عرض بھی شاہزادی سن سکے تو میں کچھ عرض کردوں۔شاہزادی نے فرمایا ہاں بڑی خوشی سے آپ فرمائیں۔ میں سن لیتی ہوں۔اس پر میں نے عرض کیا کہ آپ کومعلوم کیا ہے کہ میں کون ہوں۔شاہزادی نے کہا فر مایئے۔اس پر میں نے بجذبہ ً عشق اشکبار آئکھوں کے ساتھ عرض کیا میں وہی ہوں جس کا دنیا میں آپ کے سوا کو ئی محبوب نہیں ۔ پھر میں وہی ہوں۔جس کے عشق کے فسانے گھر گھر شہرت یا چکے ہیں۔ اور میں طوفانی جذبات کے برا پیختہ ہونے پر شاہی محلاّت کے پنیج آپ کے ہاں محض آپ کے درشن اور دیدار کے لئے وہاں دھونی رمائے بیٹا رہا۔ آپ کے عشق کے محبوب ولولوں میں میں ہرفتم کی ملامتوں اور طعنوں اور بدنا میوں سے جذبات عِشق کی آبیا تئی کرتا رہا۔ پھر میں وہی ہوں کہ دن بھر میں اس تلاش میں رہتا کہ جب بھی آپ ٹھا کر دوارے کی طرف نکلیں تو میں بجذبہ عشق آپ کے قدموں کے کھوج سے اپنے دل کو جوآ پ کی مجبوری ہے ہر لمحہ بے قرار رہتا۔مسر وراورا پنی آنکھوں کوآپ کے جمال کی مسرّ ت اور فرحت سے منور کروں ۔ پھر میں وہی ہوں کہ جب آ پ کو دن میں نکلنا ممنوع ہو گیا تو رات کو نکلنے پر

ً اطلاع یاتے ہی اس ٹھا کر دوارے کے مہنت صاحب کی خدمت میں نذرا نہ لا کرپیش کیا اورآ پ کے ۔ درشٰ کے لئے مسلمان ہوتے ہوئے ماتھے پر تلک لگا کر گلے میں جنجو بھی ڈال لیا۔ اور دھوتی بھی پہن لی۔اورٹھا کروں کی خدمت کے لئے ٹھا کر داس نا م بھی رکھ لیا۔اوراس طرح آج آپ کے قدموں میں پہنچنے کا موقع حاصل کیا۔اس بیان سے شاہزادی اس قدر متاثر ہوئی کہ آبدیدہ ہوکر کہنے لگی کہ آج آپ کے عشق کی منزل ختم اور میرے عشق کا آغاز ہے۔آپ نے میرے عشق میں تلک لگایا اور گلے میں جنجو ڈال کر میری خاطر ہندو ہے اب میں آپ کی خاطر کلمہ پڑھ کرمسلمان ہوتی ہوں۔اورکل یرسوں تک میرے عشق کا فسانہ بھی سن لینا کہ عشق وو فا کی منزل کیسے طے کر کے دکھائی جاتی ہے۔اس کے بعد دونوں عاشق ومعثوق اس قرب ووصال کی آخری گھڑی کے بعد بچشم اشکبار بصدمجبوری ایک دوسرے سے باحساس صدمهٔ فرقت بصد حسرت علیحدہ ہوئے اور شاہزادی واپس سہیلیوں کے پاس آپینی ۔اور در دِعشق کے آنسو یوخچھتی ہوئی کہنے گلی اب چلیں۔ چنانچیر شاہزا دی صاحبہ مع سہیلیوں کے گھر کو واپس آنے کے لئے چل پڑیں۔سہیلیوں نے دریافت کیا کہ شاہزا دی صاحبہ آپ نے تو ٹھا کروں کے درشنوں میں بہت وقت لگایا اور جتنا وقت ہم سب سہیلیوں کا درشن اور پوجا پاٹھ میں صرف ہوااس سے بھی آپ کا وفت زیا دہ گذرا۔ کیا آج کوئی خاص بات بھی اس سے پہلے تو آپ نے ا تنا وقت بھی نہ لگایا تھا۔ شاہزا دی صاحبہ نے فرمایا ہاں سارے دن اور ساری راتیں اور سارے اوقات ایک جیسے نہیں ہوتے ۔اور نہ ہیغم اورخوثی اور فرقت اور قرب کی گھڑیاں ایک جیسی ہوتی ہیں ۔ جب شاہزادی واپس گھر پینچی تو والدہ نے دریا فت کیا کہ بیٹی آج بہت دیر گلی ہےاس کی کیا وجہ ہوئی ۔ بیٹی نے کہا میری محبت اورعشق کے فسانے تو ٹھا کر دوارے کے مہنت تک شہرت یا بیکے ہیں کہ جس طرح وہ مسلمان مجھ پر فدا ہے ویسے ہی میں بھی اس مسلمان پر فریفتہ ہوں ۔معلوم نہیں شاہی محلّات کے اندر سے میرے عشق کے فسانے کس طرح سے باہر تھلیے اور پھیلائے گئے۔ اب میں نے تہید کرلیا ہے کہ اب جس کے عشق کی بدنا می میرے متعلق اتنی ہو چکی ہے۔میرے لئے یہی مناسب ہے کہ اپنی زندگی کے باقی ایا م اسی کے ساتھ گذاروں اور جومیرا ہو چکا ہے اور میرے لئے ملامتوں اورلوگوں کے طعنوں کی تکلیفیں اٹھا تا رہا ہے میں بھی اس کی ہور ہوں ۔ پس اے میری ماتا اب میں شادی اسی سے کروں گی ۔ آپ کی مامتا سے مجھے پیار کے طور پر امدادمل سکے تو میں اس طور پر امداد جا ہتی ہوں کہ پتا جی ہے کہیں کہ میری شادی میرے اس بدنام عاشق سے کر دیں جس کے عشق میں

میں بھی بدنام ہو چکی ہوں۔ اگر ایبانہ کیا گیا تو پھر میں مجبور ہوکر بہت ممکن ہے کہ اپنی جان پر کھیل جاؤں۔ والدہ نے جب اپنی بٹی سے ایسے حمران کن خیالات سے تو انگشت بدنداں ہوکر ورطر ُحیرت میں پڑ گئی کہ یہ کیا ہونے لگا ہے اور گردشِ فلک کیسے تغیّر ات دکھانے لگی ہے۔ وہ حیران تھی کہ اب ان مشکلات کو جور ونما ہونے والی ہیں کیونکر دور کروں۔ اور نہ صرف اپنے تین بلکہ اپنی پیاری بٹی اور اس کے والد کو جو ملک بھر میں شاہا نہ جاہ و جلال کا مالک ہے ان مصائب سے کس تدبیر سے نجات دلاؤں۔ اور لڑکی کے ظاہر کردہ خیالات کا اس کے والد کے سامنے کس طرح ذکر کروں۔

شاہزادی کی والدہ نے مہاراجہ کے حضور مناسب موقع پر اور موزوں الفاظ میں بیٹی کے خیالات کی تر جمانی کر دی ۔مہاراجہ کے ہاں وہ ایک ہی بٹی تھی اور بے حد ناز وفعم اور محبت سے یالی ہوئی تھی ۔مہاراجہ کو بیٹی کی والدہ سے بیٹی کے متعلق بینا گوار خیالات س کر بہت محسوس ہوالیکن صبر وخمل سے طبیعت کو ضبط میں رکھتے ہوئے صرف اتنا کہا کہ لڑکی بھی بوجہ شدید غلب محبت مجبور ہو چکی ہے۔ان حالات میں اس پرتشد د کرنا یا اس سے تختی سے پیش آنا مناسب نہیں۔ پس اس وقت یہی تدبیر ہوسکتی ہے کہ نرمی اورمحبت ہے آ ہے بھی اورلڑ کی کی سمجھدار سہیلیاں بھی اس کوسمجھا ئیں ممکن ہے کہ وہ سمجھ کر ان خیالات اور جذبات ِطبیعت پر قابویا لے ۔اور میں اپنے خاص وزراء سےمل کرمشورہ کرتا ہوں ۔ کہ ان حالاتِ پیش آمدہ کی صورت میں کیا کرنا چاہئے۔ چنانچہ باوشاہ نے وزراء سے مشورہ طلب کیا۔بعض نے کہا کہاس مسلمان کوتل کرا دیا جائے ۔بعض نے مشورہ دیا کہاسے قید و بند میں محبوس کر دیا جائے ۔بعض نے کہا کہ لڑکی کوتشد د کی راہ سے تختی سے روکنا چاہئے ۔بعض نے کہا کہ سب طریقے شاہی خاندان کی مزید بدنا می کا باعث ہوں گے۔ بعض نے کہا کہ جب شاہرادی کا نکاح اور شادی بہر کیف کی جانی ہے تو وہ جس سے خود بخو د شادی کرنا پیند کرتی ہے کیوں نہاس سے شادی کر دی جائے ۔بعض نے کہا کہ لڑکی ہندوا زم رکھتی ہے اورلڑ کا مسلمان ہے۔اگر تو لڑ کا اورلڑ کی دونوں ہم مٰد ہب ہوتے تو کوئی بات نہ تھی ۔لیکن مٰد ہبی اختلاف کی سخت نا گوارصورت حدّ بر داشت سے باہر ہے۔بعض نے کہا کہ سنا ہے کہ لڑکی کلمہ پڑھ کرمسلمان ہو چکی ہے اوراس طرح سے دونوں ہم مذہب بھی ہو مکے ہیں۔ جب با دشاہ نے دریافت کرایا کہ کیا بید درست ہے کہ لڑکی مسلمان ہو چکی ہے تو دریا فت کرنے پراس بات کی تصدیق کی گئی کہ فی الواقعہ لڑکی مسلمان ہو چکی ہے۔اس پرسب مجلس کےافرا دغیظ وغضب سے برافر وختہ ہوکر کہنے لگے کہاڑ کی کا یہ فعل مذہبی لجاظ سے سخت تکلیف د ہ اور

نا گوار ہے۔کاش وہ الیانہ کرتی۔راجہ بیہ معلوم ہونے پر کہ لڑکی مسلمان ہو چکی ہے بہت سٹیٹا یا اور سخت محسوس کرنے لگا اور اس نے کہا کہ اگر لڑکی اور لڑکا دونوں اپنی مرضی کرنے سے با زنہیں آ سکتے تو ملک سے باہر جا کر جہاں چاہیں شا دی کر لیں۔ ہمارے شہراور ہمارے ملک میں انہیں رہنے کی اجازت نہ ہوگی۔ اس پر سب وزراء چلا اُٹھے کہ مہاراج الیا ہر گزنہ کرنا۔ ورنہ مہاراج اور سب شاہی خاندان کی عزت بربا دہو جائے گی۔ پہلے تو صرف اپنے شہراور ملک میں بدنا می کی ہوا پھیلی ہے پھر ملک سے باہر جب لوگوں کو معلوم ہوگا کہ بیاڑ کی فلاں با دشاہ کی ہیڑی ہے جو اس مسلمان سے بیا ہی گئ ہے تو نہ صرف دنیوی کیا ظ سے ذلت ہوگی بلکہ نہ ہی کھا ظ سے بھی بدنا می ہوگی۔ اس پر راجہ نے کہا کہ پھراور کیا تدبیر ہوجس کا عمل میں لانا مفید ہو سکے۔ اس بارہ میں وزراء نے کچھ دن سوچ بچار کرنے کے لئے مہلت حاصل کی۔ مہاراجہ نے جب محلات میں آ کر مہارانی کو وزراء کے مشورہ سے اطلاع دی اور والدہ کے ذریعہ لڑکی کو بھی علم ہوا تو لڑکی اداس طبیعت کے ساتھ حجیت پر چڑھ گئی اور اپنے آپ کو وزراء شاہ کی جنونِ عشق کی ہوا تی کے حب محلات سے باہر ہوکر نے گرادیا۔

اورگرتے ہی اس کا طائر روح تفسِ عضری سے پرواز کر گیا۔اور شہر میں جا بجا چرچا ہونے لگا کہ شاہزادی محلِ خاص سے گر کر مرگئ اور مرکرا پئی منزلِ عشق کوختم کر گئ۔ جب عاشق کومعلوم ہوا تو دوڑ کر آیا اور جب اسے یقین ہو گیا شاہزادی کے مرنے کی خبر غلط نہیں بلکہ امر واقعی ہے اور وہ اپنے آپ کو قربان کر گئ ہے تو شاہزادی کے عاشق زار نے کہا کہ جس خداوند قد وس کے پاس میری بیاری شاہزادی پنچی ہے۔اس بیارے اور محبوب ترین خدا کے قرب ووصال کے لئے کوشش کرنا چاہیے ۔ سواس مقصد وحید کی تلاش میں وہ نگل پڑا۔ پھرتے پھراتے اور جبتو کرتے ہوئے اس بزرگ اور ہادی ورہنما کے حضور پنچیا اور اس کے فرمانے پر اپنے عشق کا فسانہ ہاں مجیب اور دلچسپ فسانہ سنایا۔ جب اس بزرگ بیرومر شداور رہبر ورہنما نے دونوں قتم کے عاشقوں کا بیان سنا تو فر مایا کہ آپ دونوں صاحبوں سے بیرومر شداور رہبر ورہنما نے دونوں قتم کے عاشقوں کا بیان سنا تو فر مایا کہ آپ دونوں صاحبوں سے محصور پنچیا وراس کے فرایق پر تبلیغی سلسلہ ہے اور میں اسلامی تبلیغ کے مجاہدہ کو بیعت کے بعد تزکیۂ فنس اور اصلاح حال کے لئے ضروری سمجھتا ہوں اور اعلائے کلمۃ اللہ کی راہ میں شیاطین مقابلہ کے لئے جہلاء اصلاح حال کے لئے ضروری سمجھتا ہوں اور اعلائے کلمۃ اللہ کی راہ میں شیاطین مقابلہ کے لئے جہلاء اور ابنا کے دنیا کوخوب برا بھیختہ کرتے ہیں۔اور اس کے گئے شرا اسلام کی صدافت کو قبول کر اور ابنا کے دنیا کوخوب برا بھیختہ کرتے ہیں۔اور اس کے گئے تو کرتے ہیں۔اور مخالفتوں کے جوش اور شور وشر سے ایک طرح کا اعلان اور شہرت ہوجاتی ہے۔اور اس

طرح طریق بلیغ سے ایک طرف تزکیۂ نفس اور تصفیہ قلب کا فائدہ حاصل ہوتا ہے اور دوسری طرف حقائق ومعارفِ جدیدہ کا نئے سرے سے دروازہ کھاتا ہے۔ اور رؤیا ہے صالحہ اور مبشّر ات اور کشوف والہامات کا فیضان جاری ہو جاتا ہے۔ نیز شفقت علی خلق اللّٰہ کا بہترین موقع مل جاتا ہے اور طبیعت میں صبرو تحل اور تو سے ضبط کا ملکہ پیدا ہو جاتا ہے۔

پھراس ہزرگ نے فر مایا کہ چونکہ تبلیغی سلسلہ میں مبلغین کے لئے ملامتوں اور مخالفتوں کا ہونا اور ایک لا بدی امر ہے۔ اس لئے مبلغ وہی ہوسکتا ہے جو خدا تعالیٰ کی راہ میں لوگوں کی ملامتوں اور مخالفتوں کو ہر داشت کرے اور تبلیغ سے نہ رکے۔اور ہرممکن طریق سے علم و حکمت اور صبر و تحل کے ساتھ تبلیغ کا کام کرتا چلا جائے۔

جب کوئی شخص بیعت کرنے کے لئے آتا ہے تو میں اس سے پہلے یہی دریافت کرتا ہوں کہ اگر اس نے بھی کسی سے عشق کیا ہوتو اس کی حکایت اور داستان سنائے۔اور جس نے اس عشق کی راہ میں لوگوں کی مخالفتوں اور ملامتوں کے ذریعہ صبر وتحل کی مشق کی ہوتی ہے ایساشخص ہماری تبلیغی مساعی کے لئے بہت مفید ہوتا ہے اور بیعت تو ویسے بھی ہوسکتی ہے لیکن بیعت کے بعدا طاعت کا ہر پہلو .....بطور امتحان ہوتا ہے۔ جس سے ساتھ ساتھ پیدلگار ہتا ہے کہ بیعت کنندہ کہاں تک اطاعت کا ہؤ اگر دن پر الحمان ہوتا ہے۔ جس سے ساتھ ساتھ ویت گلار ہتا ہے کہ بیعت کنندہ کہاں تک اطاعت کا ہؤ اگر دن پر الحمان نے کے لئے تیار ہے۔ سواس وقت میں آپ دونوں عاشقوں میں سے صرف شا ہزادی کے عاشق کی بیعت لوں گا۔ جس نے شاہزادی کے عاشق کی بیعت لوں گا۔ جس نے شاہزادی کے عشق میں ہم طرح کی مخالفتیں اور ملامتیں سہ کر صبر وتحل کا بہترین نمونہ دکھایا ہے۔امید ہے کہ ایسا مجازی عاشق حقیق محبوب یعنی اللہ تعالی کی خیرا کمچو بین ہستی کی راہ عشق میں بھی تبلیغی جدو جہد کرکے کا مل نمونہ عشق ووفا کا دکھائے گا اور دوسر ہے صاحب جوفام طبح اور عشق میں بھی تبلیغی سلسلہ میں ان کی ضرورت ہے۔ کی راہ میں عبید وفا کو انجام دینے سے قاصر بیں ..... اور ملامت ہونے پر اس سلسلہ جدو جہد سے دستم ردار ہونے کے لئے تیار ہیں ہمارے کا م کے نہیں اور نہ ہی تبلیغی سلسلہ میں ان کی ضرورت ہے۔ ہمارے کام وہی آسکتا ہے جوعشق ووفا کی منازل کو حسب فرمان کا یک خوافوئ کو کھا تھوئی کوئی کوئی کھی دو الا ہواور اللہ تعالی کی راہ میں ہرقتم کی قربانی بخوشی اواکر دے۔ اللہ تعالی ہم سب کواس کی تو فیق عطافر مائے۔

### خدائى انصاف

ا یک دن حضرت میر ناصر نواب صاحب رضی الله تعالی عنه نے حضرت اقدیں مسیح موعود علیه الصلوة والسلام کی بیان فرموده مندرجه ذیل حکایت سنائی۔

حضرت دا وُ دعلیه السلام کے زمانہ کی بات ہے کہ ایک درویش حجر ہنشین جواللہ تعالی کی عبادت کر تار ہتا تھا اورخلوت نشینی اس کامحبوب شغل تھا۔ایک دن جب وہ ذکر الہی میں مشغول تھا۔اس کے دل میں بیشد بدخواہش بیدا ہوئی کہ اگر لحم البقر ملے تو میں کھاؤں۔ چنانچہ بیخواہش جب شدت کے ساتھ اسے محسوس ہوئی تو ایک قریب البلوغ گائے کا بچہ اس کے حجر ہ کے اندرخو دبخو دآ گھسا۔اور اس کے گھسنے کے ساتھ ہی اس کے دل میں بیہ خیال آیا کہ بیرگائے کا بچہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور میری خواہش پریہاں حجرہ میں آ گئسا ہے۔اس نے اس کو ذیج کیا تا کہ اس کا گوشت کھا کراپنی خواہش کو پورا کر لے۔ جب ابھی ذبح کیا ہی تھا کہ اوپر سے ایک شخص آ گیا اور بید دیکھ کر کہ اس درویش نے بچھڑا ذبح کیا ہے غضبناک ہوکر بولا کہ بیمیرا جانور ہے تو نے اسے ذبح کیوں کیا؟ تواس جانور کو بیماں چوری کر کے لے آیا اور پھر ذیح کر لیا۔ بیر مجر مانہ فعل ہے۔ میں اس پر عدالت میں استغاثه دائر کروں گا۔ چنانچہ اس شخص نے بحثیت مدعی حضرت داؤ دعلیہ السلام کی عدالت میں دعویٰ دائر کر دیا۔عدالت نے ملزم کوطلب کیا۔اور حضرت داؤ د علیہ السلام نے اس درویش سے پوچھا کہ یہ شخص جو بحثیت مدی تھھ پر الزام لگا تا ہے کہ تونے ایساایسافعل کیا ہے اس الزام کاتمہارے پاس کیا جواب ہے۔اس کے متعلق اس درولیش نے بیان کیا کہ میراوالد جبکہ میں چھوٹا ہی تھا تجارت کے لئے کسی ملک میں گیااس کے بعد میں جوان ہوا۔اسے عرصہ دراز گذر حکا ہے۔ میں نے پچھعلیم حاصل كر كے بعض اہل اللہ سے تعلق پيدا كيا اور گوشة ثينى كواختيا ركرليا۔اسى اثناء ميں جب كه ميں ذكر اللي میں مصروف تھا میرے دل میں شدید خوا ہش کم البقر کھانے کے متعلق پیدا ہوئی۔اس خواہش کی حالت میں ایک گائے کا بچھڑا میرے حجرہ میں آ گھسا۔ میں نے یہی سمجھا کہ اللہ تعالیٰ نے میری خواہش کو پورا کرنے کے لئے پی گائے کا بچھڑا میرے حجرہ میں بھیج دیا ہے۔اس لئے میں نے اسے ذ نح کرلیا۔ پیشخص اوپر ہے آگیا اورغضبناک ہوکر بولا کہ تُو میرا جا نور پُڑا کرلایا ہے اور پھر ذبح کرلیا ہے میں عدالت میں مقدمہ دائر کرتا ہوں ۔ چنانچہ اس بناء پراُس نے مجھے ملزم قرار دے کر دعویٰ دائر

کر دیا ہے۔اب جو فیصلہ عدالت کے نز دیک مناسب معلوم ہو، وہ کرسکتی ہے۔حضرت داؤ د علیہ السلام کے دل پر اس درولیش کے بیان سے بلحاظ اس کی پارسائی اور عابد انہ حالت کے خاص اثر ہوا۔ آپ نے فر مایا کہ اچھا اس وقت جاؤ اور فلاں تاریخ کو دونوں مدعی اور مدعا علیہ حاضر ہو حاؤ۔ تا فیصلہ سنا دیا جائے ۔ جب وہ مدعی اور ملزم دونو ں عدالت سے رخصت کئے گئے تو حضرت داؤر علیہالسلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور بہت دعا کی کہا ہے میرے خداوند میری عدالت سے کسی کیس کے متعلق ناروا فیصله ہونا جو تیرے نز دیک اپنے اندرظلم کا شائبہ رکھتا ہو۔ میں قطعاً پیندنہیں کرتا تو اس مقدمہ میں میری رہنمائی فر مااوراصل حقیقت جوبھی ہے۔ مجھ پر منکشف فر مادے۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام نے نہایت تضرع سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتایا گیا کہ جو کچھ درویش نے بیان کیا ہے وہ بالکل درست ہےاور ذکر کی حالت میں اس درویش کے دل میں پیخواہش ہم نے ہی ڈالی تھی ۔اور گائے کا بچھڑا بھی ہمارے ہی تصرّ ف کے ماتحت درولیش کے حجرہ میں لایا گیا تھا۔اور پھر اس کا ذنح کیا جانا بھی ہمارے ہی منشاء کے ماتحت ہوا۔اور بیسب کا رروائی ہمارے ہی خاص اراد ہ کے ماتحت وقوع میں آئی ۔اوراصل حقیقت بیہ ہے کہ اس درویش کا والد جو بہت بڑا تا جرتھاا ور مدت تک با ہر تجارت کرنے کے بعداس نے لاکھوں روییہ کی مالیت حاصل کی ۔اور کئی ریوڑ بھیڑوں اور بکریوں کےاور کئی گلے گایوں اوراونٹوں کےاس کی ملکیت میں تھے۔وہ واپس وطن کوآ رہا تھااور یہ مدعی نمک حرام اس درولیش کے باپ کا نو کرتھا۔ جب وہ تا جرایخ شہر کے قریب ایک میدان میں اُتر ا اوررات کوسویا تواس نمک حرام نو کرنے اپنی چھری ہے جس کےاویراس کا نام بھی کندہ ہے ،اس تا جر کونتل کر دیا۔اوراس میدان کےایک گوشہ میںمعمو لی ساگڑ ھا کھود کراس میں گھییٹ کر ڈال دیا۔ اوراس برمٹی ڈ ال کرا ہے دفن کر دیا۔ چنانجے حضرت داؤ دعلیہالسلام کوخدا تعالیٰ نے برویتِ کشف وہ میدان اور گڑھا سب کچھ دکھا دیا۔اوروہ چھری جس سے تا جرفل کیا گیا اور بمعہ خون آلود کپڑوں کے وفن کیا گیا بھی دکھا دی۔اور بتایا کہ ہم نے بیسب کارروائی اسی لئے کراوئی کہ اس قاتل کے یاس جس قدر مال ومویثی اورروپیہ ہے بیسب درویش کو جومقتول تا جرکا بیٹا ہےاوراصل وارث ہے دلایا جائے اور مدعی کو جودرولیش کے تا جرباپ کا قاتل ہے قصاص کے طور پرقتل کی سزا دلائی جائے۔ جب حاضری کے لئے تاریخ مقررہ کا دن آیا اور دونوں مدعی اورملزم عدالت میں حاضر ہوئے تو حضرت داؤ دعلیہ السلام نے اس مدعی کو کہا کہتم اس درولیش کومعاف کر دوتو تمہارے لئے احیما

ہوگا۔اس پر مدعی نے عدالت کے کمرہ میں شور ڈال دیا کہ دیکھو جی! کیا پیرعدالت ہے؟ کیا عدالت یوں ہی ہوتی ہے کہ مجرم کو بجائے سزا کے مدعی سے معافی دلوائی جائے ۔اییا عدل نہ بھی سنا اور نہ و یکھا۔حضرت داؤد علیہ السلام کے بار بارسمجھانے پر بھی جب مدعی نے عدل عدل کی رَٹ لگائی تو آپ نے فر مایا کہ بہت اچھا ہم عدل ہی کریں گے اور سیاہی کو حکم دیا کہ اس مدعی کو ہتھکڑی لگالی جائے۔اور فلاں میدان کی طرف کوچ کیا جائے۔ وہاں پہنچ کرفر مایا کہ پیقبرکس کی ہے اوراس کا قاتل کون ہے۔آ یا نے جیسری جس پر مدعی کا نام بھی لکھا تھا اور تا جر کے خون آلود کیڑے جوساتھ ہی مدفون تھے، کے متعلق سب کچھ گڑھا کھود نے سے قبل ہی بتا دیا اور پیجھی بتا دیا کہ بیے مدعی اس تا جر کا جو درویش کاباپ ہے، قاتل ہے۔ جسے اس مدعی نے اپنی چھری سے سوئے ہوئے گوتل کر دیا اور خدانے مجھے سب کچھ بتا دیا اور دکھا دیا اور جیسے بتایا اور دکھایا اسی کے مطابق قبرسے چھری بھی نکل آئی اور خون آلود کیڑے بھی ۔اورجس طرح دکھایا گیا تھااسی طرح برآ مدہوا۔ چنانچہ جب حضرت داؤ دعلیہ السلام نے مدعی قاتل کو قصاص کے طور برقتل کی سزا کا حکم سنایا تو اس پر مدعی کہنے لگا جنا ب میں ملزم کومعا فی دیتا ہوں اور مقدمہ کوواپس لیتا ہوں آپ بھی مجھے معاف فر مایئے ۔حضرت نے فر مایا اب معافی نہیں دی جاسکتی اب وہی عدل جس کے متعلق''عدل''''عدل'' کے لفظ سے تو شور ڈ التا تھا،تمہارے ساتھ کیا جائے گا اوراسی کے مطابق عدالت کی کارروائی ہوگی ۔اس کے بعد قاتل مدعی کودرویش کے تاجر باپ کے قصاص میں قتل کا آخری تھم سنایا گیا اور جس چھری سے تا جرکوتل کیا گیا تھا اس سے بعدا قرار جرم قاتل قتل کر دیا گیا اور جو کچھ مال ومتاع اورمولیثی اورروپیدا ور جا کدا د وغیره تا جر کی چیزیں اس نے غصب کی ہوئی تھیں ۔سب کی سب اس درویش کو جو تا جر کا بیٹا اور حقیقی وارث تھا، دیدی گئیں ۔ اس طرح با وجوداس معامله میں انتہائی پیجید گی کے اللہ تعالیٰ نے حضرت دا وُ دعلیہ السلام برحق کھول دیا اوراینی طرف سے صحیح انصاف فر ما دیا اورایک عابد زا ہدمظلوم کی حق رسی فر مائی ۔

## فریضه کی تارک

ایک دن .....نانا جان حضرت میرنا صرنواب صاحب رضی اللّه عنه نے مجھے بھی تحریک فرمائی که میں کوئی حکایت آپ کو سناؤں۔ چنانچی آپ کے فرمانے پر میں نے بھی ایک حکایت لطیفہ کے طور پر

سنائی۔ جسے سن کرآ ہے بہت ہنسے اور اس کو گھر جا کر بھی سنایا کہ مولوی را جیکی نے علماء مخالفین کے متعلق یہ واقعہ بطور مثال کے سنایا ہے۔آپ نے اسے بہت ہی پسندفر مایا۔اور پھرکئی جگہاس لطیفہ کو تکرار کے ساته سنايا ـ وه لطيفه حضرت اقدس سيدنا المسديح الموعود عليه الصلوة والسلام كے مخالف علما ءِسوء كي ضلالت اورحماقت کی ایک مثال ہے ۔ میں نے بیان کیا کہ ایک مولوی صاحب نے ایک مجمع میں وعظ سنایا اور فرمایا که افسوس ہے کہ ہمارے مسلمان بھائی اور بہنیں معمولی مسائل سے بھی واقفیت نہیں رکھتے۔ چندہی روز کی بات ہے کہ ایک میاں بیوی جونیک اور نمازی مسلمان ہیں انہوں نے مجھ سے پیمسکلہ دریا فت کیا کہ حضرت رسولِ خدا کی سنت کے رُو سے کتنی اور کون کونسی سواری کرنا مسلمان کے لئے مسنون ہے۔ میں نے انہیں بتایا کہ حضرت رسول خدا نے گھوڑی کی سواری فر مائی ہے۔ عرب کے گدھے پر جو عام طور پرسواری کے لئے استعال کئے جاتے ہیں بوقت ضرورت اس پر بھی سواری فر مائی ہے۔اوراونٹوں کی سواری کا تو عربوں میں دستور ہی ہے۔آ پڑنے اونٹ کی سواری بھی بار ہا کی ہے۔ جب مولوی صاحب نے ایک اجتماع میں جس میں علاوہ مسلمان بھائیوں کے مسلمان بہنیں بھی وعظ سننے کے لئے آئی ہوئی تھیں یہ بیان کیا اورایک مسلمان عورت نے یہ وعظ مسنون سوار یوں کے متعلق سنا تو دوسری بہنوں سے کہنے لگی خدا تعالی کاشکر ہے کہ دوسوار یوں کی سنت برعمل کرنا تو مجھے نصیب ہوا ہے ۔گھوڑ ہے کی سواری کی سنت برعمل کرنا بھی اور گدھے پر سواری کرنے کی سنت پر بھی ۔اب اونٹ کی سواری کی سنت پرعمل کرنا باقی رہ گیا ہے ۔اللہ کی ذات ہے کہ اونٹ والی سنت کے متعلق بھی سرخروئی نصیب فر مائے ۔ چند دن بعد اس عورت کے شوہر کے جیتیج کی شادی کی تقریب پیش آئی ۔اس تقریب شادی پر بہت سے رشتہ دارا ورتعلقات ِ محبت والے آئے اور اس طرح ایک بہت بڑے مجمع کی صورت ہوگئی ۔اسعورت حریص عمل سنت کواس کے شوہر نے کہا کہ میرے کیڑے کچھ مُلے سے ہیں ، دھود نئے جائیں عورت نے کہا بہت اچھا کیڑے اتار دیں میں ابھی جو ہڑیر جاکر دھولاتی ہوں۔ چنانچہ اس نے جو ہڑیر کپڑے دھوکر سو کھنے کے لئے دھوپ میں ڈ ال دیئےاورخود ڈ ھاب کے یانی میں غسل کرنے لگ گئی ۔ا تفاق سےایک اونٹ شا دی والے گھر کا اِ دھراُ دھرچرتا ہوا اس ڈ ھاب سے یانی پی کروہاں ڈ ھاب کے کنارے پر ہی بیٹھ گیا۔وہ عورت بھی غنسل کر رہی تھی ۔ بحالت غنسل اسے اونٹ کو دیکھتے ہی دل میں خیال آیا کہ اس اونٹ کا اس وقت

ڈ ھاب کے کنارے آ کربیٹھ جانا میری مدت کی خواہش کو جواونٹ والی سنت برعمل کرنے کے متعلق میرے دل میں یا ئی جاتی تھی پورا کرنے کے لئے ہے۔اب میں اونٹ کی سواری کی سنت برعمل کرنے کے ثواب سے محروم نہ رہوں گی ۔ ساتھ ہی اس کے دل میں پیہ خیال بھی آیا کہ اس وقت کوئی آ دمی تو قریب نظر نہیں آتا اور اس سواری سے مجھے اور زیادہ غرض بھی نہیں سوائے سنت کے پورا کرنے کی خواہش کے،اس لئے میں جلدی سے اونٹ پر بیٹھ کر پھرائر آؤں گی اور یہ بھی خیال آیا کہ غسل کے بعد کیڑے پیننے لگ جاؤں تو شایداونٹ ہی اٹھ کر جلا جائے۔اس لئےغسل کرنے کے بعد بغیرلباس بحالت عریا نی ہاتھ میں کیڑے دھونے والاسوٹا لے لیا کہا گراونٹ اٹھنے لگا تو سوٹا مارکر بٹھا لوں گی ۔اسی حالت میں وہ اونٹ پرسوار ہوگئی ۔اس کا سوار ہونا ہی تھا کہ اونٹ اٹھ مبیٹھا اور جب عورت نے اونٹ کو بٹھانے کی غرض سے سوٹا مارا تو بجائے بیٹھنے کے اونٹ دوڑ پڑا اور سیدھا شادی والے گھر جا پہنچا۔ جہاں کثیرالتعدا دلوگوں کا مجمع تھا۔ابلوگ حیران تھے کہ یہ کیا ما جرا ہے کہاونٹ یر ما در زا دعریانی کی حالت میں ایک عورت سوار ہے۔ جب اس کے شوہر نے جو وہاں مجمع میں ہی موجود تھا دیکھا کہ عریانی کی حالت میں اس کی بیوی اونٹ پرسوار ہے تو وہ شرم کے علاوہ غیرت اور غیظ وغضب سے بھر گیا۔اس کوٹا نگ سے بکڑ کراونٹ سے نیچ گرایا۔اور وہی سوٹا جوعورت کے ہاتھ میں تھا لے کرعورت کو مارنا شروع کر دیا۔اور مکان کے اندر لے گیا اوراویر کپڑا ڈال کراس کاستر ڈ ھانیا۔ وہ عورت مار کی وجہ سے بے تاب ہو کر چلا تی اور چیخی تھی۔ جب اِ دھراُ دھر کی ہمسابیہ عورتیں بھی بیخبرس کراس کے ہاں پہنچیں اور دریا فت کیا کہ بید کیا معاملہ ہےاور تمہارے شوہرنے اس قدر شدیدز دوکوب کیوں کیا ہے ۔ تو وہ سا دہ مزاج عورت روتی ہوئی بیان کرنے گئی کہاس ظالم خاوند نے مجھے محض سنت رسول کی عمل کرنے سے مار مار کر مجروح اور زخمی کر دیا ہے۔اور میری بڈیاں توڑ ڈالی ہیں۔اس پر ہمسابیعورتوں نے اس کے شوہر سے کہا۔ بھائی! آپ نے اتناظلم اوراتنی تختی کی۔وہ بیچاری اونٹ کی سواری کی سنت برعمل کرنے کی خواہش کو پورا کرنے لگی تھی ۔ آپ نے سنتِ رسول کی وجہ سے اتنے تشدّ د سے کام لیا کہ اسے زخمی کر دیا۔ خاوند نے جواب میں کہا کہ یہ احمق عورت، سا دہ مزاج اور بے وقوف، بار بارسنت سنت کا نام لے کر مجھے بدنام کرتی ہے اور یو چھنے والوں سے بیان کرتی ہے کہ میں نے سنت کی وجہ ہے اس کو مارا ہے۔اسے بوچھنا چاہئے کہاس احمق کوسنت برعمل کرنا

یا در ہا اور اپنی شرمگا ہوں کو ڈھانینا جو فرض تھا اور سنت سے بھی زیادہ ضروری تھا۔ وہ یا دنہ رہا۔ سومیں نے جو پچھتی کی ہے وہ سنت کی وجہ سے نہیں کی بلکہ فرض کے ترک کرنے کی وجہ سے کی ہے۔
میں اوپر کی مثال جو سادہ مزاج عورت نے ترک فریضہ کے ساتھ عملِ سنت کے متعلق دکھائی موجودہ زمانہ کے علاء مخالفین پر چسپاں کیا کرتا ہوں۔ جو اسلامی تعلیم کے خلاف عقاید اور اعمال اور اخلاق کا نمونہ رکھتے ہوئے احمہ یہ جماعت کے عین مطابق اسلامی تعلیم نمونہ کے متعلق لوگوں کو دھو کہ دیتے ہیں۔ چنانچہ اس بارہ میں بارہا علماء سے مناظرات دیتے ہیں۔ چنانچہ اس بارہ میں بارہا علماء سے مناظرات اور مباشات ہوئے اور مختلف مجالس میں ان سے گفتگو کرنے کا موقع ملتارہا۔ وہ اپنی کورانہ تقلید اور خیالاتِ فاسدہ اور اوہامِ باطلہ کی وجہ سے قر آن کریم کی صحیح تعلیم کے خلاف لوگوں سے غلط با تیں منواتے اور عمل کراتے ہیں۔ غور کرنے سے ان علماء سوء کا حالِ بداس سادہ مزاج عورت سے بھی بدتر منواتے اور عمل کراتے ہیں۔ غور کرنے سے ان علماء سوء کا حالِ بداس سادہ مزاج عورت سے بھی بدتر ہے۔ کیونکہ اس عورت نے تو سنت پر عمل کرنے سے فرض پر عمل کرنے کو جو سُتر اور پر دہ سے تعلق رکھتا تھا، ترک کیا۔ لیکن یہ علماء سُوء خیالاتِ فاسدہ اور اوہام باطلہ جو قرآن کریم کی تعلیم کے صرت خلاف

الله تعالیٰ ان کو ہدایت کے قبول کرنے کی تو فیق دے ۔ آمین!

کرنے والے ہیں۔

# نسخها تسيري

اورفتیج اعوج کے تاریک دور کی پیداوار ہیں۔ان کی وجہ سے اسلام کی مقدس اورمطہرتعلیم کوتر ک

ا یک عرصہ کی بات ہے کہ میں بھیرہ میں بسلسلۂ تبلیغ مقیم تھاوہاں پر علاوہ درس وید رئیں اور تعلیمی وتربیتی مجالس کے مختلف محلّہ جات میں تبلیغی جلسے بھی کئے جاتے۔ جن کا اعلان بذر بعید منا دی کرایا جاتا۔

ایک دن ہم پراچی تو مے محلّہ میں بغرض جلسہ جمع ہوئے۔ میری تقریر نمازعشاء کے بعد تین گھنٹہ تک ہوئی۔ جب تقریر سے فارغ ہوکر میں اپنی قیام گاہ پر جانے لگا تو ایک نوجوان میرے ساتھ ہو لیا۔ اور قیام گاہ پر پہنچ کر میرے پاؤں دبانے لگا۔ چونکہ مجھے اس سے تعارف نہ تھا۔ اس لئے میں نے کہی سمجھا کہ وہ احمدی ہے۔ اور بوجہ عقیدت وحسن ظنی خدمت کر رہا ہے۔ جب میں نے دریافت کیا کہ آپ کب سے احمدی ہوئے ہیں۔ تو اس نے بتایا کہ میں احمدی نہیں بلکہ حنی خیالات کا مسلمان

ہوں۔اور میراایک خاص کام ہے،جس کے لئے آیا ہوں۔ جب میں نے اس سے غرض دریافت کی تواس نے بتایا کہ مجھے کسی اکسیر گرہے ایک نسخہ ملاتھا۔جس کی ادوبیاور ترتیب پیہے:۔

وال عيما يا لد يعلى مصلّے ۔ ڈيڑھ تولہ۔ طلق اسود، ڈیڑھ تولہ۔ دونوں کورونن حب السلاطين ''عبديعنی غلام عربی مصلّے ۔ ڈیڑھ تولہ۔ طلق اسود، ڈیڑھ تولہ۔ دونوں کورونن حب السلاطين ميں دو گھنٹے سے۔ ہے کریں ۔ اور حبّ مدوّر بنا کر محفوظ کریں ۔ اور حبّ مدوّر بنا کر محفوظ کریں ۔ بعد سرد کریں ۔ بعد سرد کو کر چارسیر پا چک کی آگ محفوظ الہوا جگہ میں دیں ۔ بعد سرد ہونے کے طرح حبہ برفلکِ ثالث یا فلک رابع یا اول پر کریں ۔ بعد طرح بطریق معروف فلکِ رابع کا صاحب نظام بیّر النہار نمایاں و درخشاں ہوگا۔

نگدہ جس میں حَبّ مدوّ رر کھ کرتشویہ دینا ہے۔اس کی حسب ذیل ادویہ ہیں:۔

شکِ ابیض واصفر مسکد ایک توله۔عین الخروس احمر وابیض مسکد دو توله۔ان ادو بیمسحوقه کو حبّ القلب دوتوله میں ملاکر مســحــق کیا جائے اور گوله اورنگده بنا کراس میں و ه حبّ مدوّ رعبد وطلق کی رکھ کرآ گ دی جائے۔

یہ نسخہ بتا کراس نو جوان نے کہا کہ میں نے بیاسخہ بعض اطبّاء اور علماء کو دکھایا۔ اور مذکورہ ادویہ اور ان کی ترکیب کے متعلق دریا فت کیا۔ لیکن ان سب نے معذوری کا اظہار کیا۔ اور کہا کہ ہمیں ان اصطلاحات اکسیری کا علم نہیں۔ جب میں ایک عرصہ تک اس تگ و دومیں رہا۔ تو کسی بزرگ نے مجھے استخارہ کرنے کا مشورہ دیا۔ چنا نچہ میں نے چالیس دن استخارہ کیا۔ تو مجھے خواب میں ایک فرشتہ نے بتایا کہ اس آنے والی جمعرات کو پراچہ قوم کے محلّہ میں ایک صاحب بعد نماز عشاء تقریر کریں گے۔ بتایا کہ اس آنے والی جمعرات کو پراچہ قوم کے محلّہ میں ایک صاحب بعد نماز عشاء تقریر کریں گے۔ آپ ان سے ملیں۔ وہ اس نسخہ کومل کر سکیں گے۔ چنا نچہ آج میں نے آپ کی تقریر سننے کے بعد آپ کی خدمت میں اس نسخہ کے حل کر درخواست کرنا مناسب سمجھا ہے۔

میں نے نسخہ دیکھ کر بتایا کہ بیانسخہ اکسیریوں کی اصطلاح میں تحریر کیا گیا ہے۔ عبداور غلام عربی سے مرادسیماب ہے۔ عقاب سے مرادنوشا دراور شگ ابیض واصفر سے مرادسفیداور زردسکھیا ہے۔ طلق اسود کے معنے ابرق سیاہ اور حبّ القلب سے بلا در مراد ہے۔ فلک اوّل سے قمریا جا ندی مفہوم ہوتی ہے۔ اور فلک ثالث سے مرادز ہرہ اور مس یعنی تا نباہے۔ اسی طرح فلک چہارم سے مرادمش یا ذھب یا سونا ہے۔ فلک ہفتم زحل، اُسرب یا سیسہ کو کہتے ہیں۔

جب میں نے ان اکسیری اصطلاحات کی تشریح کی تو وہ نو جوان بہت خوش ہوا۔ اور بار بار جزا کم اللہ کہنے لگا۔

اس موقع پرخدا تعالی کے فضل سے اس کو تبلیغ کرنے کا بھی موقع میسرآ گیا۔ فالحمد لِلّٰه اکسیر گروں کی اسی فتم کی اصطلاحات میں عقرب گندھک کو کہتے ہیں ۔طلق حیوانی زر دی بیضه کو ہمشس فی القمرزر دی مع سفیدی بیضه کو کہتے ہیں اور مرتخ سے مرا دلو ہا ہوتا ہے اور مشتری سے ارزیز لیمنی قلعی مرا دہوتی ہے۔ اسی طرح حب الخروس اتقان سرخ وسفید کو کہتے ہیں

# خوش شختی

سیدنا حضرت مین موعود علیه السلام کے عہد سعادت میں ایک دفعہ میں نے رؤیا میں دیکھا کہ سیدالانبیا ۽ حضرت محم مصطفاصلی الله علیہ وسلم ، حضرت مین موعود علیه السلام اور خاکسار تینوں ایک جگه کھڑے ہیں ۔ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سورج کی طرح تاباں ہے اور آپ مشرق کی طرف منہ کئے ہوئے ہیں ۔ حضرت مین موعود علیہ السلام کا چہرہ مبارک چاند کی طرح روشن ہے۔ اور آپ مغرب کی طرف منہ کئے ہوئے ہیں ۔ اور خاکساران دونوں مقدس ہستیوں کے درمیان میں کھڑا ان کے روشن چہروں کود کھر ہا ہے ۔ اور اپنی خوش بختی اور سعادت پر نازاں ہوکریہ فقرہ کہدرہا ہے۔ اور اپنی خوش بختی اور سعادت پر نازاں ہوکریہ فقرہ کہدرہا ہے۔ 'دہم کس قدر خوش نصیب اور بلند بخت ہیں کہ ہم نے حضرت محمد رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو بھی پایا

اس وقت جب میں نے ان دونوں مقدسوں کے چپروں کی طرف نگاہ کی تو مجھے ایسا نظر آیا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا چپر ہ مبارک آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چپر ہ مبارک کے نور سے منور ہور ہاہے۔

اس رؤیا کے بعد جب میں دوسری رات سویا تو خواب میں مجھے حضرت شیخ سعدی شیرازی ملے اور فر مایا که'' آپ لوگ کتنے خوش نصیب ہیں کہ آپ نے امام مہدی علیه السلام کا زمانہ پایا ہے''۔ پھر فر مایا که''میری طرف سے حضرت امام مہدی علیه السلام کے حضور السلام علیم عرض کر دینا''۔
میں ان دنوں اپنے وطن موضع راجیکی میں مقیم تھا۔اس وقت تک جماعت کا نام احمدی ندر کھا گیا تھا۔ میں

میں ان دلوں اپنے وطن موسع را بیلی میں میم تھا۔ اس وقت تک جماعت کا نام احمدی خدرکھا گیا تھا۔ میں جب صبح بیدار ہوا تو حضرت شیخ سعدیؓ کی خواہش کے مطابق ایک عریضہ حضرت اقدس مسج موعود علیہ السلام کی خدمتِ عالیہ میں لکھ کرآپ کا تخفہ سلام حضور کی خدمت میں عرض کردیا اور اپنی رؤیا بھی بیان کردی۔ اس کے چندروز بعد مجھے پھررؤیا میں حضرت شخ صاحبؓ کی زیارت ہوئی۔ آپ نے سلام پہنچانے پر بہت ہی مسر ت کا اظہار کیا۔ اور میرے ہاتھ میں ایک کتاب دے کرفر مایا کہ یہ بطور ہدیہ ہے۔ جب میں نے اس رسالہ کو دیکھا تواس کے سرورق پراس کانام ''سراج الاسسرار 'کھا ہوا تھا۔ فالحمد لِلّٰه علیٰ ذالک

### بركت كانشان

جولوگ اللہ تعالی کے مقرب ہوتے ہیں ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تا سُد ونصرت کے عظیم الثان نان پائے جاتے ہیں۔ میں نے اس قتم کے برکت کے نشان بار ہا سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام، آپ کے خلفاء اور اہل بیت کے وجودوں میں ملاحظہ کئے ہیں۔ مثال کے طور پر دو واقعات یہاں پردرج کرتا ہوں ورنہ واقعات تو بہت ہیں۔

ایک دفعہ جب میں لا ہور میں مقیم تھا۔ او رمسجد احمد بیہ میں بیٹے ہوا تھا تو اچا نک حضرت ام المومنین دامت برکا تہا ورضی اللہ تعالی عنہا مسجد دیکھنے کے لئے وہاں تشریف لے آئیں۔حضرت قد سیہ کی آمد پر مجھے تحریک ہوئی کہ آپ کی خدمت میں کچھر قم بطور نذرانہ پیش کروں۔لیکن اس وقت میری جیب میں صرف تین روپے نکلے۔ مجھے بیر قم بہت حقیر اور قلیل معلوم ہوئی۔لیکن مجبوراً اسی کو حضرت ممدوحہ کی خدمت بابر کت میں پیش کردیا۔ آپ نے اس کوخوشی سے قبول فرمایا اور جزاکم اللہ احسن الجزاء کہا۔

مسجد ویکھنے کے بعد آپ حضرت میاں چراغ دین صاحب رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے گئیں۔ ابھی آ دھ گھنٹہ گذرا تھا کہ ایک معزز احمدی نے اپناملا زم بھجوایا۔ اورخوا ہش کی کہ میں ان کے گھر جا کرچائے بیوں۔ جب میں چائے سے فارغ ہوااور واپس آنے لگا توانہوں نے میری جیب میں بھھ کا غذ ڈال دیئے۔ میں نے خیال کیا کہ شاید دعا کے لئے انہوں نے بچھ کھ کرمیری جیب میں ڈالا ہے۔ اور اس کو زبانی بیان کرنا انہوں نے مناسب نہیں سمجھا۔ لیکن جب میں نے وہ کا غذ نکال کر دیکھے۔ تو دس دس کے تین نوٹ یعنی مبلغ تمیں روپیہ تھے۔

ان صاحب نے بتایا کہ'' تھوڑی در پہلے میرے دل میں شدیدخواہش پیدا ہوئی کہ آپ کو چائے پر بلاؤں اور آپ کی خدمت میں کچھ رقم پیش کروں۔''میں نے یقین کر لیا کہ یہ حضرت ام المومنین اعلیٰ الله در جانها کی بابر کت توجه کا متیجہ ہے۔

#### ایک اور واقعه

عرصہ کی بات ہے کہ میں کسی کام کے لئے گھر سے نکلا۔ بازار میں مجھے دفتر کا آ دمی ملا۔ اوراس نے بتایا کہ حضرت خلیفۃ المسمسد ایدہ اللہ تعالیٰ نے آپ کوقصرِ خلافت میں یا دفر مایا ہے۔ میں سیدھا دفتر پرائیویٹ سیرٹری میں پہنچا۔ اور اپنے حاضر ہونے کی اطلاع حضور ایدہ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں بھجوائی۔ اتفاق سے اس وقت میر بے پاس کوئی رقم نہ تھی۔ میر بے دل میں حضور کی خدمت میں خالی ہاتھ جانے سے انقباض محسوس ہوا۔ چنا نچہ میں نے دفتر پرائیویٹ سیرٹری کے ایک کارکن سے مبلغ دس روپے بطور قرض لئے۔ اور عندالملا قات حضور کی خدمت میں یہ حقیرر قم پیش کر دی۔ جو حضرت نے ازراہ نوازش کریمانہ قبول فرمالی۔

جب میں ملا قات سے فارغ ہوکر نیچے دفتر میں آیا تو اتفاق سے ایک معزز احمد کی وہاں آئے ہوئے تھے۔ انہوں نے مجھے دیکھ کر بہت خوشی کا اظہار کیا اور کہا کہ میں نے آپ کے گھر ملا قات کے لئے جانا تھا۔ بیخوشی کی بات ہے کہ یہیں پر ملا قات ہوگئی۔ اور ایک بند لفا فہ میرے ہاتھ میں دیا۔ جس میں مبلغ یکصد روپیے کے نوٹ تھے۔

یہ رقم سیدنا حضرت خلیفۃ اکسی الثانی ایدہ اللہ تعالیٰ کے بابر کت وجود کا نشان تھا۔

الله تعالیٰ سب انبیاء،خلفاءاوراصفیاء واولیاءاوران کی آل واولا دیراپنی بے شاررحمتیں اور فضل تا ابدفر ما تار ہے۔آمین

### عيري

1979ء میں ایک تبلیغی سفر کے سلسلہ میں مختلف مقامات سے ہوتا ہوا مردان شہر میں جو سرحدی علاقہ ہے پہنچا۔ دوسرے دن عید الاضحیہ کی عید کا مبارک دن تھا۔ مجھے وہاں جانے سے ایک دو دن پہلے عزیز اقبال احمد کی طرف سے ایک خط ملاتھا کہ آپ سفر پر ہیں اور مجھے کا لج کی تعلیمی کتب اور فیس وغیرہ اخراجات کے لئے اس وقت کم از کم ایک سور و پیے جلد از جلد ملنا از بس ضروری ہے۔ میرا ورود مردان میں اس موقع پر پہلی دفعہ تھا۔ وہاں کی جماعت احمد سے کے احباب اور افراد سے قبل ازیں میرا

چنداں تعارف اور شناسائی نہ تھی کہ کسی دوست سے قرض حاصل ہوسکتا۔صرف اللہ تعالیٰ کی خیرالراحمین اورخیرامحسنین اوروا ہب الموا ہب ذات پر بھروسہ تھا۔ دوسر بے دن احباب کی فر ماکش پر میں نے نماز عیدیر میں ہوائی۔ جب میں بحالت سجدہ دعا کررہاتھا تو مجھ پر رفت طاری ہوگئی اور رفت کا باعث بیام ہوا کہ نماز سے پہلے بعض احمدی ہے جواینے بایوں کے ساتھ مسجد میں آئے ہوئے تھے۔ اینے اپنے باپ سے عیدی کے لئے کچھ طلب کرتے تھے اور ان کے باپ اپنے بچوں کو بقدر مناسب عیدی دے رہے تھے۔ مجھے بحالت سجدہ دعا کی تحریک انہی بچوں کی عیدی طلب کرنے پر ہوئی اور میں نے اپنے مولی کےحضورعرض کیا کہ میر ہےمولا آج عید کا دن ہے، بچےا سنے اپنے والدین سے عیدی طلب کر رہے ہیں۔ اور میرا بچہ بھی مجھ سے بذریعہ خط ایک سوروییہ کی ضرورت پیش کر چکا ہے۔ سومیں اینے بیچے کے لئے حضور کی خدمت میں اس رقم مطلوبہ کے متعلق ہاتھ پھیلاتا ہوں کہ میرے بیچے کی شدید ضرورت کو بورا کرنے کے لئے کوئی صورت محض اپنے فضل و کرم سے مہیا فرما دے۔ تا اس پریشانی سے مخلصی حاصل ہو۔ نمازعید، کھانے اور نماز ظہر سے فارغ ہونے پر ہم نے مردان سے جارسدہ جانے کے لئے تیاری کی ۔ کیونکہ چارسدہ میں جماعت احمدیہ کے ہاں جانا بھی ہمارے پروگرام میں داخل تھا۔ جب ہم مردان سے باہرٹا نگے پرسوار ہونے کے لئے احباب سے رخصت ہوئے تو کئی احباب ہماری مشابعت کے لئے اڈا تک آئے۔ان میں سے احیا تک ایک صاحب جن کواس وفت میں قطعاً نہ جانتا تھا، میرے پاس سے گذرے اور گذرتے ہوئے کوئی چیز میرے کوٹ کی بیرونی جیب میں ڈال دی۔ جب ہم مردان سے سوار ہو کر چارسدہ پہنچے اور میں نے جیب میں ہاتھ ڈالاتو مجھےایک لفا فیہ ملا۔جس میں کوئی کا غذ ملفوف تھا۔ جب میں نے لفا فہ کو کھولاتو اس میں ایک صدر ویپیرکا نوٹ تھا جس کے ساتھ ایک رُقعہ بھی تھا۔ جس میں پریکھا ہوا تھا کہ آپ جب نماز عید پڑھار ہے تھے تو میرے قلب میں زور سے تحریک ہوئی کہ میں سوروپیہ کی رقم آپ کی خدمت میں پیش کروں ۔لیکن اس طریق پر کہ آپ کو یہ پتہ نہ لگ سکے کہ بیکس نے دی ہے۔اس لئے میں نے سو روپیہ کا نوٹ آپ کی جیب میں ڈال دیا ہے۔اور پتۃ اور نام نہیں کھا۔ تا میراعمل بھی مخلصانہ محض اللّٰد تعالیٰ کے علم تک رہے۔اور آپ کو بھی اس سور و پیہ کی رقم کا عطیہ اللّٰد تعالیٰ کی معطی اورمحسن ہستی کی طرف سے ہی محسوں ہو۔

یہ وہی عیدی تھی جو بحالتِ سجدہ نما زعید میں میں نے اپنے بیچے کے لئے اپنے محسن مولی سے مانگی تھی۔ اور جو حضرت خیر الراحمین اور خیر الحسنین مولی کریم کی فیاضا نہ نوازش سے جمھے عطا فر مائی گئی تھی۔ اس رقعہ کے پڑھنے سے جمھے اور بھی اس بات کا یقین ہوا کہ واقعی بیر تم جمھے خدا تعالی ہی کی طرف سے بغیر کسی کے منت واحسان کے عطا ہوئی ہے۔ اور میری روح جذبہ تشکرات سے بھر کراپنے محسن خدا کے حضور ایک وجد نما جوش کے ساتھ جھک گئی۔ میرے قلب میں اس مخلص دوست کی اس نیکی کا بھی بہت احساس ہوا اور میں نے اس کے لئے دعا کی کہ مولی کریم اپنی کرمفر مائی سے اسے جزائے خیر دے۔ اور اس کی آل اولا داور نسل کو اپنے فیوض خاصہ سے نواز ہے۔ میں نے وہ رقم عزیز اقبال احمد سلمہ کو بھوا دی۔

یے سیدنا حضرت میں پاک کی اعجاز نما برکت ہے کہ ایک طرف میرے جیسے حقیر خادم کو حضور کے روحانی اور بابر کت تعلق سے دعا۔ ہاں قبول ہونے والی دعا کی توفیق نصیب ہوئی۔ اور پھراس دعا کی استجابت کا اثر ایسے طور سے نمایاں ہوا۔ جواحتیاج خلق سے بالاتر نظر آتا تھا۔ اس قسم کا مخلصانہ عمل جس میں نمود و نمائش کا کوئی شائبہ نہیں پایا جاتا دنیا بھر میں مشکل سے مل سکتا ہے ہاں صرف احمدی جماعت کے افراد میں پایا جاتا ہے یہاں تک کہ بخر کیک اخلاص وللہ بیت رقم کے عطیہ کے ساتھ رقعہ میں نام و پہتا تک کا خدکھنا حد درجہ کا اخلاص ہے۔ لیکن بیا خلاص کسی کی قوت قد سیداور روحانی کشش اور موثر توجہ سے پیدا ہوا۔ میں خدا تعالی کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ایسا اخلاص اور بے ریا عمل میر بیارے اور موثر توجہ سے بیدا ہوا۔ میں خدا تعالی کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ایسا اخلاص اور بے ریا عمل میر کے اور ایسے نمو نے جماعت احمد یہ میں بکثرت پائے جاتے ہیں۔ اللہ تعالی احباب جماعت کے اخلاص اور ایسان میں برکت دے۔

ان کی زندگی اورموت رضاءالٰہی کے ماتحت ہواوران کے ذریعہ سے اسلام اوراحمہ یت کے قیام کی غرض پوری ہو۔ امین یا ربّ العالیمین

## ايك منذرالهام

ایک دفعہ خاکسار مرکزی ہدایت کے ماتحت ڈسکہ ضلع سیالکوٹ میں تبلیغ کی غرض سے مقیم تھا۔ دورانِ قیام میں ایک خط حضرت مکرم ومحتر م حتی فی اللّه مرز ایشیراحمد صاحب سلمہ اللّه تعالیٰ کی طرف سے آیا۔ جس میں لکھا تھا کہ سیدہ حضرت ام طاہر طرم ٹالث حضرت سیدنا خلیفۃ آمسے الثانی ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز کے لئے دعا کی جائے کہ اللہ تعالی ان کوصحت یا ب فرماوے انہیں لا ہور کے ہسپتال میں بغرض علاج داخل کیا گیا ہے۔ نیزان کی صحت کے متعلق استخارہ کرنے کی فرمائش تھی۔ دعا تو خاکسار اہل ہیت کے لئے ان کے ہمدر دانہ تعلقات کی وجہ سے پہلے ہی کرر ہا تھا۔ لیکن حضرت سیدی میاں بشیراحمد صاحب کی تحریک پر پہلے سے بھی زیادہ متضرعانہ دعا کیں شروع کر دیں۔ اس سیدی میاں بشیراحمد صاحب کی تحریک پر پہلے سے بھی زیادہ متضرعانہ دعا کیں شروع کر دیں۔ اس سلسلہ میں ایک دن دعا کرتے ہوئے مجھ پرکشفی حالت طاری ہوئی۔ اور میر ے سامنے ایک کاغذ بیش سلسلہ میں ایک دن دعا کرتے ہوئے مجھ پرکشفی حالت طاری ہوئی۔ اور میر ے سامنے ایک کاغذ بیش کیا گیا جس پر قضاء وقد رکے احکام میں سے آخری حکم کے نفاذ کے متعلق ایک نظم میں اطلاع دی گئی قبی وہ ساری نظم تو بعد میں مجھے یا د نہ رہی صرف ذیل کا الہا می کلام یا در ہا۔

کسے نماند به دنیا کسے نه خوابد ماند جج خدائیکه باقی بماند وخوابد ماند

اس کی دوسری قرات بجائے '' کے نما ند بدونیا'' کے '' کے نما ند در نیا'' کے '' کے نما ند در نیا'' کا فقرہ تھی۔ چنا نچہ خاکسار نے اس منذرالہام سے حضرت محترم مرزا بشیراحمد صاحب مدظلہ العالی کواطلاع دے دی۔ اس منذرالہام میں علاوہ حضرت سیدہ ام طاہرؓ کے حضرت میر محمداسحاق صاحب رضی اللہ عند کی وفات کی متعلق بھی اطلاع دی گئی تھی اور دونوں کی وفات کے درمیان چند ہی روز کا وقفہ وقوع میں آیا تھا۔ دونوں کی وفات سلسلہ احمد سے کے لئے شدید نقصان کا موجب تھی۔ اس لئے کہ دونوں مقدس ہستیاں اہلہیت کے افراد سے تھیں۔ اور اس لئے بھی کہ سلسلہ احمد سے کی بیش بہا خدمات کی انجام دہی ان دونوں کے ساتھ وابستہ تھی۔ ان حالات میں دونوں مقدس ہستیوں کی وفات کا حادثہ کوئی معمولی حادثہ نے اور یہ دونوں مقدس وجود آسمان رفعت کے وکب در "کی اور ملّتِ بیفیا کے در تمثین تھے۔ حاد ثد نتھا۔ اور یہ دفقرہ کہ کے نما ند اور دونوں کی وفات کا ذکر اس منذر الہام میں بطوراطلاع پیش کیا گیا تھا۔ چنا نچہ یہ نقرہ کہ کے نما ند مونوں کی وفات کی طرف اشارہ تھا۔ اور یہ نقرہ کہ کے نواہ مانداس میں حضرت میرصاحبؓ کی وفات کی طرف اشارہ تھا۔ اور یہ نقرہ کہ کے نواہ کیا گیا تھا۔ میس نے ان دونوں کی وفات پر ایک مشتر کہ مرشیہ بھی لکھا تھا جوالفضل میں شائع ہو چکا ہے۔ اس کے ابتدائی شعر مندرجہ ذیل تھے۔

اَنَـنُسْ فَ ذَكَر مجدك أمّ طاهر اَينسْ القوم حِبرًا مثل اسحٰق و كُلُّ مِّنُهُ مَا قدعاش بارًا بِالصلاحِ وَ اِينشَارٍ و الشفاق!

ومن جرشومةِ السّاداتِ نَسُلًا و ال محمّدِ محبوب حَلاق! و كل منهما قدمات شابًا و موت الشابِ فاجعة لآفاق! لقد فزعت قلوبٌ عند نعي وقد فجعت نُفوس بعد اطراق! بِحُرُنِ القلبِ تدمع كل عينٍ ولوعة فرقةٍ نارٌ لأحراق!

### بهارامحبوب

اسی طرح جب حضرت میرمجمه اسلعیل صاحب رضی الله تعالی عنه وارضاه قادیان میں شدید طور پر علیل ہوئے تو میں ان دنوں پشاور میں مقیم تھا۔ان کی علالت کی اطلاع ملنے پر میں نے متواتر دعا کی۔ اور کئی دن تک جاری رکھی۔آخر مجھےاللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں مخاطب فر مایا۔

### ''میر محمد اسلعیل ہمار امحبوب ہے ہم خوداس کا علاج ہیں''

اس کے چندروز بعد حضرت میرصا حبُّ وفات پاگئے۔ إِنَّا لِللَّهِ واتّا الله داجعون ۔ اللّه تعالیٰ آپ پراورآپ کی آل اولا دیراپی رحت اورفضل تا ابدنازل فرما تارہے۔ آمین ۔ آپ کی وفات پر میں نے فارسی زبان میں ایک مرثیہ لکھا جس میں اپنے جذبات غم اور آپ کے منا قب جلیلہ کا ذکر کیا۔

# هچی مرگ (کشمیر) میں

۱۹۴۱ء میں میں اور عزیز مکرم مولوی محمد الدین صاحب مبلغ البانیۃ بلیغ کی غرض سے علاقہ کشمیر میں گئے۔ سرینگر میں حضرت مسیح اسرائیلی علیہ السلام کے روضہ مبارک واقع محلّہ خان یار کی زیارت اور اس پر دعا کی توفیق ملی۔ نیز بہت سے تبلیغی جلسوں میں شمولیت اور تربیتی اور اصلاحی امور کی سرانجام دبی کا بفضلہ تعالی موقع ملا۔

اسی سلسلہ میں جب ہم لدّ ردن پہنچ تو وہاں پر حضرت مولا ناسید سرورشاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی سید محمد علی شاہ صاحب سے ملاقات ہوئی۔ایک دن آپ نے سید ناومولنا حضرت خلیفة المسید ول کی سید مولوی نو رالدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق سنایا کہ جب حضور مہاراجہ شمیر کے شاہی طبیب سے تو ایک دفعہ مہاراجہ صاحب کے ساتھ سرینگر تشریف لائے۔ آپ کی شہرت سن کر دور دور سے لوگ آپ کی ملاقات اور علاج کرانے کے لئے حاضر ہوتے۔ میں

بھی زیارت کے شوق میں سری نگر پہنچا۔اور حضرت حکیم الامۃ کی خدمت میں حاضر ہوکر آپ سے مصافحہ کیا۔آپ نے مصافحہ کیا۔آپ نے مصافحہ کیا۔آپ نے مجھے فرمایا کہ کیا کوئی دوائی دریا فت کرنی ہے۔

## سفيداورسياه بھنگره

میں نے عرض کیا کہ سفید اور سیاہ بھنگرہ کے درمیان ما بدالا متیاز کے متعلق دریافت کرنا ہے۔ اس پر آپ نے فر مایا کہ یہ سوال بہت ضروری ہے۔ عام لوگ اس فرق کونہیں جانتے۔ اور سفید اور سیاہ بھنگرہ کو شناخت نہیں کر سکتے۔ دونوں بھنگروں کے پھول بظاہر سفید ہوتے ہیں اور کپڑے یا ہاتھ پر ملنے سے سیاہ رنگ دیتے ہیں۔ اس لئے پھولوں سے ان میں امتیاز کرناممکن نہیں۔ ہاں سفید بھنگرہ کے پتے ملنے سے سبزرنگ دیتے ہیں پس پتوں کے ذریعہ سے ہی دونوں بھنگروں میں فرق کیا جا سکتا ہے۔

# تھچی مرگ کوروا نگی

علاقہ کشیر میں ہاری جانے کی ایک بڑی غرض بیٹی کہ مرکز میں بیہ اطلاع ملی تھی کہ بعض غیراحمدی علاء کی وسوسہ اندازی سے چند کمزوراحمدی ارتد اداختیار کر گئے ہیں۔ مکری چو ہدری رائ محمد صاحب ہمیں ہچی مرگ لے جانے کے لئے وہاں سے لدّ ردن آئے اور ہم ان کے ساتھ ہچی مرگ پہنچ ۔ ان دنوں کشیر یوں کے لئے اس علاقہ ہیں گرمی تھی اور چو ہدری راج محمد صاحب کے گھروالے پہنچ ۔ ان دنوں کشیر یوں کے لئے اس علاقہ ہیں گرمی تھی اور چو ہدری راج محمد صاحب کے گھروالے شدت گر ما کے احساس سے اوپر کے سرد پہاڑوں میں جاچکے تھے۔ صرف ان کی ایک بہو گھر میں رہ گئی تھیں اور کھا نا اور گھر کا دوسرا کا م انہی کے سپر دتھا۔ گو ہمارے لئے وہاں کا موسم اتنا سردتھا کہ ہم رات کو لحاف اوڑھے بغیر نہ سو سکتے تھے۔ لیکن چو ہدری صاحب کی بہومتواتر اصر ارکر رہی تھیں کہ شدت گرمی کی وجہ سے وہ وہاں نہیں تھہر سکتیں اور سرد پہاڑ پر جانا چا ہتی ہیں۔ چو ہدری راج محمد صاحب نے اس کو سمجھایا کہ مرکز سے مہمان بھی آئے ہوئے ہیں ان کے کھانے وغیرہ کا انتظام بھی اس کے سپر د ہاں لئے وہ نہ جائے ۔ لیکن وہ اپنے اصر ارپر قائم رہی اور مزید تھہر نے کے لئے تیار میں جہوئی ۔ آخر چو ہدری صاحب نے بھی اس لڑکی کو سمجھا کیں۔ شاید آپ کے احتر ام کی وجہ سے بازنہ آئی۔ اس پر میں نے اس کو کہا کہ آپ بھی اس لڑکی کو سمجھا کیں۔ شاید آپ کے احتر ام کی وجہ سے بازنہ آئی۔ اس پر میں نے اس کو کہا کہ آپ بھی اس لڑکی کو سمجھا کیں۔ شاید آپ کے احتر ام کی وجہ سے بازنہ آئی۔ اس پر میں نے اس کو کہا کہ اس کو کہا کہ اس کو کہا کہ اس پر میں نے اس کو کہا کہ اس کو کہا کہ اس کی صدیح بازنہ آئی۔ اس پر میں نے اس کو کہا کہ کہا کہ کے احتر ام کی صدیح بازنہ آئی۔ اس پر میں نے اس کو کہا کہ کہا کہ کو صدیح بازنہ آئی۔ اس پر میں نے اس کو کہا کہا کہ وجہ سے بازنہ آئی۔ اس پر میں نے اس کو کہا کہ کو کہا کہ کو صدیح بین نے اس کو کہا کہ کو کہنے کہا کہا کہ کو صدیح بازنہ آئی۔ اس پر میں نے اس کو کہا کہ کو کہنے کہا کہا کہ کو صدیح بات مان جائے۔ میں نے اس کو کہا کہا کہا کہ کو صدیح بات مان جائے۔ میں نے اس کو کہا کو کہا کو کہا کہا کہ کو کہا کہا کہا کہ کو کہا کہا کہا کہا کہا کہ کو کہا کہا کہا کہ کو کہا کہا کہ کو کہا کو کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہ کو کہا کہا کہ کو کہا کہ کھا کہ کو کھا کہا کہ کو کہا کہ کو کہو کہ کو کو کہ کو کھا کہ کو کہ کو کہا کہ کو کہا کہ کو کہ کو ک

#### '' تُو جا كر ديكھ لے كه الله تعالى تجھے كيسے واپس لا تا ہے''

خیر! وہ پندرہ بیں کوس کے قریب او پر سرد پہاڑ پر چلی گئی۔ وہاں پہنچنے کے دوسرے دن اس کو سانپ نے ڈس لیا۔ وہ درد سے چیخی اور بار بار کہتی کہ جھے واپس پہنچا دو۔ مولوی جی کی بدد عاکی وجہ سانپ نے ڈس لیا۔ وہ درد سے چیخی اور بار بار کہتی کہ جھے واپس پہنچا دو۔ مولوی جی کی بدد عاکی وجہ سے جھے سانپ نے کاٹا ہے۔ چنا نچہ وہ اپنے ایک رشتہ دار کی معیت میں گھوڑ می پر تیسرے دن واپس آئے آگئی اور عاجزی کے ساتھ تو بہ کرنے گئی۔ میں نے کہا کہ ہم مرکز کی ہدایت کے ماتحت یہاں آئے ہیں اور حضرت خلیفۃ المسیح ایدہ اللہ تعالی کے ارشاد کی تعمیل کرنی ہے۔ سانپ کی شکل میں تیرے نفس کی سرکثی نے تجھے ڈ ساہے۔

اس کے بعد میں نے حضرت خلیفۃ المسمسدے اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مندرجہ ذیل نسخہ جو سانپ کے زہر میں مجرّب ہے اس کواستعال کرایا۔

## نسخه برائے زہرسانپ

ریٹھہ کے تھلکے کا سفوف تین چار دفعہ گرم پانی سے استعال کرنے سے قے واسہال سے زہر کا اثر دور ہو جاتا ہے۔ جب زہر دور ہوتا ہے توریٹھہ کے تھلکے کی کڑوا ہٹ معلوم ہونے گئی ہے۔ جب تک زہر خارج نہیں ہوتا اس کی تلخی میٹھی معلوم ہوتی رہتی ہے۔ بینسخہ میں نے اس کواستعال کرایا۔

### ایک اورنسخه

سانپ کے زہر کے ازالہ کے لئے مندرجہ ذیل نسخہ بھی بار ہا کا مجر ب ہے۔ نربسی یعنی جدوار قسم عمدہ ۔ سفید گئی ۔ ریوندعصارہ ۔ پنج نرگس ۔ چاروں ادویہ ہموزن لے کرسفوف بنالیں ۔ بفتار تین چار ماشه سردیانی سے استعال کرائیں ۔ ایک خوراک سے بفضلہ تعالیٰ آرام ہو جاتا ہے ورنہ دوسری یا تیسری خوراک کا فی ہوتی ہے۔

پہلانسخہ استعال کرانے سے اللہ تعالی نے اس لڑکی کوآ رام دیا۔ اور وہ بخوشی ہچی مرگ میں رہ کر ہمارے وہاں قیام کے دوران میں چوہدری صاحب کی زیر ہدایت خدمت میں مصروف رہی۔ فجزاهم الله احسن الجزاء

## ایک عجیب منظر

ایک دفعہ میں نے رؤیا میں دیکھا کہ زمین سے آسان کی بلندیوں تک ایک نہایت خوبصورت اور مزین سڑک ہے (الی سڑک جس کا ذکر حضرت اقدس میں موعود علیہ السلام نے اپنی کتاب ''نزول المسے'' میں حضرت مرزاالیوب بیگ صاحبؓ کی وفات کے ضمن میں فرمایا ہے ) جس پر جھے فرشتے اوپر کی طرف لے جارہے ہیں۔ جب ہم پانچویں آسان پر پہنچو تو فرشتوں نے کہا کہ اس کا مقام اس بلندی سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ س کر میں نے ان فرشتوں سے عرض کیا کہ'' میرا خداوند قد وس کہاں تشریف فرما ہے۔ میں تو اپنے مولی کریم کے پاس جانا چا ہتا ہوں''۔اس پر انہوں نے بارگاہ اقدس کے ایماء پر مجھے ایک خاص مقام پر اتار دیا۔ اور میری دنیوی حالت کے لباس کواتار کر مجھے ایک اور لباس پہنایا۔ جس سے میری زندگی میں ایک خاص انقلاب واقع ہوا۔ اور مجھے دنیوی حالت سے بیدار ہوگیا۔ کا کھمد دنیوی حالت سے بیدار ہوگیا۔ فالحمد للہ

الحمد لله الذي وفّق عبده الضعيف لا تمام الجلد الرابع من المقالات القدسيّه في

بشکرِ حضرتِ پروردگارے فدا باشد دلم جانم ثارے بہ فصلش ختم شد ایں جلد چارم بتوفیقش عیاں شد کاروبارم بعمرِ ارذلم توفیق بخشید و تحمید

## خاتمه كتاب جلد چهارم

الله تعالی کے فضل واحسان سے ''حیات قدسی' 'یعنی سوائے حیات حضرت مولانا غلام رسول صاحب فاضل راجیکی کی جلد چہارم مکمل ہو گئی ہے۔ حضرت مولوی صاحب (مطعنا الله بطول حیاتہ ) کے تحریر کر دہ مسودہ میں ابھی بہت ساعلمی روحانی اور تبلیغی مواد باقی ہے جوامید ہے کہ بتو فیق ایز دی آئندہ جلدوں میں شائع ہو سکے گا۔

الله تعالیٰ اس کتاب کوسلسلهٔ حقه کے لئے مفید اور بابر کت بنائے۔آمین ثم آمین ۔

> خاکسار- مرتب مورنده استمبر ۱۹۵۵ء

# كلام پاك سيدنا حضرت مسيح موعود عليه الصلوة والسلام

## حمرباري تعالى

وہ دیکھتا ہے غیروں سے کیوں دل لگاتے ہو جو کچھ بُتوں میں پاتے ہواس میں وہ کیانہیں

سورج پہ غور کر کے نہ پائی وہ روشنی جب جاند کو بھی دیکھا تو اس یار سانہیں

واحد ہے لا شریک ہے اور لازوال ہے سب موت کا شکار ہیں اس کو فنا نہیں

سب خیر ہے اِسی میں کہ اُس سے لگاؤ دل ڈھونڈو اُسی کو یارو بُوں میں وفا نہیں اس جائے پُر عذاب سے کیوں دل لگاتے ہو دوزخ ہے ہے مقام ہے بُستاں سرا نہیں

## حواله جات حصه جہارم

1 ـ تذكره ص ١٥١ طبع ٢٠٠٨ء

2 - کشتی نوح په روحانی خزائن جلد ۱۹ په ۱۱ – ۱۱

3: مريم

4 ـ تذكره ص ٢٢ طبع ٢٠٠٧ء

5\_ براین احمه بیه\_روحانی خزائن جلداص ۲۶۲

6 صحيح مسلم كتاب البر والصلة والآداب باب تفسير البر والاثم

7\_حلية الاولياء \_جلد٣،٣ص ٢ ٣٢طبع • ١٩٨٠ء

8 ـ ظه :۱۲۲

9 ـ البقره: ٨٨

10\_النسآء: ١٥٥

11\_آل عمران: ۲۰

11 - طه : ۱۱۱

13 -بنى اسرائيل :٢٢

14 ـ الحجر: ٢٩

15\_النحل: ١٠٣

16 ـ المجادلة: ٢٣

17 - النسآء: ١٥٤

18 ـ النمل: 22

19 ـ آل عمر ان : ااا

20\_الكهف:١١٠

21\_يلسين :۸۳

22 البقره:٢٨٦

23\_الاعلى: 19\_14\_

24\_البقره: ١٠٤

25 - آل عمر ان: ۱۸۴

26 - البقره: ١٨٨

27\_الاعلى: 19: 27

28\_الاعلىٰ: ١٨١٠٨

29 ـ بدرمؤر خه ۲۲ نومبر ۲ ۱۹۰ - تذکره ص۲ ۷۲ طبع ۴ ۲۰۰ - ۱

30 ـ الدياج جزواول ١٥٠

31\_البقره: ٨٩

32\_الشعراء:١٢٢

33 - صحح البخارى كتاب المناقب بإب اتبان اليهود النبى حين قدم المدينه

34 صحح البخاري كتاب النفير باب يقال لا ينون احدأى واحد

35 ـ تذكره ص ۲۴۴ طبع ۲۰۰۴ء

36 ـ تذكره ص ٣٢٥ طبع ٢٠٠٨ء

37 - البقره : ٢٠١

38\_الانفال: ١٨

39\_الفتح:١١

40-البقره:١١٦

41\_البقره: ١٢٦

42 - صحيح البخاري كتاب الرقاق بإب التواقع

43- الشورى :١٢

44 ـ النحل : ۵ / ۷

45 آل عمران: ١٩٥

46 تخفه بغدا د \_ روحانی خز ائن جلد ک<sup>ص ۳۷</sup>

47 \_ كرامات الصادقين \_ روحاني خز ائن جلد ے ٩٥

48 بنى اسر ائيل: ٨٦

49 ـ الشورئ ۵۳:

50- الشورى ' :۵۳

51 - الزمر: ٦٣

52\_مصنف عبدالزاق جلد ٢ص ١٢١\_

53 ـ ياسين : ۸۳

54 - البقره : ۲۲

55 ـ بنى اسر ائيل: ٢٥

56 ـ المائده :۳

99: النحل 57

58 - البقره: ١١٢

59 - آل عمر ان: 9 - ا

60 - الفجر : ۲۸ ـ ۲۹

61 - البينة : ٩

62 - البينة : 9

63 \_ آئینه کمالات ِ اسلام \_ روحانی خز ائن جلد ک<sup>ص ۲۵۸</sup>

64 - البقره: ٣٠

65\_الانعام: ١٣٤

66 النور: ۵۲

67 ـ تذكر وص ۴۲۸ طبع ۲۰۰۴ء

68 ـ بنى اسرائيل: ٨٥

69 - بنى اسرائيل: ٨٣

70\_البقره: ١٢٥

71 - مثلوة المصابيح باب منا قب الصحابيص ۵ ۵ طبع آرام باغ كرا جي -

22-الانعام : ۵

3: 73 الحديد

74\_ آل عمران : ۵۲

75۔ تذکرہ ص کے ۳۵ طبع ۲۰۰۴ء

76 - التوبة :١١٢

ر 77 ـ نزول امسی \_ روحانی خز ائن جلد ۱۵۹ ۱۵۹

78-آل عمران:۹۳

79\_المائده: ۵۵

|          | 1'0 F |
|----------|-------|
|          |       |
|          |       |
|          |       |
|          |       |
|          | í     |
|          | j     |
|          |       |
|          |       |
|          |       |
|          |       |
|          |       |
|          |       |
|          | í     |
|          | j     |
|          |       |
|          |       |
|          |       |
| <b>Z</b> |       |
|          |       |
| 1        |       |
|          |       |
|          | j     |
|          |       |
|          |       |
|          |       |
|          |       |
|          |       |
| 1        |       |
|          |       |
|          | Í     |
|          |       |
|          |       |
|          |       |
|          |       |
|          |       |
|          |       |
|          |       |
|          | í     |
|          | j     |
|          |       |
|          |       |
|          |       |
|          |       |
| 1        |       |
|          |       |
|          | Ĭ     |
|          |       |
|          |       |
|          |       |
|          |       |
|          |       |
| 1        |       |
|          |       |

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده و نصلي على رسوله الكريم

حات فرس

جصه بنجم بعنی

سوانح حیات حضرت مولا ناغلام رسول صاحب قدسی راجیکی جس کا دوسرا نام

اَلُمَقَالَاتُ الْقُدُسِيَّه

فِي الْبَركَاتِ الْآحُمَدِيَّه

۲

طابع و نا شر\_ حکیم محمد عبداللطیف شامد ۱۴۰ \_ مین با زار گوالمند گیلا مور ملنے کا پیته: \_قریشی محمدا کمل \_افضل جنز ل سٹور گول با زار بلدهٔ طیبہ خلیفة المسیح ، ربوه شریف

## ايك تازه غيرمطبوعه عارفانهظم

عزیز مکرم جناب حکیم شاہد صاحب ۔ السلام علیکم ۔ ذیل کے چندا شعار جو فی البدیہہ موزوں ہو گئے ہیں ۔ حیات قدسی حصہ پنجم کے آخر میں یا جہاں مناسب معلوم ہوطبع کر کے ممنون اور مشکور فرماویں ۔

#### غلام رسول را جيكي قدسي

کر وہ عمل کہ جس کی جزامیں خدا ملے ہمت بلند کر کہ یہی مدّ عا ملے گر مل گیا خدا تخھے سب کچھ ہی مل گیا باقی وہ کیا رہے گا جو ربّ العُللے ملے كوشش سے كر دعا تھے عشق خدا ملے گر ذوق دید و وصلِ خدا حامیئ تحجیے جب تک کسی کو بھوک نہ ہواور پیاس ہو کھانا لذیذ بھی ہونہ اس سے مزا ملے اے کاش اس علاج سے تجھ کو شفا ملے ہراک مرض کے واسطے خالق ہے خود دوا جو بے بدل ہے کاش وہ عین البقا ملے دنیا بدل رہی ہے تغیر سے روز و شب طالب توحق کا بن کہ تھے حق نما ملے جو کھ بغیر حق کے ہے باطل ہے جان من جب آئینہ ہو صاف تو عکس صفالے عالم بے مثل آئینہ ربّ جہان کا ممکن بھی ہے وجوب نما گر مدا ملے ہے واجب الوجود ازل سے ابد تلک قدرت کا ہرنظام بھی اس سے ہی آ ملے دنیا میں یہ نظام شریعت بھی راز ہے ہے سر کا ننات جو عقدہ گشا ملے انسان ہے خلاصہ سبھی کائنات کا اک دائرہ کی شکل میں ہستی کا دَور ہے جیسے کہ سر قدس سے قدر وس آ ملے قدسی درخت ہستی اقدس کا ہے ثمر سے ہی ہر ابتدا ملے انتبا

نحمده و نصلي على رسوله الكريم

بسم الله الرحمن الرحيم

# عرض حال

حیات قدس لیمی سوائے حیات حضرت مولا نا غلام رسول صاحب قدسی راجیکی کا حصہ پنجم قارئین کرام کی خدمت میں خلاصة پیش ہے۔اس کا پہلا حصہ ۲۰ جنوری ۱۹۵۱ء کو اور دوسرا حصہ کیم سمبر ۱۹۵۱ء کو جناب سیٹھ علی محمد اے الہ دین صاحب ایم۔اے نے سکندر آباد سے شاکع کیا تھا۔ تیسرا حصہ جنوری ۱۹۵۴ء میں جناب سیٹھ محمد معین الدین صاحب چنت کشے (حیدر آباد دکن) کے زیرا ہمتمام شاکع ہوا۔ اور چوتھا حصہ ۱۹۵۳ء کے اواخر میں شاکع کیا گیا۔ کتاب کے یہ تمام حصص بفضلہ تعالی سیدنا حضرت اقد س سے موعود علیہ السلام کے اور آپ کے خلفائے عظام کی برکت سے بہت مقبول ہوئے اور علاوہ احباب جماعت کے بہت سے دوسرے مسلمانوں اور غیر مسلموں نے ان سے فائدہ اٹھایا۔ گئ احباب اور بزرگان سلسلہ نے اس کتاب کے متعلق اپنے قیمتی خیالات کا اظہار فرمایا ہے۔ بخوف طوالت یہاں پر صرف سیدی حضرت مرز ابشیر احمد صاحب ایم اے مدظلہ العالی کی نہایت قیمتی اور مؤقر آراء کو درج کیا جاتا ہے۔

#### حصهاول

ے متعلق آپ تحریر فر ماتے ہیں:۔

''وا قعات بہت دلچیپ ہیں اور جماعت میں روحانیت اور تصوّف کی چاشی پیدا کرنے کے لئے خدا کے فضل سے بہت مفید ہو سکتے ہیں۔ یہ کتاب اسی انداز کی ہے جسیا کہ حضرت خلیفۃ المسدیح اول رضی اللّہ تعالیٰ عنہ نے اکبرخاں صاحب نجیب آبادی کو این سوانح املاء کرائے تھے''۔

#### حصهدوم

کے متعلق آپ نے مندرجہ ذیل الفاظ میں اپنی رائے کا اظہار فر مایا:۔ '' بیایک روح پر ورتصنیف ہے ۔خدا تعالیٰ جماعت کے لئے مبارک کرے''۔

#### تصهرسوم

ے متعلق آپ اپنے خط بنام ابی المکرّم حضرت مولانا غلام رسول صاحب راجیکی میں تحریر فرماتے ہیں:۔

''آج آپ کا رسالہ حیات قدسی حصہ سوئم مرزاعزیز احمد صاحب نے لا کر دیا اور میں نے پڑھنا شروع کر دیا ہے۔ مبارک ہو، بہت روح پر ورمضامین ہیں۔ ایسی کتابوں کی احمد یوں اور غیر احمد یوں میں بکثرت اشاعت ہونی چاہیئے۔ مناظرانہ باتوں کی نسبت اس قتم کے روحانی مذاکرات کا زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اللہ تعالی آپ کی عمرا ورعلم میں برکت دی'۔ آمین

### حصہ چہارم

کے مطالعہ کے بعد سیدی حضرت میاں صاحب مد ظلّہ العالی نے مندرجہ ذیل رائے خاکسار

کے نام ارشاد فرمائی۔ بیدرائے دراصل مجموعی طور پرسب حصوں کے متعلق ہے آپ فرماتے ہیں:۔

'' حضرت مولوی غلام رسول صاحب را جیکی کی زیر تصنیف ضخیم کتاب کے بعض

اقتباسات حضرت مولوی صاحب کے بعض عزیز وں اور دوستوں نے شائع کئے ہیں جو
حیات قدسی حصہ اول تا حصہ چہارم کی صورت میں چھپ چکے ہیں۔ بیسلسلہ خدا کے فضل

سے بہت مفید اور روحانی اور دینی تربیت کے لحاظ سے بے حدفائدہ مند ہے۔ خشک منطق

اور فلسفیا نہ دلائل کی نسبت جو تا ثیر خدا نے روحانی لوگوں کے اقوال اور واقعات زندگ

اور مکا شفات میں رکھی ہے وہ مختاج بیان نہیں۔ حضرت مولوی راجیکی صاحب کی بیہ

تصنیف بھی اسی ذیل میں آتی ہے۔ مخلصین جماعت کو جا میئے کہ اس کتاب کو نہ صرف خود

تھنیف بھی اسی ذیل میں آتی ہے۔ مخلصین جماعت کو جا میئے کہ اس کتاب کو نہ صرف خود

روح کو چلا دینے کے لئے ایسالٹر بچر نہایت درجہ مفید ہوتا ہے'۔

روح کو چلا دینے کے لئے ایسالٹر بچر نہایت درجہ مفید ہوتا ہے'۔

اللہ تعالیٰ حضرت مولوی صاحب کے علاوہ اس مفید سلسلہ کو شائع کرنے والوں کو بھی جزائے خیر

دےاورحسنات دارین سےنوازے''۔ آمین

کتاب ہذا کا اصل معوّدہ حضرت مولانا غلام رسول صاحب راجیکی نے الہامی تحریک کے ماتحت رقم فرمایا ہے جو بڑی تقطیع کے چھ سات ہزار صفحات پر مشتمل ہے جس میں علاوہ ایمان افروز سوانح حیات کے قرآن کریم کی مختلف آیات کی تفسیر اور روحانی حقائق ومعارف پر مشتمل بہت سے گراں قدرمضامین ہیں۔

جومقالات اس حصہ میں قارئین حضرات کی خدمت میں پیش کئے جارہے ہیں یا کتاب کے پہلے حصص میں شامل کئے جا چکے ہیں ، یہ مر بوط اور مسلسل مضامین میں سے بعض اقتباسات ہیں جو بغیر کسی ترتیب کا کام انشاء اللہ تعالیٰ آئندہ ایلہ یشنوں کی اشاعت کے وقت ہوجائے گا۔ سر دست ان واقعات و مکاشفات اور ضروری مضامین کو محفوظ کر نامد نظر ہے۔ یہ مقالات اصل مسودہ سے خلاصہ شائع کئے جارہے ہیں اس لئے ہوسکتا ہے کہ ان کی تضمین و تلخیص کرتے ہوئے بعض خامیاں رہ گئی ہوں یا کم از کم اصل مسودہ میں جو عالمانہ شان ہے اس کو قائم نہ رکھا جا سکا ہو۔ لیکن پھر بھی کوشش کی گئی ہے کہ اصل مقالات کا صحیح مفہوم قارئین کرام کے سامنے پیش جو جائے۔

## معاونين حضرات

حصہ پنجم کی اشاعت میں علاوہ دیگر مخلص احباب کے مندرجہ ذیل دوستوں نے خاص طور پر مالی اعانت کر کے اس اہم کام کوآسان فر مایا ہے۔فہزاھیم اللّٰہ احسین البجزاء

- (۱) جناب چو ہدری محمد عبداللہ خان صاحب۔امیر جماعت احمد بیکرا چی۔
  - (۲) جناب شیخ رحمت الله صاحب نابب امیر به جماعت احمدیه کراچی به
- (۳) جناب چوہدری اسداللہ خاں صاحب بارایٹ لاء۔امیر جماعت احمدیہ لاہور۔
  - (۴) جناب چوہدری مقبول احمد صاحب انجینئر ۔شیخو بورہ
    - (۵) جناب چوہدری محمد شاہنواز صاحب کراچی

بعض دیگر حضرات نے بھی اس کا رخیر میں قابلِ قدر مالی اعانت فر مائی ہے اور وہ قابلِ شکریہ اور عنداللّٰد ما جور ہیں لیکن افسوس ہے کہ ان کے اسائے گرا می میرے پاس شدید علالت کے ایام میں محفوظ نہیں رہ سکے اس لئے اس ایڈیشن میں ان کا ذکر کرنے سے قاصر ہوں۔ جنز اہم اللّٰه احسن الحجز اء.

اس حصہ کی طباعت واشاعت میں مکر می حکیم مولوی مجمد عبداللطیف صاحب شاہدنے گراں قدر خد مات سرانجام دی ہیں ۔اللّٰد تعالیٰ ان کواس محبت اور خلوص کی جزائے خیرعطا فر مائے ۔آ مین

اس کتاب کی اشاعت کاسب سے بڑا مقصد حقانیتِ اسلام اور سیدنا وسیّدولد آدم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللّه علیه وسلم اور آپ کے نائب و بروز حضرت اقدس مسیح موعود ومهدی معهود علیه السلام اور آپ کے خلفاءِ عظام کے بعض فیوض و برکات کا اظہار ہے اللّه تعالی اس مقصد کوان حالات کے ذریعہ سے بورا فرمائے اور جم سب کواپنی رضاء کے راستوں برچلائے اور حافظ و ناصر ہو۔

سیدی حضرت مرزا بشیراحمد صاحب مدظلّه العالی نے ازراہ کرم فر مائی اس کتاب کی اشاعت میں ذاتی دلچسپی کااظہار فر مایا ہے اور باوجود علالتِ طبع کے آسیب زدگان کے واقعات کے متعلق ایک فیمتی نوٹ تحریر فر مایا ہے۔ جواس حصہ میں شائع کیا جار ہاہے۔ فہزاھم اللہ احسن الجزاء

وے مریز مرمایا ہے۔ بوا ک مصدیں ساں کیا جارہا ہے۔ فیجز اہم اللہ احسن البجزاء آخر میں قارئین حضرات سے درخواست ہے کہ د عا فر مائیس کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کوسلسلۂ حقہ

. کے لئے زیادہ سے زیادہ مفید بنائے اورا کنا فِ عالم میں احمدیت کا نورجلدا زجلد پھیلے۔ آمین

خاكسار

بر کات احمد راجیگی بی ۔اے واقف زندگی ۔قادیان دارالامان مور خہ۲مئی ۱۹۵۷ء بسم الله الرحمٰن الرحيم نحمده ونصلى على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود

حيات قدسى حصه پنجم

#### احسنات خداوندي

سیدنا حضرت اقدس می موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی روحانی تو جہات اور خاص برکات سے حضوراقد سل کی بیعت کے بعداب تک ایبادور مجھ پر گذرر ہاہے کہ میں اپنی کسی نیکی کو بھی خواہ وہ عقائد حقہ سے تعلق رکھنے والی ہویا عباداتِ مخصوصہ سے، اپنے لئے باعثِ فخریا اعمال صالحہ سے اور خواہ وہ اخلاقِ حسنہ سے متعلق ہویا عباداتِ مخصوصہ سے، اپنے باعثِ فخریا امید و رجاء قرار دینے سے سخت شرم محسوس کرتا ہوں۔ میرے دل پر بیا تر ہے کہ میرے وجود کا ذرہ ہ ذرہ اور میرے قوئی اور میرے حواس مع اپنے متعلقات کے میرے محن اور خیر الراحمین خدا کے انعامات اور احسانات میں سے ہیں اور میرے لئے خدا تعالی کے حضور ان سب نعمتوں کے لئے شکر بجالا نا واجب ہے۔ اس نے مجھ پر بیکرم کیا کہ مجھے اپنے عطا کر دہ سامانوں اور طاقتوں کے ذریعے نیک کام بجالا نے کی توفیق دی۔ پس ان نیکوں کی بجا آ وری میں میری کوئی ذاتی خو بی نہیں بلکہ بیسرا سرخدا تعالی کافضل واحسان ہے۔

اس نظریہ سے بفضلہ تعالی مجھے میفائدہ پہنچا کہ تکبر، غروراور نخوت کی رگیں جومیرے لئے تجاب پیدا کرنے والی تھیں، اکثر کٹ گئیں۔اور حضرت اقدس علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیم اور روحانی تربیت سے مجھے نفس المّارہ کے بہت سے گندوں سے آگاہ کیا گیا۔ اور جسیا کہ حدیث النبی صلعم میں ہے اِذَا اَرَادَ اللّٰهُ بِعَبُدٍ خَیْراً بَصِّرُہُ عُیُوبُ نَفُسِه 1 یعنی جب اللّٰد تعالی کسی بندہ کے متعلق بھلائی کا ارادہ فرما تا ہے تو اسے اس کے نفس کے عیوب دکھا دیتا ہے۔ مجھ پر بھی خودی، خودروی، خود آرائی، ارادہ فرما تا ہے تو اسے اس کے نفس کے عیوب دکھا دیتا ہے۔ مجھ پر بھی خودی، خودروی، خود آرائی، خود ستائی اور خود نمائی کے عیوب ظاہر کئے گئے اور غلبہ ایوا وِنفس اور ظلمتِ جہالت پر مجھے آگاہ کیا گیا۔ اور محسن فیاض خدا کا روشن چہرہ جو تکبر اور کبر کے پر دول کی وجہ سے مستورتھا، مجھ پر ظاہر ہوا۔ اور گہری نظر سے دیکھنے سے مجھے ایسا معلوم ہوا کہ تکبر اور غرور کا خیالِ باطل زندگی کے تمام پہلوؤں پر شاخ درشاخ پھیلا ہوا ہے۔ حضرت اقدس علیہ الصلاۃ والسلام کے تعلقات اور روحانی فیوش سے شاخ درشاخ پھیلا ہوا ہے۔ حضرت اقدس علیہ الصلاۃ والسلام کے تعلقات اور روحانی فیوش سے شاخ درشاخ پھیلا ہوا ہے۔ حضرت اقدس علیہ الصلاۃ والسلام کے تعلقات اور روحانی فیوش سے

جب میری عارفا نہ نگاہ تیز ہوئی تو میر ہےا ندریہا حساس پیدا ہوا کہ میں اپنی ہستی کےمسّلہ کو مجھوں اور ید دیکھوں کہ میرے وجود کی اصل حقیقت کیا ہے۔ تب میں نے اپنے جسم کے ذرّہ و زرہ اور روح کی ہر قوت اور ہرجس کو گہری نظر سے دیکھا اور مجھےمعلوم ہوا کہ دنیا کے بہت سے عیوب اور گنا ہ تکبراور نخوت سے پیدا شدہ ہیں۔ اورموجوداتِ عالم کی بہت سی نیکیاں کبروغرور کے حجابات کے پیچھے چھپی ہوئی ہیں ۔اور جب تک خدا تعالی کو جوتمام جہانوں کا پیدا کرنے والا اور ربوبیت کرنے والا ہے۔ کامل معرفت سے نہ پیچانا جائے اور دنیا کا وجود اللہ تعالیٰ کے آئینہ میں نہ دیکھا جائے۔انسان اس تكبراورنخوت كي نجاست سينهيين بچ سكتا ـ اور خدا تعالى كي معرفت كامله اس كےمقدس نبيوں كي تعليم کے ذریعہ سے جووحی الٰہی سے حاصل ہوتی ہےاورزندہ اورتا زہنشا نوں سے جوانبیاء کے ذریعہ دنیا پر ظاہر ہوتے ہیں، حاصل ہوتی ہے۔ نیز انبیاء کے اسوؤ حسنہ کوقریب سے دیکھنے سے بھی انسان کی بہت سی آلود گیاں اور گناہ صاف ہو جاتے ہیں ۔ قانون طبعی ،عقلی قیاسات اور خشک منطق ،معرفت کاملہ کو یا نے کے لئے قطعاً نا کا فی ہے۔ بلکہاس کے ذریعہ سے اکثر بحائے ہدایت کے گمراہی حاصل ہو جاتی ہے۔اورجس طرح سورج کی روشنی کے بغیر آنکھ کی بینائی کا منہیں دیتی اور کر ہُ ہوائی کے بغیر کان کی شنوائی نا کافی ہے۔اسی طرح انسانی عقل ودانش آسانی وحی کے بغیر ہیج اور بے کارہے۔ جس طرح دریا کے قریب کی زمین نرم ہوتی ہے اور اس کو آسانی سے کھود کریانی نکالا جاسکتا ہے،اسی طرح نبیوں کے تعلق اور قربت سے ان کی تعلیم اور اسوۂ حسنہ پرعمل کرتے ہوئے انسان بآسانی راه سلوک طے کر لیتا ہے۔ اور خدا تعالیٰ کی معرفت ، اس کی محبت اور قرب کو حاصل کر لیتا ہے۔انبیاء ورسل کےمبعوث کرنے کا سلسلہاللّٰہ تعالیٰ نے اپنی رحت سے ہی جاری فر مایا ہے۔اور ا پنے طالبوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لئے خود ہی سامان مہیا فر مائے ہیں ۔اس تعلق میں مجھے مولا نا حالی کا پیشعر جو بظا ہر حدّ ا دب ہے کسی قدرگرا ہوا ہے،حقیقت کوظا ہر کرنے والامعلوم ہوتا ہے یعنی ہے قدائے آل بتِ شوخم که خو دوقتِ وصال مراطريقمس وبوسه وكنارآ موخت حقیقت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یانے کے لئے سب سے زیا دہ اسی کی مدد ونصرت در کار ہے۔ ور نه انسان مجر دعقل اوراپنی جدوجهد سے اس وراء الور کی ہستی کی معرفت اور قرب و وصال نہیں یا سکتا ۔اس راہ میں وہی کا میاب ہوسکتا ہے۔جس کے دل کی گہرائیوں سے سیدنا حضرت مسیح موعود علیہالصلوٰ ۃ والسلام کے بہالفاظ نکلتے رہیں ہے

ر دو عالم مرا عزیز توئی و آنچه می خوانم از تو نیز توئی <mark>2</mark>

انسان اپنی مجرّ دعقل سے کام لے کر اور اعلیٰ سے اعلیٰ علوم کی ڈگریاں حاصل کر کے سوائے جذبات ِنفس سے کھیلنے اور فطری شرافت سے دور ہونے اور تباہ کن ایٹی ایجا دات کا جال پھیلانے کے اور کچھتر قی نہیں کر سکا۔

لیکن احمدی جماعت کے افراد موجودہ زمانہ کے مرسل وہادی پر ایمان لا کراوراس کی تعلیم اور موجودہ نرمانہ کے مرسل وہادی پر ایمان لا کراوراس کی تعلیم اور موجودہ پر چل کرا پنے اندر پاک تبدیلی پیدا کر چکے ہیں۔اور تہذیب نفس،علم سے اور اخلاق فاضلہ کی وجہ سے دنیا میں شہرت رکھتے ہیں۔ان کے مقابل پر خدا تعالی نے ان لوگوں کو جو بدظنی میں مبتلا سے یا حکومت اور قومیت کی بڑائی یا خاندانی وجاہت یا ذاتی تفوق کے غرور و تکبر میں مبتلا تھے،صدافت کو قبول کرنے سے محروم کردیا۔

الغرض جب تک انسان کو بیمعرفت حاصل نہ ہو کہ وہ اپنی ذات کے علاوہ آفا تی نظام کو بھی جو لامحدود وسعت تک پھیلا ہوا ہے، آئینہ خود بنی بنانے کی بجائے آئینہ خدا بنی قرار دے اوراس کے ذریعہ خدا تعالٰ کی صفات اورا فعالٰ کی پُر عظمت شان کومشاہدہ کرے۔اس کی نفسا نیت کا حجاب دور نہیں ہوسکتا۔

اس مقصد کے حصول کے لئے میں نے نماز روزہ کے مجاہدات اور خلوت کی دعاؤں سے بہت فائدہ اٹھایا ہے۔خصوصاً سورۃ فاتحہ کے الفاظ میں بار بارغور کرنے سے میری روح اور قلب اور حواس کو بہت ہی جلاء حاصل ہوا ہے۔علاوہ مسنون دعاؤں کے حضرت اقدس میں موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی برکت سے مجھے بہت ہی دعائیں روح القدس کی رہنمائی سے سکھائی گئیں۔ جن میں سے بعض کا ذکر پہلی جلدوں میں کیا جا چکا ہے۔ بعض دعاؤں کا مفہوم نمونہ کے طور پر ذیل میں درج کیا جاتا ہے۔ بیدعائیں سورۂ فاتحہ کے الفاظ سے مقتبس ہیں:۔

دعا ئىس

(1)

اے میرے رحمٰن ورحیم اللہ! جس طرح تونے اپنی کامل حمدا ور ربوبیت سے اپنی رحمانی اور رحیمی

اور مالک یوم الدین کی ثان سے اور اپنی ہادیا نہ صفات اور منعمانہ افاضات سے اپنی تمام منعم بندوں کو شیطان کی ہر قسم کی شیطنیت اور رجمیت سے اپنی کامل پناہ اور حفاظت میں رکھا ہے۔ اور ان کو مغضو بیت اور ضالیت سے بچایا ہے، اسی طرح تو اپنے اس عبد حقیر کو بھی کامل طور پر اپنی پناہ میں لے کر ابدتک محفوظ رکھ ۔ تاکہ تیرا بیب بندہ عقائد صححہ، اعمال صالحہ اور اخلاق حسنہ کی روسے شیطان کی شیطنیت اور رجمیت کے بداثر ات سے نی سکے اور مغضو بیت اور ضالیت میں مبتلا نہ ہو جائے۔ جس طرح تو نے اپنے فضل سے مجیب الدعوات ہونے کے اعتبار سے اپنے منعم بندوں کو مستفیض فر مایا ہے، طرح تو نے اپنے شعر کو بھی مستفیض فر ما یا ہے،

#### **(r)**

اے میرے ازلی، ابدی الو ہیت کی شان والے اللہ! تیری ہروہ حمہ جوتونے اپنی رحمانیت کی بے انتہا تجلیات سے اور دَبُّ الْعَالَمِینُ کے فیضان اعم اور الرحمٰن کے فیضان عالم سے اس دنیا کی تعمیر میں نمایاں فرمائی ہے۔ اور الموَّحینُ ہے کے فیض خاص اور مَالِکِ یَوُمِ اللّهِیْن کے فیض اخصّ سے عالم آخرت کی اعجب العجا بُ تجلیات سے جلوہ نمائی کی ہے۔ اپنی اس بے نظیر حمد سے جو ہر طرح کے سے عالم آخرت کی اعجب العجا بُ تجلیات سے جلوہ نمائی کی ہے۔ اپنی اس بے نظیر حمد سے جو ہر طرح کے حسن واحسان کا مبداء اور منبع ہے۔ اس عبد حقیر کو بھی بے نظیر حسن واحسان کے جلووں سے متاثر ہونے والے کا مل حواس عطا فرما۔ جس طرح تونے اپنے عباد تعمین کو کسی دور خلق میں عطا فرمائے ہیں۔ آمین

#### **(m)**

اے ازلی ابدی حمد اور شانِ الوہیت والے میرے بے نظیر اللہ! جس نے میری ہستی کے قیام وبقا کے لئے ہر آن مخلوقات کے ذرہ ذرہ کو تعاونی طور پر میری تغییر اور تکمیل کے لئے لگارکھا ہے۔ اور یہ سب کچھ بغیر میری کسی تح یک یا درخواست کے اپنے فضل واحسان سے میری ربوبیت کے لئے فر مایا ہے۔ اور اپنے فیوض کے بح بے پایاں کو ہر لمحہ تمو ج نما کیا ہے۔ جس طرح تو نے اپنے فیوض سے تمام منعم بندوں کے عقائمہ صحیحہ اور اعمالِ صالحہ اور اخلاقِ حسنہ سے ان کی روحانیت کی عمارت کو کامل بنایا

ہے۔اوران کواپنے ازلی نوروں سے غسلِ طہارت کا ملہ عطا فر مایا ہے۔ تیرا یہ عبدِ حقیر بھی تجھ سے یہ درخواست کرتا ہے کہ تواپنے ان منعم بندوں کی طرح مجھ پر بھی اپنافضل فر ما۔ آمین

(r)

اے ازلی ابدی اور بے نظیرو بے پایاں حسن واحسان والے محبوبے خد! جس نے اپنی عنایات بے انتہا اور شانِ کر یمانہ سے اپنے عاشقانِ وجہُ اللّٰہ کی روحِ قلب اور حواس کو اپنے جذباتِ حسن سے متاثر فرمایا۔ اور انہیں اپنی طرف بے انتہا مقناطیسی کششوں سے تھینچ کر اپنی طاقتِ بالاسے عشق کے طوفانی جوش سے پیدا شدہ نئے احساسات کے ذریعہ اپنے قرب ووصال کی رفعت پر پہنچایا ہے۔ اور اپنے عشق کی لذیذ شراب کے بے در بے ساغروں سے انہیں ابدی وصال کی مستی سے اس طرح مدہوش کیا ہے کہ ان کے منہ سے بے ساختہ یہ الفاظ نکلتے ہیں کہ ہے۔

شربتُ الخمر كاسًا بعد كاسٍ فحما رويت

سواے میرے بے پایاں حسن واحسان والے خداا پنے اس عبدِ حقیر کو بھی اپنی نوازشِ کریمانہ اور شان منعما نہ کےانعامات خاصہ سے نواز دے۔

> وليسس نفادُ للذي عند ربنا ولِلله بحر فيوضه يتموّج أحبّ لوجه الله عشقًا بشدّة ونارًالتُحروق غيره اذتاجج

> > (a)

اے میرے وحید وفریداوریکتا خدااور واحدلاشریک مولی! جس طرح تو نے محض اپنے کرم سے تمام متعمین کے عقائد اور اعمال اور اخلاق کو اپنی تو حید کے رنگ سے رنگین فر مایا اور انہیں کامل عبا دموحدین ہونے کی شان بخشی۔ اپنے اس عبد حقیر کو بھی ان تمام موحد متعمین کی موحدانہ شان کی مظہریت کا اعلیٰ مقام اور مرتبہ نصیب فر ما۔ آمین

**(Y)** 

اے میرے ازلی ابدی واحد لاشریک اور سبوح وقد وس خدا! جس طرح تونے اپنے تمام معمین کے عقا کدا عمال اور اخلاق کو ہر طرح کے شرک سے پاک کیا ہے۔ اور ہر طرح کی نفسانیت اور ہوا ءِنفسانیہ اور مخلوق کے خوف وطمع اور اسباب پر بھر وسہ اور تو کل کے وسیع جال سے بچایا ہے۔ اور تو ہمات باطلہ کے مُصِلًا نہ اثر ات سے محفوظ رکھا ہے۔ اسی طرح اس عبد حقیر کی بھی خاص حفاظت فرما۔ آئین

 $(\angle)$ 

اے میرے اللہ، اے میرے احد اور صدخدا! جس کامل شان احدیت کے ساتھ تونے اپنی الوہیت اور احدیت کے ساتھ تونے اپنی الوہیت اور احدیت کی تنزیمی صفات کوجلوہ نما کیا۔ اور اس کا اجمالی نقشہ تونے سورہ اخلاص کے ذریعہ سے ظاہر فرمایا اور تیری تمام تشہیری صفات جن کا اجمالی ذکر تونے سورہ فاتحہ میں فرمایا۔ ان دونوں قتم کی صفات سے تونے جس طرح تمام معمین کی روح، قلب، دماغ اور حواس پرتحبی فرمائی۔ اس عبد حقیر کی روح، قلب، دماغ اور حواس پر بھی اسی طرح جلوہ نمائی فرما۔ تا تیرے ازلی ابدی حسن بے پایاں سے میری روح، اعضاء اور حواس متاثر ہو سکیں اور ابدتک تیرے قرب و و صال اور مظہریت کا ملہ کے افاضہ سے مستیفض ہو سکیں۔

 $(\Lambda)$ 

اے میرے خدا! اے تمام نبیوں اور رسولوں کے ذریعہ گناہ سوز ایمان، گناہ سوز لیتین اور گناہ سوز تقوی عطا کرنے والے اور تمام قسم کی حسات کے لئے اعلی نمونہ ظاہر کرنے والے خدا! اس عبد حقیر کو بھی گناہ سوز ایمان، گناہ سوز لیقین اور گناہ سوز تقوی اور اعلی ایمان، عرفان اور اپنی رضوان عطا کرتا کہ بیعبد حقیرا پنی زندگی تیرے پاک نبیوں اور رسولوں کے پاک نمونہ کے مطابق گذار سکے۔ اور ہر طرح کی شیطنیت اور رحمیت کے بدا ثرات سے جواس وقت انبیاء ومرسلین کی تبلیغ و ہدایت کے رستہ میں رخنہ انداز ہیں، محفوظ رہ سکے۔ آمین

(9)

اے قرآن کریم کو نازل کرنے والے خدا اور تمام معمین کو قرآن کریم کی کامل تعلیم سے اعلیٰ علم وعرفان اور اعلیٰ محبت ورضوان کی برکات بخشنے والے۔ اور روحانی مردوں کو زندہ کرنے والے خدا، مجھے قرآنی تعلیم کی کامل برکات کا اعلیٰ نمونہ بنا۔ اور مغضوبین اور ضالین کی ٹیڑھی را ہوں سے محفوظ رکھ۔ آمین

#### (I+)

اے خدا! اے محمد رسول اللہ علیہ وسلم کو نبی العالمین اور احمد رسول اللہ کو میں العالمین بناکر سے بینجنے والے خدا۔ قرآن کریم کی جس اعلیٰ تعلیم کے ساتھ دنیا کی تمام قوموں کی ہدایت کے لئے تونے انہیں مبعوث فرمایا ہے۔ تا دنیا کی قومیں کفروشرک سے بی کر تیری تو حید ، شیج ، تقدیس ، تحمید اور شجید کی کامل معرفت سے تجھے قبول کریں اور مغضوبین اور ضالین سے بی جائیں ۔ تو محض اپنے فضل سے ان کامل معرفت سے تجھے قبول کریں اور مغضوبین اور ضالین سے بی جائیں ۔ تو محض اپنے فضل سے ان محبوب ترین نبیوں اور رسولوں اور ان کے خلفاء اور اتباع کی تبلیغی مساعی اور ان کے تبلیغی سلسلہ میں کامل برکتیں عطافر ما۔ تا اسلام اور احمدیت کے نوروں سے تیری مخلوق منور ہو۔ اور وہ اعلیٰ مقاصد جو محمدیت اور احمدیت کے عالمگیر دورِ بعثت سے تعلق رکھتے ہیں ۔ تیری صفات کی اعلیٰ تجلیات سے پورے ہوں ۔ اپنے اس عبد حقیر کی دعاؤں اور عرضوں کو اپنے تمام معمین وانبیاء ومرسلین اور ان کے اتباع کاملین کے اغراض ومقاصد کے ماتحت قبولیت کاشرف عطافر ما۔ آمین

# كلام والهام الهي يع محرومي كاسبب

ایک دفعہ میں اس سوال پرغور کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے کلام و الہام سے محرومی کے کیا اسباب و بواعث ہیں۔اس دوران میں مجھ پرکشفی حالت طاری ہوگئی اور میر ہے سامنے ایک کا غذ پیش کیا گیا۔جس پرانیسویں پارہ کی پہلی آیت

وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرُجُونَ لِقَآءَ نَا لَوُلَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلْئِكَةُ اَوْ نَرَى رَبَّنَا طَلَقَدِ اسْتَكْبَرُوا

فِي أَنْفُسِهِمُ وَ عَتَوُا عُتُوًا كَبِيُرًا ٤

خوشخطی کے ساتھ کھی ہوئی تھی۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو ہماری ملاقات سے ناامید ہور ہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ فرشتے ہم پر کیوں نہیں اتار ہے جاتے ۔ یا ہم اپنے رب کو کیوں نہیں دکھے لیتے ۔ اس کے جواب میں اللہ تعالی فرما تا ہے ان دونوں با توں کا حاصل ہونا ناممکن نہیں۔ اگران موافع اورروکوں کوا ٹھادیا جائے جو درمیان میں حاکل ہیں۔ ایسے لوگ جن کی طبائع میں کبراور فرور ہے اور ان کی زندگی خودی ، خودروی ، خود بنی اور خودنمائی کے جذبات میں گذررہی ہے۔ اور وہ اپنے نفس کی مجوبا نہ ہرکشی میں مبتلا ہیں۔ ان پر فرشتوں کا نزول نہیں ہوسکتا۔ اور نہ ہی ان کو دَبُ الْعَالَم مِیْنَی کی رویت اور لقاء حاصل ہوسکتی ہے۔ جب انسان خدا تعالیٰ کی ربوبیت کوجس کا وہ ہر دم محتی جانے تیا ماعضا قوئی اور حواس کی پرورش اور ترقی میں مشاہدہ کرتا ہے اور اپنے بے نظیر خدا کے حسن واحسان کے جلوہ کود کھتا ہے۔ اور اپنی خودی اور خودروی کومٹا کرنفس کشی اختیار کرتا ہے تو وہ عباد کے جن وار اسے اپنے قد وس مولا اور آتا کا دیدار نصیب ہوتا ہے۔ اور وہ اپنے عقا کہ صحیحہ ، اعمال صالحہ اور اخلاق صنہ کے ذریعہ سے لمحہ بہلے ہرقی کہ دیدار نصیب ہوتا ہے۔ اور اس تیز ہوتے جاتے ہیں۔

## فردوس کی آگ

جن دنوں حضرت مفتی محمد صا دق صا حب بغرض تبلیغ امریکہ کے لئے رختِ سفر با ندھ رہے تھے تو آپ بعض ضروری ساما نوں کی خریداری کے لئے لا ہورتشریف لائے۔ان ایام میں خاکسار حضرت میاں چراغ دین صا حب رضی اللہ تعالی عنہ رئیس لا ہور کے مکان' مبارک منزل' میں قرآن کریم کا درس دیا کرتا تھا۔ایک دن جب میں درس دے رہا تھا۔اور حضرت مفتی صا حب بھی حلقۂ درس میں شامل تھے تو آپ پرکشفی حالت طاری ہوگئی۔اورآپ نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوق قالسلام بھی درس میں شامل ہیں۔اور بڑی توجہ سے درس میں درس دے ہیں۔اس کشف کا ذکر حضرت مفتی صاحب نے اسی وقت احماب کے سامنے فرما دیا تھا۔

جب حضرت مفتی صاحب امریکہ جاتے ہوئے رستہ میں لنڈن قیام پذیر ہوئے تو آپ نے وہاں پرایک رؤیا دیکھی اورآپ کوعجیب الہامی الفاظ سے نوازا گیا۔ آپ نے وہ رؤیا اور الہام مجھے تحریر فرمایا۔اوراس کی تعبیر بھی دریافت کی۔وہ رؤیا تواب مجھے بھول گئی ہے لیکن الہام یا د ہے

جو بيرتفا: \_

#### " آگ از فردوس دل دلدار را"

لیعنی دلدار کے دل کے لئے فر دوس ہے آگ کا ہونا ضروری ہے۔ آپ نے تحریر فر مایا کہ اس کا تر جمہ تو بظاہر آسان ہے۔لیکن فردوس کے ساتھ آگ کی نسبت عجیب معلوم ہوتی ہے۔ میں نے اس الہام کی جوتشر تکے حضرت مفتی صحاب کی خدمت میں ججوائی وہ پیھی۔

آگ دوسری فردوس کی آگ جواللہ تعالی کی محبت وعشق اور مخلوقِ خدا کی ہمدردی اور شفقت کے شدید دوسری فردوس کی آگ جواللہ تعالی کی محبت وعشق اور مخلوقِ خدا کی ہمدردی اور شفقت کے شدید جذبات سے تعلق رکھتی ہے۔ خدا تعالی نے وَالَّذِیْنَ الْمَنُوْ اللهُ تُعَالی کے ساتھ شدید محبت کا تعلق رکھتے ہیں کے الفاظ میں اس کا نقشہ کھینچا ہے۔ اسی طرح مخلوق کی ہمدردی اور شفقت کے شمن میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ تعالی قرآن کریم میں فرما تا ہے تھے زِیُدِیْ شفقت کے شمن میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ علیہ وسلم کے ریہ بات بہت گراں گزرتی ہے کہ لوگ تکلیف میں مبتلا ہوں اور آپ لوگوں کی بہودی اور بہتری کے لئے بے حد حریص ہیں۔ نیز خدا تعالی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرما تا ہے کہ

### لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفُسَكَ ٱلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِيْنَ 6

لینی کیا تو اس غم و فکر میں اپنی جان کو ہلاک کر دے گا کہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ یہی وہ آگ ہے جوضیح تو ازن اور اعتدال کی صورت رکھتی ہے۔ اور جوح ش اور دنیا طبی کی آگ سے دور ہے۔ جو آگ حرصِ دنیا اور ارتکابِ جرائم کی لذت کی آگ ہوتی ہے وہ انسان کو جہنم میں دکھیل دیتی ہے۔ جو آگ حرصِ دنیا اور ارتکابِ جرائم کی لذت کی آگ ہوتی ہے وہ انسان کو جہنم میں دکھیل دیتی ہے۔ چنا نچہ میں نے اس تشریح کے ساتھ حضرت مفتی صاحب کو لکھا کہ آپ چونکہ تبلیغی جہاد پر جارہے ہیں۔ اس لئے اللہ تعالی نے آپ کو اس الہام کے ذریعہ کا میابی کا ایک عظیم الثان گر بتایا ہے لیعن فردوس والی آگ جو دل دلدار کے لئے ضروری ہے۔ اس کو اپنے دل میں مشتعل کر کے تبلیغ کا کام شروع کریں۔ یعنی ایک طرف اللہ تعالی کی شدید محبت کا شعلہ دل میں مشتعل ہو۔ اور دوسری طرف مخلوقِ خدا کی ہمدر دی اور شفقت کا شدید جوش نما ہو۔ اس طریق پر انشاء اللہ آپ کو ضرور کا میا بی حاصل ہوگی۔

چنانچہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے کی سال کی کامیاب تبلیغی جدوجہد کے بعد حضرت مفتی صاحب مرکز مقدس میں واپس تشریف لائے۔اورایک خوبصورت چونمہ بطور تحفہُ محبت مجھے بھجوایا۔ فجزاهم الله احسن الجزافی الدنیا و العقبلی

## ايك خواب كى تعبير

میری احمدیت کے ابتدائی زمانہ کی بات ہے کہ ابھی میں اپنے گاؤں موضع راجیکی میں ہی سکونت پذیر تھا۔اور ایک دن مسجد میں بیٹھا ہوا ایک کتاب کا مطالعہ کرر ہاتھا کہ ایک احمد کی دوست میاں کریم اللہ صاحب ساکن دھارووال متصل گولیکی میرے پاس آئے۔اور کہنے لگے کہ میں تخصیل میاں کریم اللہ میں اپنے بعض رشتہ داروں کے ہاں گیا ہوا تھا۔ وہاں کئی دن تک مقیم رہا۔ گذشتہ رات ایک متوقش خواب کی وجہ سے میری طبیعت بہت پریشان ہوگئ ہے۔اور میں آج صبح سویرے اپنے گاؤں جانے کے لئے روانہ ہوکر یہاں آیا ہوں۔ آپ کے پاس اس غرض سے حاضر ہوا ہوں کہ آپ سے اس خواب کی تعبیر دریا فت کروں الحمد للہ کہ آپ کی ملا قات ہوگئی ہے۔

اس کے بعدانہوں نے اپنی رؤیاسنائی کہ:۔

'' میں نے دیکھا کہ موضع دھارووال میں میرے گھر کوآگ گی ہوئی ہے۔اس آگ کے نیچ شعلے بھڑک رہے ہیں۔اور شعلوں کے اور پی طرف گہرادھواں اٹھ رہا ہے۔اور میں دھواں ہوا کے ذریعہ سے مقابل کے ایک مکان میں جارہا ہے۔ بیرمنذ رنظارہ دیکھ کرمیں گھبراہٹ سے اٹھااور پریشانی کی وجہ سے فوراً روانہ ہوگیا''۔

میرے ذہن میں اس خواب کی جوتعبیر آئی وہ میں نے ان الفاظ میں ان کو بتا دی:۔

'' آپ کے خواب کی تعبیر بیہ معلوم ہوتی ہے کہ آپ کی اہلیہ صاحبہ کا کسی ہمسا بیہ عورت سے لڑائی جھٹڑا ہوا ہے۔ جو غیظ وغضب سے بڑھتے بڑھتے بدکلامی اور گالیوں تک منتج ہوا ہے۔ آپ کے مکان سے مراد آپ کی اہلیہ ہیں۔ اور آگ کے شعلے جو نیچ کی طرف ہیں وہ دل کے اندر کے غیظ وغضب کو ظاہر کرتے ہیں۔ اور دھوئیں کے اوپر کی طرف سے اٹھنے کا مطلب بدکلامی اور گالی گلوچ ہے'۔

یہ تعبیر سن کروہ دوست کہنے گئے۔ یہ بات تو کوئی زیادہ خوفنا کنہیں ۔ میں نے تو یہ مجھا تھا کہ واقع میں میرامکان جل گیا ہے۔

جب وہ گھر پہنچ تو کیا د کھتے ہیں کہ ان کی اہلیہ ایک ہمسایہ عورت سے لڑ جھڑ رہی ہے اور ایک دوسری کو بد کلامی اور گالی گلوچ کی جارہی ہے اور بیسلسلہ برابر دو دن سے جاری تھا۔ اور بعض ہمسایوں کے روکنے سے نہ رکا تھا۔ خیر! ان کے پہنچنے سے یہ معاملہ رفع دفع ہو گیا۔ اس کے چند دن بعد میاں کریم اللہ صاحب میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ آپ کی بیان کردہ تعبیر حرف بحرف پوری ہوئی ہے۔ اور جھے سے دریافت کیا کہ آپ کو بیتعبیر کس طرح سمجھ میں آئی۔ میں نے عرض کیا کہ قرآن کو کہا گئی آپ کی آپ کے گئی آپ کی گئی آپ کہ گئی آپ کہ گئی آپ کی گئی آپ کہ گئی اور گلے گئی آپ کہ آپ کی موسلے کے ساتھ میں اللہ آپ کی روسے لڑائی کو جو غیظ وغضب کی تی ہو گئی ہوگا ہوئی ہے۔ آگ قرار دیا گیا ہے۔ اور جب غیظ وغضب کی آگ دل کے اندر جو پنچ ہے مشتعل ہوتی ہے تو اوپر کی طرف زبان کی بدکلامی اور گالی گلوچ اس آگ کا دھواں ہے جو با ہر کی طرف کی کی کرنے کی طرف کی بار شادی کی میاں کریم اللہ صاحب بہت مخطوظ ہوئے۔ سے ہی ہوسکتا ہے۔ میری یہ تعبیر وتشریح من کرمیاں کریم اللہ صاحب بہت مخطوظ ہوئے۔

## خواجه كمال الدين صاحب كى ايك رؤيا

حضرت اقدس مین موعود علیه السلام کے عہد سعادت کے آخری ایام میں جبکہ حضور نے لا ہور میں تین عیار دن تک ڈاکٹر سید محمد حسین شاہ صاحب کے مکان میں قیام فر مایا۔ ایک دن خواجہ کمال الدین صاحب نے میری موجودگی میں حضور اقدس علیه السلام کی خدمت بابر کت میں اپنی رؤیا سنائی که'' میں نے دیکھا کہ ہم جماعت کے کچھآ دمی تفکیر یوں کے ساتھ اسیر ان سلطانی کی حیثیت سے ایک عدالت میں پیش کئے گئے ہیں۔ جب ہم کمرہ عدالت میں پہنچے۔ اور نظر اٹھا کر دیکھا تو سامنے کرسی عدالت پر حضرت مولانا نورالدین صاحب بطور حاکم کے تشریف فر ما ہیں'' حضرت اقدس علیہ السلام نے بیہ خواب میں قید کو ثبات فی الدین کے معنوں میں لیا جاتا ہے ﷺ

حاشیہ ﷺ خواجہ کمال الدین صاحب کی اس خواب کا ذکر جناب چوہدری سرمحمد ظفر اللہ خان صاحب بالقابہ نے تفصیل کے ساتھ رسالہ'' فرقان'' کے خاص نمبر میں جوانہی کے مضمون پر مشتمل ہے فرمایا تھا۔ (خاکسار مرتب) اس سے پہلے خواجہ صاحب نے حضرت اقدس علیہ السلام کے حضور اپنا یہ خواب بھی بیان کیا تھا کہان کے منہ سے بہت سے چوہے نکلے ہیں۔

چوہے کو عربی زبان میں فَارِّ اور فَو یُسَفَةٌ کہتے ہیں۔اور فار کے معنے بھا گنے والا اور فویسقہ کے معنے چھوٹا فاسق بھی ہوتا ہے۔

کیای خواب کی تعبیر بیتھی کہ حضرت اقد س می موعود علیہ السلام کے وصال کے بعد حضرت مولانا نورالدین صاحب بطور خلیفہ کے جماعت کے حاکم ہوں گے۔ جن کی دلی خلوص سے اطاعت جماعت کے ہر فرد پر واجب ہوگی۔ لیکن خواجہ صاحب اوران کے رفقاء انشراح صدر سے آپ کی اطاعت کرنے والے نہ ہوں گے۔ بلکہ خلیفہ وقت کے نظام کے ماتحت جماعت میں ان کی شمولیت اور اطاعت کرنے والے نہ ہوں گے۔ بلکہ خلیفہ وقت کے نظام کی پابندی اور اطاعت کرتے رہیں اور اطاعت اسیرانِ سلطانی کی طرح ہوگی۔ اور وہ کر ہا نظام کی پابندی اور اطاعت کرتے رہیں اور اطاعت اسیرانِ سلطانی کی طرح ہوگی۔ اور وہ کر ہا نظام کی پابندی ہوگئے۔ اور تحت کا ورسول کو گے۔ چنا نچہ حضرت خلیفۃ المسمسد ہو اول رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد بیا سیران سلطانی اطاعت و نظام کی پابندی سے آزاد ہو کر خلافت ثانیہ کے کھلے کھلے باغی ہوگئے۔ اور تجمر ان سلطانی حقہ کو بھی جن پر صفرت ونظام کی پابندی سے آزاد ہو کر خلافت ثانیہ کے کھلے کھلے باغی ہوگئے۔ اور پھر ان عقائم حقہ کو بھی جن پر صفرت تقدس علیہ السلام کے معلق ''نبی آخر صاحب ریو ہو آف ریا ہور میں الاسل ' وغیرہ کے اللہ پلے کہ کو خیرت کے اللہ اللہ کو اینا آلیہ و آبنا آلیہ و و آبنا آلیہ و آبنا آلیہ و آبنا آبنا کی دیا۔ سے انکارکر کے آپ کے وشمنوں کی صف میں جا بیٹھے۔ آبنا آبنا و آبنا آبنیہ و آبنا و آبنا آبنیہ و آبنا آبنا کے و آبنا آبنا کہ و آبنا آبنا کہ کو و آبنا آبنا کہ و آبنا آبنا کے دور اسلام کے دور کے اسلام کے دور کے ان کو کی دور سے انکارکر کے آپ کے و شمنوں کی صف میں جا بیٹھ کے دور کے دور

## اصُحَابُ اليمين والشمال

حضرت خلیفۃ المسمسدیہ ول اول رضی الله تعالیٰ عنہ وارضاہ کی خلافت کے آخری ایام میں خاکسار نے رؤیا میں دیکھا کہ سیدنا ومولانا حضرت محمد مصطفے صلی الله علیہ وسلم احمد یہ بلڈنگ کی مسجد کی مشرقی جانب تشریف فر ما ہیں۔اورخواجہ کمال الدین صاحب مع چندر فقاء کے آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کی دائیں جانب بیٹھے ہوئے ہیں۔ پھروہ دائیں جانب سے اٹھ کر آپ کی بائیں طرف جا بیٹھے۔ مجھے اس پر بہت تعجب ہوا۔ گواس وقت اس کی تعبیر سمجھ میں نہ آئی لیکن بعد کے واقعات نے بتا دیا کہ بیہ

لوگ بوجہ صدرانجمن احمد یہ کے ممبر ہونے کے اصدحاب المید مین کی شان رکھتے تھے۔ لیکن خلافت فانیہ حقہ کے دور میں خلافت کے انکارو بغاوت اور مخالفا نہ خیالات رکھنے کی وجہ سے اصدحاب المشد مال ( لیخی با کیں جانب والے ) بن گئے۔ یہ واقعہ صدیث شریف میں بیان کردہ واقعہ سے مشابہت رکھتا ہے۔ جو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے بیان فرمایا کہ جب میں حوض کو ثر پر ہوں گا۔ تو میر بیعض صحابہ کو فرشتے دوزخ کی طرف جانب شال لے جا کیں گے۔ تب میں کہوں گا کہ ان میں کہوں گا کہ ان میں کہوں گا کہ اے میر بی رہ وہ اصحاب ہیں۔ تب مجھے جواب دیا جائے گا۔ اندک لا علی کہوں گا کہ اب میر بیر الون مو تدین علیٰ اعقابهم منذ فارقتهم 10 ۔ یعنی آپنیں جانتے کہ ان لوگوں نے آپ کے صحابہ ہونے کے باوجود آپ کی وفات کے بعد کیا کیا۔ یہ وہ لوگ جانتے کہ ان لوگوں نے قلافت گانیہ کی اس سے جدا ہوئے تو یہ مرتد ہوکراپنی ایر یوں پر پھر گئے۔ یہی حال ان لوگوں کا ہوا جنہوں نے خلافت ثانیہ کے وقت اپنے عقائد بدل کر اور بغاوت کا رستہ اختیار کر کے اصحاب الشمال کا رستہ اختیار کیا اور خدا تعالیٰ کے خاص انعامات سے محروم ہوگئے۔

## ایک غلط ہمی

ضمناً یہ تحریر کردینا بھی مناسب ہے کہ منٹی نوراحمہ صاحب (جوخواجہ کمال الدین صاحب کے کلرک تھے۔ اوران کی دعوت پر مسجد وو کنگ میں مؤذّن بھی مقرر ہوئے) نے میرا یہ خواب اخبار پیغا م صلح میں شاکع کرایا۔ لیکن اصل حقیقت کو چھپانے کے لئے صرف خواب کے پہلے حصہ کا جس میں خواجہ صاحب وغیرہ کا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں جانب بیٹھنے کا ذکر ہے بیان کیا۔ حالانکہ اس کے دوسرے حصہ میں ان کے دائیں طرف سے اٹھ کر بائیں جانب بیٹھ جانے کا ذکر تھا۔ اور یہ حصہ خواجہ صاحب وغیرہ کی بعد کی حالت کے متعلق تھا جو خلافت ثانیہ کے انکار کی وجہ سے ان کو لاحق ہوئی۔ لیکن اس کا ذکر چونکہ ان کے لئے مفید نہ تھا اس لئے انہوں نے اس کوحذف کردیا۔

# مكرم قاضى اكمل صاحب كى رؤيا

سيدنا حضرت خليفة المسمسدييج اول رضى الله تعالى عنه وارضاه كے دورخلافت كے اواخر ميں

جب ایک دفعہ خاکسار حضور ﷺ کے درس قرآن کریم کوسن کرمسجد اقصلے سے باہر نکلا تو مکرم قاضی محمرظہورالدین صاحب اکمل مجھے ملے اور فرمانے لگے کہ میں نے قریب کے ایام میں آپ کے متعلق ایک منذ رخواب دیکھاہے۔اوروہ پیرکہ آپ کا دایاں باز وٹوٹ گیا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ خواب کی اصل حقیقت خدا کو ہی معلوم ہے لیکن جہاں تک اس خواب اور موجود ہ حالات کا تعلق ہے۔ پیہ خواب میری ذات سے متعلق معلوم نہیں ہوتی بلکہ سلسلہ کے حالات سے تعلق رکھتی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ میرا نام''غلام رسول'' ہے۔اور میرے گاؤں کی نسبت سے''راجیکی'' کا لفظ بھی میرے نام کا جزو بن گیا ہے۔ جواییخ اندرراج اور حکومت کامفہوم رکھتا ہے۔اورایسے''غلام رسول''جن کاتعلق حکومت اور نظام سے ہے وہ سیدنا حضرت محمود اید ہ اللہ الودود ہیں ۔ کیونکہ غلام کے معنے بیٹا کے بھی ہوتے ہیں۔جس طرح قرآن کریم میں حضرت بحیّٰ اور حضرت عیسیّٰ کے متعلق غلام کا لفظ بیٹا کے معنوں میں ہی استعال کیا گیا ہے۔ پس حضرت ابن رسول سید نامحمود ہی'' غلام رسول'' ہیں۔اور آپ کوسید نا حضرت خلیفة السمسیح اول کی طرف سے جوصدرانجمن احمدید کی انتظامی مجلس کاپریزییُزٹ مقرر کیا گیا ہے۔ اور خلافت کی نیابت میں سلسلہ کے نظام کی نگرانی سونیی گئی ہے اس کی طرف ''راجیک'' کے الفاظ اشارہ کرتے ہیں۔اور دائیں باز و کے ٹوٹنے سے بیمراد ہے کہ صدرانجمن احمدیہ کے بعض ممبر جو خلافت کی نیابت میں پریزیڈنٹ انجمن کے لئے بطور دستِ تعاون کے ہیں ٹوٹ کرعلیحدہ ہوجا ئیں گے۔

سیدنا حضرت خلیفة المسیح اول رضی الله تعالی عنه کی وفات کے بعد جب صدرانجمن احمہ به قادیان کے بعض ممبر خواجه کمال الدین صاحب اور مولوی محمرعلی صاحب کی قیادت میں حضرت ابن رسول سید نامحود ایدہ الله تعالیٰ کی خلافت کے مشکر ہوئے اور سلسلہ کے مقدس مرکز کو ہمیشہ کے لئے چھوڑ کر صدرانجمن احمد بیرقا دیان سے بھی کٹ گئے تو اس تعبیر کا درست ہونا ثابت ہوا۔ ہاں الله تعالیٰ نے اپنے وعدہ کے مطابق خلافتِ حقہ ثانیہ کی متواتر اور پیم نصرت و تائید فرمائی۔ اور اعلاء کلمۃ الله کے لئے سلسلہ کو نئے اور محمل باور کارکن عطا فرمائے اور وہ اب تک اپنے برحق خلیفہ اور اس کے فدائیوں پر اپنی بے شارر حمتیں اور فضل نازل فرما رہا ہے۔ فالحمد للّه دب العالمین

### ایک عجیب داقعه

حضرت اقدس سے موعود علیہ السلام نے جب رسالہ الموصیت شائع فر مایا۔ اوراس میں اپنی و فات کے متعلق الہا مات کے اندراج کے علاوہ جماعت کے لئے ضروری نصائح اور ہدایات بھی تحریر فر مائی کہ اللہ تعالی ہمیشہ اپنی سنت کے مطابق دو فر مائیس تو اس میں حضور نے ایک بیہ بات بھی تحریر فر مائی کہ اللہ تعالی ہمیشہ اپنی سنت کے مطابق دو قدرتیں دکھا تا ہے۔ ایک قدرت نبی کے ذریعہ اور دوسری قدرت ِ ثانیہ نبی کی وفات کے بعد خلافت کے ذریعہ اور دوسری قدرت ِ ثانیہ نبی کی وفات کے بعد خلافت کے ذریعہ اور تعیالی اس کے ذریعہ اور آپ نے جماعت کو مستفید اور متمتع فر مائے۔

الوصیت کے شائع ہونے کے بعد حضرت میر ناصرنواب صاحب رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ کا بیم عمول تھا کہ مسجد مبارک میں تقریباً ہرروزنماز کے بعد قدرت ثانیہ سے مستفیداور متنع ہونے کے لئے احباب سے ل کر دعا کرتے ۔ایک دنخواحہ کمال الدین صاحب، ڈاکٹر مرزا یعقوب بیگ صاحب، نینخ رحت اللہ صاحب اور ڈاکٹر سیدمجرحسین شاہ صاحب چاروں جوصدرانجمن احمد بیرقا دیان کےممبر تتھے اور لا ہور میں رہتے تھے۔انجمن کے اجلاس میں شرکت کے لئے حسب دستور لا ہور سے آئے اورمسجد مبارک میں حضرت ا قدس مسیح موعود علیہ السلام کی موجود گی میں نماز با جماعت ادا کی ۔نماز کے بعد جب حضرت میر نا صر نواب صاحب ْحسب معمول'' قدرت ثانيهُ' کے لئے اجتماعی دعا کرانے لگے کہ اللہ تعالیٰ قدرت ثانیہ کے ظہور کے وقت اس کی برکات سے ہمیں مستفیض کرے تو یہ چاروں صاحبان مسجد سے اٹھ کر جانے لگے۔حضرت میرصاحبؓ نے فرمایا''لا ہوری بھائیؤ'! آؤمل کر قدرت ثانیہ کی برکات سے فیضیاب ہونے کے لئے دعا کریں ۔انہوں نے جواباً کہا کہ حضرت میرصاحب! قادیان والوں کوتو دعا کے لئے ہی اللّٰہ تعالٰی نے موقع دے رکھا ہے۔ آپ دعا کیا کریں، ہمیں تو اور بھی کام ہیں۔ ہم نے ان کو سرانجام دینا ہے۔میرصاحبؓ نے فر مایا کہ دعا کام سے تونہیں روکتی۔ چندمنٹ صرف ہوں گے، باقی سارا دن کام ہی کے لئے ہےلیکن وہممبران بنتے ہوئےمسجد سے باہر حلے گئے اور دعا میں شریک نہ ہوئے۔سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے وصال کے بعد جب قدرت ٹانیہ کا ظہور ہوا تو افسوس ہے کہ یہی ممبران اوران کے ساتھی حضرت خلیفۃ السمسدیع اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام خلافت کے متعلق غیر مخلصانہ کارروائیوں کے مرتکب ہوئے اور بعد میں خلافت ثانیہ هیّہ سے کھلے بندوں

بغاوت كرك قدرت ثانيه كى بركات وفيوض م محروم موكة \_ إنَّا لِللهِ وَ إنَّا اللَّهِ وَ ابَّا اللَّهِ وَ اجعُون

## امراض خبيثه كاعلاج

مدت مدید کی بات ہے کہ میں ایک دفعہ وزیر آباد گیا۔ وہاں پر ایک احمد کی دوست نے مجھے ضیافت پر مدعو کیا۔ جب ہم ان کے مکان پر پہنچ تو اس مکان کے بالمقابل دوسرے مکان میں ایک شخص کے آہ و بکا اور چیخ و بکار کی آواز سنائی دی۔ میں اس شدید کراہنے کی آواز سن کراحمد کی دوست کے مکان میں داخل ہونے سے پہلے اس تکلیف میں مبتلا شخص کی طرف متوجہ ہوا اور اس سے وجہ دریافت کی۔ وہ نہایت عاجزی سے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا کہ میں اس زندگی میں آتشِ جہنم میں جل رہا ہوں اور اپنی بدعملیوں اور بدکاریوں کی سزا بھگت رہا ہوں۔ پہلے مجھے سوز اک ہوا اور پھر آتشک کی موزی بہاری سے یالا پڑا۔ اب میری آتشک کی بہاری تیسرے درجہ پر ہے۔ سارے جسم میں سوزش اور جلن کا ایک طوفان بر پاہے۔ خدا مجھے جلد موت دے تا میں اس اذبیت سے نجات پا جاؤں۔

جب اسے معلوم ہوا کہ میں طبابت سے بھی کچھ واقفیت رکھتا ہوں تو وہ بڑے الحاح اور عاجزی سے کہنے لگا کہ مجھے دوائی دی جائے اور میرے لئے بارگا و رب العزت میں دعا بھی کی جائے۔ میں نے کہا کہ آپ سے دل سے تو بہریں تو ممکن ہے کہ اللہ تعالی جو غفور الرحیم ہے آپ کواس تکلیف سے نجات دے دے۔ امراض خبیثہ کا علاج میں تبجی تو بہ کی شرط پر کرتا ہوں۔ اگر آپ تبجی تو بہ کریں تو میں آپ کو مجرب نسخہ لکھ کر دیتا ہوں۔ چنا نجہ اس کے تو بہ کرنے پر میں نے اس کو مندرجہ ذیل نسخہ جات جو سوزاک اور آتشک کی بیاریوں میں مفید اور مجرب ثابت ہوئے ہیں۔ اور میں نے ان کو کئی مریضوں پر استعال کر کے مفید یایا ہے ، کھر کر دیئے۔

### نسخه برائے سوزاک

ماز وسبزا یک تولہ۔ طباشیرا یک تولہ۔ دا نہالا پنجی کلاں ایک تولہ۔ روغن صندل ایک تولہ۔ روغن کےعلاوہ سب ادویہ کو باریک پیس کران میں روغن ملالیں اور سات عدد پڑیا بنالیں۔ ترکیب استعال:۔ ۵ تولہ کوزہ مصری یا دوسری مصری رات کوچینی کے بیالہ میں ایک یا ؤیانی ڈال کر ننگے مندآ سان کے نیچے محفوظ رکھیں۔ صبح قبل از طلوع آفقاب ایک پڑیا مندمیں ڈال کراوپر سے شربت پی لیں۔غذاصرف دودھ جاول ہاقی اشیاء سے پر ہیز۔اس سے نیا اور پرانا سوزاک رفع ہو جاتا ہے۔ بلکہ پہلی خوراک سے آرام شروع ہوجاتا ہے۔

نوٹ: ۔ بیضروری ہے کہ مصری رات کے وقت یا نی میں بھگور کھیں ۔ بیتر کیب نسخہ کا جز وہے۔

### نسخه برائے آتشک

مُشک ابیض (سکھیا سفید)۔ کھے سفید۔ دانہ الا پنجی خور د۔ کھڑیا مٹی ہموزن عرق گلاب یا پانی میں پیس کر دانہ جوار کے برابر گولیاں بنالیں۔ بارہ دن تک ایک گولی روزانہ ملائی کے ساتھ استعال کریں۔اگرضعف ہوتو ایک دن کا ناغہ کرلیا جائے۔غذائے غلیظ اور با دی اور گوشت چار پایہ اور ترشی سے پر ہیز ضروری ہے۔ نمک بھی کم کھائیں۔ روٹی گندم مع کھی و دال مونگ استعال کی جائے۔ یہ دونوں نسخ استعال کرنے سے خدا تعالی کے فضل سے اس شخص کو شفا ہوگئ۔ آتشک کا ایک اور مجرب اور نہایت مفید نسخہ جو بفضلہ تعالی بغیر کسی قتم کی دقت اور تکلیف کے باعثِ شفا ہوتا ہے۔ احباب کے فائدہ کے لئے ذیل میں لکھتا ہوں:۔

### نسخة - برائة تشك هرشم

سنگھیا سفید۔ عاقر قرحا۔ کتھہ سفید۔ چکنی چھالیہ۔ بھنگرہ ہموزن پیس کرنخود (چنے) کے برابر گولیاں بنالیں۔ایک گولی صبح ایک شام استعال کریں۔ترشی ،نمک اور گوشت سے پر ہیز کریں۔ ایک ہفتہ یا بارہ روز تک کھا ئیں اگر دوسرے اور تیسرے درجہ میں بیاری ہوتو دوائی چوہیں روز تک استعال کریں۔اس نسخہ کواستعال کرانے سے پہلے سچی تو بہ کرائیں۔اور بدکاری اور برعملی سے بیخے کا وعدہ لیں۔ یہ تو بہ بھی بیاری کودور کرنے میں ممہ ہوگی۔انثاء اللہ تعالیٰ۔

محترم نواب اكبريار جنگ صاحب بهادر كی طرف سے ضيافت

### وزراءامراءاورروسائے حیدرآ بادکا اجتماع

محترم نواب اکبریار جنگ صاحب بہا درسابق جج ہائی کورٹ حیررآبا ددکن کی ملازمت کی

توسیع کے متعلق ایک اعجازی نشان کا ذکر اس کتاب کی جلد سوم میں گذر چکا ہے۔ جناب نواب صاحب یو۔ پی کے ضلع فرخ آباد کے قصبہ عثان گئج کے اصل باشندہ اور افغانوں کے آفریدی قبیلہ کے ایک معزز فرد ہیں۔اور ایک عرصہ سے حیدر آباد میں بسلسلۂ ملا زمت اقامت گزیں ہیں۔ آپ کی قانونی قابلیت مسلم ہے۔ قانون دان ہونے کے علاوہ آپ دینی علوم کے ماہر،اخلاق فاضلہ میں نمونہ کے انسان اور مخلص خادم سلسلہ ہیں۔

19۳۵ء کے قریب جب میں حیدر آباد میں تبلیغی و تربیتی اغراض کے ماتحت نواب صاحب محتر م کے ہاں تھیرا ہوا تھا۔ توایک دن آپ نے ریاست کے معززین کو مدعوفر مایا۔ چنانچہ مہاراجہ سرکشن پرشاد وزیراعظم حیدر آباد اور بہت سے دوسرے وزراء و امراء دعوت میں شریک ہوئے۔ جناب نواب صاحب نے سب معززین سے جن میں شاہی طبیب جناب تھیم مولوی مقصود علی صاحب بھی تھے۔ میرا تعارف کرایا اور میرے متعلق یہ ذکر کیا کہ میں پنجاب سے آیا ہوں اور قر آنی حقائق ومعارف کے متعلق اچھی واقفیت رکھتا ہوں۔ اگر کوئی دوست قر آن کریم کے متعلق کوئی استفسار کرنا چاہیں تو فرمالیں۔

## ا يك علمى سوال

اس موقع پر حکیم مولوی مقصو دعلی صاحب نے کھڑے ہوکر سوال کیا کہ سور ہَ الرحمان میں فَہِاَیِ اللّٰهَ وَ رَبِّکُ مَا تُکذِّبَانِ کے تکرار میں کیا حکمت ہے۔ سب حاضرین نے اس استفسار پرخوشی کا اظہار کیا۔ خاکسار نے اللّٰہ تعالی کے حضور جواب کے لئے توجہ کی اور اس سوال کا جواب حاضرین کے سامنے پیش کیا۔ ذیل میں اس جواب کا خلاصة تحریر کیا جاتا ہے۔

#### ميراجواب

قرآن کریم خدا تعالی کا کلام ہے۔ اور قانونِ قدرت اس کا فعل ہے۔ گویا قرآن کریم خدا تعالیٰ کی قولی کتاب ہے۔اور قانونِ قدرت اس کی فعلی کتاب اور قول کی صدافت کے ثبوت کے لئے بہترین شہادت فعل سے ہی پیش کی جاسکتی ہے۔

جب ہم قر آن کریم کی قولی کتاب کے مقابل پر خدا تعالی کی فعلی کتاب پر نگاہ ڈالتے ہیں۔اور اس پرغور کرتے ہیں تو ہمیں صفات وافعالِ الہیہ کے ظہور میں ہرآن تکرار کا سلسلہ نظر آتا ہے اور اگر اس تکرار کا فقدان فرض کیا جائے تو سلسلۂ موجودات کا فقدان لازم آتا ہے۔اور فنا اور عدم کا تصور پیدا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر انسانی وجود کی تخلیق میں تکرار کے مسلسل نظارے سامنے آرہے ہیں۔اور پھرانسانی جسم کے اندر بھی با توں کا بار بار تکرار صفتِ خلق کے ذریعہ سے ظہور میں آیا ہے۔ ایسابی انسانی جسم میں دانتوں ، پسلیوں ، آنتوں اور انگلیوں وغیرہ کا بھی تکرار ہے۔اسی طرح انسان کی ہرقوت اور حس اپنے وظیفہ کو تکرار کے ساتھ عمل میں لار ہی ہے۔ یہ تکرار بے فائدہ اور عبث نہیں بلکہ اپنے اندر بے شار فوائد اور حسن کے پہلور کھتا ہے۔درختوں کے پتوں ، پھولوں اور بھلوں کے بنگرار سے یقیناً ان میں نفع اور خوبصور تی کی زیادتی ہوتی ہے۔گلاب کے پھول کی ایک ایک پتی اسے تکرار کی وجہ سے ہی خوشنما اور دلفریب نظر آتی ہے۔

پس جب خدا تعالی کی فعلی کتاب میں تکرار سے انواع واقسام کے محاسن پیدا ہوتے ہیں۔اور جس جگہ کسی عضویا حصہ میں تکرار نہیں پایا جا تا۔اس کے فعل میں تکرار ضرور پایا جا تا ہے۔ مثلًا انسانی جسم میں بالوں اور دانتوں وغیرہ میں تکرار ہے۔ مگر منہ، زبان،سر، دل اور جگر کے عضو میں تکرار نہیں پایا جا تا لیکن غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان اعضاء کے افعال میں تکرار پایا جا تا ہے۔

''سورہَ رحمان'' پرغور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہاس میں فَبِاَیِّ آلَاءِ رَبِّٹُ کَمَا تُکَدِّبَانِ کے الفاظ اکتیس د فعہ وار د ہوئے ہیں۔ بیسورہ شریفہ ان آیات سے شروع ہوتی ہے۔

ان آیات سے ظاہر ہے کہ اس سورت کا آغاز خدا تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے اسم السوَّ حُسمٰن سے فر مایا گیا ہے۔ اور رحمٰن کا افاضہ اس رحم اور رحمت کے فیوض سے تعلق رکھتا ہے جن کا ظہور بغیر کسی محنت، درخواست اور دعا کے خود بخود بلاکسی معاوضہ اور مباولہ کے ہوتا ہے اور اگر چہ

صفتِ رحمانیت کاظہورانواع واقسام کی مخلوقات میں ہور ہا ہے۔لیکن اس سورۃ میں رحمانیت کے اس افاضہ کا ذکر خاص طور پر کیا گیا ہے۔ جس کا تعلق انسان سے ہے۔ اس افاضہ کے ذریعہ سے اس کو قانون شریعت کا علم دے کراسے قانون کا حامل بنایا گیا ہے۔ تا ایک طرف اسے اللہ تعالیٰ کی کامل معرفت حاصل ہو۔ اور دوسری طرف مخلوقات کے ساتھ اس کے تمدنی ومعاشرتی اور اخلاقی تعلقات متوازن و استوار ہوں۔ اور وہ خدا تعالیٰ کی کامل محبت اور اطاعت اور عبادت سے اس کی خلافتِ کہریٰ کے منصبِ جلیل پر فائز ہو۔ اور مخلوق کا ہمدرد و محسن ہونے سے مخلوق کی نمائندگی اور نیابت میں خلافت صغریٰ کی عزت و ہرتر ک بھی حاصل کرے۔ اور آیت بَدلنی مَن ُ اَسُدَمَ وَ جُھَے اَ لِلّٰهِ وَهُو مُلٰ فَافْدِ اِسْ کی عزت و ہرتر ک بھی حاصل کرے۔ اور آیت بَدلنی مَن ُ اَسُدَمَ وَ جُھَے اَ لِلّٰهِ وَهُو مُلٰ فَافْدِ اِسْ کی شانِ الوہیت کے ہر مرتبہ میں واحد لا شریک یقین کرے۔ اور اعتقادی اور عملی لحاظ سے خدا کو اس کی شانِ الوہیت کے ہر مرتبہ میں واحد لا شریک یقین کرے۔ اور اعتقادی اور عملی لحاظ سے خدا کو اس کی شانِ الوہیت کے ہر مرتبہ میں واحد لا شریک یقین کرے۔ اور اعتقادی اور عملی لحاظ سے خدا کو اس کی شانِ الوہیت کے ہر مرتبہ میں واحد لا شریک یقین کرے۔ اور اعتقادی اور عملی لحاظ سے خدا کو اس کی شانِ الوہیت کے ہر مرتبہ میں واحد لا شریک یقین کرے۔ اور اعتقادی اور عملی کی ان طور پر اللہ تعالیٰ کی بے نظیر اور بے ہمتاذات کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک نہ شہرائے۔

انسان کے کفروشرک یافسق وفجو رمیں مبتلا ہونے کا اصل باعث اس کی علم صحح سے محرومی ہے۔ اور کہی جہالت کی ظلمت و تاریکی ہے۔ جس سے انسان اپنی ہواؤ ہوں میں مبتلا ہوکر افراط و تفریط کی کجی اختیار کر لیتا ہے۔ اور اعتدال سے بھٹک جاتا ہے۔ پس انسان کو اعلیٰ استعدادیں عطا کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے رحمانی فیض سے علم صحح اور اس کے حصول کے سامان عطا فرمائے۔ ایک طرف اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے رحمانی فیض سے علم صحح اور اس کے حصول کے سامان عطا فرمائے۔ ایک طرف اس میں علم حاصل کرنے کی قابلیت و دیعت کی ۔ اور دو سری طرف معلم کی حیثیت میں اسے قوت بیانیہ اور مرک ملکہ تقریر عطا کیا۔ بیانسان کا ہی خاصہ ہے کہ وہ جو پھے سکھتا ہے۔ اپنی قوت بیانیہ سے ہزار ہا دو سرے لوگوں کو سکھا سکتا ہے۔ چنا نچے خدا تعالیٰ کے انبیاء و حی الہی سے جو پھے حاصل کرتے ہیں وہ دو سرے لوگوں کے سامنے بیان کردیتے ہیں۔ اور اسی طرح وہ لوگ بھی علم صحیح سے شناسا ہوجاتے ہیں۔

سورہ َ رحمان میں اللہ تعالیٰ کی صفت رحمانیہ کے افاضات کونمایاں طور پرپیش کیا گیا ہے۔ انسان کی ابتدائی ضروریات عمومی رنگ میں چھے تھی جاتی ہیں۔ یعنی ماکولات، مشروبات، بول و ہراز، ہوا اور نیند، ان ضروریات کے پورانہ ہونے پرانسان تکلیف محسوس کرتا ہے۔ بلکہ انسانی زندگی کا قیام ان چیز وں پر ہے۔اوران کی بار بار حاجت اور ضرورت پیدا ہوتی ہے۔اور وہ ہستی جوان ضرورتوں کو پورا کرنے کے لئے ابتدائی طور پر مسبب الاسباب ہے، ہر دم شکریہ کی مستحق ہے۔ اور اگر تمام اسبابِ زیست برغور کیا جائے خواہ وہ اسباب عناصر میں سے ہوں یا موالید میں سے ۔ یا اجرام ساویپہ میں سے تو معلوم ہوتا ہے کہ مخلوقات کا بیتمام سلسلہ اسی منبع سے نکلا ہے جو ذاتِ باری تعالیٰ ہے۔ اور کا ئنات کی اصل علت اورسبب ہے۔ انسان جوں جوں معرفت کی نگاہ ہے ان چیزوں پرغور کرتا ہے۔اس پر بیرازمنکشف ہوتا جاتا ہے کے علل ومعلولات کا تمام سلسلہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہی منتہی ہوتا ہےاور عالمین کا ذرّہ وزرّہ اللّٰہ تعالیٰ کی ربو ہیت ،رحمانیت ،رحیمیت اور مالکیت کی شان کا آئینہ ہے۔ مجوب نگامیں اللہ تعالیٰ کے فیوض کے بے پایاں سمندر کواس طرح بھی دیچے عی ہیں کہ مثلاً ایک مخیر اورامیرآ دمی لوگوں کوایک عام ضیافت پر مدعوکر ہے اورا پیخ سینکٹر وں خدام کے ذریعہ دستر خوان یرانواع واقسام کے کھانے پُنے جانے کا انتظام کرے۔اس وقت بے شک دسترخوان پر کھانا خدام کھلائیں گے ۔اورمختلف نعماء سے مدعوین کوسیر کریں گے ۔اور بظاہرانہی کا احسان مہمانوں پر ہوگا۔ اوروہ قابل شکر پیجھی ہوں گے ۔لیکن اگر اصل میزبان جومہمانوں کوبلانے والا ہے دعوت کا انتظام نہ کرتا۔ اور ان سینکڑوں خدام کو کھانا کھلانے پر مقرر نہ کرتا تو کوئی مہمان بھی کھانا نہ کھا سکتا۔ اس صورت میں اگر ضیافت کھانے والےصرف خدام کاشکریہا دا کر کے ہی چلے جائیں اوراصل محسن اور میز بان کاشکر بہ نہا دا کریں تو بہ طریق یقیناً احسان شناسی کےمنا فی ہوگا۔

پس کامل درجہ معرفت کا بیہ ہے کہ مخدوم اور خدام مجسن اوراحیانات، منعم اور نعماء میں فرق کو شاخت کیا جائے۔ اوران فیوض کو بھی جواللہ تعالیٰ کی صفت رحیمیت کے ماتحت حاصل ہوتے ہیں۔ اور جن کے حصول میں بہت سے درمیانی اسباب و وسائط اور کوشش اور جدو جہد کا دخل ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یقین کیا جائے۔ اور اپنی نگاہ کو اسبابِ قریبہ سے آگے لے جاکر خالق الاسباب کی طرف اٹھایا جائے۔

سورہ رحمان میں قر آنی علوم میں سے اس حصہ کی طرف جوروحانی فیوض سے تعلق رکھتا ہے خاص طور پر توجہ دلائی گئی ہے۔اور بہ عجیب بات ہے کہ اس میں آیت اَکشَّہُ ۔۔۔۔۔۔سُسُ وَالُہ قَہِ ہَ۔۔۔رُ بِے حُسُبَانِ 12 میں شمسی اور قمری مہینوں کو بطور گنتی اور حساب کے ذریعہ کے پیش کیا گیا ہے۔جس کی مزیدتشری سورہ پونس کی آیت کھوالَذِی جَعَلَ الشَّمْسَ ضِیآءً 13 ..... میں کی گئی ہے۔ قمری مہینہ ۲۹ یا ۲۰ دن کے ہوتے ہیں۔ اور شمی مہینہ میں ۳۰ یا ۱۳ دن ہوتے ہیں۔ گویا گئی کے اعتبار سے مہینہ کی بخمیل ۱۳۱ کے ہندسے میں ہے۔ اور آیت فیاتی الآءِ دَبِّ کُسَمَا تُکَدِّبنِ بھی اس سورۃ شریفہ میں ۱۳ بارد ہرائی گئی ہے۔ یہ تعداداس طرف اشارہ کرتی ہے کہ اس سورۃ میں اللہ تعالی کے رحمانی فیوض کا جوانسان کو متواتر اور بار بار حاصل ہوتے ہیں۔ نمایاں طور پر ذکر کیا گیا ہے۔ اور انسان کو اس طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ وہ خدا جس نے اپنے رحمانی إفاضات سے یہ نعماء تمہارے لئے پیدا کی ہیں۔ جو تجہارا محسن آقا اور ربّ العالمین ہے اور اس نے تمہارے لئے جہانوں کے ذرہ ذرہ کو بطور فیوضِ ربو بیت تمہاری پرورش ترتی اور تحکیل کے لئے لگا رکھا ہے۔ کیا اس کی نعتوں کی ناشکر گذاری کرو گے۔ اور ان کو جھٹلا و کے یہ نعمین ہم آن مستفیدا ور متمتع کر رہی ہیں۔ اور برکت اور فیوض کے اور ان کو رہون کے بند ہونے سے تمہاری زندگی ایک لحمہ کے لئے بھی قائم نہیں رہ سکتی۔ ان حالات ان دروازوں کے بند ہونے سے تمہاری زندگی ایک لحمہ کے لئے بھی قائم نہیں رہ سکتی۔ ان حالات میں تمہاراان نعتوں کو وجھٹلا نا سرا سرمجنونا نہ فعل ہے۔

فَبِاَيِّ الآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ كَبار باركَ تكرارے الله تعالیٰ نے انسان کی فطرت خوابیدہ کو بیدہ کو بیدارکیا ہے۔ کیونکہ تکرار میں بھی ایک توتِ مؤثرہ پائی جاتی ہے مصفے پانی کا کنوال یا چشمہ نکا لئے کے لئے بھی پانچ یا دس ہاتھ کھدائی کرنے کی ضرورت ہوتی لئے بھی پانچ یا دس ہاتھ کھدائی کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ بھی ور سے اسی طرح انسانی فطرت کو بیدار کرنے کے لئے بھی ایک دفعہ کی تلقین کافی ہوجاتی ہے۔ بھی دو دفعہ اور بھی بار بار تکرار کی ضرورت پڑتی ہے۔ پھ

الله تعالی نے اس سورۃ شریفہ میں اس آیت کا اکتیں دفعہ تکرار کر کے ماہ کامل کے ایا م کی طرح مکمل طور پر فطرت انسانی کو ابھارنے کا طریق اختیار کیا ہے۔ اور انسان کو رحمانی فیوض کے ماتحت نعماء کے لئے شکرا داکرنے کی طرف توجہ دلائی ہے۔

اس موقع پر میں نے رَبُّ الْسَمَشُوفَیُنِ وَ رَبُّ الْمَغُوبِیُنِ کِی تشریح کرتے ہوئے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ دومشرقوں اور دومغربوں سے آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی بعثتِ اولی اور بعثتِ ثانیه حاشیہ ☆ د نیوی شاعر و ادیب بھی نظم و نثر میں بعض فقرات اور اشعاریا مصرعوں کو بار بار دہراتے ہیں۔ تاکہ کوئی خاص مضمون مؤثر رنگ میں ذہن شین ہوجائے۔

کے زمانہ کے مشرق اور مغرب کی طرف بھی اشارہ یا یا جاتا ہے۔

میرے اس جواب پر حکیم مقصود علی صاحب نے اطمینان اور دوسرے حاضرین نے مسرت کا اظہار کیا۔اور مجلس کھانے کے لئے برخواست ہوئی۔ کھانے کے بعد نواب صاحب محترم کی کوٹھی کے برآمدہ میں مہاراجہ سرکشن پرشا دصاحب وزیراعظم نے سورۂ اَلمُ نَشُرَحُ کی آیت اِنَّ مَعَ الْعُسُو یُسُورًا اِنَّ مَعَ الْعُسُو کو دونوں دفعہ الف. لام کے ساتھ اور یُسُو کو بغیر الف. لام کے ساتھ اور یُسُو کو بغیر الف. لام کے دکر کرنے کے متعلق بھی استفسار کیا۔جس کا تفصیلی جواب خاکسار نے حاضرین مجلس کے سامنے عرض کیا۔ ﷺ

# محترم چوہدری محرعبداللہ خانصاحب کے متعلق ایک واقعہ

گئی سال کی بات ہے کہ خاکسار ایک تبلیغی وفد کے ساتھ صوبہ اڑیسہ میں گیا۔ اس وفد میں میرے علاوہ مکری مولوی محرسلیم صاحب فاضل، مکری مہاشہ محمد عمر صاحب فاضل سنسکرت اور گیانی عباداللہ صاحب بھی شامل سے۔ ہم کلکتہ سے ہوکر کئک، بھدرک، کیرنگ، سونگڑہ اور جگن ناتھ پوری وغیرہ مقامات میں گئے۔ اس سلسلہ میں ہم جمشید پوراورٹاٹا گر (جہاں لو ہے کاعظیم الثان کا رخانہ ہے ) بھی گئے۔ ان دنوں جناب چو ہدری محمد عبداللہ صاحب برا در جناب سرچو ہدری محمد ظفر اللہ خان صاحب بالقابہ اس کا رخانہ میں افسراعلی تھے۔ آپ کے ہاں چند دن تک ہما راقیام رہا۔ ٹاٹا گر میں ہمارے لیکچروں کا بہت عمدہ انتظام کیا گیا۔

جناب چوہدری صاحب نے جونہایت مخلص خادم سلسلہ ہیں۔ بہت اخلاص اور محبت کا ثبوت دیا۔ لیکن بید دیکھ کر مجھے بہت دکھ ہوا کہ آپ کی ایک ٹانگ گھٹنا کے اندرونی طرف ایک عصبی ورم کے باعث شدید در داور ورم میں مبتلاتھی۔ اور با وجود کئی سال علاج کرانے کے شفایا بی کی کوئی صورت بیدا نہ ہوئی تھی۔ اس تکلیف کی وجہ ہے بعض ڈاکٹر وں نے ٹانگ کا ٹے کا مشورہ دیا تھا۔ چوہدری صاحب نے مجھ پر حسن ظن رکھتے ہوئے مجھے بار باردعا کے لئے کہا۔ میں جمشید پور کے قیام ہوال کا کہاں میں حضرت مولوی عبد الرحیم صاحب نے رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے۔ (اس سوال کا

جواب دوسری جگہ تحریر میں لا یا جائے گا۔ فاکسار مرتب)

کے دوران میں بھی دعا کرتا رہا۔ اور جمشید پورسے روائی کے وقت جب احباب جماعت جن میں جناب چوہدری صاحب بھی تھے، ہمیں رخصت کرنے کے لئے اسٹیشن پرموجود تھے۔ میں نے ان کی صحت یا بی کے لئے خاص طور پر دعا کی۔ اس دعا کا خاص موقع اس لئے بھی پیدا ہوا کہ چوہدری صاحب نے ہمارے قیام جمشید پور کے دوران میں بہت اخلاص اور محبت کا ثبوت دیا۔ اور پھر با وجود معذوری کے تکلیف اٹھا کر اسٹیشن پر بھی الوداع کہنے کے لئے تشریف لائے۔ میری طبیعت اس معذوری کے تکلیف اٹھا کر اسٹیشن پر بھی الوداع کہنے کے لئے تشریف لائے۔ میری طبیعت اس مین سلوک سے بہت متاثر ہوئی۔ اور دعا کرنے کی طرف خاص طور پر توجہ پیدا ہوئی۔ چنا نچہ میں نے اجتماعی دعائے اور احباب کو بھی دعا کے لئے خاص طور پر توجہ دلائی۔

ابھی دعا ہورہی تھی کہ مجھ پر کشفی حالت طاری ہوگئی۔اور میں نے دیکھا کہ چوہدری محمد عبداللہ صاحب کی ٹانگ بالکل درست حالت میں ہے۔ دعا کا سلسلہ ختم ہونے پر میں نے اس کشف کا ذکر احباب کے سامنے کر دیا۔اوراس بناپر مکرم چوہدری صاحب کو خاص طور پر امید دلائی کہ ہوسکتا ہے کہ اُدُ حَدُ الرَّا جِمیدُن خدا آپ پرفضل فرمائے۔اور شفایا بی کی کوئی صورت بیدا فرمائے۔

کچھ عرصہ کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیرسامان ہوا کہ جناب چو ہدری سرمحمہ ظفر اللہ خان صاحب (جوان دنوں لندن میں تھے) نے چو ہدری محمہ عبداللہ خاں صاحب کو علاج کے لئے لندن بلایا۔ اور وہاں پر بفضلہ تعالیٰ آپ کا کا میاب علاج ہو گیا۔ اور حالتِ صحت میں آپ واپس تشریف لائے۔ فَالْحَمْدُ لِللّٰهِ عَلَمَیٰ ذَالِکَ

احمدی جماعت خوش قسمت ہے کہ قبولیت دعا کے بیر نیں اور تازہ کھل سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی برکت سے ان کومیسر ہیں ۔اوران پر آسانی فیوض کی بارشیں ہوتی رہتی ہیں۔

# ایک منذر کشفی نظاره

میں بیٹا ور میں بسلسلۂ تبلیغ مقیم تھا کہ اچانک مجھے کشفی طور پر دکھایا گیا کہ محترم نواب اکبریار جنگ صاحب بہادر جج ہائیکورٹ حیرر آبا د (جو میرے نہایت ہی مخلص احباب میں سے ہیں) کے مکان کو شعلوں نے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ اور آپ کے مکان کے متصل اور ساتھ کے صحن میں ایک بہت بڑی دیگ گوشت کی یک رہی ہے۔ جس کے نیچ گیلا ایندھن جل رہا ہے۔ اور بہترت دھواں اٹھ رہا ہے اور وہ گوشت یک نہت بلکہ کافی وقت گذرنے کے باوجود کچاہی معلوم ہوتا

ہے۔ اس کے چند دن بعد مجھے حضرت نواب صاحب موصوف کی طرف سے خط ملا کہ ان کا لڑکا عبدالحمید سخت علیل ہے۔ اس کوشد بدور دچشم اور در دسر کا عارضہ لاحق ہے۔ اور باوجو دعلاج معالجہ میں حتی المقد ورکوشش کے صحت نہیں ہوتی ہے تھ منا حب علاوہ سیدنا حضرت خلیفۃ السمسدے الثانی ایدہ اللہ تعالی کی خدمت بابر کت میں درخواست ہائے دعا کرنے کے اس حقیر خادم کو بھی بار بار دعا کے لئے لکھتے رہے۔ میں نے نواب صاحب کے اخلاص و محبت کے پیش نظر بالالتزام دعا کیں دیا کہ کیسے ہے کہ خوبہ سے پیش نظر بالالتزام دعا کیں کیس ۔ جب بھی زیادہ توجہ اور خشوع سے دعا کا موقع ماتا۔ اور مجھے گونہ تسلی ہوتی ۔ اس کے نتیجہ میں عزیز کو عارضی افاقہ ہوجا تا۔ لیکن پھر حالت بیاری کی شدت کی طرف عود کر آتی ۔

انہی دنوں میں میں نے رؤیا میں دیکھا کہ نواب صاحب موصوف کے ہاں ایک نکا ہے جس سے صاف و شفاف پانی نکل رہا ہے۔اس کے بعد مجھے ایک دوسری رؤیا دکھائی گئی۔جس میں میں نے دیکھا کہ محتر م نواب صاحب کی بیگم صاحبہ ماتمی لباس پہنے ہوئے چھوٹے قد و قامت کے ساتھ غمز دہ عالت میں ہیں۔اور ایک خراب و خشہ چار پائی پرسکڑ کر لیٹی ہوئی ہیں۔اور نواب صاحب کے مکان کے اردگر دایک لوہے کی باڑ ہے۔ جس کے اندر کی طرف ایک جگہ میں کرسی پر بیٹھا ہوا ہوں۔اس لوہے کی باڑ ہے۔ جس کے اندر کی طرف ایک جگہ میں کرسی پر بیٹھا ہوا ہوں۔اس لوہے کی باڑ ہے۔ جس کے اندر کی طرف ایک جگہ میں کرسی ہو ہیٹا ہوا ہوں۔اس قو ہے کی باڑ کے باہر کی طرف عزیز عبدالحمید آ کر کھڑا ہو گیا۔اس وقت اس کا جسم نہایت تندرست اور تو ایا نظر آتا ہے۔ اسے اس حالت میں دیکھ کر میں بہت تعجب کرتا ہوں کہ وہ تو بہت بیار سنا جاتا تھا لیکن اب تو بالکل تندرست اور مضبوط نظر آتا ہے۔

مجھا پنے خواب کی تعبیر یہ معلوم ہوئی کہ نکا کے مصفے پانی کے نواب صاحب کے ہاں چلنے سے یہ مرادتھی کہ نواب صاحب اور ان کے گھر والوں کو عبدالحمید کی شدید علالت اور وفات کا ابتلا پیش آئے گا۔اور اس ابتلاء اور تقدیر مبرم کے امتحان کو صبر سے بر داشت کرنے سے ان کو روحانی فائدہ تطہیرا ور تقویت ایمانی نصیب ہوگی۔اور عبدالحمید صاحب کولو ہے کی باڑ سے باہر کی طرف تندرست و توانا دیکھنے سے یہ مرادتھی کہ وہ قید حیات اور عضری قفس سے آزاد ہوکر اس بیاری اور کمزوری سے نجات پالیں گے۔

تعبیر کی کتابوں میں اور سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی بید کھا ہے کہ مریض کو حالتِ صحت میں دیکھنے سے بعض دفعہ بجائے صحت کے اس کی وفات مراد ہوتی ہے۔ کیونکہ وفات کے ذریعہ بھی انسان بالخصوص ایک نیک اور پا کہاز انسان اپنی جملہ بیاریوں اور اسقام سے نجات پالیتا ہے۔
لیتا ہے۔

میراا پنابھی ذاتی تجربہ ہے کہ خواب میں کسی بیار کوصحت باب دیکھنے سے بعض دفعہ اس کی موت بھی مرا دہوتی ہے چنا نچہ ایک دن میری اہلیہ کی بڑی ہمشیرہ مگر مہرابعہ کی بی صاحبہ شخت بیار ہو گئیں۔
بیاری نے طول پکڑا۔ اور وہ بہت لاغرا ور کمزور ہو گئیں۔ میں نے حالتِ سفر میں خواب میں دیکھا کہ ہمشیرہ صاحبہ بہت فربہ اور مضبوط اور صحت مند ہیں۔ انہی دنوں مجھے بذر بعیہ خط گھر سے اطلاع ملی کہ ہمشیرہ صاحبہ وفات یا گئی ہیں۔ اللہ تعالی ان کے درجات بلند کرے اور اعلی علیّین میں جگہ دے۔ آمین

# مکرم خادم صاحب مجراتی کے متعلق کشفی نظارہ

خواب میں مریض کو تندرست و توانا دیکھنے کی تعبیر صحت بھی ہوتی ہے۔ ۱۹۴۵ء میں جب خاکسار واقفین تحریک جدید کی تعلیم کے سلسلہ میں سیدنا حضرت خلیفۃ المسمسیہ اثنانی ایدہ اللہ بنصرہ العزیز کے ارشاد کے ماتحت ڈلہوزی میں مقیم تھا تو عزیزی مکرم ملک عبدالرحمٰن صاحب خادم جراتی کی شدید علالت کی اطلاع اخبار میں شائع ہوئی ۔ خادم صاحب سلسلہ کے بہترین خدام میں سے ہیں، بہت اعلی مناظر ہیں ۔ اور بدگوا ور بدزبان دشمنوں کو مُسکت جواب دینے میں مہارت رکھتے ہیں۔ سلسلہ کے علمی ذخائر اور معلومات کو آپ نے اپنی مشہور تبلیغی پاکٹ بک میں جمع کر کے سلسلہ کی شفایا بی کے لئے بہت توجہ سے دعا کرتا رہا۔

کی شفایا بی کے لئے بہت توجہ سے دعا کرتا رہا۔

ایک دن اخبار الفضل میں خادم صاحب کی نازک حالت کا بیان شائع ہوا۔ تب میں نے اس خیال سے کہ بینو جوان سلسلۂ حقہ کے بہترین خدام میں سے ہے اور اچھا کا م کرنے والا ہے اور سلسلہ کواس وقت ایسے خدام کی بہت ضرورت ہے۔ ان کی صحت کے لئے بہت تضر ع سے دعا کی۔ تہد کے وقت جب میں دعا کر رہا تھا تو مجھ پرکشفی حالت طاری ہوگئی۔ اور میں نے دیکھا کہ

عزیز مکرم خادم صاحب نہایت ہی عمدہ صحت کی حالت میں میرے سامنے آگئے ہیں اور مجھ سے بدلپ تیسم ہنس ہنس ہنس کر با تیں کرتے ہیں۔ چنانچہ میں نے صبح اٹھ کران کی خدمت میں ایک اطلاعی کارڈ کھو دیا۔ اس میں کچھ دعائی شعر بھی لکھے۔ اور کشف سے اطلاع دیتے ہوئے صحت کی امید دلائی۔ اللہ تعالی کے فضل سے اس کے بعدان کو یہ وسا فیہ وسا صحت ہوتی گئی۔ اور پھر قادیان میں پوری صحت کے بعد مجھے ملے۔ فَالْحَمُدُ لِلَّهِ عَلیٰ ذَالِکَ

اس طرح غالبا ۱۹۳۹ء میں جب میں پینا ور میں مقیم تھا۔ عزیز خادم صاحب کی بیاری کی اطلاع اخبار میں شاکع ہوئی۔ ایک دن دعا کرتے ہوئے میں نے اس خیال سے کہ میں بوجہ ضعیف العمری کے اب زیادہ کا منہیں کرسکتا۔ لیکن عزیز خادم صاحب جوان ہمت اور سلسلہ کے لئے مفید وجود ہیں۔ اس لئے میری زندگی کے بقیہ ایام بھی خادم صاحب کو دید ہے جائیں۔ تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ خدات دید یہ بجالاسکیں۔ (اہل بیت سیدنا حضرت مسج موعود علیہ السلام میں سے اگر کوئی مقدی وجود علیل ہوں تو میں دعائے صحت کرتے ہوئے اکثر اسی طریق کو اختیار کرتا ہوں۔ اور اس امر کا واسطہ علیل ہوں تو میں دعائے صحت کرتے ہوئے اکثر اسی طریق کو اختیار کرتا ہوں۔ اور اس امر کا واسطہ زندگی ان کو دے کرصحت عطافر مائی جائے ۔ اور ہمار اسب پچھ در اصل انہی پاک وجودوں کی ہرکت نہیں ان کو دے کرصحت عطافر مائی جائے ۔ اور ہمار اسب پچھ در اصل انہی پاک وجودوں کی ہرکت سلسلہ سے بہاں موقع پر بھی پُرسوز دعا کرتے ہوئے میں نے تشفی طور پرخادم صاحب کو بالکل صحت مند اور تندرست دیکھا۔ اور اس کشفی بیثارت سے شیخ اٹھ کر ان کوا طلاع دے دی۔ چنانچہ ہزرگانِ سلسلہ خصوصاً سیدنا حضرت امیر المومنین المصلح الموعود ایدہ اللہ تعالیٰ کی دعواتِ خاصہ سے خدا تعالیٰ کا فضل نازل ہوا اور خادم صاحب تھوڑے ہی ونوں میں بالکل شفایاب ہوگئے۔ اور اس کے بعد جلسہ فضل نازل ہوا اور خادم صاحب کی حالت میں مجھے ملے۔ میری طبیعت آپ کو بحالت صحت دیکھ کر بہت ہی مرور ہوئی۔ قائم کھوٹ کے قائمی ذالِک و الشُدی کُولِلَّه کُولُ لِلَّه کُولُ کِالَة کُولُ کِالَة کُولُ کِالَة کُولُ کِالَة کُولُ کِالَة کُولُ کِالَة کُولُ کُولُولُ کَولُ کُولُولُ کَولُولُ کَالَة کُولُ کُولُ کُولُولُ کُولُولُ کُولِکُ کُولُ کُولُولُ کُولُ کُولُ کُولُولُ کُولُولُ کُولُ کُولُولُ کُولُ کُولُ کُولُولُ کُولُولُ کُولُ کُولُولُ کُولُ کُولُولُ کُولُ کُولُولُ کُولُ کُولُ کُولُ کُولُ کُولُ کُولُ کُولُ کُولُ کُلُولُ کُولُ کُلُولُ کُولُ کُولُ کُولُ کُولُ کُولُ کُولُ کُولُ کُولُ کُولُولُ کُولُ کُولُ

## نواب احمدنواز جنگ صاحب کے متعلق واقعہ

غالبًا • 190ء کے اپریل کے مہینہ میں محتر م نواب احمد نواز جنگ صاحب (جوحضرت سیٹھ عبداللہ الد دین صاحب کے چھوٹے بھائی ہیں) کے متعلق اطلاع شائع ہوئی کدان کو سرکار کی طرف سے حراست میں لے لیا گیا ہے۔ بیخبر پڑھ کر مجھے خاص طور پر دعا کے لئے تحریک ہوئی۔ بالحضوص اس لئے بھی کہ نواب صاحب حضرت سیٹھ صاحب کے بھائی ہیں۔اور سیٹھ صاحب اپنے اخلاص، تقویل اور دینی خدمات کی وجہ سے سلسلہ کے ایک ممتاز رکن ہیں۔ میں نے متواتر کئی دن تک نواب صاحب موصوف کے لئے دعا کی۔اور بوجہ تعلق محبت اور ہمدر دانہ شفقت کے مجھے دعا کی اچھی تو فیق میسر آگئی۔

مئی کے پہلے ہفتہ میں میں نے کشفی طور پر دیکھا کہ جناب سیٹھ عبداللہ الہ دین صاحب مع جناب اکبریار جنگ صاحب کے بہر ہا ہوں کہ اکبریار جنگ صاحب کے میرے سامنے کھڑے ہیں۔ اور میں ان کو مخاطب کر کے کہ رہا ہوں کہ نواب احمد نواز جنگ اوران کے صاحبزادہ (ان کے صاحبزادہ کی ان کے ساتھ ہی زیر حراست سے ) کے لئے دعا کی گئی ہے۔ وہ عنقریب رہا کردیئے جائیں گے۔ میں نے دوسرے دن اس کشف سے بیثا ور میں کئی دوستوں کواطلاعی بھی دیدی۔

چنانچہ ۱۸مئی کے الفضل میں عزیزہ مکر مہ زیب حسن صاحبہ برادر زادی نواب احمد نواز جنگ صاحب کی طرف سے نواب صاحب کی رہائی کی اطلاع شائع ہوئی ۔ فَالْحَمُدُ لِلَّهِ عَلَیٰ ذَالِکَ ساحب کی طرف سے نواب صاحب کی رہائی کی اطلاع شائع ہوئی ۔ فَالْحَمُدُ لِلَّهِ عَلَیٰ ذَالِکَ موعود میں اللہ تعالیٰ کا خاص فضل واحسان ہے کہ اس نے اپنے اس عبد حقیر کوسیدنا حضرت میں موعود علیہ الصلاق والسلام اور آپ کے مقدس خلفاء کے افاضہ سے بیفیبی اطلاع دے کرنوازا۔ فَالْحَمُدُ لِلَّهِ عَلَیٰ ذَالِکَ

## قبوليت دعاكے متعلق ميراتجر ببہ

خاکسار حقیر خادم سلسله، سید نا حضرت خلیفة المسمسد و اول رضی الله تعالی عنه وارضاه کے ارشاد کے ماتحت جماعت احمد میدلا ہور کی تعلیم و تربیت اور تبلیغ کے لئے مامور ہوکر لا ہور میں مقیم ہوا۔ ابتداء میں میرے قیام کا انتظام ڈاکٹر سید محمد سین شاہ صاحب نے اپنے مکان پر کرایا۔ جو کیلیا نوالی سیڑک کے کنارہ پر واقع ہے۔ علاوہ عام درس کے خواجہ کمال الدین صاحب اور ڈاکٹر سید محمد سین شاہ صاحب مجھ سے قرآن کریم اور بعض کتب دینیہ متفرق اوقات میں پڑھتے۔ اور ڈاکٹر مرز ایجقوب بیگ صاحب مجھ سے قرآن کریم اور بعض کتب دینیہ متفرق اوقات میں بڑھتے۔ اور ڈاکٹر مرز ایجقوب بیگ صاحب مجھ سے قرآن کریم و ماجاتا۔

ڈا کٹر سید محمد حسین شاہ صاحب ابتدا کمیں میرے متعلق بہت حسن ظن رکھتے تھے۔اورا کثر مجھ سے

دعائیں کراتے تھے۔اور جب میں بعض امور کے متعلق الہام، کشف یارؤیا کے ذریعہ کوئی اطلاع ان کودیتا اور وہ اسی طرح پوری ہوجاتی تو وہ بہت تعجب کا اظہار کرتے۔جس کے جواب میں میں یہی کہتا کہ اس میں میری کوئی خوبی نہیں۔ بلکہ بیسب کچھ سیدنا حضرت سیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی روحانی برکات اور قوت قد سیہ کا نتیجہ ہے۔

> جمالِ جمنشیں در من اثر کرد وگرنه من جمال خاکم که جستم

اسی طرح خواجہ کمال الدین صاحب اور مرز ایعقوب بیگ صاحب بھی حسن طن رکھتے تھے۔اور اکثر دعا کے لئے کہتے تھے۔اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے جب میں خاص توجہ سے دعا کرتا تھا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے جواب مل جاتا کہ بیرکام ہو جائے گا۔ یا اس طرح ہو جائے گا۔ یا تقدیرِ مبرم کی وجہ سے اس کا ہونا ممکن نہیں۔

اور میرایدایمان ہے کہ میں ایک لمبے تجربہ سے اس عقیدہ پر قائم ہوں کہ دعا کا جواب اللہ تعالی کی طرف سے ضرور ماتا ہے۔ اور اللہ تعالی کے حضور چالیس دن تک متواتر توجہ سے دعا کرنے سے ضرور ہی جواب ملتا ہے۔ خواہ جواب اس کی رحمت کے نثان کے طور پر اثبات میں ملے۔ یا حکمت کے نثان کے طور پر اثبات میں ملے۔ یا حکمت کے نثان کے طور پر اثبات میں ملے۔ اور قرآن کر یم میں اُدُعُونِنے اُسُتَجِبُ لَکُمُ 14 اور اُجِیْبُ دَعُونَ اللّه اع إِذَا دَعَان 15 کا وعدہ بالکل سچا اور کلام واثق ہے۔

اور آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے جوطریق استخارہ سکھایا اس پرعمل کرنے سے یقیناً جواب مل جاتا ہے۔اور بسااوقات جن لوگوں پریہ فیضان بند ہوان پر بھی الہام کشف یارؤیائے صالحہ کا فیضان دعائے استخارہ کی برکت سے کھل جاتا ہے۔

### فيضان خداوندي

میں اس بارہ میں خود صاحب تجربہ ہوں۔ کیونکہ میں وہ ہوں کہ باوجود صد ہا کمزوریوں، کوتا ہیوں اورغفلتوں کے حضرت سے موعود علیہ السلام کے فیوض سے مجھے یہ برکت بھی عطا ہوئی ہے کہ میں نے بار ہااللہ تعالیٰ کی قدوس ذات کودیکھا اوراس کے دیدار کے علاوہ اس کے کلام کو بھی سنا۔ اور بار ہااس شیریں اورزندگی بخش کلام کو سنا اور پھراس کے ملائکہ کودیکھا اوران کے کلام کو بھی سنا۔ اور خدا تعالیٰ کے کئی اولوالعزم نبیوں کو دیکھا۔اوران کے کلام کو سنا۔اوران سے ملا قات کی۔ بلکہ حضرت سرورِ کا ئنات فخرِ موجودات حضرت محمد مصطفے صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بار ہا زیارت نصیب ہوئی۔اورحضور کا مقدس کلام سنا۔

میں نے عالم ملکوت کی سیر بھی کی۔اور مجھے فرش سے عرش تک جانے کی سعادت بھی نصیب ہوئی۔ بلکہ دائر وَ خلق سے اوپر اور وراءالوراء جسے لا مکان کہتے ہیں وہ بھی میری سیرگاہ میں شامل کیا گیا۔لیکن باوجود اس بلند پر وازی کے عالم لا ہوت کے بحر محیط اور عمیق سے جو پچھ مجھے ملا وہ ایک قطرہ سے بھی کروڑوں درجہ کم محسوس ہوا۔

میں دعا وُں کا سلسلہ اس حد تک جاری رکھنا ضروری سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے دعا کا جواب مل جائے ۔اور میرے نز دیک دعا کے لئے یہی حد ہے کہ جب تک جواب نہ ملے دعا کا سلسلہ جاری رکھا جائے ۔

مسلمانوں ہاں حقیقی اسلام کے ماننے والوں پر بیخدا تعالیٰ کاعظیم الثان فضل ہے کہ اس نے سیدنا ومولانا حضرت محم مصطفے صلی اللہ علیہ وسلم اور نائب الرسولُّ حضرت احمد علیہ السلام کے افاضات اور برکات سے ان کو قبولیت دعا کی نعمتِ عظمیٰ عطافر مائی۔ جولوگ اس نعمت کونہیں سیجھتے۔ اور اس کی قدر نہیں کرتے کیا وہ بیہ خیال کرتے ہیں کہ امت محمد بیہ کے افراد اسرائیلی مردوں اور عور توں سے بھی گئے گذرے ہیں کہ اسرائیلیوں کو تو اللہ تعالیٰ کا مکالمہ مخاطبہ ہوا۔ لیکن امت محمد بیہ جیسی خیرِ امت اس سے محمد وم ہے۔

پس بینہایت ہی ضروری ہے کہ دعاؤں کی عادت ڈالی جائے۔اوراس سلسلہ کو بھی منقطع نہ کیا جائے۔دعاؤں کے ذریعہ سے ہی اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی طرف خاص رحمت اور راُفت سے متوجہ ہوتا ہے۔اس تعلق میں مجھے اللہ تعالیٰ کی صفتِ رحمانیت کے وسیع ترین بلامبادلہ اور بلا معاوضہ فیوض کی بارشوں پرغور کرنے سے بہت ہی فائدہ ہوا۔ جو محن اور فیاض ہتی ازخود ہمارے وجود کے ذرہ ذرہ کو اور اس کے ہرعضوا ور ہرقوت اور ہر حس کو پیدا کر کے اس کے قیام و بقا کے انتظام کے لئے تمام عالمین کو ہمارے تعاون میں لگائے ہوئے ہے۔اور ہر لمحہ اور ہرآن اپنی رحمتوں کی بارشیں ہمارے اور پر برسار ہی ہے۔اس کے متعلق بیسوء ظن کہ اس کو ہماری کیا پر واہ ہے۔اور وہ ہماری التجائیں کیونکر

سنے گی ، ایک شیطانی وسوسہ ہے۔ بے شک خدا تعالیٰ غنی ہے اوراس کو کسی کی پرواہ نہیں ۔لیکن وہ خاص فیاضا نہ اور مساتا۔ کیونکہ اسلامی تعلیم کی رو فیاضا نہ اور مساتا۔ کیونکہ اسلامی تعلیم کی رو سے یعنی اَلْبَ بِحِیْلُ عَدُوُ اللّٰهِ کے ارشاد کے ماتحت بخل محسن خدا کی شان نہیں۔ بلکہ اس کے دشمنوں کا طریق ہے۔

## ڈاکٹرسیدمجر حسین صاحب کے بچہ کو معجزانہ شِفا

میں سطور بالا میں ڈاکٹر سید محمد سین شاہ صاحب کے متعلق ذکر کرر ہاتھا کہ ان کو مجھ پر ابتداء میں حسن طن تھا۔ بلکہ قبولیت دعا کے متعدد واقعات دیکھ کران کی اہلیہ صاحبہ بھی جو شیعہ مذہب رکھتی تھیں مجھ پر حسن طن کرتی تھیں۔ اور اکثر دعا کے لئے کہتی تھیں۔ ایک دفعہ ان کا چھوٹا لڑکا بشیر حسین بعمر چھ سات سال سخت بھار ہو گیا۔ ڈاکٹر صاحب خو دبھی خاص توجہ سے اس کا علاج کرتے۔ اور دوسر کم ماہر ڈاکٹر وں اور طبیبوں سے بھی اس کے علاج کے لئے مشورہ کرتے تھے۔ لیکن بچہ کی بھاری دن بدن بڑھتی چلی گئی۔ یہاں تک کہ ایک دن اس کی حالت اس قدرنا زک ہوگئی کہ ڈاکٹر صاحب اس کی صحت سے بالکل مایوس ہو گئے۔ اور بید دیکھتے ہوئے کہ اس کا وقتِ نزاع آپہنچا ہے۔ گور کنوں کو قبر کھود نے کے لئے باہر چلے گئے۔

اس نازک حالت میں ڈاکٹر صاحب کی اہلیہ نے بڑے بجز وائکساراور چشم اشکبار سے مجھے بچہ کے لئے دعا کے واسطے کہا۔ میں ان کے الحاح اور عاجزی اور بچپہ کی نازک حالت سے بہت متاثر ہوا اور میں نے بچ چھا کہ بیرو نے کی آواز کہاں سے آرہی ہے۔انہوں نے بتایا کہ بعض رشتہ دارعور تیں اندر''بشیر'' کی مایوس کن حالت کے پیشِ نظرا ظہار غم والم کررہی ہیں۔

میں نے کہا کہ میں دعا کرتا ہوں۔لیکن اس شرط پر کہ آپ سب بشیر کی چار پائی کے پاس سے دوسرے کمرے میں چلی جائیں۔اور بجائے رونے کے اللہ تعالی کے حضور دعا میں لگ جائیں۔اور بشیر حسین کی چار پائی کے باس جائے نماز بچھا دیا جائے۔ تا میں نماز اور دعا میں مشغول ہوجاؤں۔والدہ صاحبہ بشیر حسین نے اس کی تعمیل کی۔ مجھے اس وقت سید نا حضرت خلیفۃ المسدید ہوجاؤں۔والدہ صاحبہ بشیر حسین نے اس کی تعمیل کی۔ مجھے اس وقت سید نا حضرت خلیفۃ المسدید ہو اول رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان فرمودہ قبولیتِ دعا کا گریا داتر گیا۔اور میں کمرہ سے با ہرنکل کر کیلیا نوالی میڑک کے کنارے جا کھڑا ہوا۔اور ایک ضعیف اور بوڑھی عورت کو جو وہاں سے گذر رہی تھی آواز

دے کر بلایا۔اوراس کی جھولی میں ایک روپیہ ڈالتے ہوئے اسے صدقہ کو قبول کرنے اور مریض کے لئے جن کے واسطے صدقہ دیا تھا دعا کرنے کے لئے درخواست کی۔

اس کے بعد میں خوداً مریض کے کمرہ میں واپس آ کرنماز ودعا میں مشغول ہوگیا۔اورسورہ فاتحہ کے لفظ لفظ کوخدا تعالیٰ کی خاص تو فیق سے حصولِ شفا کے لئے رفت اور تضرع سے پڑھا۔اس وقت میری آئکھیں اشکباراور دل رفت اور جوش سے بھرا ہوا تھا۔اورساتھ ہی مجھے محسوس ہور ہا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنی شان کر بیانہ کا ضرور جلوہ دکھائے گا۔ پہلی رکعت میں میں نے سورہ کیلین پڑھی۔اوررکوع و جود میں بھی شان کر بیانہ کا ضرور جلوہ دکھائے گا۔ پہلی رکعت میں میں نے سورہ کیلین پڑھی۔اور کہنے لگا کہ میرے دعا کرتا رہا۔ جب میں ابھی سجدہ میں بی تھا کہ بشیر حسین چپار پائی پر اٹھ کر بیٹھ گیا۔اور کہنے لگا کہ میرے شاہ جی کہاں ہیں۔میری اماں کہاں ہے۔ میں نے اس کی آواز سے سمجھ لیا کہ دعا کا تیرنشا نہ پرلگ چکا ہے۔اور بقیہ نمازا خصار سے پڑھ کرسلام پھیرا۔

میں نے بشیر حسین سے پوچھا کہ کیا بات ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے پانی پینا ہے۔ اسے میں بشیر کی والدہ آئیں۔ اور کمرے سے باہر سے ہی کہنے لگیں کہ مولوی صاحب! آپ کس سے بائیں کر رہے ہیں کہنے لگیں کہ مولوی صاحب! آپ کس سے بائیں کہ ورہے ہیں ۔ میں نے کہا اندر آکر دیکھو۔ جب وہ پر دہ کر کے کمرہ میں آئیں تو کیا دیکھتی ہیں کہ عزیز بشیر چار پائی پر بیٹھا ہے۔ اور پانی مانگ رہا ہے۔ تب انہوں نے اللہ تعالیٰ کا بہت بہت شکر میا داکیا اور بے کو مانی پلایا۔

ابھی چندمنٹ ہی گذرے تھے کہ ڈاکٹر سیدمجم حسین صاحب بھی آ گئے اور یہ نظارہ دیکھ کر حیران رہ گئے ۔ جب گھر والوں نے پوچھا کہ کہاں گئے تھے تو قبر کا انتظام کا راز تو دل میں رکھااور خدا تعالیٰ کا شکریہا داکیا۔

والدہ صاحبہ بشیر حسین نے ڈاکٹر صاحب کو کہا کہ آپ کی ڈاکٹر ی کا امتحان کر لیا ہے جو پچھ اہل اللّٰہ کی دعائیں کرسکتی ہیں وہ ما ہرفن ڈاکٹر وں اور طبیبوں سے نہیں ہوسکتا۔

افسوں ہے کہ خلافتِ ثانیہ کے عہدِ سعادت میں ڈاکٹر صاحب اور ان کے دوسرے ساتھی عداوتِ سیدنا حضرت محمود ایدہ اللہ کے باعث خلافت کے ساتھ وابستگی ہے محروم ہو گئے۔ان واقعات کاتفصیلی ذکر میں دوسرے مقام پرتح ریر کر چکا ہوں۔خلافت جماعت کے لئے ایک نعمتِ عظمی ہے۔اور اس کے ساتھ خدا تعالیٰ کی خاص برکتیں اور انعامات وابستہ ہیں۔اللہ تعالیٰ ہمیں ان کا مورد ہنائے۔ اور شمع خلافت ِحقداحمدیہ کے اردگر دیروانوں کی طرح قربانی دینے کی توفیق عطافر مائے۔ آمین کا میالی کے گر

سیدنا حضرت خلیفۃ المسیع اول رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ بعد نما زعصر قرآن کریم کا درس فرما رہے تھے۔آپ نے سور ہُ بقرہ کے پہلے رکوع کی تفییر بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ قرآن کریم سب کا سب ہی اپنے اندر فیوض وانوار کے خزانے رکھتا ہے۔اوراس کے بجائبات کی کوئی حد نہیں لیکن افسوس ہے کہ مسلمان اپنی نا داری اور بے کسی کا از الہ ادھراُ دھرسے تلاش کرتے پھرتے ہیں۔اور قرآن کریم کے بیان فرمودہ اصولوں کی طرف توجہ نہیں کرتے۔

سورہ ُبقرہ کے پہلےرکوع میں کا میابی اور فلاح حاصل کرنے کے لئے تین امور پیش کئے گئے ہیں۔
اس میں متقبوں کے لئے مُسفُلِٹُونَ یعنی'' کا میابی حاصل کرنے والے لوگ' کے الفاظ استعمال کئے
گئے ہیں۔اور متقبوں کی تین صفات بیان کی گئی ہیں۔اوّل یُسوِّمنٹُونَ بِالْغَیْبِ یعنی جب وہ کسی کا م کو
شروع کرتے ہیں تو اس کے انجام کے متعلق تذ تذب اور شک میں نہیں ہوتے بلکہ یہ یقین رکھتے ہیں اور
اس پر بصیرت سے قائم ہوتے ہیں کہ انجام کا روہ کا میاب و با مراد ہوجا کیں گے۔

دوسری صفت یُقینهُونَ الصَّلُوةَ ہے۔ یعنی وہ کا میا بی حاصل کرنے کے لئے صرف اپنی کوشش اور جدو جہد پر انحصار نہیں کرتے۔ بلکہ قادرِ مطلق اور مسبّب الاسباب خدا کے آستانۂ الوہیت پر جھکتے ہیں۔ اور مقصد برآری کے لئے اس کی تائید ونصرت کے طلبگار ہوتے ہیں۔ اور وہ رحیم وکریم خدا جس نے اپنی شان اَمَّنُ یُّجِینُ اللّہُ وُءَ اللّہُ وَ یَکُشِفُ اللّہُ وَ اَلَّہُ کَا اَللّٰہُ وَ اَللّٰہُ وَ اَلٰہُ اللّٰہُ وَ اَللّٰہُ وَ کَا اَللّٰہُ وَ اللّٰہُ وَ اللّٰہِ اللّٰہُ وَ اللّٰہُ اللّٰہُ وَ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ وَ اللّٰہُ وَ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ وَ اللّٰہُ وَ اللّٰہُ وَ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ وَ اللّٰہُ اللّٰلِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰلَٰ اللّٰہُ الللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ الل

تیسری صفت کا میاب ہونے والے متقبول کی وَمِسمَّا دَزَقُنَّهُمْ یُنُفِقُوْنَ بیان فرما کی گئی ہے۔ لیعن جو کچھ مال و دولت وغیرہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہے اس میں سے خدا تعالیٰ کے لئے خرچ کرے۔خصوصاً غرباءاورمخا جوں کوصدقات اورخیرات کے طور پر حسب توفیق کچھ دےاگر مشکلات انسان کے بعض گنا ہوں کی وجہ سے آتی ہیں۔ توحسب ارشاد اِنَّ السصَّدَ قَاۃَ لَتُطْفِی غَضَبَ الوَّبِ 17 (صدقات الله تعالیٰ کے غضب کی آگ و کرے گا تو الله تعالیٰ جوارحم عضب کی آگ کو بجھا دیتے ہیں) انسان جب الله تعالیٰ کی مخلوق پر رحم کرے گا تو الله تعالیٰ جوارحم الراحمین ہے۔ وہ بھی اس پر رجوع برحمت کر کے اس کے گنا ہوں کو معاف کردے گا۔ اس کی مصیبت اور دکھ دور ہوجا ئیں گے۔ اور وہ اپنے مقاصد میں کا میاب ہوجائے گا۔

اس سورہ شریفہ میں اور بھی بہت سے گرکا میابی کے فرمائے گئے ہیں۔ جن کی تشریح حضرت خلیفۃ المسمسیہ ولی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے۔ میں نے ڈاکٹر سید محمد سین صاحب کے لئے تاری کے وقت انہیں تین باتوں کومد نظر رکھا تھا۔ اور اللہ تعالی کے فضل سے کا میا بی حاصل ہوئی تھی۔ اس لئے اس جگہا نہی کا ذکر کر دیا ہے۔ کا میا بی حاصل کرنے کے ان اصولوں پڑمل کرکے میں نے بار ہا فائدہ اٹھایا ہے۔ اور اللہ تعالی نے اپنے فضل سے بہت سے مشکلات سے نجات دی ہے۔ اور مقاصد کے حصول میں کا میا بی بخش ہے۔ فائحہ مُدُ لِلْهِ عَلیٰ ذَالِکَ

### بيعت حضرت اقدس عليهالسلام

جب میں نے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی بیعت کی تو اس سے پہلے میری حالت بہت مجو با نہ تھی اور میں علم کی کمی اور نفسِ امارہ کی تاریکیوں میں سرگرداں تھا۔ اور تاریک تصورات اور پُر ظلمت تخیلات کے دائر ہ کے اندرمیرے احساسات کی رَوچلتی تھی۔

حضرت اقدس عليه السلام نے بيعت ليتے وقت مجھے كلمه شهادت پڑھايا۔ اور پھر تين دفعه اَسُتَغُفِهُ اللَّهَ رَبِّيُ هِنُ كُلِّ ذَنُبٍ وَّ اَتُوبُ إِلَيْهِ كَاتَكُرارِفْر مايا۔ اس كے بعددعا رَبِّ إِنِّيُ ظَلَمْتُ نَفُسِيُ وَاعْتَرَفُتُ بِذَنْبِيُ فَاغْفِرُ لِيُ ذُنُوبِيُ فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اَنْتَ اوراس كاتر جمه دودفعه يرُّهُوايا۔ تر جمه حضورا قدس نے ان الفاظ ميں فر مايا:۔

''اے میرے رب میں نے اپنی جان پرظلم کیا۔اوراپئے گنا ہوں کا اقرار کرتا ہوں۔پس میرے گنا ہ بخش کہ تیرے سوا کوئی گنا ہ بخشنے والانہیں''

بیعت کے بعد حضرت اقدس علیہ الصلوٰ ۃ والسلام بالعموم ان الفاظ میں بیعت کنندگان کے لئے دعا فرماتے: ۔

اَللَّهُمَّ اغْفِرُلَهُمُ وَ ارْحَمُهُمُ وَ ثَبِّتُهُمُ عَلَى الْإِيْمَانِ

لیحنی اے اللہ ان بیعت کرنے والوں کو بخش دے اور ان پر رحم فرما۔ اور ان کوایمان میں ٹابت قدمی عطا فرما۔ آمین

بیعت کے بعد سیدنا حضرت اقد س علیہ السلام کی توجہاتِ کریمانہ، دعوات خاصہ اور انفاسِ قد سید کی برکت سے میری مجوبانہ حالت اصلاح پذیر ہوتی گئی۔ اور میری حالت جومردہ زمین کی طرح تھی۔ آسمانی بارش سے اس میں قوت نامیہ پیدا ہوگئی۔ اور اللہ تعالیٰ نے مجھ حقیر پراپنے فضل وکرم اور نوروبرکت کی بے ثمار بارشیں نازل کیس۔ فَالْحَمُدُ لِلَّهِ عَلَیٰ نَوَالِهِ

# بلده سهسرام ميں توحيد الہی پرتقر بر

ایک عرصہ کی بات ہے کہ ایک تبلیغی وفد جو حضرت علامہ مولوی محمد سرور شاہ صاحب ؓ وحضرت علامہ مولوی محمد سرور شاہ صاحب ؓ وحضرت علامہ حافظ روش علی صاحب ؓ اور خاکسار پر مشتمل تھا۔ مختلف مقامات سے گذرتے ہوئے سہسرام شہر میں پہنچا۔ اس شہر میں شیر شاہ سوری کاعظیم الشان مقبرہ ہے۔ شاہی مسجد میں ہماری تقریر کا انتظام کیا گیا۔ مجھے تو حیدِ باری تعالیٰ کے موضوع پر تقریر کرنے کے لئے ارشا دفر مایا گیا۔

میں نے آیت فَاذُکُرُوا اللّٰهِ کَذِکُوِکُمُ اَبَاءَ کُمُ اَوُ اَشَدَّ ذِکُرًا لِیَنُ' فدا تعالیٰ کواس طرح میں این کیا کہ این کے لئے غیرت کا جذبہ یا دکروجس طرح تم اپنے با پوں کو یا دکرتے ہو بلکہ اس سے بھی بڑھ کراللہ تعالیٰ کے لئے غیرت کا جذبہ رکھتے ہوئے اس کا ذکر کیا کرو' سے استدلال کرتے ہوئے تفصیل سے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تو حید کا مسئلہ سمجھانے کے لئے باپ اور بیٹے کے رشتہ کی مثال بیان کی ہے۔ بیٹا ہمیشہ مؤمّد ہوتا ہے۔ کو وَحید کا مسئلہ سمجھانے کے لئے باپ میں اپنی اور اپنی ماں کی عزت سمجھتا ہے۔ اور اپنے باپ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھرانے کو اپنے لئے اور اپنی والدہ کے لئے باعثِ تو ہین اور ہمک سمجھتا ہے۔ اسی طرح عورت کے لئے شوہر بھی ایک ہی ہوتا ہے۔

الله تعالی نے فَاذُکُووا اللهِ کَذِکُوکُمُ ابّاءَ کُمُ کے ارشاد میں اسی طرح کی غیرت اپنے متعلق پیش کی ہے۔ کہ انسان جس طرح اپنے باپ کو واحد قرار دینے میں اپنی عزت سمجھتا ہے۔ اسی طرح وہ اپنے اللہ کو بھی ایک ہی قرار دے۔ اور اس کی توحید میں ہی اپنی سب عزت سمجھے بلکہ باپ طرح وہ اپنے اللہ کو بھی ایک ہی قوحید کے لئے غیرت دکھانے والا ہو۔ کیونکہ باپ مخلوق ہے۔ اور سے بھی بڑھ کر اپنے خدا کی توحید کے لئے غیرت دکھانے والا ہو۔ کیونکہ باپ مخلوق ہے۔ اور

الله تعالیٰ خالق ہے اور باپ کے متعلق شرک کوجس طرح گندی گالی اور قابل نفرت اور کرا ہت سمجھتا ہے۔اسی طرح الله تعالیٰ کے ساتھ شرک کوبھی قابل نفرت اور کرا ہت یقین کرے۔

اور جس طرح شوہر والی عورت کے لئے کسی غیر آ دمی سے تعلق قائم کرنا یا زنا کرنا شوہر کے نز دیک قابل بر داشت اور قابل عفو جرم نہیں۔اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی شرک کو نا قابلِ مغفرت گناہ قرار دیتا ہے۔کیونکہ جس طرح عورت کے لئے شوہرایک ہی ہوتا ہے۔اسی طرح عبد (انسان) معبود خدا ایک ہی ہے۔

اس مسکلہ کو میں نے قرآنی آیات واحادیث سے تشریح کے ساتھ بیان کیا۔ جوخدا تعالیٰ کے فضل سے حاضرین مجلس کے لئے مسرت کا ہاعث ہوا۔

### شهرا ٹاوہ میں

اسی طرح سیدنا حضرت خلیفة السمسیسے اول رضی الله تعالی عنه کے عہدِ سعادت میں علاء کی طرف سے اٹاوہ شہر میں کا نفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ حضور رضی الله تعالی عنه کی خدمت میں بھی منتظمین نے احمد سے جماعت کا ودفد بھیجنے کی درخواست کی ۔حضور نے اس تقریب میں شمولیت کے لئے خواجہ کمال الدین صاحب مرحوم، ڈاکٹر یعقوب بیگ صاحب مرحوم، شخ محمد تیمور صاحب اور خاکسار کو ارشا دفر مایا۔ اس موقع پر ہندوستان کے طول وعرض سے علاء کاعظیم الثان اجتماع ہوا۔ دہلی سے جناب مولوی عبدالحق صاحب اور کلھنؤ جناب مولوی عبدالحق صاحب اور کلھنؤ سے جناب مولوی ابوالقاسم صاحب اور کلھنؤ سے جناب سید سجاد حسین صاحب مجتمد العصر مشہور علاء میں سے شامل جلسہ ہوئے۔

پہلا اجلاس جناب صاحب تفسیرِ حقانی کی زیرِ صدارت ہوا۔اوراس میں مطبوعہ پروگرام کے ماتحت میر کی تقریر' تو حیدالٰہی'' کے موضوع پر رکھی گئی۔ میں نے اس وقت جوتقریر کی اس کا پچھ خلاصہ ذیل میں درج کیا جاتا ہے:۔

ا۔ دنیا میں جب سے انسان پیدا ہوا ہے۔ اور تعلیم وتعلّم کے ذریعہ سے اور انبیاء کرام کی وحی کے ذریعہ سے اور انبیاء کرام کی وحی کے ذریعہ سے اس کی رہنمائی کی گئی ہے۔ با وجود صد ہاقتم کے اختلا فات کے خدا تعالیٰ کی ہستی اور تو حید کے عقیدہ کے متعلق اصولی طور پر اتفاق پایا جاتا ہے۔ اور تاریخی طور پر بیمعلوم ہوتا ہے کہ ہر نبی اور رسول خدا تعالیٰ کی ہستی اور اس کی تو حید کی تعلیم کو مقدم رکھتا رہا ہے۔ اور جب بھی اس عقیدہ میں

نقص اور فساد پیدا ہوا خدا تعالیٰ کے انبیاء بطور مسلح کے مبعوث ہوتے رہے۔ دہریت اور شرک کا قلع قمع کرتے رہے۔اورلوگوں کوصراط متنقیم کی طرف رہنمائی کرتے رہے۔

ے کی کرتے رہے۔اور تو تول تو صراط میم می طرف رہمای کرتے رہے۔ ۲۔ دہریت کا عقیدہ تکبر،غرور،خود روی اورخود پیندی سے پیدا ہوتا ہے۔اور شرک کا عقیدہ

مخلوق کی بے جامحیت ،عدم ِمعرفت اور جہالت کی تاریکی سے پیدا ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں دہریت کانمونہ نمرود اور فرعون مصر کے ذکر سے پیش کیا گیا ہے۔اور شرک کا

رہ میں رہا ہیں د، ریب ما حربہ رور در ررب (رب رب رب رب رب رب در اسے بین یا ہیا ہے۔ نمونہ قوم ِنوح ، قوم عا داور مشر کا نِ مکہ وعرب کے ذکر سے پیش کیا گیا ہے۔

سرتو حیدی تعلیم کوخدا تعالی کے نبی علاوہ علمی دلائل اور عقلی استدلالات کے بشیراور نذیری حیثیت میں تبشیری اورانذاری نشانات کے ذریعہ بھی لوگوں کو دیتے اور مومنوں کے ایمانوں کو زندہ خدا کی ہستی کے متعلق مضبوط کرتے ۔ اور منکروں اور کا فروں پر انذاری نشانات سے اتمام کجئت کرتے ہیں۔ اس طرح مومن اور کا فرمیں فرق قائم ہو جاتا ہے۔ اور مومن کامل تو حید پر قائم ہو جاتا ہے۔ اور مومن کامل تو حید پر قائم ہو جاتے ہیں۔ اور اس طرح تو حید الہی دنیا میں تھیلتی ہے۔

قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح، قوم لوط اور فرعونیوں کو اتمام ججت کے بعد ہی ہلاک کیا گیا۔ وہ فرعون جو اَنَا رَبُّکُہُ الْاَعُلٰی 18 اور لَنِنِ اتَّحَدُتَ اِللَّهَا غَیْرِی لَاَجُعَلَنَاکَ مِنَ الْسُمَسُجُونِیْنَ 19 کے بلند بائل دعا وی کرتا تھا۔ اور تکبر اور غرور سے سرشار تھا۔ اس پر حضرت موسی اللہ مسنجونِیْنَ 19 کے بلند بائل دعا وی کرتا تھا۔ اور تلبر اور خرس سرشار تھا۔ اس پر حضرت موسی علیہ السلام نے مجوزات و آیا ہے بینا ت کے ذریعہ سے اتمام جبت کی۔ اور جب اس نے پھر بھی سرشی دکھائی۔ تو طوفانِ آب اس پر مسلّط کیا گیا۔ جس کی شدت اور بتاہی کوسا منے د کیستے ہوئے جب وہ غرق ہونے لگا۔ تو اس وقت خدا تعالیٰ کی تو حید جو اس سے پہلے اس کو بچھ نہ آتی تھی ۔ سبجھ آنے لگی۔ اور اس کی فطرت کی گہرائی سے بیہ آواز نگل کہ المَنُتُ اِنَّهُ لَا اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ ا

وہ اگر چیخرق ہونے سے فیج نہ سکا اور مع اپنے لشکر کے غرق ہو گیا لیکن اس کے جسم کو نشانِ عبرت کے طور پراب تک محفوظ رکھا گیا۔ تا کہ بیظا ہر ہو کہ جس خدا کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پیش کیا تھا۔ وہی سچا اور اکیلا خدا ہے۔ اور اس کے ساتھ کوئی دوسرا اس کی خدائی میں شریک نہیں۔ اس طرح حضرت سرورِ کا ئنات ، فخر موجودات محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم مشرکینِ مکہ اور عرب کے لئے تو حید کا پیغام لائے۔ اور مجمزات اور آسانی نشانوں سے آخر عرب کی اصنام پرسی ختم ہوئی۔ اور بت پرست تائب ہوکر خدا پرست بن گئے۔ اور مثیل موسیٰ کے ذریعہ سے تو حید کا صحیح عقیدہ پہلے عرب میں اور پھروہاں سے اکنا فِ عالم میں قائم اور شائع ہوا۔

۳ ان امور پیش کردہ کے علاوہ خاکسار نے آیت فَاذُکُرُوُا اللّٰہ کَذِکُوِکُمُ ابّاءَ کُمُ اَوُ الشَّدَّ ذِکُورًا سے توحیدکا وہ استدلال پیش کیا جس کا بیان بلدہ سہرام کے واقعہ کے ضمن میں گذر چکا ہے۔ اس وقت الله تعالیٰ کی توفیق سے سامعین پر اس قدراثر ہوا کہ جب صاحبِ صدر نے میر بے وقت کے اختتام کا اعلان کیا۔ تو کئی علاء حاضرین میں سے کھڑے ہوکرع ض کرنے لگے کہ ابھی اس تقریر کو بند نہ کیا جائے۔ جب صدر صاحب نے طے شدہ پر وگرام کے مطابق مزید وقت دینے سے معذوری ظاہر کی تو علا مہ سجاد حسین صاحب مجہد لکھنو نے کھڑے ہوکر کہا کہ اگران کا وقت ختم ہو چکا ہے تو میں ان کو اپنا وقت دیتا ہوں۔ اس تقریر کو بند نہ فرما سے گالیکن صدر صاحب نے کہا کہ اس وقت شائع شدہ پر وگرام پر وگرام ہوگئے۔ اگر ممکن ہوسکا تو بیتقریر کسی دوسر بے وقت میں بھی سی جاسکتی ہے۔ اس پر لوگ خاموش ہو گئے۔ اس پر لوگ خاموش ہو گئے۔

جناب مولوی عبدالحق صاحب مفسر تفییر حقانی نے کہا کہ جوتفیر آیت فداد کے روا اللہ اللہ کد کو کم .....الخ آج احمدی مولوی صاحب نے کی ہے وہ اس سے پہلے میں نے پڑھی یاسی نہیں۔
کئی علاء نے میراایڈریس نوٹ کیا۔اور خواہش ظاہر کی کہاگر ہم آپ کواپنے ہاں جلسوں پر بلائیں تو آپ ضرور آئیں۔

حضرت سیدصا دق حسین صاحبؓ جو حضرت اقد س مسیح موعود علیه السلام کے صحابہ میں سے تھے ا اور سا دات کے مشہور خاندان کے علاوہ اہل علم اورا طباء کی اولا دمیں سے ایک معزز بزرگ تھے۔اور سلسلہ کے ساتھ نہایت اخلاص رکھتے تھے۔ اور انہی کے گھر ہمارا وفد تھہرا ہوا تھا۔ بہت ہی محظوظ ہوئے اور بار بار مسرت کا اظہار فرماتے اور احمدیت کی روشنی میں بیان کردہ مسائل کی فوقیت پر شادال وفرحال ہوتے ۔ فَالْحَمُدُ لِلَّهِ عَلَىٰ ذَالِكَ

### مسِّ شیطان سے حفاظت

ایک دفعہ یہ حقیر خادم بارگاہِ حضرت اقد س میے موعود علیہ الصلاۃ والسلام میں حاضر تھا اور حضور کے اصحاب کبار حضرت مولا نا نور الدین صاحب وحضرت مولوی عبد الکریم صاحب و جناب مولوی محمد احسن صاحب و غیر ہم بھی موجود تھے۔ اور احادیثِ نبوی کے متعلق گفتگو ہور ہی تھی ۔ اس دور ان میں بخاری کی کتاب النفیر کی اس حدیث کا ذکر آیا کہ جو مَامِنُ مَوْلُو دِیُولَدُ اِلّا وَ الشَّیْطَانُ یُمَسُّهٔ حِیْنَ یُولُدُ لِیُولِدُ بیدا ہوتا ہے اس کو بوقتِ بیدائش حین کی کتاب النفیر کی اس حدیث کا ذکر آیا کہ جو مَامِنُ مُولُود پیدا ہوتا ہے اس کو بوقتِ بیدائش حین کی کتاب النفیر کی المان ہے۔ سوائے مریم اور اس کے بیٹے کے۔

حضرت اقدس علیہ السلام نے اس کے متعلق فر مایا کہ اس حدیث کے الفاظ کو اگر حقیقت پرمحمول کیا جائے ۔ اور صرف حضرت مریم اور ابن مریم علیم السلام کومسِّ شیطان سے پاک سمجھا جائے تو اس سے بہت بڑی قباحت لا زم آتی ہے۔ اور تمام انبیاء معصومین خصوصاً سید المعصومین حضرت محم مصطفے صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ لا زم آتی ہے۔ اور ان کی مقدس ومطہر ذات پر سخت حملہ ہوتا ہے۔ پس ہم اس حدیث کو ظاہری معنوں میں ہرگز قبول نہیں کر سکتے۔

چنا نچہ علا مہز خشری کی تفسیر کا حوالہ دیا۔ اور ان کی بیان کر دہ تا ویل کا ذکر فر مایا۔ حضور علیہ السلام نے مولوی محمد احسن صاحب کو مخاطب کر کے فر مایا کہ اس کے متعلق ایک رسالہ بھی لکھنا چاہیئے۔ چنا نچہ جناب مولوی صاحب نے حضور اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے ارشا دکی تقبیل میں اس موضوع پر ایک رسالہ تصنیف کر کے شائع کیا۔ حضرت اقدس علیہ السلام کی اس مجلس میں خاکسار کو بھی حاضری کی تو فیق ملی۔ اس لئے اس واقعہ کا ذکر کر دیا ہے۔ فَالْحَدُمُدُ لِلَّهِ عَلَیٰ ذَالِکَ

## فیروز بور میں عیسائیوں سے بحث

ا یک دفعہ خاکسا رتبلیغی سلسلہ میں فیروز پورشہر میں مقیم تھا کہ وہاں عیسا ئیوں نے ایک جلسہ منعقد کیا۔اس جلسہ میں ملک کے مشہور یا در یوں کا اجتاع ہوا۔ یا دری عبدالحق صاحب جو دراصل موضع چوا تیاں (متصل مدرسہ چٹھہ )ضلع گوجرا نوالہ کی مسجد کے ملا ں **محد**حیات صاحب کےلڑ کے ہیں ۔اور ا یک نا پیندید و فعل کے نتیجہ میں وطن چھوڑ کر چلے گئے اور عیسائی ہو کر ان کے مشہور میّا دینے ۔انہوں نے اس موقع پرغیراحمدی علائے اسلام کوچیلنج دیا کہوہ ان سے قرآن کریم اور بائیبل کی الہا می تعلیم کے متعلق بحث کرلیں ۔ با وجود بار بار کے چینج کے غیراحمدی علاء کوان کے مقابلہ کی جراُت نہ ہوئی اور انہوں نے بحث سے اعراض کیا۔ آخر مجع کے سب مسلمانوں نے اسلام کی طرف سے مقابلہ کرنے کے لئے مجھ سےخواہش کی اور مجھے بحث کے لئے اپنانمائندہ مقرر کیالیکن یا دری صاحب نے مجھ سے تبادلہ خیالات کرنے سے انکار کر دیا۔ آخر بہت حیص بیص کے بعد اورلوگوں کے مجبور کرنے پر یا دری صاحب بحث کے لئے تیار ہو گئے ۔ میں نے ان کی تقریریر جوقر آن کریم کے بالمقابل انجیل کی الہا می کتا ب اور الہا می تعلیم کے متعلق تھی ۔علاوہ اور با توں کے پیاعتراض کئے کہا گرانجیل کی تعلیم الہا می ہے تو بیالہا می تعلیم کس کی طرف سے نازل ہوئی ہے آیا تثلیث کے مجموعہ کی طرف سے یا اقنوم ثلثہ میں ہے کسی ایک فرد کی طرف سے ۔اوریہ امتیاز کس طرح کیا جائے کہ یہ الہا می تعلیم باپ نے اتاری ہے یا بیٹے نے یاروح القدس نے یا تینوں نے یا دونے یا ایک نے۔ پھریہا مرکس طرح شناخت کیا جائے کہ یہ تعلیم فلاں کی طرف سے نازل ہوئی تھی اور فلاں کی طرف سے نازل نه ہو کی تھی ۔ ان سوالات کوس کر پا دری عبدالحق صاحب سخت گھبرا گئے۔اور بجائے جواب دینے کے غیراحمدی علماء کو کہنے لگے کہ میں نے اشتہاراور منا دی میں قادیا نی علماء کو کا طب نہیں کیا بلکہ مسلمان علماء کو کا طب کیا ہے اور چونکہ مسلمان علماء میرے مقابل پر نہیں آئے۔اس لئے وہ شکست خور دہ اور بھگوڑے ہیں اور فتح اور غلبہ مجھے نصیب ہوا ہے۔لہذا اب بحث کی ضرورت نہیں۔ جلسہ برخواست کیا جاتا ہے۔

ہم نے بار ہا یہ تجربہ کیا ہے کہ عیسائی احمد یوں کے مقابل پر آنے سے گھبراتے ہیں۔ بالکل اسی طرح جیسے غیراحمدی علماء اپنے گند اور زنگ آلود دلائل کے ساتھ یا دریوں کے مقابل پر آنے سے گریز کرتے ہیں۔ خدا تعالی کے فضل سے احمدی جماعت کے پاس سیدنا حضرت میسے محمدی کے اسلحہ خانہ کے تیز و تند ہتھیار ہیں۔ اور کسی بڑے سے بڑے عیسائی یا دری کو یہ جرائت نہیں کہ وہ اس آسانی میگزین کے ہتھیا روں کا مقابلہ کر سکے۔ اس زمانہ میں یہ باطل شکن دلائل صرف اور صرف سیدنا حضرت میسے محمدی علیہ السلام کے خدام کو عطا کئے گئے ہیں۔ اور عیسائی اور دوسرے معاندین اسلام ہرروز مقابلہ کے میدان میں پیچھے ہے رہے ہیں۔ اور وہ دن دور نہیں جب اسلام کا سورج ایک دفعہ پھرا بنی درخشاں روشنی سے اکناف عالم کو منور کرے گا۔

إِنَّ الصَّلِيْبَ سَيُكُسَرَنُ و يُسدَقَّ قَنُ السَّلِيْبِ سَيُكُسَرَنُ و يُسدَقَّ قَنُ السَّانِهِمُ جَساءَ السِجيسادُ وَ زَهَ قَ وَقُستُ اتَسانِهِمُ مَا اللَّهِمُ اللَّهِمُ اللَّهِمَ اللَّهِمَ اللَّهِمَ اللَّهِمَ اللَّهِمَ اللَّهِمَ اللَّهِمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمَ اللَّهُ اللّ

# سری کرش جی کے سوانح پر تقریر

ا ۱۹۴۱ء میں خاکسار مع عزیز مکرم مولوی محد الدین صاحب مبلغ البانیہ سرینگر گیا۔ ان دنوں کشمیری پنڈتوں نے سری گر میں سری کرش جی کے متعلق ایک جلسہ کا انعقاد کیا۔ جس میں علاوہ ہندوؤں کے دوسرے مذاہب کے علاء کوبھی تقریر کرنے کی دعوت دی۔ احمد سے جماعت کی طرف سے خاکسارتقریر کے لئے مقرر ہوا۔ لیکن غیراحمدی علاء کی طرف سے کوئی تقریر نہ ہوئی۔

جلسہ کے منتظمین نے پروگرام اس طرح وضع کیا کہ غیر مذاہب کے مقررین کی تقاریر پہلے رکھی گئیں۔ تا کہ ان تقاریر میں اگر کوئی حصہ قابل اعتراض ہو یا لائق جواب ہوتو بعد میں سناتنی ہندوؤں کی طرف سے اس کا جواب دیا جاسکے۔ میری تقریرسب سے پہلے رکھی گئی۔ جب میں اپنی نشست گاہ سے اٹھ کرسٹیج کی طرف گیا تو میری میا دگئ لباس کود مکھ کر منتظمین جلسہ نے بہت فکر محسوس کیا کیونکہ مسلمانوں میں سے صرف میری ہی تقریر تھی اور میری وضع قطع سے بظاہر جلسہ کی کا ممانی نظر نہ آتی تھی۔

میں نے سٹیج پر پہنچ کر اونچی آواز سے کلمہ شہادت اور سورہ فاتحہ پڑھ کر اپنی تقریر شروع کی۔ شروع میں بعض تمہیدی ہاتیں بیان کیں اور پھر کرشن جی مہاراج کے سوانح حیات کے ظاہری واقعات کے متعلق جواعتراض کی صورت پیدا ہوتی ہے، اس کے جواب دیئے۔

مثلاً یہ بتایا کہ کرش جی ایشور کے مقدس اوتار اور مقدس ہستی تھے۔ان کی طرف بعض باتیں ۔
منسوب کر کے جواعتر اض ان کی ذات اور اخلاق پر کئے جاتے ہیں۔ وہ حقیقاً قابلِ اعتر اض نہیں۔
مجوب نگا ہیں ان کو قابل اعتر اض بجھتی ہیں۔ در اصل ایسے واقعات اپنے اندر معرفت اور حکمت رکھتے ہیں۔ کرشن جی مہاراج کا گائیوں کو چرانا اور بنسری بجانے کا یہ مطلب ہے کہ گائیوں سے مرا دمفید،
کار آمد اور غریب طبع لوگ ہیں۔ اور کرشن جی ایسے لوگوں کی رَکھشا کیا کرتے تھے۔ اور ان کی پرورش کی وجہ سے گؤیال کہلاتے ہیں۔

کرش جی کی بنسری سے مرادان کی الہا می کتاب گیتا ہے۔ اور بنسری بجانے سے مراداللہ تعالی کا کلام معرفت لوگوں کو سنانا ہے۔ گیتا کا لفظ گیت سے ہی ہے۔ یعنی ایسا کلام جوسریلی آواز سے گایا جاتا ہے۔ جیسے حضرت داؤ دعلیہ السلام کی الہا می کتاب کا نام زبور رکھا گیا ہے اور زبور اور گیتا کا ایک ہی مفہوم ہے اور قرآن کریم میں آیت مَا یَنْ طِفُ عَنِ الْهَوٰی اِنْ هُوَ اِلّا وَحُی یُوْطی کے میں اسی طرح اشارہ پایا جاتا ہے۔ کہ جس طرح بنسری میں سے وہی سُر نکلتی ہے جو بنسری بجانے والا تکا لتا ہے۔ اسی طرح فدا کے بی وہی کلام کرتے ہیں جو خدا تعالی ان کی زبان پر جاری کرتا ہے اور اپنی وحی سے ان کو تعلیم کرتا ہے اور اپنی وحی سے ان کو تعلیم کرتا ہے۔ در ایک کو تا ہے۔

اسی مضمون کو حضرت مولناروم رحمة الله علیه نے اپنی مثنوی میں اس طرح ادا کیا ہے کہ ہے ۔ بشنواز نے چول حکایت مے کند واز جدائی ہا شکایت مے کند

یعنی خدا کے اوتاراس کی بنسری ہوتے ہیں۔جن میں خدا تعالی اپنی آ واز پھونکتا ہے تا جولوگ خدا کے

وصال کے طالب ہیں اس کی آواز کوئن کراس کی طرف چلے آئیں۔اور ہجراور جدائی کی تکلیف سے پج جائیں۔

جایں۔

کرشن جی مہاراج کی گو پیوں کے متعلق میں نے بیر بیان کیا کہ بیاعتراض بھی سطحی خیال کے لوگ کرتے ہیں کہ کرشن جی مہاراج نے ہڑی تعداد میں گو پیاں رکھی ہوئی تھیں۔ حالانکہ بیاستعارہ کی زبان ہے۔ ہر نبی اور پیشواا پنے ماننے والوں پراثر ڈالتا ہے۔ اوراس کی جماعت کے افراداس کا اثر قبول کرتے ہیں۔ اوراس افاضہ اوراستفاضہ کواستعارہ کی زبان میں مختلف الفاظ میں ادا کیا جاتا ہے۔ چنا نچ قرآن کریم میں حضرت داؤد علیہ السلام کی جماعت کو دُنبیاں قرار دیا گیا ہے۔ اور حضرت مسیح گوانجیل میں خدا کابر ہواور قوم اسرائیل کواس کی جمیٹریں کہا گیا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوسورہ تح کیم میں استعارہ شوہر کی مثال سے اور تمام مومنوں کو عور توں کی مثال سے ذکر کیا گیا ہے۔ پس گو پیاں آپ کے خلص مومنین ہی تھے۔ جو ہر دم آپ کے نور و کی مثال سے ذکر کیا گیا ہے۔ پس گو پیاں آپ کے خلص مومنین ہی تھے۔ جو ہر دم آپ کے نور و

اور بہ واقعہ جوسری کرشن جی کے سوانح میں مذکور ہے کہ آپ گو پیوں کے نہاتے وقت ان کے کپڑے اٹھا کر درخت پر چڑھ گئے اس میں ایک عار فانہ حقیقت بیان کی گئی ہے۔ کرشن جی نے اپنے مریدوں کو یہ سمجھایا کہ تمہارا اصل لباس جس سے گنا ہوں کو ڈھانیا جا سکتا ہے۔ وہ تقوی اور نیکی کا لباس ہے جو آسمان سے خدا تعالی کے اوتار کے ذریعہ سے نازل ہوتا ہے خود بخو دتمہارے لئے ممکن نہیں کہتم اس کو حاصل اور اختیار کرسکو۔

قرآن کریم میں بھی''لباس التو گا'' کا محاورہ استعال کیا گیا ہے۔اور ذَالِیکَ خَیْسِرٌ کے الفاظ میں اس کی خوبی کا اظہار کیا گیا ہے۔اور اس واقعہ میں پانی میں نہانے کا جوذ کر ہے اس میں یہ حقیقت ہے کہ جس طرح پانی بدن کی ظاہری میل کچیل کوصاف کرتا ہے۔اس طرح روحانی پانی لیعن کلام الٰہی اور وحی آسانی قلوب اور باطنی کدورت کو پاک وصاف کرتی ہے۔اور یہ پانی خدا کے اوتار لیعن نبی کے ذریعہ سے بی حاصل ہوتا ہے۔ گویا اس واقعہ کے ذریعہ سے یہ بتانا مقصود ہے کہ گنا ہوں کو ڈھا نکنے والا لباس تقوی اور گنا ہوں سے پاک کرنے والا آبِ حیات دونوں خدا تعالی کے اوتاروں کے ذریعہ ملتے ہیں۔

بیالزام جوسری کرشن جی پرلگایا جاتا ہے کہ گویا آپ نے مکھن چرایا۔ بیآ پ کے مخالفین کی طرف سے جو ویدوں کے ماننے والے تھے،لگایا گیا ہے۔اور یہ بھی ایک مذہبی استعارہ ہے۔جس کی گرو سے اس علم کو جو خدا تعالیٰ کی کتاب شریعت میں ملتا ہے۔ دودھ سے تشبیہ دیتے ہیں۔ اور ''طریقت'' کی مثال دہی سے دیتے ہیں۔اسی طرح ''حقیقت'' مکھن اور''معرفت'' خالص کھی کہلاتی ہے۔اور بیسب دودھ سے ہی حاصل ہوتے ہیں۔جس طرح طریقت،حقیقت اورمعرفت کہلاتی ہے۔اور بیسب دودھ سے ہی حاصل ہوتے ہیں۔جس طرح طریقت،حقیقت اورمعرفت کہلاتی ہے۔اور بیسب دودھ سے ہی حاصل ہوتے ہیں۔جس طرح طریقت،حقیقت اورمعرفت کی سب شریعت سے ہی ملتی ہیں۔

جب کرشن جی مہاراج نے ویدوں کی تعلیم کا خلاصہ گیتا کی شکل میں پیش کیا۔ تو وید کے پنڈ توں نے کہا کہ گیتا کا اعلیٰ عرفانی کلام جولوگوں کو دل پیندا ور دککش معلوم ہوتا ہے۔ اور لوگ ویدوں کو چھوڑ کر گیتا کی طرف متوجہ ہور ہے ہیں۔ یہ دراصل ویدوں کا مکھن ہی ہے جو ویدوں سے چرا کرلوگوں کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ اس طرح کرشن جی پر مکھن چرانے کا الزام عاید کیا گیا لیکن اس سے مراد ظاہری مکھن کی چوری نہ تھی۔ بلکہ ویدوں کی تعلیم کوا خذکر کے گیتا میں شامل کرنا تھا۔

کرشن جی کورُدّر گؤیال کے صفاتی نام بھی دیئے گئے ہیں۔ ردّر کے معنے سؤروں کوتل کرنے والا ، اور گویال کے معنے گؤؤں کی پالنا اور رکھشا کرنے والا ہیں۔ ان الفاظ سے بدوں اور برے لوگوں کا نشٹ کرنے والا۔ اور نیک اور فائدہ مند وجودوں کی حفاظت اور پرورش کرنے والا مراد ہے۔ اور گیتا میں کرشن جی نے ایک پیشگوئی بھی فر مائی ہے۔ کہ جب دھرم کی نیستی اور ادھرم کا دور دورہ ہوتا ہے۔ تو میں او تار لیتا ہوں۔ اصل شلوک کا ترجمہ علامہ فیضی (جو باوشاہ اکبر کے درباری سے ) نے فارسی کے اس شعر میں کیا ہے۔

چو بنیادِ دیں ست گردد بئے نمائیم خود را بشکلِ گے

جس طرح کرشن جی مہاراج نے پہلی دفعہ اصالتاً اس دنیا میں آ کرنیکوں کی رکھشا اور بدوں کا ناش کیا ہے۔اورضیح دھرم کوقائم کیا ہے۔اسی طرح اس زمانہ میں جب ادھرم اور پاپ کی گھٹا ئیں دنیا پر چھائی ہوئی ہیں۔کرشن جی صفاتی طور پر حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیا نی علیہ الصلوٰ ۃ والسلام کے روپ میں قادیان میں تشریف لائے۔اور گیتا میں فدکور وعدہ پورا ہوا۔ کرشن جی مہاراج کے بروزاور مثیل بھی وہی کام کررہے ہیں۔ جوکرشن جی خود کیا کرتے تھے۔
اوران کے ذریعہ سے پر ماتما کا سچادھرم دنیا میں قائم ہور ہاہے۔اور پاپ اورادھرم مٹ رہے ہیں۔
یہ تقریر خدا تعالیٰ کی خاص تائید ونصرت سے بہت مقبول ہوئی اور حاضرین نے دوران تقریر
میں بار بار چیئر زدیئے اور مسرت کا اظہار کیا۔اوروہ لوگ جومیری سادہ وضع اور لباس کود مکھ کر مایوسی
کا اظہار کر رہے تھے۔احمدیہ جماعت کے ایک حقیر خادم کی کا میاب تقریر سے حیرت میں آگئے۔
فَالْحَمُدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ.

### ایک مژ ده

بعض اوقات ایک معمولی ی بات بہت بڑے ضل کا موجب بن جاتی ہے۔ ۱۹۲۰ء میں خاکسار لا ہور سے مرکز مقد مل میں سیدنا حضرت خلیفة الحسسیح الثانی اید ہ اللہ بنصرہ العزیز کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں اپنے ساتھ مولوی محمعلی صاحب امیر غیر مبائعین کا ایک ٹریک بھی لے آیا۔ جو ان دنوں تازہ شائع ہوا تھا۔ اور حضور ایدہ اللہ تعالی کی خدمت میں پیش کر دیا۔ حضور نے ارشا دفر مایا کہ اب اس ٹریکٹ کا جواب بھی طبع ہونے پر لے جا کیں اور مولوی محمعلی صاحب کو پہنچا دیں۔ چنا نچہ حضور نے اس ٹریکٹ کے جواب میں اپنی گراں قدر کتاب 'مقیقة اللہ ق ن 'تصنیف فر مائی اور طبع کروا کر ججھے مولوی محمعلی صاحب کو پہنچانے کے لئے دی۔ اس کتاب کو جب خاکسار نے کھول کر دیکھا تو صفح نمبر ہو پراس عا جز حقیر خادم کا نام بھی ٹریکٹ لانے کے متعلق مذکور تھا۔ اور حضور نے ازراہ نوازش کریانہ خاکسار کے نام کے ساتھ ''حبی فی اللّٰہ '' کے الفاظ محمد ورجہ کی مسر سے اور عز سے کا باعث سے ۔ اس عا جز کے لئے گئے تھے۔ اس عا جز کے لئے گئے تھے۔ اس عا جز کے لئے کے متعلق مذکور تھا۔ اور حضور نے انہائی خوثی اور مرست محسوس کی۔ اور اب تک میں ان الفاظ کو خوثی اور مسر سے کام وجب جسے ہو سے دیکھی تو میر سے قالب نے انہائی خوثی اور مسر سے محسوس کی۔ اور اب تک میں ان الفاظ کو خوثی اور مسر سے کام وجب جسے ہوں ۔ اس کی جسے میں ہوں۔ مسر سے محسوس کی۔ اور اب تک میں ان الفاظ کو خوثی اور مسر سے کام وجب جسے تھا ہوں۔

اِنِّے مُعَکَ وَ مَعَ اَهُلِکَ وَکُلِّ مَنُ اَحبَّک <mark>25</mark> یعنی میری معیت تخیے حاصل ہےاور تیرے اہل کوحاصل ہےاوراس خوش نصیب شخص کو بھی حاصل ہے جو تیرے ساتھ محبت رکھتا ہے۔ اس کلام الہی سے جب مُحبِی فِی اللّٰہ کے الفاظ کے مستحق اشخاص کو بھی اللّٰہ تعالیٰ کی معیت اللّٰہ سے اللّٰہ کے مستحقین کے لئے درجہ ُ اولی معیت کا استحقاق ہے۔اللّٰہ تعالیٰ محض السّن فائس سے علاوہ جماعت کے خلصین محبین کے اس فائپائے مقدسین کو بھی نواز ہے۔

شاہاں چہ عجب گر بنوازند گدا را

سیدنا حضرت می موعود علیه السلام کا ایک الہام پی بھی ہے۔ کہ اُلاَدُ صُ وَ السَّمَاءُ مَعَکَ کَهَا هُوَمَعِیُ 26 یعنی زمین اور آسمان اسی طرح تیری معیت میں ہیں۔ جس طرح وہ میرے ساتھ ہیں۔

اس الہام کو جب اس سے پہلے ذکر کر دہ الہام کے ساتھ ملا کر دیکھا جائے تو حضرت میں پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صادق محبین کے لئے بہت ہی عظیم الثان مژدہ فظر آتا ہے گویا آسان اور زمین کی نصر تیں اور برکتیں اور فیوض وخز ائن جس طرح اللہ تعالیٰ کی معیت میں ہیں۔ اسی طرح حضرت کی نصر تیں اور برکتیں اور فیوض وخز ائن جس طرح اللہ تعالیٰ کی معیت میں ہیں۔ اسی طرح حضرت اقد س علیہ السلام ، آپ کے مقدس اہل بیت اور آپ کے حبین کے ساتھ وابستہ ہیں۔ موجودہ دور میں مجتنا بھی اللہ تعالیٰ کا شکر بجالایا مجتن حضرت مسیح الاسلام کے لئے یہ عظیم الثان مژدہ ہے جس پر جتنا بھی اللہ تعالیٰ کا شکر بجالایا جائے کم ہے۔

اس الہام میں مختوں کا نمبر تیسرا رکھا گیا ہے۔ اور اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ معیت دراصل وہی ہے جود کی خلوص اور محبت کے تعلق سے ہو۔ ور نہ ایک دشمن بھی ظاہری اعتبار سے معیت اختیار کرسکتا ہے۔ اور پہلونشین ہوسکتا ہے۔ لیکن یہ نفسِ امّارہ کی معیت بجائے نفع رسال ہونے کے نقصان دہ ثابت ہوتی ہے۔ اصل معیت محبت کے تعلق پر موقوف ہے خواہ محبّ محبوب سے بظاہر ہزاروں کوس دور ہو۔ پھر بھی قریب ہی محسوس ہوتا ہے۔ اور ہروقت اپنے محبوب کے رنگ میں رنگین اور اس کی محبت کے نشہ میں سرشار رہتا ہے

دین عاشق دینِ معثوق است و بس عشقِ خالق دینِ مخلوق است و بس

# حضرت اقدس عليه السلام كى بارگاه مين نظم خواني

کرم دین والے مقدمہ میں جب سیدنا حضرت اقدس مسے موعود علیہ السلام جہلم تشریف لے گئے تواس موقع پر خاکسار کو بھی حضورا قدس کی بارگاہ میں جہلم حاضر ہونے کی توفیق ملی ۔حضور علیہ السلام کی ایک مجلس میں حضرت مولوی محمد علی صاحب نے جو پنجا بی کے شاعر تھے۔ اپنی ایک نظم جو کا منوں کے طرزیر کہی گئی تھی ۔ سنائی ۔ اس نظم میں پیفقرہ تکرار کے ساتھ آتا تھا۔

وے مالکا سچیاں نال رَلائیں

لیمن اے ہمارے مالک و آقا خدا ہمیں سچے لوگوں کے ساتھ ملانا۔ اس نظم کے پڑھنے کے بعد
میں نے حضرت مولوی صاحب سے عرض کیا کہ آپ تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے حضرت اقدس علیہ
السلام کی بیعت کر کے سچے لوگوں کے ساتھ مل چکے ہیں۔ اس صورت میں اس دعا ئیے فقرے کی
ضرورت نہیں۔ کیا آپ کوکوئی شبہ معلوم ہوتا ہے۔ حضرت مولوی صاحب نے فرمایا کہ آپ کے خیال
میں کس طرح لکھنا چاہیئے۔ میں نے عرض کیا کہ ایک احمدی کو جوا بمان کی نعمت سے سرشار ہو چکا ہے،
میں کس طرح لکھنا چاہیئے کہ سے موعود اور امام مہدی آ چکے ہیں۔ میں سب لوگوں کو بشارت دیتا ہوں کہ آؤ
اور اس موعود کو قبول کرو۔

اس کے بعد میں نے وہاں جہلم میں ہی اس مضمون کو مدنظر رکھ کرایک نظم کھی۔اور۳۰۱ء میں قادیان مقدس میں سیدنا حضرت اقدس علیہ السلام کے حضور بعد نماز مغرب سنائی۔اس میں مندرجہ ذمل مصرعہ کا تکرار ہوتا تھا۔

آیا نی آیا مهدی عیسی محمّدی آیا اورغالبًا ایک بنداس طرح تھا:۔

باپ تے دادے ساڈے چنگ چنگیرے مہدی اڈ کیدیاں لدے سورے عیسے نوں تکدے گئے بھلیرے کسے ایہ وقت نہ پایا آیا نی آیا مہدی عیسے محمدی آیا

جب خاکسا رنے بیظم سنائی تو اس مجلس میں حضور اقدس علیہ السلام کے قریب حضرت مولنا نورالدین ٔ صاحب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت مولوی عبدالکریم صاحب ہم حضرت مولوی فضل دین صاحب بھیروی وغیرہم ہزرگان سلسلہ بھی موجود تھے۔ نظم سنانے کے بعد حضرت منشی محمد افضل صاحب ؓ ایڈیٹر اخبار اللہ سسدر نے وہ فظم مجھ سے لے کر'' کامن احمدی'' کے نام سے شائع کردی۔ اوردیہات میں احمدی مستورات اورلڑکیاں ایک عرصہ تک اس کوگا کر پڑھتی رہیں۔ اور اس سے تبلیغی فائدہ پہنچارہا۔

## خداتعالی کے الہام

بعض دفعہ خدا تعالی اپنی حکمت کے ماتحت گذشتہ زمانہ کے معروف اشعار، مصرعے، مقولے بطور الہام نا زل فرمادیتا ہے۔قرآن کریم کی آیت اِقْتَوَ بَتِ السَّاعَةُ وَانُشَقَّ الْقَمَرُ 27 کے متعلق عیسائیوں نے بہجی سے اس وجہ سے اعتراض کیا ہے کہ بیکسی سابقہ زمانے کے شاعر کے کلام کا حصہ ہے۔

سیدنا حضرت میچ موعود علیه السلام پرخدا تعالی نے کئی الہا مات ایسے نازل فرمائے ہیں جو کسی گذشتہ شاعر یا بزرگ کے کلمات کا حصہ ہیں۔ مثلاً حضورا قدس علیه السلام کا الہام عَفَتِ السِدِّیارُ مُحَدِّما وَمُقَامُهَا 28 مشہور شاعر لبید کے ایک قصیدہ کا (جوسیع معلقات میں شامل ہے) کا مصرعہ ہے۔

اسی طرح حضرت مولوی نظامی گنجوی کی کتاب خسر وشیرین کا کیک شعرہے۔۔ بدیں امید ہائے شاخ در شاخ کرمہائے تو مارا کرد گستاخ

اس شعر کا دوسرامصرعه حضرت اقدس علیه السلام کوالهام ہوا <mark>29</mark> -حضرت شیخ سعدی کے مندرجہ ذی<u>ل</u> اشعار بھی حضور پر الہا ماً نا زل فر مائے گئے <sub>۔</sub>

> ا:۔ دلم ہے بلرزد چو یاد آورم مناجاتِ شوریدہ اندر حرم 3 0 ۲:۔ سر انجامِ جاہل جہنم بود

کہ جاہل گاو عاقبت کم بود 1 3

٣: مکن تکيه بر عمرِ ناپائيدار 2 3 مماش ایمن از مازیءِ روزگار اسی طرح حضرت امیرخسر و کاشعر بلند زلزله در گورِ نظامی نگند 3 3 بھی حضرت اقدس علیہ السلام کے الہا مات میں شامل ہوا۔ نیز حضرت نظامی گنجوی کامنظوم کلام بتو مايهٔ خویش را تو دانی حیاب کم و بیش را 3 4 بھی حضرت مسیح موعودعلیہ السلام کوالہام ہوا۔ میں نے اوپر کی مثالیں اس لئے تحریر کی ہیں کہ بیاللّٰہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ وہ گذشتہ کلام گو کہی جھی ا پنے الہام میں شامل فر مالیتا ہے اور پیسنت ِ الہی انبیاء کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ ان کے ماننے والوں اور پیروؤں کے ساتھ بھی بعض دفعہ اللہ تعالیٰ اپنی اس سنت کو اختیار کر لیتا ہے۔ چنانچہ خاکسار نے اویراینی جس نظم کا ذکر کیا ہے۔اس کے متعلق بیہ واقعہ ہوا کہ جب میرے رشتہ داروں اور گاؤں والول نے میری بیعت کے بعد سخت مخالفت کی اور بار باریداعتراض کیا کہا گر حضرت مرزا صاحب علیه السلام امام مهدی اور سیح بین به تو حضرت''میان علم دین صاحب'' ( جومیرے چیا تھے۔اور جن کے متعلق کی واقعات پہلی جلدوں میں مرقوم ہو چکے ہیں ) کوخدا تعالیٰ نے کیوں نہیں بتایا۔ کیا اس کی اطلاع میاں غلام رسول کو ہی ملنی تھی چنانچہ میں نے قبول حق میں حضرت میاں علم دین صاحب کے وجود کوروک محسوس کرتے ہوئے ان کے لئے متواتر دعا کی ۔اوران سے مختلف مسائل پر گفتگو بھی کرتا ر ہا۔ آخرانہوں نے استخارہ کیا اور اللہ تعالی اور حضرت سیدنا ومولنا محمر مصطفے صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حضرت اقدس مسیح موعود علیه السلام کی سیائی پرآگاہ کیا۔اورانہوں نے بیعت کرلی۔ بیعت کے بعدان کومیری نظم کا تکراری مصرعہ یعنی ہے آیا نی آیا مہدی عیسے محمدی آیا الہام ہوا۔جس کا ذکرانہوں نے عام لوگوں میں فر مایا ۔اوران کے بیعت نہ کرنے کی وجہ سے ا

جور وك تقى الله تعالى نے اس كوا ٹھا ديا۔ فَالْحَمُدُ لِلَّهِ عَلَىٰ ذَالِكَ

ہم کون ہیں (نظم)

مندرجہ ذیل نظم خاکسار نے فارسی میں بیثا ورمیں کہی تھی۔ جوا خبار الفضل ۱۹۳۷ء میں بھی شاکع

ہوگئ تھی۔ جناب چو ہدری سرمحمد ظفر اللہ خانصاحب بالقابہ کو بیظم بہت پسند آئی۔اورایک دفعہ قادیان میں انہوں نے اپنی کوٹھی پر مجھے بیظم زبانی سائی جوانہوں نے حفظ کی ہوئی تھی۔ جب مخالفین نے بار

پر چین دیا اور احمدیت کی تخفیف اور تذکیل کی کوشش کی ۔ تو میں نے احمدیت کی شان کے اظہار کے بار سیار کی سات

کئے پیظم کہی تھی۔

ما از پئے احیاء جہاں جان نثاریم ما جانِ جہانیم و فدائیم بہ احیاء

ما از پئے ایں دَور جدیدیم اساسے ما دستِ قضائیم بہ تعمیر بناہا

آل رسم قبید لانِ محبت که کهن گشت ما تازه کنیم از سرِ نو دارو رس را آل منزلِ خونبار که شد مقتلِ عُشّاق از مقصد ما بهت بصد جوش تمنّا

از بہر رخے غازہ زخوننابہ عشق است زانست کہ سَر بَردَمِ تَغُ است قلم را ہر جا کہ بعرمیم کفن بستہ بدوشیم خوش مسلک خونیں است یئے عاشق شیدا

ہر جا کہ بعرمیم کفن بستہ بدوشیم خوش مسلکِ خونیں است بے عاشقِ شیدا مرگ است بہ احیائے کسے فدیۂ عُشَّاق ایں موت حیاتے است دریں رسم تولاً

آں راز کہ مے بُود نہاں دوش بہ عارف امروز عیاں گشت بہر محفلی اعداء

ما كافر نُوايم و تجق مسلم نُوايم ما از پئے ہر باطل و حقیم تماشا

ما سرِّ نهانیم بصد پردهٔ ظلمات ما نور عیانیم نِ هر منظر اُسط در منزل خاکیم و کم از خاک و حقیریم بر مسند افلاک بصد دولتِ عُلیا

ما ساقئ عهديم وهم مست الستيم ما جام برستيم بهر طالبِ مولا ما از يخ هرتشنه لبِ آبِ حياتيم ما آبِ حياتيم بصد نشّرُ صهباء

ما از پئے ہر درد، دوائیم و شفائیم ما فصلِ خدائیم پئے چارہ مرضا

ما کشتی نوحیم دریں سُیل بلا ہا مامين جيء برغرقبهُ طوفان ضلاليم ما صحب بنی احمرًّ موعودِ خدائیم ما حزبِ خدائيم پئے شوكت طلا تا جمع کنیم از رہے مرغانِ حرم را ما بانگ صفیریم بصد حذب جهانگیر مَا جَّتِ حَقِّيم چِو صد نيِّر بيضا ما دافع ہر فتنہ و شرّیم زہر جا ما قاتل خزر و شرریم به هر سُو ما قوّت ِ تقريسِ خدائيم به دنيا ما طاقتِ ہر علم و ہُدائیم بہ نقدیس ما مظهر آیاتِ جمالیم و جلالیم ما بادی و نوریم درس فتنهٔ صمّاء ما سر وجود از ہے تکوین خدائیم ما نورِ شہودیم بہر مشہد اُجلے ہر ہیکل ما ہیکل قدس است چو بطحا ہر منزلِ ما منزلِ صد وادی ایمن اے سالکِ سرگرم دریں منزلِ آداب هُشدار که این ره دم تیخ است نه صحرا قدسی تو بایں نطق بجو محرم اسرار كاين حكمت لا موت ز نا محرے افخے

# سورج كاسسم بدل كيا

ا ۱۹۲۷ء کا واقعہ ہے کہ میں لا ہور میں احمد بیر مسجد کی حصت پر سویا ہوا تھا۔ اور میاں محمد حیات صاحب (جونقیب مسجد تھے) بھی میرے قریب ہی چار پائی پر لیٹے ہوئے تھے۔ رات کومیری زبان پر بازبار بیالہا می الفاظ جاری رہے کہ ہے

#### '' سورج کاسشم بدل گیا''

میں چونکہ انگریزی زبان سے ناواقف ہوں اس لئے'' دسٹم'' کا انگریزی لفظ نہ سمجھ سکا۔ بعض انگریزی دان احباب سے جب سٹم کے معنے دریا فت کئے گئے ۔ تو معلوم ہوا کہ اس کے معنے دستور، روش ، نظام یا طرز ، طریق کے ہیں۔

ایک عرصہ تک مجھے اس الہام کے مفہوم کے متعلق خلش رہی کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ بعد میں جب سیدنا حضرت خلیفۃ المسدیع المصدلح الموعود ایدہ اللہ بنصرہ العزیز نے ہجری قمری کے س کے ساتھ ہجری شمشی کا اجرا فرمایا تو مجھے اس الہام کا ایک بیم فہوم بھی ذہن میں آیا۔ کہ پہلے شمسی سنین عیسوی۔ بکرمی یا بعض اور طریق کے رائج تھے۔ حضرت المصلح الموعود ایدہ اللہ تعالیٰ کے اصلاحی کا رناموں میں اس کا رنامے کا بھی اضافہ ہوا کہ آپ نے ہجری شمسی سن کا اجرا فر مایا اور اس طرح پہلے رائج شدہ شمسی سٹم کوبدل دیا۔

ممکن ہے اس الہام کا کوئی اور مفہوم بھی ہولیکن ابھی تک میرے ذہن میں یہی بات آئی ہے۔ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِالصَّوَابِ.

### ملٹری اور سِوَ ل

اسى طرح كاليك عجيب واقعه سيدنا حضرت خليفة المسسيح اول رضى الله تعالى عنه كعبد خلافت مين وقوع مين آيا-

حضور نے خاکسار کوتبلیغی و تربیتی اغراض کے ماتحت سکول سے فارغ کر کے لا ہور مقرر فرمایا تھا۔ وہاں سے میں بنگال کے علاقہ برہمن بڑیہ وغیرہ تبلیغی وفو دمیں شامل ہوکر گیا۔ اور وہاں پرشدید اعصابی امراض کا شکار ہوگیا۔ (اس بیاری کا ذکر پہلی جلدوں میں گذر چکاہے) واپسی پر میں اعصابی بیاری میں مبتلا تھا کہ ایک دن میں نے رؤیا میں دیکھا کہ دوفر شتے میرے سامنے ظاہر ہوئے ہیں۔ اور میرے بالکل قریب ہوکر میری طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ

'' یہ آدی تو ملٹری کا تھا۔ لیکن ہم نے بوجہ اس کی علالت کا سے سول میں لے لیا ہے''
اس وقت تک جھے ہو کہ اور ملٹری کے معنوں کاعلم نہ تھا۔ دوسرے دن میں نے حضرت میاں چراغ دین صاحب رضی اللہ تعالی عنہ سے دریا فت کیا تو انہوں نے بتایا کہ ملٹری سے مراد فوجی محکمہ ہے۔ اور ہو ک سے مراد کھکمہ پولیس اور انتظامیہ ہے۔ تب جھے اپناوہ کشف یاد آیا کہ جس میں مجھے آتھ خضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج میں بھرتی کیا گیا اور اپنے گاؤں سے صرف مجھے ہی بھرتی میں لیا گیا۔ (اس کشف کی تفصیل کہا یہ جلدوں میں گذریکی ہے) چنانچہ جب خلافت ثانیہ کا دور سعادت گیا۔ (اس کشف کی تفصیل کہا یہ جلدوں میں گذریکی ہے) چنانچہ جب خلافت ثانیہ کا دور سعادت شروع ہوا۔ تو سیدنا حضرت خلیفۃ السمسدے الثانی ایدہ اللہ بنصرہ العزیز کی دعواتِ خاصہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مجھ پرفضل فر مایا اور جب میں ابھی اپنے سرال پیرکوٹ میں علیل ہی تھا کہ حضور ایدہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد پہنچا کہ جس طرح بھی ہو آپ لا ہور پہنچ کروہاں کی جماعت میں سنجالیں۔ چنانچہ خاکسار لا ہور پہنچا اور حضرت حیہ الراح جوین و حیو المحسنین ہاں میرے بے نظیرا ورمحسن

مولانے اپنے اعجازی کرشموں سے مجھ عبد حقیر کوشفا بخشی ۔اوران لوگوں کو جومیری موت کا انتظار کر رہے تھے۔اور کہتے تھے کہ اس کو اب لا ہور میں مولوی محمد علی صاحب کے آجانے کے بعد آنے کا موقع نہ ملے گا بلکہ اپنے سسرال کے علاقہ میں ہی مرجائے گا، نا مرا داور خائب و خاسر رکھا۔

اس کے بعد دو رِخلافت ِ ثانیہ میں خاکسار کوعلاوہ تبلیغی خد مات کے اکثر جماعت کی تربیت واصلاح اور درس و تدریس کا کام کرنے کی تو فیق ملی ۔ اور اعصابی بیاری کے بعد میری صحت کے پیش نظر بیکام ہی میرے لئے زیادہ موزوں و مناسب تھا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے مجھ سے سول کا کام لینا بھی پیند فر مایا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس عبد حقیر اور جماعت کا جافظ و ناصر ہو۔ اور خدا تعالیٰ کا لگایا ہوا یہ یودا ہرا عتبار سے بسرعت ترقی کرے۔ بڑھے پھولے اور بھلے۔

# ہوشیار بور کے کمرہ چیآہشی میں دعا

الله تعالی نے اپنے نصل سے سیدنا حضرت خلیفۃ المسمسدی الثانی ایدہ الله بنصرہ العزیزیرآپ کے المسمسلح السموعود ہونے کا انکشاف فر مایا۔ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی اس پیشگوئی کے پورا ہونے پر حضور ایدہ اللہ تعالی نے اس آسانی نشان کے اظہار کے لئے ہوشیار پور، لا ہور، لدھیا نہ اور د ہلی میں تقاریر فر مائیں۔

ہوشیار پور کا جلسہ اور تقریر خاص طور پر اہمیت رکھتی تھی ۔ کیونکہ ہوشیار پور میں ہی ۱۸۸۱ء میں حضرت اقد س مسیح موعود علیہ السلام نے خدائی منشاء کے ماتحت چلّہ کشی فر مائی اور اس کے نتیجہ میں آپ کوموعو د فرزند اور مسلح موعود کے ظہور کا نشان عطا فر مایا گیا۔

جس کمرہ میں حضرت اقدس علیہ السلام نے چلّہ کشی فرمائی وہ مکان اور کمرہ ۱۹۴۴ء تک موجود تھا۔ جواس وقت ایک ہندو دوست سیٹھ ہرکشن داس کے قبضہ میں تھا۔ اس مکان کے سامنے ہی جلسہ مصلح موعود منعقد ہوا۔ اور چلّہ کشی کے کمرہ میں حضرت المصصلح الموعود ایدہ اللہ تعالی نے چونیس احباب کے ساتھ جن میں خاندان حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے صاحبز ادگان اور حضرت خلیفۃ المسمسیح اول رضی اللہ عنہ کے صاحبز ادہ کے علاوہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے خلیفۃ المسمسیح اول رضی اللہ عنہ کے صاحبز ادہ کے علاوہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے برائے صحابہ اور ناظر انِ سلسلہ شامل تھے۔ دعافر مائی اس موقع پر اس عبد حقیر کو بھی صحابہ کرام کے زمرہ میں اس کمرہ میں حضور ایدہ اللہ تعالی کی معیت میں دعاکر نے کی سعادت نصیب ہوئی۔

سیدی حضرت میاں بشیراحمہ صاحب مدخلہ العالی نے مکان کے باہر کھڑے ہوئے اس عاجز کو بھی خاص طور پر مدعو کر کے حضرت المسمسلح الموعود ایدہ الله بنصرہ العزیز کے ارشاد سے دعامیں شامل فرمایا۔ فَالْحَمُدُ لِلَّهِ عَلَیٰ ذَالِکَ

## عزيزا قبال احمرصاحب كے متعلق ایک واقعہ

جب میرالڑ کا عزیز اقبال احمد لائل پور کے زراعتی کالج میں تعلیم پاتا تھا۔ تو ایک دفعہ تعطیلات کے بعدوہ ایک صدبیس روپے کی رقم تعلیمی اخراجات کے لئے گھرسے لے کر کالج ہوٹل پہنچا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک نوجوان لڑکا جواس سے تعارف رکھتا ہے ملا قات کے لئے کمرہ میں آیا۔ عزیز اقبال احمد صاحب اکرام ضیف کے خیال سے اس کے لئے سوڈ اوغیرہ لینے کے لئے دکان پر گیا۔ جب واپس کمرہ میں آیا تو نوجوان وہاں سے غائب تھا۔ دریا فت کرنے پر معلوم ہوا کہ وہ سرگودھاروانہ ہوچکا ہے۔

اس کے بعد جبعزیز موصوف نے اپنے کوٹ کی جیب جس میں ایک سومیں روپے کی رقم تھی دیکھی تو اس میں رقم موجود نہ تھی۔ بیدد کھے کر اس کو بہت دکھ ہوا کہ فیس، کتابوں اور ہوسٹل وغیرہ کے اخراجات کیسے پورے ہوں گے۔

میں ان دنوں ضلع جھنگ کے تبلیغی دورہ پرتھا۔عزیز اقبال احمد نے رقم کے گم ہونے کی ساری کیفیت اوراخراجات کے متعلق اپنی پریشانی کا ذکر بذر بعیہ خطاکھا۔ میں نے اس کو جواباً تسلی دی۔اور کھا کہ ایسے حادثات انسان کی زندگی میں ہوجاتے ہیں۔اس حادثہ سے کم از کم آپ کوآئندہ مختاط رہنے کاسبق حاصل ہوگیا ہے۔اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی جلد تلافی مافات کی کوئی صورت پیدا کر دیں۔

اس کے بعد میں نے عزیز کی پریشانی کے پیشِ نظر اللہ تعالی ہاں اپنے خیسر السراحہ مین اور خیسر السمحسنین اللہ کے حضور عرض کیا۔ ابھی چندروز ہی گذر ہے تھا ور میں دورہ پر ہی تھا کہ کسی دوست نے ازراہ محبت واحسان اڑھائی صدرو پیہ مجھے ارسال کر دیا۔ جس میں سے میں نے ایک صدیمیں رو پیرعزیز موصوف کو بھیج دیا اور گم شدہ رقم کے متعلق اللہ تعالی کی طرف سے غیبی نضرت و تائید اس طرح ظہور میں آئی کہ وہ نو جوان جوعزیز اقبال احمد کی رقم چرا کر بھاگ گیا تھا۔ جب وہ سرگودھا پہنچا تو وہاں بھی اپنی عادتِ بدکی وجہ سے چوری کا ارتکاب کیا۔ جس پر اس کے خلاف پولیس

میں رپورٹ درج کرائی گئی۔اور جب پولیس نے تلاشی لی۔ تو اس سے ایک سوروپید کی رقم برآ مد ہوئی۔

جب پولیس نے اپنے مخصوص طریق پر اس سے یکصد روپے کے متعلق دریا فت کیا تو اس نے بتایا کہ میں نے اقبال احمہ ولد مولوی غلام رسول صاحب راجیکی سے ایک سوہیں روپے کی رقم بطور قرض حاصل کی ہے۔ تب پولیس کی طرف سے بذریعہ تا را قبال احمہ سے دریا فت کیا گیا کہ کیا فلال نام کے لڑکے نے آپ سے یکصد ہیں روپیہ بطور قرض لیا ہے۔ جس کے جواب میں عزیز اقبال احمہ نام کے لڑکے نے آپ سے یکصد ہیں روپہ بطور قرض لیا ہے۔ جس کے جواب میں عزیز اقبال احمہ نے اپنی شرافت طبع سے بیہ خیال کرتے ہوئے کہ کہیں میری وجہ سے بینو جوان ماخوذ نہ ہوجائے۔ پولیس کے تاریح جواب میں صرف اتنا کہا کہ ایک صدبیں روپے کی رقم انہوں نے میری جیب سے نکالی تھی۔ ان کو ضرورت ہوگی۔ اور انہوں نے مجھ پر حسن ظنی کرتے ہوئے کہ مجھے ان کی رقم لے حانے رکوئی اعتراض نہ ہوگا مجھے اطلاع نہ دی۔

پولیس نے اپنی محکمانہ فراست سے عزیز اقبال احمد کی رقم کی چوری کا الزام اس شخص پر عائد کیا اورا یک صدر و پیہ جواس سے وصول ہو چکا تھا۔ اقبال احمد کو بھجوا دیا۔ باقی رقم یعنی بیس رو پے وہ خرج کر چکا تھا۔ اس لئے واپس نہ ہوسکی۔ گوچوری کے کیس میں اس کو عدالت سے سزا ہوگئی۔ اس طرح بھی اللہ تعالی نے عزیز کے نقصان کی تلافی کر دی۔ فالْحَدُدُ لِلَّهِ عَلَیٰ ذَالِکَ

### ایک اور واقعه

عزیزا قبال احمد سلمہ اللہ تعالی ابھی دو تین سال کا تھا۔ اور خاکسار سید نا حضرت خلیفۃ المسدیت اول رضی اللہ تعالی عنہ کے ارشاد سے نیا نیا لا ہور میں وارد ہوا تھا۔ اور احاطہ میاں چراغ دین میں مبارک منزل نا می مکان میں مقیم تھا۔ کہ ایک دن عزیز بعارضہ نمونیہ شخت بیار ہوگیا۔ رات کے دو بج وہ شدتِ بیاری سے شخت ناٹر ھال تھا۔ اس کا تنفس اکھڑ چکا تھا۔ اور حالت مایوس کن ہوگئی تھی۔ میری اہلیہ نے اسے اس حالت میں دیکھ کرنچشم اشکبار کہا کہ بیچ کی حالت بہت نا زک ہے۔ آپ ڈاکٹر صاحب مرز ایعقوب بیگ صاحب یا ڈاکٹر محمد حسین صاحب کو بلا کر دکھا دیں۔ میں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب تو یہاں سے دور کیلیاں والی سڑک پر ہتے ہیں۔ اور سارے دن کی کوفت و مصروفیت کی وجہ سے اب آرام کر رہے ہوں گے۔ ان کواس وقت تکلیف دینا مناسب نہیں۔

میری اہلیہ نے جب پھراصرار کیا تو میں نے کہا کہ اس وقت ایک ڈاکٹر ہیں جو بیدار ہیں۔اور زیادہ قریب بھی ہیں۔ان سے عرض کرتا ہوں اگرانہوں نے مہر بانی کی تو بہت ممکن ہے کہ بچے کوآ رام ہوجائے۔

میری بیوی نے پوچھا کہ کون ڈاکٹر ہیں۔ میں نے کہا کہ وہ اللہ تعالی کی خیسر السواحسمین اور واھب الشفاء ہستی ہیں۔ ووسب سے زیادہ قریب، قادر مطلق اور اَرْ حَسمُ السوَّاحِمِین ہیں۔ اور کُن کے حکم سے نیچ کو بچا سکتے ہیں۔

اس کے بعد میں وضوکر کے جائے نماز پر کھڑا ہوگیا۔اس وقت دسمبر کا مہینہ اور سخت سردی پڑ

رہی تھی۔اور بچہ کی حالت نہایت نازک اور آخری سانس معلوم ہوتے تھے بلکہ نزع کی حالت تھی۔
جب میں نماز کے لئے کھڑا ہوا تو اللہ تعالیٰ ہاں محسن وکر یم خدا کی طرف سے خاص دعا کی تو فیق مل گئی۔طبیعت میں دعا کے لئے انشراح پیدا ہوگیا۔اور روح جوشِ رقب سے گداز ہوکر آستا نہ الہی پر بار بار بھکنے گئی۔ اور نہایت عجز وانکسار اور تضرُّع سے بارگاہِ قدس میں طالبِ شفا ہوئی۔ابھی میں بار بار بھکنے گئی۔ اور نہایت عجز وانکسار اور تضرُّع سے بارگاہِ قدس میں طالبِ شفا ہوئی۔ابھی میں سلام پھیر کرنماز سے فارغ نہ ہوا تھا کہ بچے کی حالت سنجل گئی۔وہ چار پائی پر اٹھ کر بیٹھ گیا اور والدہ نے اسے گود میں بٹھالیا۔ پھر میں نے گود میں اٹھایا۔اوروہ کھیلتا کھیلتا تھوڑی دیر میں سوگیا جب ضبح اٹھا تو یہاری کا نام ونشان نہ تھا۔فائے کھڈ لِلْدِ عَلیٰ ذَالِکَ

# عزيزا قبال احمه كے متعلق تيسراوا قعه

جب عزیز اقبال احمد کی عمر سات ، آٹھ سال کی تھی۔ اور وہ پرائمری میں پڑھتا تھا۔ اس کی والدہ اپنے میکے گئی ہوئی تھیں۔ اور وہ میرے پاس لا ہور میں اکیلا تھا کہ ان دنوں ایک غیر احمد کی مولوی اللہ دتا جو مشہور واعظ تھے۔ اور انہوں نے ایک پنجا بی منظوم رسالہ ' پنجا بی چنخا بی چرخہ' کے نام سے شا لُع کیا تھا۔ اور اس نظم کوخوش الحانی سے مختلف مجالس میں پڑھ کر لوگوں کو مخطوظ ومتا ثر کرتے تھے۔ وہ میرے درسِ قر آن میں بھی شریک ہونے گے۔ اور احمد یوں کے بیان کر دہ حقائق سے بہت متاثر ہوئے۔ چونکہ ان کی رہائش ہمارے سکونی مکان کے قریب تھی۔ اس لئے وہ بھی بھی میرے پاس گھر میں بھی مالا قات کے لئے آجاتے۔ اور مختلف آیات کے معانی ومطالب کے متعلق استفسار کرتے رہتے۔

ایک دن وہ گھر پرآئے اور عزیز اقبال احمد سے باتیں کرتے رہے۔ان کے سوالات کے جب اس نے باوجود صغرتنی کے بہت معقول اور عمدہ جواب دیئے۔تووہ بہت متاثر ہوئے۔اور بار بار کہتے کہ پیلڑ کا تو آفت ہے۔اس نے مجھ جیسے جہاندیدہ کوساکت کر دیا ہے اور جو بات بھی میں نے اس سے دریافت کی ہے اس کا حمرت انگیز جواب دیا ہے۔

جونہی وہ مولوی صاحب عزیز اقبال احمہ کے متعلق حیرت کا اظہار کرتے ہوئے گھرسے باہر نظے۔ اقبال احمد کوشدید بخاراور سارے جسم میں در دشروع ہوگئی اور اس کی آنکھیں اس قدر متورم ہو گئیں کہ نظر بالکل بند ہوگئی۔ میں نے محسوس کیا کہ شائد اس فاسد ملاّں کی نظر بدکا اثر ہوا ہے۔ اور اس کی زہریلی توجہ سے یہ بچہ بیار ہوگیا ہے۔ کیونکہ نظر بدکا لگنا بھی نظام قانون طبعی کے سلسلہ تا خیرات وتا قرّات سے تعلق رکھتا ہے۔ اور اَلْے عَیْنُ حَدِیْ قَلَ کَا فَر مانِ نبوی اس کا مُصدٌ ق سلسلہ تا خیرہ برسیاہ داغ لگا دیتے تھے۔ تا کہ خضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ سوم چھوٹے بچوں کی محسور کھوڑی یا چہرہ برسیاہ داغ لگا دیتے تھے۔ تا کہ نظر بدکے اثر سے نے جائیں۔ بہر حال عزیز اقبال احمد کھوڑی یا ججرہ برسیاہ داغ لگا دیتے تھے۔ تا کہ نظر بدکے اثر سے نے جائیں۔ بہر حال عزیز اقبال احمد کے متعلق مجھے نظر بدکے لگنے کا ہی خیال ہوا۔

میں نما زمغرب کے لئے مسجد میں گیا۔اورو ہاں پر بعض ضروری امور کی سرانجام دہی کی وجہ سے مجھے دیر ہو گئی۔ جب میں مکان پر واپس آیا۔تو کیا دیکھتا ہوں کہ میرا بچہ شدت تکلیف و درد سے کراہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کر رہاہے کہ

''اے میرے مہربان خدا مجھ پر مہربانی فرما۔ میری تکلیف کو دور کر دے۔ اور میری تکلیف کو دور کر دے۔ اور میری منظمی میں جان پر حم فرما۔ اب تو میری آئکھوں سے کچھ نظر بھی نہیں آتا۔ ان کوصحت دے تاکہ میں دوبارہ دیکھنے لگ جاؤں''

جب میں نے بچہ کواس طرح دعا کرتے ہوئے سنا تو میرا قلب جوش شفقت اور جذبہ کرئم سے بے تا بہ ہوگیا ..... میں نے اس کو گود میں بٹھالیا۔اوراشکبار آئکھوں سے اور تضرع اوراضطراب سے دعا میں مشغول ہوگیا۔ میں دعا کر ہی رہاتھا کہ مجھ پر شفی حالت طاری ہوگئی۔اور میں نے اپنے خیسو السو احتی اور خیس نے اپنے خیسو السو احتی اور جمین اور بے ثال خدانے مجھے السو احتی اور بے ثال خدانے مجھے فرمایا کہ

''اس بچے کی سب تکلیف تپ اور در دابھی دور کر دی جائے گی۔اور ورم بھی صبح تک دور کر دی جائے گی''۔

میں نے اس بیثارت سے عزیز اقبال احمد کواسی وقت اطلاع دے دی۔ تب اللہ تعالیٰ کی نظرِ کرم سے تپ اور در د چند منٹوں میں ہی جاتے رہے۔ اور صبح کے وقت جب عزیز اٹھا تو اس کی متورم آئکھیں بھی بالکل صحب تیاب تھیں۔ چنانچہ بچے نے اٹھتے ہی خوشی سے اس بات کا اظہار کیا کہ میں اب بالکل اچھا ہوں اور مجھ پر اللہ تعالیٰ کافضل ہوگیا ہے۔

میں اس مجزانہ شفا اور کشفی نظارے پراپنے بے نظیراور خیرالحجو بین خدا کی کرمفر مائی پراس کے حضور سجداتِ شکر بجالا رہا تھا۔ اور میری روح ہاں اس عبد حقیرا ورنالائق خادم کی روح اپنے پیارے مسیح محمدی علیہ الصلوۃ والسلام کی قوت قدسیہ اور برکاتِ روحانیہ کے فیضان کے مشاہدہ پر اس کی بارگاہ پر تو ائبد اور تر اقص کر کے اس پر اور اس کی آل واولا دیپر درود بھیج رہی تھی۔ وَ الشُّکُورُ لِلّهِ دَبِّ الْعَلَمُیْنَ۔

## سهار نپورمیں ایک کشفی نظارہ

خاکسار سہار نپور میں بسلسلۂ تبلیغ وارد تھا کہ ایک دن میں نے کشفی نظارہ دیکھا کہ میں دارالمسدیح میں مقیم افراد میں سے ایک ہوں۔اس وقت سیدنا حضرت اقدس سے موعود علیہ السلام بھی دارالمسدیح کے کمروں اور صحن میں پھرتے ہوئے معلوم ہوتے ہیں۔

اسی اثناء میں میں کیاد کھتا ہوں کہ سیدنا حضرت خلیفۃ المسمسیہ الثانی ایدہ اللہ تعالی دارالہ مسیہ کے ایک کمرہ سے باہرتشریف لائے ہیں۔ آپ نے نہایت ہی خوبصورت لباس زیب تن کیا ہوا ہے۔ اس لباس پر بے شار ہیرے اور جواہرات جڑے ہوئے ہیں۔ جن کی خوبصورتی اور چبک دمک آئھوں کو خیرہ کر رہی ہے۔ حضور کے سر پر ایک تاج ہے۔ جو ہیروں اور جواہرات سے مرضع ہے۔ اور بہت خوشنما ہے۔ اور کا نوں میں نہایت خوبصورت الماس کے آویزے ہیں۔ اس کے دوسرے تیسرے روز بعدرات کورؤیا میں دیکھا کہ ایک بہت او نچا اور خوش منظر پہاڑ ہے۔ جس پر ہر طرف سبزہ زار نظر آتا ہے۔ اور ایک طرف کوٹھیاں اور بنگل تعمیر شدہ ہیں۔ وہاں پر ایک وسیع وعریض صحن ہے۔ جس میں ایک طرف سیدنا حضرت خلیفۃ المسیدے الثانی ایدہ اللہ تعالی ایک وسیع وعریض صحن ہے۔ جس میں ایک طرف سیدنا حضرت خلیفۃ المسیدے الثانی ایدہ اللہ تعالی

ایک کرسی پرتشریف فرما ہیں۔اورسامنے ایک میزر کھی ہے۔اور پاس ہی ایک دوسری کرسی رکھی ہے۔ جب میں نے حضور کودیکھا تو آپ کے قریب چلا گیا۔حضور نے مجھے اس دوسری کرسی پر بیٹھنے کے لئے ارشا دفر مایا۔ چنانچے میں هب ارشاداس کرسی پر بیٹھ گیا۔

اس وقت میرے ذہن میں ایک عجیب خیال پیدا ہوا۔ اور وہ یہ تھا کہ میں حضور سے سوال کروں کہ آئخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صاحبز اوہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق فر مایا تھا کہ میرے بچے ابراہیم کے لئے جنت میں ایک مرضعہ مقرر کی گئی ہے۔ جواسے دودھ پلاتی ہے۔ میں نے حدیث کی اس روایت کے متعلق بیا ستفسار کیا۔ کہ کیا وہ مرضعہ ابھی تک جنت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دودھ پلائے جارہی ہے۔ یا اب دودھ پلانے کا زمانہ حضرت ابراہیم کے لئے ختم ہو چکا ہے۔

میرے اس استفسار کے جواب میں میں نے دیکھا کہ حضور کے ہاتھ میں قر آن کریم ہے۔اور آپ کا منہ یورپ کی طرف ہے۔اور قر آن کریم سے آپ سورہ انبیاء تلاوت فر ما رہے ہیں۔اسی حالت میں میری حالت نوم سے یقظ میں تبدیل ہوگئ۔اور میں بیدار ہوگیا۔

بیداری کے بعد میں تعجب سے اس رؤیا کی تعبیر کے متعلق غور کرتا رہا تو مجھے یہ تفہیم ہوئی کہ حضور کا میرے جواب میں قرآن کریم کی سورۂ انبیاء کی تلاوت کرنا اور پورپ کی طرف منہ کرنا ان معنوں میں ہے کہ حضرت ابراہیم ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وقت آپ بروز ہیں۔

اور جوتبلینی کام انبیاء کے فرائض میں سے ہے وہ اللہ تعالیٰ اس وقت آپ سے لے رہا ہے۔اور آپ کی توجہ کارخ تبلیغی کرسالت کے اعتبار سے بورپ کی طرف ہے۔اور یعنوق ہو یولد له م<mark>ا 36</mark> کی پیٹیگوئی جو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مائی اس کے بھی آپ مصداق ہیں۔ وَ السلّسه اَعُسلَمُ بالصَّوَاب۔ بالصَّوَاب۔

## لكھنۇ مىں عيسائى مشنرى سے گفتگو

ا ۱۹۳۳ء میں خاکسار مرکزی ہدایت کے ماتحت بغرضِ تبلیغ لکھنؤ گیا۔ وہاں پر علاوہ تبلیغی جلسوں میں تقاریر کرنے کے باقاعدہ قرآن کریم کے درس کا سلسلہ شروع کیا۔ جس میں علاوہ احمدی احباب کے غیراحمدی بھی شریک ہوتے۔ایک دن ایک غیراحمدی دوست نے اطلاع دی کہ لکھنؤ میں ایک عیسائی مشنری عورت آئی ہوئی ہے۔ جوعلائے اسلام کومتواتر چیلنج دے رہی ہے کین کوئی غیراحمدی

عالم اس کا چیلنج قبول نہیں کرتا اوراس طرح اسلام کی بدنا می ہوتی ہے۔

میں نے کہا مجھے تو آج تک اس کاعلم نہیں ہوا۔ ورنہ ضروراس کا جواب دیتا۔ چنا نچہ میں نے اس مشنری عورت سے خط و کتابت کر کے گفتگو کے لئے وقت اور جگہ طے کی ۔اور وقت مقررہ پر بعض احمدی اور غیراحمدی احباب کے ساتھ اس کی قیام گاہ پر پہنچا۔اس مشنری عورت نے جس کا نام روت تفا۔ اور وہ مشہوریا دری مسٹرایم۔ این۔ ہوز کی لڑکی تھیں۔ گئی عیسائی مشنری اپنی اعانت کے لئے

تھا۔ اور وہ منہور پا دری سسرا ہے۔ این۔ ہوری سری یں۔ ی عیساں سسری ہیں ،عاست ہے ہے بلائے ہوئے تھے۔حاضرین کی کل تعدا دتیس پینیتیس کے قریب تھی۔

اس مجلس میں میں نے پہلے اپنی آمد کی غرض بیان کی ۔اور پھرروت صاحبہ سے کہا کہ اگر وہ پیند کریں تو اپنامدّ عایا سوال پہلے پیش کریں ۔یا اگر مجھے اجازت دیں تو میں اپنی طرف سے پہلے بات کروں ۔روت صاحبہ نے یہی پیند کہا کہ پہلے میں بیان کروں ۔

میں نے روت صاحبہ سے پہلے بیسوال کیا کہ لعنت اچھی چیز ہے یابری؟ انہوں نے کہا کہ لعنت بہت بری چیز ہے۔ میں نے کہا کہ کیا شیطان لعنتی ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہاں شیطان لعنتی ہے اور پیمسلّمہ عقیدہ ہے۔ میں نے عرض کیا کہ سے علیہ السلام جن کی صلببی موت کی وجہ سے یہود ونصار کی

ہور میں سمتہ سیرہ ہے۔ یں سے رس یو نہ صلیبہ سمال میں اور شیطان میں بحثیت لعنتی ہونے کے پچھ دونوں قومیں ان کے لعنتی ہونے پر متفق ہیں۔ کیا ان میں اور شیطان میں بحثیت لعنتی ہونے کے پچھ فرق ہے۔ اور پھر کیا حضرت مسیح علیہ السلام کے علاوہ کوئی اور بانی مذہب بھی لعنتی اور شیطان کالعنتی

ہونے کی حالت میں شریک گھہرایا گیا ہے۔ نیز کیا کسی دوسرے مذہب کے بانی نے اپنے مذہب کے

ماننے والوں کولعنت سے چھڑانے کے لئے پیش کیا ہے۔ یا یہ کہ وہ خود ہی اپنے مذہب کو پیش کر کے ''

لعنتی بنتے ہیں۔

میں نے یہ سوال بھی کیا کہ اگر عیسائی مذہب کی رُوسے ایک خدا تین اور تین ایک ہیں۔ تو کیا صلیبی موت سے تینوں مرے ہیں یا ایک مراہے۔ اور وہ ہستی جو مرگئی وہ خدا کیسے ہوئی۔ کیونکہ خدا تو غیر فانی ہے۔ جس پر بھی موت نہیں آتی مسیع جس کو ابن اللہ سمجھا جاتا ہے۔ اس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ خدا جو ابنیت کے مرتبہ پر تھا۔ مصلوب ہوا اور مرگیا۔ اور تینوں کے ایک ہونے سے تینوں کے متعلق بمعنے التشلیث فی المتو حید یہ تسلیم کرنا پڑا کہ تینوں ہی مرگئے۔ اور پھر مصلوب ہو کر تینوں ہی لعنتی موت مرے اور ملحون تھر ہے۔ پھر موجودہ عیسائی مذہب نے شریعت کو بھی لعنت قرار دیا۔

اب جس مذہب کا خدالعنتی ٹھبرا جس کا ہانی مسیّج بھی لعنتی ٹھبراا وراس کی شریعت بھی لعنت قرار یا ئی۔اس کی طرف کوئی غیرعیسائی لعنت سے بیخے اور نجات حاصل کرنے کے لئے کیونکرر جوع کرسکتا ہے۔ جب عیسائی مذہب اپنے خدا کولعنت سے نہ بچا سکا۔اپنے ہادئِ مذہب حضرت مسیح علیہ السلام کو لعنت سے نہ بچاسکا اور اپنی مسلّمہ شریعت کولعنت سے نہ بچاسکا تو اس سے پیکسے امید کی جاسکتی ہے کہ اس پرچل کر کوئی شخص لعنت سے نیج جائے گا۔ بیسوالا ت تو عیسائی مذہب کے اصولِ متعارفہ کی بنا پر پیش کئے گئے ہیں۔

اب دوسری بات پیمرض کی جاتی ہے کہ حضرت مسے علیہ السلام قوم یہود کی طرف بھیجے گئے۔اور عیسائیوں نے آپ کو قبول کیا۔ یہ دونوں قومیں جن کا آپ سے براہ راست اور پہلاتعلق ہے سے کے صلیبی موت کی وجہ سےملعون ہونے کی قائل ہیں ۔اوراب تک اسی عقیدہ پر راسخ اور جمی ہوئی ہیں ۔ اگرلعنت کوئی احچی چیز ہوتی تو اس کی وجہ سے شیطان اس قدر بدنام اور ذلیل نہ ہوتالیکن اگرلعنت بری اور قابل نفرت چیز ہے تو جولوگ یہ کہتے ہیں کہ سے معلون ہوا۔ان کے مقابل پر وہ لوگ جو پیہ کہتے ہیں کمسیح علیہالسلام ملعون نہیں ہوئے یقیناً بہتر اور حضرت مسیح علیہالسلام کی شان اورعز ت کو قائم کرنے والے ثابت ہوتے ہیں۔

میں نے اس نکتہ کو واضح کر کے روت صاحبہ کی فطرت اور عقل کو اپیل کی جس پر انہوں نے میرے ساتھ اتفاق کیا۔اوران لوگوں کواچھا قرار دیا جومسے علیہ السلام کولعنت سے پاک اور مقدس و مظّهر سمجھتے ہیں۔

اس کے بعد میں نے عرض کیا کہ قوم نصاریٰ اور یہود میں سے توایک بھی نظر نہیں آتا جوسیح کی صلیبی اورلعنتی موت کا اقر اری نه ہو ۔لیکن عرب کےصحرااورریگیتان سے ایک مقدس و جو دمبعوث ہوا جس نے اعلان کیا۔ کہ عیسا ئیوں اور یہود یوں کا بہ متفقہ عقیدہ کہ حضرت مسیح مصلوب وملعون ہوئے ۔ ا یک غلط فہمی کی بنایر ہے اور حقیقتاً مسیح مصلوب ہونے سے پچ گئے تھے۔اس مقدس انسان نے وحی الہی ے بیاعلان کیا کہ مَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنُ شُبِّهَ لَهُمُ 37 لِيَنْ مَسِحُقْلَ مِونے اور صلببي موت سے مرنے سے نچ گئے ۔اوراس بارہ میں یہودونصا رکی کوغلط فہمی اور شبہ ہوا۔

اب قوم یہود ونصاری ایک طرف ہیں جوسیج کے اپنے ہو کر بھی اس کوملعون مانتے ہیں اور

دوسری طرف حضرت سیدنا بانی اسلام صلی الله علیه وسلم بین جوعرب کی سرز مین سے حضرت مسیح علیه السلام کی حمایت اور بریت میں اپنی آواز بلند کرتے ہیں کہ وہ صادق اور مقدس مسیح ہرگز مصلوب ہو کر لعنتی موت نہیں مرا۔

الله تعالیٰ کی شان ہے کہ مجھ سے بی آخری الفاظ کچھ ایسے مؤثر انداز میں نکلے کہ روت صاحبہ آبدیدہ ہوگئیں۔اور کہنے لگیں کہ آج بیہ پہلا دن ہے کہ میرے دل میں حضرت مجمد صاحب کے تقدس اور پاکیزگی کے متعلق کوئی کلمئے تحقیریا اور پاکیزگی کے متعلق کوئی کلمئے تحقیریا استخفاف کا استعال نہ کروں گی۔

اس کے بعدروت صاحبہ نے مناظرا نہ رنگ میں کوئی اعتراض پیش نہ کیا۔اور نہ ہی اسلام پر کوئی کئتہ چینی کی۔ایک گھنٹہ تک میمجلس قائم رہی۔اور روت صاحبہ مختلف مسائل کے متعلق محبت اور عقیدت سے استفسار کرتی رہیں اور مجادلہ کا طریق قطعاً اختیار نہ کیا۔ اس گفتگو کا حاضرین پر جن میں معزز غیراحمدی بھی مصحد خیراحمدی بھی مصحد خیراحمدی بھی مصحد بھی روت صاحبہ ایک عرصہ تک خطو و کتابت کرتی رہیں۔

### ريكارڈ نگمشين

جب ہم روت صاحبہ کے ساتھ گفتگو سے فارغ ہوئے توایک ڈاکٹر جوامریکہ کے سندیا فتہ تھے۔
کہنے لگے کہ میں بھی اسی بلڈنگ کے ایک حصہ میں رہتا ہوں ۔ میرا بھی حق ہے کہ آپ مجھے کچھ وفت
دیں۔ جب ہم ان کے کمرہ میں گئے تو دیکھا کہ قرآن کریم رحل پر رکھا ہوا ہے جو وہ با قاعدہ روزانہ فارغ وقت میں تلاوت کیا کرتے تھے اوران کا طبتی کا روبار بھی کا میا بی سے چلتا تھا۔

انہوں نے بتایا کہ امریکہ جانے سے پہلے ایک دفعہ کھنؤ کے ایک بہت بڑے عالم کے وعظ میں شریک ہوا۔ جس میں انہوں نے حشر ونشر اور یوم الحساب کے متعلق اسلامی نظریہ پیش کیا اور بیان کیا کہ ہمارے اعمال نامے سکے راماً سکا نہیں کھتے ہیں اور ان کے مطابق جز اء سزادی جائے گ ۔
میری طبیعت آزاد قتم کی اور نکتہ چین واقع ہوئی تھی ۔ میرے دل میں سوال پیدا ہوا کہ ان فرشتوں کے پاس قلم دوات اور کا غذکہ ان ہیں اور ان کے ہاتھ کہاں ہیں اور اعمال کا موازنہ کرنے کے لئے تر از و کہاں سے آئیں گے ۔ اس قتم کے فضول سوالات میرے ذہن میں پیدا ہوئے اور مجھے

اسلامی عقائداور تعلیمات کے متعلق بدظنی پیدا ہوگئی۔

لیکن جب میں اعلی تعلیم کے لئے امریکہ گیا اورایک کالج میں داخل ہوا۔ تو ایک دن بعض دوستوں نے کہا کہ ایک ٹی ایجاد ہوئی ہے۔ جس کے عجا ئبات میں سے ایک میہ عجوبہ ہے کہ کوئی شخص کسی کمرہ میں جہاں وہ مشین رکھی ہوئی ہو۔ خواہ کسی قسم کی حرکات کرے میآ لہان سب حرکات کوریکارڈ کر لیتا ہے اور پھران کومشاہدہ کرادیتا ہے۔

چنانچے میں نے اس عجیب آلہ کوخود مشاہدہ کیا اور ایک کمرہ میں جہاں وہ آلہ رکھا ہوا تھا مختلف قسم کی حرکات کیں جوسب اس مشین میں ریکارڈ ہو گئیں اور بعد میں ہو بہو مجھے دکھا دی گئیں۔

میں بینظارہ دیکھ کر حیرت زدہ ہو گیااور مجھ پرسکتہ کا عالم طاری ہو گیااور میں نے خیال کیا کہ جب انسان اس قتم کی محیّر العقول مثین ایجا دکرسکتا ہے توانسانوں کا خالق جس نے اسے ایسی ایجا دکی توفیق بخشی ہے۔ اس کے سامنے انسان کی کونسی حرکت پوشیدہ رہ سکتی ہے۔ اس ایجاد سے مجھے اسلام اور قر آن کریم کی پیش کردہ تعلیم کہ فرشتے انسان کے اعمال ریکارڈ کرنے کے لئے مقرر کئے گئے ہیں اور سب اعمال کا قیامت کے دن مواز نہ اور حساب ہوگا کے متعلق پورا پوراانشراح ہوگیا اور میں نے اپنی سابقہ بداعتقا دیوں اور بدخلیوں پر بہت شرم محسوس کی اور قر آن کریم اور اسلامی تعلیمات پر نئے سرے سے ایمان لایا اور اب اسلامی تعلیمات کے متعلق احتر ام اور احتیاط کا پہلو مدنظر رکھتا ہوں اور اسلامی احکام پرخلوص سے کاربند ہوں۔

یہ واقعہ ن کر میں نے کہا کہ بیز مانہ جوسید ناالے مسیح المصحمدی کی بعث کا دور ہے اس میں قدرت کے باریک درباریک اسرار ظاہر ہونے مقدر ہیں۔ چنا نچر آن کریم کی آیت یَوُم تُبلَی السّر ٓ ائِـرُ فَـمَا لَـهُ مِـنُ قُوُّ وَ وَ لَا نَاصِوِ 38 میں اسی امر کی پیشگوئی کی گئی ہے کہ ایک دورِجد بدملمی حقائق اور دقائق کا ایسا بھی آنے والا ہے جس میں خواص الاشیاء اور پوشیدہ در پوشیدہ صنعتیں ظاہر ہوں گی اور دنیا میں قانونِ طبعی کے عجیب اسرار ظاہر ہوں گے اور ایسی ایجا دات اور عجائب امور کا ظہور میں لا نا انسانی طاقت اور قوت سے باہر ہے۔ بیخالق الاشیاء ہی کی ہستی ہے جو ان سب با توں پر قدرت اور طاقت رکھتی ہے۔

اس موقع پر ڈاکٹر صاحب سے اور بھی بہت سی تبلیغی باتیں ہوئیں جن کا خدا تعالیٰ کے فضل سے

ان پراوردوسرے عاضرین مجلس پراچھااٹر ہوا۔ فَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَىٰ ذَالِكَ

### مبارك دوشنبه

1962ء کے جلسہ سے فارغ ہوکر خاکسارسیدی حضرت مرز ابشیراحمدصا حب مدظلہ العالی کے ارشاد کے ماتحت بعض تربیتی امور کی سرانجام دہی کے لئے لالہ موسی تھہرا۔ وہاں پر مکر می ماسٹر نعمت اللہ خان صاحب گو ہر بھی کسی رشتہ دار کو ملنے کے لئے آئے ہوئے تھے۔ میری آمد کے متعلق سن کر میری ملاقات کے لئے آگئے اور فرمانے گئے کہ حضرت اقدس مسیح موجود علیہ السلام کا الہام'' دوشنبہ ہے مبارک دو شنبہ " 13 المسدیح الثانی ایدہ شنبہ " 19 المصدلح الموجود کے لئے بطور علامت کے ہے لیکن حضرت خلیفۃ المسدیح الثانی ایدہ اللہ تعالیٰ کی پیدائش ہفتہ یعنی شنبہ کے دن ہوئی اور آپ خلیفہ بھی ہفتہ کے دن ہوئے اور دوشنبہ یعنی سوموار سے آپ کا کوئی تعلق معلوم نہیں ہوتا۔ پس آپ س طرح مصلح موجود ہوئے۔

میں نے کہا کہ آپ نے تو اپنی تشریح سے ثابت کر دیا ہے کہ سیدنا حضرت محمود ایدہ اللہ الودود مصلح موعود کی پیشگوئی کے مصداق ہیں۔ جب حضور کی ولا دت شنبہ کو ہوئی اور آپ مسند خلافت کر بھی شنبہ کے دن بیٹھے تو بید دومبارک'' شنبہ'' ہوئے۔ایک شنبہ ولا دت کا اور دوسرا شنبہ خلافت کا اور یہ دونوں دن ہی یا عث صدمارک اور مسرت ہیں۔

اس پر ماسٹر گو ہرصاحب فر مانے گئے کہ کیکن عربی میں جہاں اس پیشگو ئی کا ذکر ہے وہاں پریہ الفاظ ہیں۔

یوم الاثنین فواهًا لک یا یوم الاثنین اور یوم الاثنین سوموار کے دن کو کہتے ہیں نہ کہ ہفتہ

کون کو۔اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صلح موعود کی پیدائش کا دن سوموار ہے نہ کہ ہفتہ۔ میں نے عرض کیا ''یوم الاثنین' کے لفظ کے اندر دونوں طرح کے مفہوم پائے جاتے ہیں۔اس کے عام معروف معنی تو سوموار کے دن کے ہیں۔لیکن اثنین اور یوم کی اضافت کی رُوسے اس سے مراد دوامور سے معنی تو سوموار کے دن کے ہیں۔لیکن اثنین اور یوم کی اضافت کی رُوسے اس سے مراد دوامور سے تعلق رکھنے والے دن کے ہیں اور وہ دوامور المصلح الموعود کا تولد اور خلافت ہیں۔جن کا تعلق شنبہ یعنی ہفتہ سے ہے اور اگر دوسرے تائید کی قرائن مثلاً مصلح موعود کے اساء مبار کہ میں سے محمود، فضل، فضل عمر، بثیر ثانی، کلمۃ اللہ، عالم کباب وغیرہ کو سامنے رکھتے ہوئے سیدنا حضرت خلیفۃ اللہ بنصرہ العزیز کی ذات صفات اور افعال پر روشنی ڈالی جائے تو آ ہے ہی المسمدی حالثانی ایدہ اللہ بنصرہ العزیز کی ذات صفات اور افعال پر روشنی ڈالی جائے تو آ ہے ہی

مصلح موعود کی پیشگوئی کےمصداق ٹھہرتے ہیں۔

اوردوشنبہ کے ساتھ مبارک کالفظ اس لئے بڑھایا گیا ہے کہ ہفتہ کا دن زخل ستارے سے نسبت رکھتا ہے جو آسانِ ہفتم کا ستارہ ہے اور ماہرین علم نجوم اسے دوسر سے ستاروں کی نسبت جلالی اور قہری تحلیٰ ہے ہوا سے دوسر سے ستاروں کی نسبت جلالی اور قہری تحلیٰ یہ تعلق رکھنے کی وجہ سے اسے منحوس قرار دیتے ہیں اور قہری حوادث سے تعلق رکھنے کی وجہ سے اسے منحوس قرار دیتے ہیں ۔سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی بیدائش کے ضمن میں ستاروں کی اس تا ثیر کا ذکر فرمایا ہے۔ اور خود میں حضرت آ دم علیہ السلام کی بیدائش کے ضمن میں ستاروں کی اس تا ثیر کا ذکر فرمایا ہے۔ اور خود کا ایک صفاتی نام' عالم کباب' بھی ہے۔ جس کے متعلق حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام تحریر فرماتے ہیں:۔

''عالم کباب سے بیمراد ہے کہ اس کے پیدا ہونے کے بعد ......دنیا پرایک سخت تباہی آئے گی۔ گویا دنیا کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اس وجہ سے اس لڑکے کا نام عالم کباب رکھا گیا۔ غرض وہ لڑکا اس لحاظ سے کہ ہماری دولت اورا قبال کی ترقی کے لئے ایک نشان ہوگا بشیر الدولہ کہلائے گا اور اس لحاظ سے کہ مخالفوں کے لئے قیامت کا نمونہ ہوگا عالم کباب کے نام سے موسوم ہوگا۔' 40

پس بیجلالی شان زحل ستارے کی نسبت سے ظاہر کرتی ہے کہ صلح موعود کی پیدائش اور خلافت ہفتہ کے روز ہی مقدرتھی اور چونکہ نبخمین کے نز دیک بیستارہ محسم جھا جاتا تھا۔اس لئے اللہ تعالیٰ نے ''مبارک'' کا لفظ الہام میں رکھاتا کہ بیظاہر ہوکہ المصد الموعود کا وجود جلالی شان اور قہری نشانات رکھنے کے با وجود بہت ہی بابر کت اور موجب رحمت ہے۔

میرا بیربیان س کر مکر می ماسٹر گو ہر صاحب کہنے گئے کہ اچھا اب معلوم ہوا کہ دوشنبہ سے کیا مراد ہے۔ میں نے کہا کہ بیر تاویل میں نے آپ کی توضیع کے مطابق کی ہے ورنہ ہوسکتا ہے کہ سیدنا المصدل الموعود ایدہ اللہ تعالیٰ کی زندگی کے آئندہ واقعات میں کوئی عظیم الشان شان سوموار کے دن ظہور میں آجائے۔ چنا نچہ الہام' یوم الاثنین و فقع المحنین '' 11 سے معلوم ہوتا ہے فتح حنین کے مشابہ کوئی عظیم الثان نشان سوموار کوظہور میں آئے گا۔ اور تذکرہ ص ۱۱ ایراس طرح مرقوم ہے:۔ مثابہ کوئی عظیم الثان شان سوموار کوظہور میں آئے گا۔ اور تذکرہ ص ۱۱ ایراس طرح مرقوم ہے:۔ ثبعالم کشف چند ورق ہاتھ میں دیئے گئے اور ان پر لکھا ہوا تھا کہ فتح کا نقارہ

اس عبارت سے جوالہا می اور کشفی ہے بہت سے امور ظاہر ہوتے ہیں اور معلوم ہوتا ہے کہ سوموار کے دن کوسلسلہ عالیہ احمد رید کی کسی فتح عظیم سے تعلق ہے جو بہت ہی مبارک ہوگی ہوسکتا ہے کہ قادیان کی واپسی کادن جو فاتحانہ شان سے تعلق رکھتا ہے۔ سیدنا المصلح الموعود ایدہ اللہ تعالیٰ کے باہر کت وجود کے ساتھ سوموار کادن ہی ہواور فتح کا نقارہ سوموار کوہی بجے ۔ والله اعلم باسر ادہ

#### دعوت مقابليه

جناب مولوی محمد ابراہیم صاحب سیالکوٹی کے ساتھ میرے بار ہا مناظرے ہوئے ہیں ۱۹۳۸ء میں خاکسار سیالکوٹ میں مقیم تھا۔ مولوی صاحب نے اپنے ایک جلسہ میں مجھے مقابلہ کے لئے چینج دیا۔ اور کہا کہ مرزا صاحب اور مرزائی قرآن کی عبارت صحیح نہیں پڑھ سکتے۔ ان کے اس ادعا کے باطل ثابت کرنے کے لئے خاکسا رنے مندرجہ ذیل ٹریکٹ شائع کیا۔ جس میں بیاسی اشعار کا قصیدہ بھی شامل کیا۔ خدا تعالی کے فضل سے مولوی محمد ابرا ہیم صاحب پرسلسلہ کا ایسار عب چھایا کہ وہ اس کے جواب میں ایک شعر نہ لکھ سکے اور عام لوگوں میں سلسلہ حقہ کی حقانیت اور علمی قوت کا خوب چرچا ہوا۔

#### دعوت مقابليه

#### نعم الرّقيم في جواب دعوة ابراهيم القصيدة العربيه

مولوی محمد ابراہیم صاحب سیالکوٹی نے اپنی تقریر میں جواپنے محلّہ اراضی یعقوب میں کی ، بلند آواز سے حاضرین کومخاطب کرتے ہوئے کہا کہ مرزا صاحب اور مرزائی قرآن کریم کی عبارت تک پڑھنانہیں جانتے اور پھرمیرانام لے کرمناظرہ کا چیلنج دیا کہاگر اس میں ہمت ہے تو میرے ساتھ مناظرہ کرے۔ پیمر بی تصیدہ ان کے اس قول اور اس دعوتِ مناظرہ کا جواب ہے امید ہے کہ مولوی صاحب اس قصیدہ کے جواب میں بصورتِ قصیدہ اپنی عربی دانی کا ثبوت دیتے ہوئے پبلک پر پیہ واضح کر دیں گے کہ ان کا قول برعکس نہند نام زنگی کا فور کا مصداق نہیں بلکہ ایک حقیقت ہے اور اگر میرے اس قصیدہ کے جواب میں مولوی مجر ابر اہیم صاحب سیالکوٹی کا قلم ٹوٹ جائے۔ ان کی دوات میرے اس قصیدہ کے جواب میں مولوی مجر ابر اہیم صاحب سیالکوٹی کا قلم ٹوٹ جائے ۔ ان کی دوات میصوٹ جائے اور ان کا کاغذ کھٹ جائے لیخی ہر طرح سے عربی قصیدہ جواب میں لکھنے سے عاجز ثابت ہوں تو ہم اور تو کچھ نہیں کہتے صرف اتنا ہا دب عرض کرتے ہیں کہ وہ آئندہ احمدی افراد کے متعلق اور نیز ہمارے سید ومولی حضرت افدس مسیح موعود علیہ الصلوق والسلام کے متعلق غلط بیانی کرنے اور لاف زنی سے پر ہیز کیا کریں کہ انسانی شرافت اور وقاراسی میں ہے۔

خا کسارغلام رسول را جیکی احمدی نزیل سیالکوٹ ۸ رستمبر ۱۹۳۸ء المشتهرسیکرٹری احمد یہ پنگ فو ک ایسوسی ایشن

ايا من دعا مثلي و بعد تعرّفي إلى البحث دعوة مجثئل مزرّف ٢ لتعلم انبي في ميادين بحثكم حضرتُ مررارًا عند وقت التزلّف ففزنا بنصر الله في كلّ موطن علَونا عدوَّ الحق فرّ كمسدف ۴ فتعرف قوة صدقنا و صدادنا ايخفي عليك مفازناغير مختفي جذبنا قلوبًا في المباحث بعدما تجلّب حقيقةُ امرنا بالتشرّف اتنسى جلالة ما بدا من مسيحنا لابطال ما قمتم له بالتعسّف ٨ اَلَسمُ تَسوان السُّسهَ ايَّسدَ حِسز بَسهُ و يومًا فيومًا زادهم بالتألف و بارك فيهم من عجائب بركة بنصر عزيز صانهم من مخوّف ا وقد اشرقت ارضٌ بانوار ربّها وَ إنّسى لَوطُولُواطٌ يَواهَا كمشرف وتعرفها عين تراها كمنصف ا ا و أنّ ظهور الاحمدية أية و يجذب قلب البار كالمتصرف ۱۲ و انّ نداء الحق يعلو و يلمعن وَ ذَالِكَ وعد اللّه في كلّ مصحف ۱۳ وانالننصر رسلناقولُ ربنا

أذلك معيرارالهاي غير مكتفي م ا و قَال وعيدًا فيه خابَ مَن افتريٰ بعين التقيي أبصر ودع كلّ طائف ۵ یا من یصول علی الصدوق مکذبا ١١ تـفـكـ فإن الصدق بعد تفكّر لتعرف بالتقوي على نهج عارف و شاهدت دو حتها باثمار متحف ا وان غـراس الاحـمدية قـد نـمـا ١٨ فليــس نصيبك ان تـري الزورَ غالبًا ولا ان تبيدالحق ظلمًا كمعسف وتفخر بالتزوير كالمتصلف 1 9 سلكت معاسف الفلاة تعاميا وَ مَا مِن أَدِلَّة مِا ادَّعَيتِ كمسر فِ ٢٠ وَماعندَكم شَدِيءٌ مِن العلم والهدئ ٢١ نعم سبُّكم بالفحس يغلب غيركم و رمى الحجارة من حجارة طائف ٢٢ مكآء وتصدية بضجة هزلكم فذالك من اخلاق قوم مخصف اذا جاء بلدتكم كضيف مضيف ٢٣ ايخفي عليكم ما فعلتم بأحمدا كان رسول الله حلّ بطائف ۲۴ رمیت حجارابالسباب و شیمة ٢٥ كذالك لمماجاء ابن مسيحنا أاكر ام ضيف عندكم بالتعسف و صبر وحلم بعده بالتلطّف ٢٦ و للمرء من حسن الخصال أناته كأنّا خلقنا للتصبّر فاصطف ۲۷ و انّا امرنا بالصطبار نفوسنا و ذكر رضى الموللي لنا من مخفف ٢٨ و للخلق احمال علينا لصبرنا بشارة فيض منه للمتلهف ٢٩ رَأْيُنَا مسيح الخلق ناب محمدًا له النّور نور الرّسل للمتشرّف و نوراً و عرفانًا لعين المعارف ا ٣ فانا و رثنا السابقين هدايةً ٣٢ رزقنا بمجد الحق عِلْمًا و حِكْمَةً وجدنا متاعًا من تليد و مطرف و حسرب العدوّلنا لرغم المراعف ٣٣ و موطيئ اقدام لنها فوق شهاهق ٣٣ و نحن سيوف الله في حرب خصمنا لافناء دجل المبطلين بمتلف ليعرف عند النظر قول المحرّف ٣٥ و من كان ذا علم وفهم و فطنة ٣٦ و قبالوانعم اذقيل مات محمّد لموت المسيح تغيظوا بالتزهّف

عليك بنظر الحق كالمعترف ٣٤ اخاطب ابراهيم في الوقت ناصحا وَمَن مات حقّا كيف يحى لمرجف ٣٨ صرفت المساعي في حيات ابن مريم ٣٩ لا كلفت اطراءً بعيسي مؤيدًا بشرك النصاري ادّعيُتَ كاسقف ٠٠ غلُّو واطراء لعيسر التنصر ابعد التسلُّم قد ضللت كمسر ف اتانا مسيحاً مرسلا كالخلائف ا ۴ وياعـجبًا للبغض مثلك للّذي ٣٢ و انّ حيات المصطفر بافاضة اللي اخر الدّنيا بغير التخلّف فيا عجبًا من شرّ عكس مطفّف ٣٣ فَانِّى لعيسٰى مثل فيض محمّدِ يقولون ذالك ميّبت بالمخارف ٣٣ فــمــن هــو حــيّ ثــم مـحـي لسـرمــدٍ يقولون ذاحي الى الان فاقتف ٣٥ ومن مات حقاثم ماتت فيوضه لعيسش ابن مريم دائمًا بزحارف ۲ م و آن لابراهیم شغلا بشغفه وتذكر موت المصطفر' كالمعنف ۲۴ الله النصاري لا تريد مماته ۴۸ و انــت ســمّــى خــليــل ربّ مهيــمــن فترجي لبر فيه كالمتشرف ٩ ٣ اخير لمشلك مَا اريت نموذجًا و ذمّـمتــنـا كالـمـز درى بتصلف ٥ و خاطبت جمعًا في الخطابة خادعا و ناديت تجهيلًا لنا بالتصحف و حقّر تنا متعلّب بالتطرف ا ۵ و في المستدى ناديتنا متحديًا صراعًا لصرعك رمت كالمتنسف ۵۲ فلبيّـتُ دعـوتک الّتي تبتغي بها ۵۳ فان كنت شيئًا فات مضمار فاتك لا ثبات دعوى العلم في لسن مصحف ۵۴ لسسان كتساب اللُّسه لىلبىحىث اجدرُ ففيه نساحث كل من ذاك يصطفى بما قد دعوت مناظرًا بالتّكلف ۵۵ وادعوك ابراهيم خاصًا لدعوتي فذالک دَینٌ فسادحٌ من مکلّف ۵۲ و انے دعوت کما دعوت مخاطبا حذاءك نشرة اختبار لموقف ۵۷ کتبت رسائل ثم اکتب بعدها ۵۸ فحر ک پراحک راقمًا بتأهب و مشلک حبر لوذعبی فیقتفِی دعاني اللي بحث فقمت بمرحفي ۵۹ و انے نظمت قصیدتے هذه لمن

# ذكرمحاس حضرت ميرمجمرا سلعيل صاحب

حضرت میر محمد اسلمعیل صاحب رضی الله تعالی عنه کی وفات پرخا کسار نے ایک مرثیه فارسی زبان میں لکھا تھا جس کے ساٹھ کے قریب اشعار تھے ان میں سے بعض اشعار بطور نمونہ درج ذیل کئے جاتے ہیں:۔

مير صاحب محمد المعيل آنكه مے بود بهجو ابن خليل آنكه سيّد بيند وي نبيل از بن فاطمه شريف و نبيل وصفِ او در بيال نمي گنجد گربيانش كينيم بالنفصيل فطرت بهمه ابرار ذات او متصف بوصفِ جميل

قدسان را شده دکش منزل عارفال را برسم او مستِ تقذیس و محو در تهلیل شوق و ذوقش همه بذكر خدا ذره ذره به چشم او مرآت بہر روئے نگار ہمچو دلیل بر زبانش هائق از تنزیل منزلِ قدس بود منزل او تمثيل عابدان را عبادش أسوه زاہداں را بزہد او علم و فضلش ز فیض بائے قدس مہبط نور ہائے رپ جلیل كاشفِ رازبائِ أز تاويل عارفِ ککتہ ہائے سرِّ نہاں نفسِ او یاک تر زہر تسویل در تصوّف بُدش بلند ياية همچنین با ثناء و وصفِ جمیل زېد و تقوی و صدق و عشق و خلوص وقتِ خلوت تلاوتِ ترتيل راسخ العلم عاشقِ قرآل تعمُّق بعمقِ قلزم و نيل از تفكّر به بحرٍ ديں غوّاص یادگارش بسے بماند ایں جا واز عجائب ''لطائفِ تنزيل'' نظم و نثرش عجب نما بے قیل سر گذشتش که ''آپ بیتی'' نام تكفيل چشمهِٔ فیض عام در بہر خلقِ خدا شفق بسے یک طرف در علاج خلق علیل یک طرف عارفاں بہ برمش مست غمگسارِ همه عزیز و رذیل مونس خلق و مشفق و همدرد سائلال را عطاء و دست كرم دست او در کرم عریض و طویل وقتِ گفتار دُرفشاں بے قیل خنده رو بود با تنبسم لب كنج خلوت يبند و تنهائى از برائے تبتل و تبتیل با تضرّع بہ پیش ربّ جلیل ذوق بودش بسے یئے دعوات ياد داريم نارِ عثقِ خليل یاد داریم بزم "ذکر حبیب" سوخته جال به عشقِ رب جليل ہر دمش شعلہ زن بہ آتشِ عشق عارفِ فيض قرب مثل نزيل صاحب کشف بود ملهم حق

مطيع مطاعے باتجاد و نمونه بهر در تعرف بموہبت نگانه و يكتا بې<sub>ر</sub> دنيا و ديں به فيض کفيل نافع الخلق و حاي ملّت در حريم قدس بقرب دخيل همراز مظهر انبیاء و شیخ نبیل فیضیاب از مسیح مطلع نور مظهر البياء - عليل چول به أختش شده مسيح حليل المال ال بالتمسيح جهان نسبت داشت دود مانش بعزتِ اُختش شد مفارق زما بوقتِ قليل آه و صد آه که اس چنین محبوب ماهِ شعبان و جمعه روزِ رحيل سال رحلت به میم و مغفورش یا قضائے خدا رضا دادیم مومنال را رضاء و صبرِ جميل

# عرش الهي

جا کردیکھوں گا اور حضرت رب العالمین کی ضرور زیارت کروں گا۔ پھر میں اس قبّہ نور کے قریب پہنچا تو کیا دیکھا ہوں کہ اللہ تعالی سیدنا حضرت محمود ایدہ الودود کی شکل میں جلوہ نما ہے اس کے بعد میری کشفی حالت جاتی رہی۔ اس کشف کے چند دن بعد ہی سیدنا محمود مسندِ خلافتِ ثانیہ پر رونق افروز ہوئے۔ اللّٰهِمّ ایّدہ و انصرہ

### بيثااورملازم

بیٹے اور ملازم کی حیثیت جداگانہ ہوتی ہے ملازم اور خادم اپنے آقا اور مالک کا کام محض اجرت اور تخواہ کے لئے کرتا ہے اور اس کو اپنے مفوضہ کام اور مزدوری کے لاپلی کے سوا اپنے آقا سے اور کوئی سرو کارنہیں ہوتا لیکن بیٹا ملازموں اور خدام سے بہت بالاحیثیت رکھتا ہے وہ خود بطور مالک اور مختار کے ہوتا ہے۔ بشک وہ اپنے مقررہ فرائض اور کام کے اوقات کی بھی پابندی کرتا ہے لیکن مزدور اور ملازم کی طرح بنہیں ہوتا کہ مقررہ کام اور اوقات کے بعداس کا اپنے باپ کے ساتھ کوئی واسط نہیں رہتا بلکہ وہ بطور مختار ومالک کے اپنے باپ کے کام اور اوقات کے بعداس کا اپنے باپ کے ساتھ کوئی واسط نہیں رہتا بلکہ خیرخواہی اور مخت کا اپنے آپ کو ہر طرح ذمہ دار اور مشتی سمجھتا ہے اور اپنے باپ کے کام روپیہ اور نفع و نقصان کو اپنا کام ، روپیہ اور نفع نقصان سمجھ کرشب وروز تند ہی کے ساتھ خدمت میں مصروف رہتا ہے اس کے مرد نظر باپ کی خوشنو دی رضا اور اس کی خیرخواہی ہوتی ہوتی ہے اور وہ ہر کام میں اپنے آپ کو باپ کے مؤتا میں اپنے آپ کو باپ کے مؤتا میا سے نہ اس کو تخواہ کی کو ایش ۔

بیٹے کا باپ سے ایسا گہراتعلق ہوتا ہے کہ ملا زموں اور خادموں کو اس کا عشرِ عشیر بھی حاصل نہیں ہوتا۔ بیٹا اپنے باپ کی جا کدا د بلکہ اخلاق و عادات اور صفات کا بھی وارث ہوتا ہے وہ رات دن اپنے باپ کے کام میں مستغرق رہنے کے باوجود کسی مزدوری کا طالب نہیں ہوتا بلکہ اس کو اپنے لئے موجب بتک خیال کرتا ہے بسا اوقات وہ ملا زموں سے گئی گنا زیادہ کام کرتا ہے لیکن پھر بھی کوئی اجرت طلب نہیں کرتا۔ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ جو کچھاس کے باپ کا ہے وہ سب کچھاس کا ہے اور وہی اس کا وارث ہے۔ پس باپ کی خوشنو دی اور رضا اس کے لئے ہزار ہا شخوا ہوں سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ یہی وہ بات ہے جس کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے فر مایا کہ

فَاذُكُوُوا اللّهَ كَذِكُوكُمُ ابَآءَ كُمُ أَوُ اَشَدَّ ذِكُوًا وَلِينَ اللّهُ كَاذَكُرا ہِ باپوں كے ذكر كَلَ طرح كرو \_ بلكه اس سے بھى بڑھ كر \_ گوياتمہار سے اعمال اور عبادات كا اصل مقصد مَنُ يَّشُوِىُ نَفُسَهُ ابْتِهَ غَآءَ مَرُّ صَاتِ اللّهِ 42 كے روسے اللّه تعالىٰ كى رضا كا حصول ہونا چاہيئے جيسے بيٹے اپنے باپوں كى خوشنودى كے لئے خدمات بجالاتے ہيں \_ اسى طرح عاشقانِ وجہداللّہ كے لئے سب نعمتوں سے بڑھ كراللّہ تعالىٰ كى رضوان اورخوشنودى ہے جس كے سامنے جنت كے نعماء بھى جَيْج ہيں \_

اس میں پھھشک نہیں کہ قرآن کریم میں مومنوں کی ایک قتم کا ذکر ہے جس کے متعلق نِعُم اَجُورُ الْعَامِلِیْنَ 43 کے الله تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے علی ایسے مومن اجراور مزدوری کے لئے اللہ تعالیٰ اور بلند کے حکموں کو بجالاتے ہیں اور نعمائے جنت کو بطور جز ااور اجر کے حاصل کرتے ہیں لیکن اعلیٰ اور بلند مقام انہی لوگوں کا ہے جن کے مدِّ نظر صرف خدا تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی ہے اور وہ محض اس کے حصول کے لئے اپنا سب کچھ فد ااور قربان کردیتے ہیں جب بیعشاقِ ذاتِ باری تعالیٰ ہر چیز پر اللہ تعالیٰ کی رضا اور لقاء کور جیج دیے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ان کوتمام دنیا پر ترجیح دے کر اپنی محبت اور رضا کے لئے چن لیتا ہے چنانچہ انہی معنوں میں حضرت اقد س مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے الہا ما فرما یا کہ

الْشَرَكَ اللَّهُ عَلَىٰ ثُكِلِّ شَيءٍ <mark>44 لِعِنِ اللهُ تعالىٰ نے آپ کوتمام چیزوں پراختیار کرلیا۔الله تعالیٰ ان عاشقانِ وجہالله میں آپ کوبھی شریک کرے ۔ آمین</mark>

# لا ہور کی ایک مجلس میں سور ہ کوٹر کی تفسیر

سیدنا حضرت خلیفۃ المسمسدے اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ کے عہد سعادت میں میں لا ہور میں میں لا ہور میں مقیم تھا کہ عید المیلا دکے موقع پر جناب خلیفہ مما دالدین صاحب (برادر کلال حضرت ڈاکٹر خلیفہ رشید الدین صاحبؓ) کی صدارت میں ایک جلسے کا انعقاد ہوا۔ جس میں جماعت کی طرف سے خاکسار اور خواجہ کمال الدین صاحب مرحوم کی تقریریں رکھی گئیں۔ اس جلسہ میں خاکسار نے بعض دوستوں کی خواہش پرسورہ کوثر کی تفسیر بیان کی اس کا خلاصہ ذیل میں احباب کے لئے تحریر کیا جاتا ہے۔ خواہش پرسورہ کوثر کی زبان میں کوثر اور کثیر کے الفاظ کشرت کے معنوں میں یائے جاتے ہیں۔ لفظ کوثر

الیی کثرت پر دلالت کرتا ہے جوگنتی اور شار میں نہ آ سکے چنانچہ ایک شاعر نے اپنے ممدوح کے متعلق انہی معنوں میں بید دونوں الفاظ استعال کئے ہیں ہے

وانست كثير يسا ابسن مسروان طيب

یعنی اے ابن مروان تو بھی بکثرت فضائل رکھتا ہے اور پیر بات اچھی اور پیندیدہ ہے لیکن تیرا باپ ابن الفضائل کی شان رکھتا تھا اور اس کے فضائل اس قدر زیادہ تھے کہ وہ شار میں نہ آسکتے تھے۔

(۲) سورہ کوثر میں اللہ تعالی نے کوثر کوآ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بطور عطیہ ذکر فر ما یا ہے۔ انسا اعسطین اللہ تعالی نے اپنے لئے جمع متعلم کی ضمیر استعال فر مائی ہے اور ضمیر خطاب جس کے مخاطب اصالتًا رسول کریم حضرت سیدنا ومولا نا محمد مصطفے صلی اللہ علیہ وسلم ہیں واحد استعال کی ہے کوثر کے معنی حدیث میں نہے ہی خاطب اصالتًا رسول کریم حضرت سیدنا ومولا نا محمد مصطفے صلی اللہ علیہ وسلم ہیں واحد استعال کی ہے کوثر کے معنی حدیث میں نہے تھی جنت میں ایک نہر بھی فر مائے گئے ہیں بعض حدیثوں میں اسے حوض بھی لکھا گیا ہے۔ بعض صحابہ سے یہ مروی ہے کہ کوثر سے مراد دنیا میں جماعت المومنین کی کثر ت ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نسخس سے مراد ذمیا میں بیاتھوں کو سینے بریا ندھنا اس طریق ہر کہ یمیین او براور بیار نبیح ہو بھی لیا ہے۔

اہتسو کے معنے مقطوع النسل کے ہیں اورا سے ایسا شخص مرا دہوتا ہے جس کے بعد نہاس کی کوئی اولا د ہوا ور نہ جانشین اور اہتر ایسے منحوں شخص کو بھی کہتے ہیں جو ہر طرح کی خیر و ہر کت سے بے نصیب ہو۔

(٣) فَصَلِّ لِوَبِیِّکَ وَانْحَرِ ؒ کِ فَقرہ میں نمازاور قربانی کے لئے حکم دیا گیا ہے۔ جیسے قُلُ اِنَّ صَلَاتِی ُ وَ مُمَاتِی لِلَّهِ رَبِّ الْعلَمِیْنَ 45 کے الفاظ میں تشریح پائی جاتی ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نماز کا نمونہ ہے اور آپ کی قربانی موت کا نمونہ ورنگ رکھتی ہے اور آپ رب العالمین کی شان کواپنی نمازاور قربانی سے ظاہر کرنے والے ہیں اور ہر حالت عُسر و گئر میں اللہ تعالی کوہی زندگی کا سب سے بڑااور اعلیٰ مقصد شجھتے ہیں۔

اور نماز کے ہررکن کی نقل وحرکت کے وقت اللہ اکبر کا تکرار محض اس مطلب کے اظہار کے لئے ہے کہ جس طرح نماز کا نقطہ مرکزی اللہ اکبر ہے اسی طرح انسان کی زندگی عبد ساجد کی حیثیت میں

گذرنی چاہیئے۔ یعنی اللہ تعالی کا سب سے بڑا ہونا ہروقت اس کے سامنے رہنا چاہیئے اور کامل علم ومعرفت کے ذریعہ روح اور قلب کے اندراللہ اکبر کی شان کا پورااحساس ہونا چاہیئے یہاں تک کہ اللہ تعالی کے آ فتاب حن کے سامنے دنیا کا ہرحن ایسا ہی بے نمود محسوس ہو۔ جیسے سورج کے جلوؤ نیمروز کے مقابل پر ستارے مستور اور بے نمود ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اللہ اکبر کی شانِ پُر عظمت، دولت، حکومت، محبت و قرابت کے اعتبار سے سب محبوبوں پیاروں رشتہ داروں اور عالموں اور بادشا ہوں ورشتہ داروں اور عالموں اور بادشا ہوں سے زیادہ شاندار محسوس ہواور کا اللہ الا اللّٰه کا وہ تصور جوسیّہ ولد آ دم حضرت عالموں اور بادشا ہوں سے زیادہ شاندار محسوس ہواور کو اللہ الله الله اللہ الله کا وہ تصور جوسیّہ ولد آ دم حضرت محبوب، مطلوب اور مقصود ہو۔ پھردولت وحکومت اور جاہ وحشمت کے حصول پر بھی عملی طور پر لا اللہ محبوب، مطلوب اور مقصود ہو۔ پھردولت وحکومت اور جاہ وحشمت کے حصول پر بھی عملی طور پر لا اللہ الا اللّٰه کا نمونہ اپنے اخلاق اور اعمال میں ظاہر ہو۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وہا تم کیا اور اس کے الا اللّٰه کا نمونہ اپنے اخلاق اور اعمال میں ظاہر ہو۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وار نقد میں کوقائم کیا اور اس کے مقصد کو مدنظر رکھتے ہوئے دنیا میں اللہ تعالی کی تو حید، تحمید، شبحید اور نقد میں کوقائم کیا اور اس کے مقصد کو مدنظر رکھتے ہوئے دنیا میں اللہ تعالی کی تو حید، تحمید، شبحید اور نقد میں کوقائم کیا اور اس

(۴) پی فَصَلِّ لِرَبِیّکَ وَانْحَرُ کی آیت اپنی حقیقت کی روسے انسانی زندگی کے متعلق رہمائی ہے اور رہنمائی ہے اور وانسے و کافقرہ حقوق العباد اور شفقت علی خلق اللہ کی مثال اپنے اندرر کھتا ہے اور اسلام کی تعلیم کا جو ماحصل آیت بلنی من اسلم وجهه لِلّه و هو محسن میں پیش کیا گیا ہے لینی یہ کہ مومن انسان خدا تعالی کا کامل مطبع و منقاد اور فر ما نبر دار ہوا ور مخلوق خدا پر بجذ به ترحم و شفقت احسان کرنے والا ہووہ بھی انہی معنوں میں یا یا جاتا ہے۔

آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح لوگوں کے لئے اپنے جذبہ ترجم اور شفقت کا اظہار فرمایا اس کا نمونہ قرآن کریم کے ان الفاظ میں پیش کیا گیا ہے لے ملک باخع نفسسک آلا یکونو اللہ علیہ وسلم لوگوں کی ہدایت اور اصلاح کے لئے اس قدر نفس کشی اور جان تو ٹر تبلیغی مجاہدات عمل میں لاتے ہیں اور مضطرانہ دعوات کرتے ہیں اور پیشب وروز کے مجاہدات اس حد تک پہنچ جاتے ہیں کہ خالقِ فطرت خود آپ کو مخاطب کر کے فرما تا ہے کہ کیا تو اپنی جان کو اس وجہ سے ہلاک کردے گا کہ پیلوگ راہ ہدایت کو اختیار کرنے سے کیوں محروم ہیں۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہلاک کردے گا کہ پیلوگ راہ ہدایت کو اختیار کرنے سے کیوں محروم ہیں۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم

کی اس قربانی کا ذکر وَانْ۔ کَوْرُ کے الفاظ میں پایاجا تا ہے۔ یعنی علاوہ مضطرانہ دعاؤں کے جو ہر نماز میں حضور کی طرف سے کی گئیں آپ تبلیغی مجاہدات اور کوششوں سے لوگوں کو جو کفروشرک کی آلودگیوں میں حضور کی طرف لائے اور اس راہ میں خدا تعالیٰ کے حکم سے ہرفتم کی مخالفتوں بدکلامیوں اور افتر اپر دازیوں کو ہر داشت کیا۔ حضرت اقدس مسے موعود علیہ السلام اس تعلق میں کیا خوب فرماتے ہیں۔

دعوت ہر ہرزہ گو کچھ خدمتِ آسال نہیں

ہر قدم میں کوہِ ماراں ہر گذر میں دشتِ خار 6 4

(۵) سور ہ کوثر کا دوسری آیات سے تعلق ۔ سورۃ کوثر کا ماقبل اور مابعد کی سورۃ لور کا ماقبل اور مابعد کی سورۃ لوں کو اور اعجاز نماتعلق ہے۔ اس سورہ سے پہلے سورہ الماعون ہے جس میں بی تعلیم دی گئی ہے کہ لوگوں کو چاہئے کہ اس ربُ البیت جو اللہ تعالی ہے ، کی عبادت کریں جو تعبۃ اللہ کی ہمسائیگی میں رہنے کی وجہ سے ہی ان کی پرورش نہیں کرتا بلکہ جب وہ موسم گر ما وموسم سرما میں تجارتی کا روبار کے لئے سفر پر ہوتے ہیں تو ان کی بھوک کی حالت میں کھانا مہیا کرتا ہے اور اللہ تعالی ان مکہ والوں کومض کعبۃ اللہ کی حرمت اور عزت کی وجہ سے لوٹ ماروغیرہ سے امن میں رکھتا ہے۔

پیں ان د نیوی فوائد کے حاصل ہونے کی وجہ سے کیا ان لوگوں کے لئے ضروری و منا سب نہیں کہ جس رب البیت نے اپنے گھر کی عظمت اور حرمت کے طفیل انہیں ہر طرح کے فائد ہے پہنچائے سے وہ اس کی عبادت اور پرستش کریں اور اس کے مسکین بندوں اور بتیموں کی کس میرسی کی حالت میں ہمدردی اور امداد کریں لیکن انہوں نے ایسانہیں کیا بلکہ اس خدا کو جوخانہ کعبہ کا رب ہے چھوڑ کر بت پرستی اور اصنام پرستی کے گند میں ملوث ہوگئے اور اس دین کو جوخد اتعالی نے اپنے رسولِ برحق کے ذریعے حقوق اللہ اور حقوق العباد کی تعلیم دینے کے لئے بھیجا، جھٹلانے کے دریئے ہوئے اور ان کی اخلاقی حالت یہاں تک گرگئی کہ وہ بے کس و بے بس بتیموں کو دھے دینے سے بھی باز نہ آئے ۔ نماز کے نام پر جورسوم عبادت وہ ادا کرتے ہیں وہ محض ریا کاری اور پرُ از غفلت حرکات ہیں اور ان کو حضور قلب حاصل نہیں ۔

سورہ الماعون میں جونقشہ حق اللہ اور حق العباد کی کوتا ہی کے متعلق بطورِ مثال پیش کیا گیا ہے یہ منمونہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت عرب اور دوسرے مقامات پرپایا جاتا تھا۔ جب

خدام کعبہ کی بیرحالت تھی جوحضرت ابرا ہیم اور حضرت استعمل علیماالسلام کی اولا دمیں سے تھے یعنی اس مقدس ہستی کی اولا دمیں سے جوحنیف اور مساکسان مین السمشر کین کے وصف سے متصف تھی اور جس کی مہمان نوازی کا تذکرہ اللہ تعالی نے خود فر مایا ہے تو دوسر بے علاقوں اور ملکوں میں بسنے والوں کے اخلاق اور اعمال کا کیا حال ہوگا یقیناً ان کو ظَهَرَ الْفَسَادُ فِی الْبَرِّ وَالْبَحُرِ 47 کے الفاظ میں ہی درست طور پر بیان کیا جاسکتا ہے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام تو اجنبی مسافروں کی مہمانی کرنے میں اعلیٰ نمونہ دکھانے والے تھے لیکن ان کی اولا د کی حالت یہاں تک گر گئی کہ ان کو نتیبوں اور مسکینوں کی حالتِ زار پر بھی رحم نہ آتا۔ ایسے لوگوں سے بیامید کس طرح کی جاسکتی تھی کہ وہ کعبۃ اللّٰہ میں حقیقی نماز جو سہو وغفلت اور ریا کاری سے آلودہ نہ ہوا داکریں گے اور اپنے مال سے فریضہ کر کو قاکو بجالا کیں گئے یا کسی اور خیراتی کام میں حصہ لیس گے۔

جب دنیا میںعمو ماً اور مکہ والوں میں خصوصاً کفر وشرک اور بدا عمالی اور بدا خلاقی کی مسموم ہوائیں چلیں تو ان مفاسد کی اصلاح کے لئے اللہ تعالی نے حضرت سیّدِ ولد آ دم محر مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ دین اسلام کو بھیجا جواپنی وسیع برکات کی وجہ سے کوثر ثابت ہوا اور مسلمانوں کو اللہ تعالی نے نسلاً بعدنسل ان برکات و فیوض کا حامل بنا کران کوکشر الخیر بنایا اور کوثر کے انعام سے نوازا۔

اور ان شانٹک ہوالابتو کے الفاظ میں کوژ کے وعدے کے مقابل پر اسلام اور نمی اسلام علیہ السلام کے دشمنوں کے ابتر ہونے کا وعید پیش کیا چنانچہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کواللہ تعالیٰ نے اس کثرت سے روحانی اولا دعطا فر مائی کہ سارا عرب، عراق، ایران، فلسطین، شام، مصراور کئی دوسرے ممالک آپ کے تبعین سے بھر گئے لیکن ابوجہل کا جوآپ کے دشمنوں کا سرغنہ تھا کوئی نام لیوا آج دنیا میں نظر نہیں آتا۔ بلکہ اس کا اپناصلی بیٹا عکر مہ تا بھی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آئے حضور کی روحانی اولا دمیں شامل ہونے کوہی اپنے لئے باعث فخرسمجھتا تھا۔

 رنگ نہ پایا جاتا ہو۔وہ نماز خالص اپنے رب کے لئے ہو جواس کے بے پایاں احسانات کو بار بار ذہمن میں لا کراس کی از کی وابدی محبت کا احساس کر کے اور اس کی عظمت کو مدنظر رکھ کرا دا کی جائے اور جس کے ساتھ عملی طور پر مخلوقِ خدا کے ساتھ رحم وشفقت کا سلوک کیا جائے اور اس غرض کے لئے قربانی پیش کی جائے اور ایسے طریق سے بچا جائے جس کا ذکر یہ منعون الماعون میں آیا ہے۔ سورہ الماعون میں آیا ہے۔

(۲) فصل لوبتک و انحو کے بیمعنی بھی ہیں کہ چونکہ کوشر کا عطیہ قابلِ شکر نعمت ہے اس لئے اس کے ملنے پر بطور شکر کے نما زیڑھنے کا تھم ہے اور یہاں پر نما زسہو وریاء والی نما زنہیں جس کا ذکر سورہ الماعون میں کیا گیا ہے بلکہ وہ مخلصا نہ نما زمراد ہے جواللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو مدنظر رکھ کرا داکی جائے ۔ رب کے لفظ سے اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جس طرح دنیا میں انسان کا عام دستور ہے کہ جن لوگوں کی وہ ربوبیت بھی دراصل اللہ تعالیٰ بی کی جن لوگوں کی وہ ربوبیت بھی دراصل اللہ تعالیٰ بی کی طرف سے مہیا ہوتے ہیں ان سے اس ربوبیت کے عوض میں خدمت چاہتا ہے۔ مثلاً اپنے ماتخوں، خادموں یا ملا زموں سے اور کم از کم چاہتا ہے کہ بجائے کفرانِ نعمت اور مخالفت کے اس بات کا اظہار بطور شکر یہ کیا جائے کہ فلاں صاحب ہمارا مربی اور محسن ہے اور عملی طور پر بھی اپنے محسن کے اس احسان کا ممنون ہو۔

الله تعالی کی محسن ہستی تو الیم محسن ومر بی ہے کہ انسان کے وجود کا ذرہ ذرہ اس کا مرہونِ منت ہے اور ہر آن انسان کے وجود کا قیام و بقاسی محسن اعظم رب العلمین کے انواع واقسام کے افاضات کے ماتحت رونما ہور ہاہے، پس جب ایک محسن انسان جو عارضی اور نبیتی فائدہ پہنچا تا ہے، کے متعلق زیراحیان شخص کے دل میں محبت اور خلوص پیدا ہوتا ہے تو خدیسر السر احسمیسن اور خدیسر السر احسمیسن فدا کے متعلق محبت اور اخلاص، عقیدت اور نشگر کے جذبات کس قدر بڑھے ہوئے ہوئے ہوئے جا ہمیں۔

(۷) سورہ الکوثر میں الے حوشہ اور الابنہ کے الفاظ میں جو پیشگوئیاں ہیں ان میں سے السکو شرو الی پیشگوئی آپ کے اور آپ کے دوستوں کے اور ماننے والوں کے متعلق ہے اور اَلْاَ بُنتَر کی پیشگوئی آپ کے دشمنوں اور مخالفوں کے متعلق ہے ۔ آپ کے دشمن

نعوذ باللہ آپ الا ہتر ہیں آپ کا سلسلہ آپ کی وفات کے بعد ختم ہوجائے گا۔ کیونکہ آپ کی نرینہ اولا د انہیں۔اللہ تعالی نے اس طعن کے جواب میں آپ کے لئے کوثر دیئے جانے کی پیشگوئی فرمائی لیحنی یہ کہ آپ کا سلسلہ ختم نہ ہوگا بلکہ آپ کی روحانی اولا د آپ کی موجودگی میں اور آپ کی وفات کے بعد بھی بکثر ت بڑھے گی اور نسلاً بعد نسل ہر دو رِجد بید میں بیسلسلہ بڑھتا رہے گا۔ چنا نچہ اسلام کی تبلیغ جس جس ملک اور علاقہ میں بھیلتی گئی اور اب تک پھیل رہی ہے اس سے جماعت مومنین بڑھر ہی ہیں وقت اور کا فروں اور مخالفوں کے افراد میں کی آر ہی ہے گویا الکوثر اور الا بترکی پیشگوئیاں ایک ہی وقت میں عظیم الثان طریق سے پوری ہور ہی ہیں۔ بیسورۃ تو مکہ میں نازل ہوئی جب آخضرت صلی اللہ میں عظیم الثان طریق سے پوری ہور ہی ہیں۔ بیسورۃ تو مکہ میں نازل ہوئی جب آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت نہایت خطرے میں تھی اور آپ کے سلسلہ کی ترقی کی کوئی ظاہری صورت نظر نہ آتی علیہ وسلم کی حالت نہا ہے خطرت اور غلبہ بخشا اور آپ کی موائیں چوائیں اور آپ کی سلسلہ کی ترقی کی کوئی ظاہری صورت نظر نہ آتی آپ کوا پی خارق عادت طور پر بڑھایا اور آپ پر جان نثار کرنے والوں کو دشمنوں اور مخالفوں میں سے تھنچ کہ کہ لایا۔

اس عظیم الثان پیشگوئی کا ہر دو رِجد ید میں نسلاً بعدنسلِ دوستوں اور مخالفوں میں پورا ہونا کس قدرا کیان افزاء اور روح پر ورہے۔ آج احمد یہ جماعت کے ذریعہ سے جوتبلیغی جہاد دنیا کے ہر گوشہ میں ہور ہا ہے اور اس کے نتیجہ میں سعید روحیں اسلام میں داخل ہو کر حلقہ بگوشانِ سیدنا محمد مصطفاً صلی الله علیہ وسلم ہور ہی ہیں اس سے الکوثر اور الا بتر کا نظارہ ایک دفعہ پھر دنیا دیکھر ہی ہے۔

اس موقع پرسورۂ کوژ کے اور بھی بہت سے مطالب میں نے بیان کئے اور اس سورۃ کے مابعد کی سورتوں کے ساتھ تعلق بھی واضح کیا (بیہ مطالب دوسری جگہ درج کئے جائیں گے۔انشاءاللہ تعالی۔ خاکسار مرتب)

### صبراورصلوة

قرآن کریم میں اللہ تعالی فرماتا ہے وَ اسْتَعِیْنُوا بِالصَّبُوِ وَالصَّلُوٰةِ 49 لَعِیٰ ضِطِنْس یا روزوں اور نماز سے مدد چا ہو۔ صبر کی بہترین مثال رمضان المبارک کے روزے ہیں اس آیت میں صبر کوصلوۃ پرمقدم کیا گیا ہے اور یہی طبعی ترتیب ہے۔ صبر کے معنے ضبطِ نفس اور منہیات و ممنوعات شرعیہ سے پر ہیز کرنا ہے۔ ایک مریض جب کسی حاذق طبیب کے پاس آتا ہے تو وہ شفایا بی کے لئے اس کو ہدایت کرتا ہے کہ اول وہ ان تمام مضرات سے بچے جواس کی صحت کوخراب کرنے کا باعث ہوئے ہیں اور مکمل پر ہیز اختیار کرے۔ اس کے بعد وہ الیمی اشیاء بطور ادویہ اور غذا کے مریض کو دیتا ہے جن کے استعال سے اس کی صحت عود کر آئے اور اس کے جسم اور قوئی میں طاقت پیدا ہو۔ صبر پر ہیز کا قائم مقام ہے اور انسان کی روحانی صحت اور صلاحیت کے لئے ان دونوں تد ابیر پڑمل کرنا نہایت ضروری ہے۔

خدا تعالی کا الصلو ق سے پہلے صبر کور کھنا اس وجہ سے ہے کہ انسان کو پہلے اپنے گنا ہوں سے تائب ہوکر اور کمزور ور یوں کوچھوڑ کر ہرفتم کے ممنوع اور غیر مشروع اعمال سے پر ہیز کرنا چاہیئے تا کہ اس کی نماز میں اسی طرح لذت، رغبت اور دلی خواہش پیدا ہوجس طرح ایک تندرست انسان کو بھوک کی حالت میں کھانے کی لڈت اور رغبت پیدا ہوتی ہے۔

قرآن کریم میں تامُرُونَ بِالْمَعُرُونِ فِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَوِ 50 کے ارشاد میں بھی اس مضمون پر روشنی ڈالی گئی ہے یعنی ایک طرف نیک کا موں کی تلقین کی جائے اور دوسری طرف بدیوں سے روکا جائے ۔اللّٰد تعالیٰ ہم سب کوان احکام خدا وندی پڑممل کرنے کی تو فیق عطا فر مائے۔

### بعض علمي لطا ئف بطورالغاز

تبلیغی کام میں سوشل اور مجلسی تعلقات بہت مفید ہوتے ہیں۔ مبلّغ کے لئے ضروری ہے کہ وہ مجلسی علوم سے واقفیت رکھتا ہو۔ میں نے بفضلہ تعالیٰ اس طریق سے بہت فائدہ اٹھایا ہے۔

ایک عرصہ کی بات ہے کہ میں بسلسلہ تبلیغ ملتان گیا۔ شہر کے قریب ہی ایک باغ تھا۔ جس میں شہر کے علاء علمی مجالس منعقد کر کے اپنے لئے اور دوسروں کے لئے دلچیسی کا سامان بہم پہنچاتے تھے۔ میں بھی تبلیغ کی غرض سے ان علاء کی جن میں اہل حدیث اور اہل شیعہ علاء بھی شامل تھے ، مجلس میں حاضر ہوتا۔ جس سے مختلف مسائل پر گفتگو کا موقع ملتا۔ ایک دفعہ مجلس میں بعض چیستانی لطائف شروع ہوگئے۔ ایک صاحب نے مندرجہ ذیل شعر بطور چیستان کے بیش کیا۔

نغز کے دیرم عجب در کشور ہندوستاں پوستش ہر مُوئے باشد مُوئے اُو براستخواں

اس کے متعلق میں نے بتایا کہ اس سے مراد آم کا پختہ پھل ہے جس کے اوپر کا پوست جونظر آتا

ہے اس کے پنچے صوف ریشے اور تاریں بالوں کی طرح ہیں اور ان بالوں کے پنچے کٹھلی ہے جو

استخواں یعنی ہڈی کی طرح سخت ہے۔ پنجا بی زبان میں اس پہیلی کوان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔

و کیھو بھائیو! قدرت ربّ دی کیسے اس دے کم

ہڈیاں اُتّے وال بحّے والاں اُتّے پُمّ ایک اورصاحب نے مندرجہ ذیل شعر پیش کیا ہے۔

ب کے اسے عجب دیدم کہ شش یائے دو سُم دارد

عجب ترجم ازال ديدم ميانِ پشت دُم دارد

لیمنی میں نے ایک عجیب گھوڑا دیکھا کہ جس کے چھ پیراور دوسُم ہیں اور عجیب تریہ بات ہے کہ ۔

اس کی کمر کے درمیان دُم ہے۔

تر از ومیں دوسُم یعنی پلڑے ہوتے ہیں اور چھزنجیریں یا رسیاں جو دونوں پلڑوں کے ساتھ ہوتی ہیں وہ گویا چھ یاوُں ہیں اور وہ کپڑے کا ٹکڑا یا دھا گوں کا گچھا جوتر از وکی ڈنڈی کے درمیان میں پکڑنے

یے پ کے لئے ہوتا ہےاں شعر میں اسے کمر کے درمیان میں وُ م قرار دیا گیا ہے۔

جب میں نے ان دونوں چیستانوں کاحل علماء کے سامنے پیش کیا تو بعض نے مجھ سےخواہش کی کہ میں بھی کوئی علمی لطیفہ بطور پہیل کے بیان کروں۔ چنانچہ میں نے مندرجہ ذیل اشعار بطور چیستان کے علماء کے سامنے پیش کئے۔

(۱) چېثم بېشازلف بشکن جانِ من بېرتسکينِ دلِ بريانِ من

(٢) خذا لميمينِ مِن مِيم فلاتنقط على امرى

لتعلم اسم مَن اهوى و تعرف من به فخرى

(٣) حروفِ نامِ يارِ من پنج مستند -

چو یک را دور سازی هشت مانند ------ (٤) فعيل الخلة فعلان رحمت

وبينهما التناسب والولاء

ان اشعار کے علماء کی خواہش پر میں نے مندرجہ ذیل حل پیش کئے۔

(۱) پہلے شعر میں اسم عہلے کو بطور معمّہ پیش کیا گیا ہے اس کے معنے ہیں۔'' اے میری جان آنکھ کھول اور اپنی زلف کے بیج کوشکن نما بنا کے دکھا تا تیرے اس جلوہ حسن سے میرے سوختہ دل کو تسکین ہو۔

اس شعر میں شاعر نے اشارہ مرموزہ سے اپنے محبوب ''علی''کانام پیش کیا ہے اور وہ اس طرح کہ علی نام کا پہلا حرف عین ہے اور حرف عین کو حرکتِ فتح سے مفتوح ظاہر کرنے کے لئے لفظ بکشا استعال کیا گیا ہے چشم کا ترجمہ عین اور بکشاء کا ترجمہ اِفتح ہے یعنی حرف عین کو فتح دے۔ اور زلف جو سرکے بال ہیں اس کو حرف لام سے تشبید دی ہے اور بشکن کے معنی عربی زبان میں اِکسرے بیس ۔ جو بریان ہیں۔ جس کے معنی کسرہ یعنی زیر دینے کے بھی ہیں۔ اور بریان کا درمیانی حرف "ی" ہے جو بریان کے پانچوں حرفوں میں سے درمیان میں ہے جس طرح دل جسم کے درمیانی حصہ میں ہے اور تسکین سے سکون دینے کی طرف اشارہ کیا ہے گویا اس محبوب کا نام ع لے۔ جن عین حرفوں پر مشتمل ہے۔ جن میں سے پہلاحرف مفتوح دوسرا مکسور اور تیسرا ساکن ہے اور بینام علی ہے۔

(۲) دوسرے شعر کار جمد ہیہ ہے کہ حرف میم سے دومیم لئے جائیں اور لفظ خذ جونعل امر ہے پر نقطے نہ لگائے جائیں لیعنی خواور ذکے نقاط کو دور کیا جائے۔ باقی حواور درہ جائیں گے۔ اس طرح تجھے میرے محبوب اور قابل فخر ہتی کے نام کاعلم ہوجائے گا۔ اگر ایک میم حرف حسے پہلے اور دوسرا میم حرف ''د'' سے پہلے منظم کیا جائے توم حمد گانام بنتا ہے جومیر امحبوب اور میرے لئے قابل فخر ہے۔

(۳) تیسرے شعر کا ترجمہ ہے کہ میرے دوست کے نام کے حروف پانچ ہیں اگر ایک حرف کو دور کیا جائے تو آٹھ ہو جاتے ہیں۔اس معمّہ میں عثمان کا نام پیش کیا گیا ہے۔ جس کے پانچ حروف ہیں اور اگرع کو دور کیا جائے تو باقی ثمان یعنی آٹھ رہ جاتا ہے۔

(4) چوتے شعر میں ' خلیل الرحمٰن' کے نام کو پیش کیا گیا ہے لیمن البخسلة کواگرفعیل کے

وزن پررکھاجائے توخلیل بنتا ہے۔رحمت کواگر فعلان کے وزن پررکھاجائے تو رحمان بنتا ہےاور ان دونوں کوملانے سےخلیل الرحمٰن کا نام بنتا ہے۔

ان چیسانی اشعار کی تشریح سن کرسب علماء بہت محظوظ ہوئے اور میری با توں میں دلچیبی لینے لئے۔ چنانچہ میں نے اس دلچیبی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے احمد یہ جماعت کے عقاید سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صدافت اور حضور ہے بیان فرمودہ قرآنی معارف کے متعلق کئی با تیں بیان کیس اور پیملمی ندا کرہ کئی روز تک جاری رہا۔ اس دوران میں ایک صوفی صاحب نے بھی بہت سے سوالات قرآنی آیات اور علم تصوّف کے مرموز کلام کے متعلق دریافت کئے اور خدا تعالی کے فضل سے بینے کا نہایت عمدہ موقع میسر آیا۔ فالے حمد للّٰہ علی ذالک (صوفی صاحب کے سوالات اور سے مقام پر درج کئے جائیں گے۔ مرتب)

### مذہب کی تعریف اوراس کی ضرورت

مندرجہ ذیل مضمون ۱۹۴۵ء میں میں نے لکھ کر مکر می مولوی عبدالرحمٰن صاحب مبشر کو دیا تھا جو انہوں نےٹریکٹ کی صورت میں شائع کیا تھا۔اس کومحفوظ کرنے کے لئے نیز احباب کے فائدہ کے لئے اس کو ذیل میں تحریر کیا جاتا ہے۔

نمبرا۔ مذہب راستہ کو کہتے ہیں۔ جس کے ذریعہ انسان منزلِ مقصود تک پہنچتا ہے۔ عقل اس ضرورت کومحسوس کرتی ہے کہ انسان کے مقاصدِ حیات میں سے جوبھی مقصد ہواس تک پہنچنے کے لئے کوئی راہ جوذریعۂ حصولِ مقصد ہوضرور ہونی چاہئے۔

نمبر۲۔انسان اپنی زندگی کے قیام اور بقا کے لئے بہت سے اسباب اور سہاروں کامختاج ہے۔ جس طرح انسان کا اپناجسم مع ذاتِ جسم کے اور اس کی اپنی روح مع قو کی وحواس کے اس کی اپنی پیدا کر دہ نہیں اس طرح وہ اسباب اور وہ سہارے کہ جن پراس کی زندگی کے قیام و بقاء کا مدار ہے۔ وہ بھی اس کے اپنے پیدا کر دہ نہیں اور خد میں اور خد مانگ کر ہی اس نے لئے ہیں کیونکہ انسان کی پیدائش سے بھی پہلے کے بیہ پیداشدہ ہیں۔

نمبر ۳۔غورکر نے سے ہمیں نظامِ عالم میں ایک گہراتعلق اور مضبوط رابطہ معلوم ہوتا ہے مثلاً آئکھ کاسورج سے تعلق ہے۔کان کا فضا ( ہوا ) سے۔کیونکہ آئکھ بغیر سورج کی روشنی کے بیکار رہتی ہے اور کان بھی ہوائے ذریعہ ہی کلام سنتے ہیں اور پھیپھڑ ہے اور قلب کے لئے ہوا باعثِ حیات ہے۔ ایسا نظام کامل جوعلم اور قدرت کے انتظام کامقتضی ہے ایک ہستی کے وجود کی ضرورت کو ظاہر کرتا ہے جو کامل علم اور کامل قدرت والی اور ہرپہلو سے اپنی شان میں بے نظیرا ور بے مثال ہو۔

نمبر ۴ ۔ انسان خود توا پنے ارادہ اورا پنے اختیار سے پیدانہیں ہوا کہا پنی زندگی کا مقصد خودمقرر سے کا بن ذین گریم مقص مقال ماہیں سرحت میں جس من سیس کا کا بعد

کرسکے بلکہ انسانی زندگی کا مقصد مقرر کرنا اس کاحق ہے کہ جس نے اسے پیدا کیا ہے۔

نمبر ۵۔ انسان اپنے جوائے کے لئے ذرہ ذرہ کامختاج ہے جواس کے خالق نے اس کی پیدائش
سے بھی بہت پہلے پیدا کردیئے ہوئے ہیں۔ کا ئناتِ عالم کے تمام ذرات اوران کے خواص کا اس کی خدمت کو بجالا نا اس کے پیدا کرنے والے کی اُن گنت نعمتوں میں سے ہے جس سے ظاہر ہے کہ انسان کا خالق اس کے لئے کتنا بڑا محن ہے اور محن کے احسانات کی حب منطوق جُبِلَتِ الْقُلُونُ مُن ہے اور کے احسانات کی حب منطوق جُبِلَتِ الْقُلُونُ عَلَیٰ حُبِ مَن اَحْسَنَ اِلْیُهَا 51۔ کہ دل احسان کرنے والے کی محبت کے احساس پر پیدا کئے گئے کے لئے اللہ کا محبت کے احساس پر پیدا کئے گئے کے احساس پر پیدا کئے گئے

نمبر ۱- انسان اگر چہاپی فطرت کی روسے عقل اور علم وعرفان کے حصول کے لئے اپنے اندر اعلیٰ استعداد رکھتا ہے لیکن جس طرح وہ جسمانی نشو ونماء او رظا ہری تربیت کے لئے والدین اور دوسرے اسباب کا مختاج ہے اسی طرح عقل اور علم وعرفان کے حصول کے لئے بھی اسا تذہ اور مربّیانِ ہدایت کا مختاج ہے اور جس طرح با وجو دعقل اور علم رکھنے کے ایک بی ۔اے اور ایم ۔اے کی قابلیت کا انسان با وجو دروثن د ماغ اور چشم بینا کے زمینی راستے جوآ کھ سے نظر آتے ہیں اور بدیبات قابلیت کا انسان با وجو دروثن د ماغ اور چشم بینا کے زمینی راستے جوآ کھ سے نظر آتے ہیں اور بدیبات اور مشاہدات کی چیز معلوم ہوتے ہیں ۔ جب تک واقف انسان نہ بتائے خود بخو دمعلوم نہیں کرسکتا اور کیمی وجہ ہے کہ جن چیز ول کے انسان نام سیکھتا ہے یا علوم حاصل کرتا ہے خواہ وہ طب ہوخواہ فلفہ اور حکمت باریاضی اور تو ارتی وغیرہ ہو۔ ان کے حصول کے لئے استادوں کی تعلیم اور رہنمائی کا مختاج ہے اگر است اور جو بچھ اس نے سیکھا ہے اگر استادوں سے نہ سیکھتا تو خود بخو داس کا سیکھنا اس کے لئے سخت مشکل اور دشوار ہوتا بلکہ وہ زبان اور نظتی وگویائی جس کے ذریعے حاصل نہ ہوتا تو آکبر بادشاہ کے گئے محل کے لئے انسان پوچھ کرعلم حاصل کرتا ہے اگر اسے بید بولی اور زبان سے کلام کرنا بھی دوسروں کے ذریعے حاصل نہ ہوتا تو آکبر بادشاہ کے گئے محل کے تر بیع کا اس ان ان کو کھر جو ہر ظا ہر نہ کرسکتا۔

قاعدہ کے حروف جھنے تک توبی عاجز انسان استاد کی رہنمائی کامختاج ہے تو پھرروحانی اورعرفانی اورر بّانی علوم کے لئے روحانی استادوں اورمعلموں کی تربیتی ضرورت کا کیونکرمختاج نہ ہوگا۔

. نمبر کے عقل بھی آئکھ کی طرح بے شک مفید چیز ہے لیکن جس طرح آئکھ اندھیرے میں کچھ نہیں

د مکیرسکتی اور خارجی روشنی کے بغیرخواہ کس قدر ہی بینا کیوں نہ ہو۔ ہرگز دیکیے نہیں سکتی بلکہ اندھے کی سے

آ کھ کے مشابہ ہے۔اس طرح عقل کا حال ہے کہاس کے لئے مذہبی اور روحانی علم کے بغیر جو الہام الٰہی کے ذریعہ خدا کی طرف سے مختلف مدارج کی روشنی رکھتا ہے صحیح ادراک کرنا اور یقینی

معلومات تک خود بخو دینچنا ناممکنات سے ہے۔

نمبر ۸ یعقل کی مثال آئکھ کی ہوتو الہا می نوراور مذہبی روشنی دور بین کے ثقیشے کے مشابہ ہے اور ۔

ظاہر ہے کہ جو کچھانسان دور بین اور دور بین کے شیشہ کے ذریعے باریک سے باریک اور دور سے کسی سے محمد سری مند میں کا میں میں اور دور بین کے شیشہ کے ذریعے باریک سے باریک اور دور سے

دور چیز د کی سکتا ہے وہ محض آئکھ سے نہیں د کی سکتا۔ یہی بات اپنی مثال میں انوار نبوّت ورسالت سے تعلق رکھتی ہے کہ جو کچھ خدا کا نبی اور رسول وحی نبوّت ورسالت کے نور کے ذریعہ دیکھتا ہے وہ دنیا

ے دانشمنداورعقلا محض عقل و دانش سے ہر گزنہیں دیکھ سکتے اور نہ عقل کے ذریعیہ انکشاف ِ حقا کُل میں اس اقتصاد میں است

علم کا و ہ یقینی مرتبہ ہی حاصل ہوسکتا ہے جوا نوار نبوت کے ذریعیہ حاصل ہوتا ہے۔ .

نمبر ۹۔خدا کے نبی اور رسول جوخدا کی طرف سے آئے اور اب تک آئے رہے خواہ وہ مختلف زمانوں میں آئے اور مختلف ملکوں اور زبانوں میں یامختلف قو موں میں آئے مگرسب کے سب حسب منطوق وَ لَے مَدُ

بَعَشُنَا فِی کُلِّ اُمَّةٍ رَّسُولًا اَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاعُوْتَ 52 اورضرور ہم نے ہرقوم میں رسول بیعلیم دے کر بھیچے کہ اللہ کی عبادت کرواور باطل معبودوں سے بچو، توحیدالی کی تعلیم لے کر آئے اور

سے کام لینا شروع کیا۔ تو حید کے عقیدہ کو بگاڑنے کے ساتھ کسی قوم نے اہر من اوریز دان دوخداؤں کی پرستش کسی کواجرام ساویہ وارضیہ کی پرستش کرائی اور مشرک قوموں میں سے متفقہ طور پر کوئی بھی ایک عقیدہ پر

قائمُ نہیں پائی جاتی اور بیافتر اقِ اقوامِ عالمُ محض عقلی را ہنمائی کے نتیجہ میں ظاہر ہور ہاہے ور نہا نہیاء کی تعلیم صرف تو حیدیر دنیا کوقائم کرنے والی ہوتی ہے۔

نمبر ۱۰۔ مادی عقل والوں کی عقلی تحقیق کا بیرحال ہے کہ حکمائے یونان اپنی تحقیق سے زمین کو

ساکن اور آسان کو دو لا بی صورت میں چکر کھانے والا اور کواکب کو کوئیں کی ٹنڈوں اور ڈولوں کی طرح آسان سے پیوست شدہ مانتے رہے اور بعد کے عکماء کی جدید تحقیق نے اس تحقیق کو غلط قرار دے کراس پر پانی پھیر دیا اور موجودہ سائنس دانوں نے تجارب اور مشاہدات کی باریکیوں سے جہاں اپنی مادی عقل سے بال کی کھال اتار کر دکھائی اور سائنس کی موشگا فیوں سے صنائع جدیدہ کا دروازہ کھول کرسٹیم، ہوائی جہاز، ریل، تاریر تی، ریڈیو، ٹیلی ویژن وغیرہ ایجا دیں کیس۔ وہاں اسی مادی عقل نے دنیا کا امن ہرباد کرنے کے لئے ہوا و ہوس کے بندوں سے آتشبار بم اور خونرین آتشی اسلحہ سے ملکوں کے ملک اور شہروں کے شہروریان اور کھنڈرات بنادیئے اور قوموں کوحر بی جہنم کا ایندھن بنا کررا کھ کردیا۔

نمبراا۔عقلِ انسانی صرف مادی قوانین ناقص طور پر تیار کرسکتی ہے جن کی خرابیوں کے نتائج آئے آئے دن دنیا کی اقوام کو بھگننے پڑتے ہیں اور ان میں تبدیلیاں کرنی پڑتی ہیں۔ پس اس کے لئے کسی ایسے ضابطہ اور مجموعہ قوانین کی ضرورت ہے جو تمام انسانی ضروریات کے مطابق ہواور انسانی تنگ خیالی اور تنگ نظری ہے مہر "اہو۔

نمبر۱۶ ۔ انسانی قوانین کی گرفت کا خطرہ تمام لوگوں کو ہروفت خلوت اور جلوت میں بدیوں اور بداخلاقیوں سے روکنے میں ناکام و ناکارہ ثابت ہوا ہے مگر روحانی ضابطہ ہر حالت میں انسان کو بدیوں سے روکتا ہے ۔ اور اس بارے میں کا میاب ثابت ہوا ہے لہذا ضرورتِ مذہب ثابت ہے۔

#### **(r)**

اب ذیل میں ان سوالات کے جوابات درج کئے جاتے ہیں جو بالعموم مذہب کے متعلق کئے جاتے ہیں۔

سوال ۔ کیا مذہب انسان کی عقل کو کند کرتا ہے ۔

جواب ۔ (۱) عقل آنکھ کی طرح ہے۔ کیا آنکھ کو ظاہری روشنی یا سرمہُ بصارت افزاءیا دور بین اورخور دبین کا شیشہ کند کرتا ہے یا تیز کرتا ہے پس جس طرح کا فائدہ آئکھ کو خارجی نوراورروشنی اور خور دبین کا شیشہ وغیرہ کے ذریعہ حاصل ہوسکتا ہے اسی پر مذہب اور الہام کا فائدہ عقل کی نسبت قیاس کرلینا چاہیئے ۔

(۲) اسلامی پیشگوئیاں جو نبی اسلام اور مسیح اسلام کے ذریعہ آج تک ظہور میں آئیں اور باوجود اسبابِ مخالفہ اور حالاتِ نا مساعدہ اور عقلی استدلالات کے مایوں کن فقوں کے اسلام کے نبی اور سیح موعود کی کامیا بیوں اور پیشگوئیوں کا وقوع میں آنا اور بالکل حرف بحرف اور لفظ بلفظ پورااتر نا۔ عقلِ بشرید سے یہ بالاتر واقعات صاف بتاتے ہیں کہ مذہبی الہام عقلی آئکھ کو تیز کرنے والی چیز ہے کیونکہ عقل کا منبع مشاہدات اور تجارت تک محدود ہے لیکن مذہب حق کی الہامی روشنی کا منبع قانونِ نیچر کے بالا خدائے علیم کاعلم اور کلام ہے۔

(۳) نبی کی بعثت سے پہلے لوگ منتشر ہوتے ہیں اور حقیقی اتحاد اور وحدت اور سیجی ہمدر دی جو نبی کے ذریعیاس کی جماعت میں پیدا ہوتی ہے اس کی مثال دنیا میں مفقو د ہوتی ہے۔ پیرنظام وحدت بھی عقلی تد ابیر سے حاصل نہیں ہوسکتا بلکہ مٰہ ہی تعلیم اورالہا می رہنما ئی کے ذریعہ یہ نمونہ پیدا ہوتا ہے ہرایک رسول جوصاحب سلسلہ کی حثیت میں آیا جس کی سخت سے سخت اور شدید سے شدید مخالفتوں کے باوجود دنیا میں جماعتِ روحانی قائم ہوئی اوروہ اپنے مخالفین پر آخر غالب ہوا۔اور مادی عقل والے اور مادی عقل کی تدبیروں کوعمل میں لانے والے ہی اس کی جماعت کے مقابل مغلوب ہوئے۔ کیا اس سے سمجھ میں نہیں آتا کہ عقل کے مقابل الہامی بصیرت بڑھ کر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہالسلام اورمثیل موسیٰ یعنی آنخضرت صلی الله علیہ وسلم جس بےسی اور بے سروسا مانی کے ساتھ دنیا میں آئے اور دعویٰ نبوت کوخدا کی طرف سے پیش کرنے والے ہوئے ۔ ما دی عقل کی رہنمائی میں سوچ کروا قعات پر نگاہ ڈال کرنتائج اخذ کرنے والا کوئی شخص بیہ کہہسکتا تھا کہ ایسی بےسروسا مانی کے ۔ ساتھ نبوت کے مدعی اورمنجانب اللہ تبلیغ رسالت کرنے والے بھی دنیا میں جماعت بناسکیں گے اور ان پر کوئی ایمان لا سکے گا اور پھرا بنے با سروسا مان دشمنوں اور مخالفوں پر باو جودان کی دینوی حشمت اورشوکت وجلال کے جوفو جوں اورانشکروں کی عظمت کے ذریعہ ہیبت اور دہشت پیدا کرنے والی تھی ۔ تنجهي موسىٰ فرعون اور فرعو نيوں پر غالب آسکے گا اور مثيلِ موسیٰ يعنی رسول عربي صلی الله عليه وسلم کوجهی الی قوت اور طاقت حاصل ہو سکے گی کہ جس سے آپ تمام عرب پر ہی نہیں بلکہ قیصر و کسریٰ کی حکومتوں پر غالب آ جائیں گے۔اوراییاا تفاقی طور پرنہیں ہوا بلکہا پی بےسروسامانی کی حالت میں قبل از وفت تحدّی کے ساتھ اپنے غلبہ اور اپنے دشمنوں کی شکست اور بتاہی کا اعلان بھی کر دیا۔ کیا اس

سے صاف طور پر سمجھ دار انسان اس بات کو سمجھ نہیں سکتا کہ فد ہبی تعلیم اور الہا می بصیرت کا مرتبہ مادی عقل سے بہت بڑھ کر ہے اور بید کہ عقل کو فد ہب کند کرنے والانہیں بلکہ تیز کرنے والا اور اس کی بینائی وبینش کواور بھی ترقی دینے والا ہے۔

(۴) عرب کے لوگوں کو دنیا وحق اور حیوانوں سے بڑھ کرنہیں بچھی تھی پھرآ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے پرآپ کے شرف اتباع اورآپ کی تعلیم سے مسلمانوں کے دل اور د ماغ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے پرآپ کے شرف اتباع اورآپ کی تعلیم سے مسلمانوں کے دل اور د ماغ میں ایسی اعلی درجہ کی روثنی پیدا ہوئی کہ وہ لوگ ہر طرح کے علوم وفنون میں د نیا کے استاد مانے گئے حضرت عمر جیسے شخص نے جو قبل از قبولِ اسلام اونٹوں کا چر واہا تھا اسلام قبول کرنے کے بعد اپنے قلب صافی اور روشن خمیری اور تیزی ذہانت میں وہ ترقی اور کمال حاصل کیا کہ اپنے چند سالہ دورِ خلافت صافی اور روشن خمیری اور تیزی ذہانت میں وہ ترقی اور کمال حاصل کیا کہ اپنے چند سالہ دورِ خلافت کو چار چاندلگائے ہوئے میں اپنی سیاست کی جرت انگیز بوقلمو نیوں سے دنیا کی کایا پلیٹ دی اور ایک نیا جہان اپنے نظامِ نوسے ہیں ۔ کیا یہ تا ہیں ۔ آج یورپ والے جو دنیوی اور سیاسی عروج کے اعلیٰ مینار پر اپنے تیکن سمجھ بیٹھے ہیں ۔ کیا یہ تمام مادی عقل والے بہت سے سیاسی مسائل میں حضرت عمر گی خوشہ چینی کرنے والے نہیں ہیں ۔ کیا نہ ہب مادی عقل کو کند نہا دیا یا ترقی دیوں دنیوی حسن تد امیر میں زمانہ کا بیا بہا دیا یاس نے اس نہ بھی انسان کی عقل کو کند نہا دیا یا ترقی دے کراور بھی تیز کر دیا ۔ پس حقیقت یہی ہے کہ ند ہب عقل کو کند نہیں کرتا اور بھی تیز بناد بتا ہے۔

#### **(m)**

د وسراسوال \_ کیا مذہب دنیا میں لڑائی اور فسا د کا باعث ہے؟

جواب حقیقی امن بغیر صحیح مذہب کی تعلیم پر عمل کرنے کے دنیا کو بھی حاصل نہیں ہوا کیا صحفِ انہیاء مثلاً تورات وانجیل کی تعلیم نہیں اور لڑائی کی تعلیم دیتی ہے۔ جس میں یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کوئی تیرے دا ہے گال پر تھیٹر مارے تو دوسرا بھی اس کی طرف پھیر دے پھر قرآن مجید کی کیسی یا کیزہ تعلیم ہے کہ جس کا مقابلہ کوئی تہذیب و سیاست نہیں کر سکتی۔ بطور نمونہ صرف ایک آیت ہی ملاحظہ ہو۔

إِنَّ اللَّهَ يَامُرُ بِالْعَدُلِ وَالْإِحْسَانِ وَ إِيْتَآىءِ ذِي الْقُرُبِي وَ يَنُهِي عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنكرِ

و اَلْبَهُ عُی اِقِحَالِ اللّه تعالیٰ حکم دیتا ہے عدل وانصاف اوراحیان اور قریبی رشتہ داروں جسیاسلوک کرنے کا اور و کتا ہے بے حیائی اور نا پسندیدہ باتوں اور بعناوت سے ۔ پس عدل وانصاف اور فطری ہمدردانہ سلوک برعمل کرنا اور ذاتی بدی جو بد کار کی طرف سے کسی دوسرے تک اثر انداز ہوتی ہے اور الممئر کے نام سے موسوم ہے اور پھروہ بدی جو اپنے محسنوں اور پاسبان حکومتوں اورامن کے حامیوں کے خلاف کی جاتی ہے ان سے خود بھی مجتنب رہنا اور دوسروں کو بھی مجتنب رکھنا ۔ یعنی عدل واحسان اور فطری ہمدردی کا سلوک دنیا میں عمل میں لا نا اور فحشاء اور منکر اور بغی سے بچنا اور بچانا یہ چھامور یا یہ چھے خصائل ایسے ہیں کہ اگر دنیا میں امن کی تعلیم جو امرو نہی کی صورت میں پیش کی گئی ہے ۔ رواج پیزیر ہوجائے تو ہر طرف ہر ملک میں اور ہرقوم میں امن ہی امن قائم ہوجائے۔ دنیا میں ہزاروں پذیر ہوجائے تو ہر طرف ہر ملک میں اور ہرقوم میں امن ہی امن قائم ہوجائے۔ دنیا میں ہزاروں لاکھوں عقلندا ورعلم والے اگر کسی مجلس میں با ہمی مشورہ اور رائے صائب سے زیادہ سے زیادہ ترکیم کی اس مختصر فور کے بعد بھی امنِ عالم کے لئے کوئی قانون پاس کریں یا تعلیم رائے کریں تو قرآن کریم کی اس مختصر اور جامع مانع اور کامل تعلیم سے بڑھوکر نے بعد بھی امنِ عالم کے لئے کوئی قانون پاس کریں یا تعلیم رائے کریں تو قرآن کریم کی اس مختصر اور جامع مانع اور کامل تعلیم سے بڑھ کرنہ پیش کرسکیں گے۔

دنیا میں بدامنی عدل کی ضدیعن ظلم سے ہوئی یا محسن کشی سے جواحسان کی ضد ہے یا والدین اور محسن حکومت کی بغاوت سے جو ایتاء ذکی القربی کی ضد ہے۔ اگر بیاضدا در دور ہوجائیں تو پھرامن کی صورت ضرور پیدا ہوجائے گی اور اگر لف ونشر کے روسے بصورت عکس دیکھا جائے تو فحشاء عدل کی ضد ہے اور منکرا حیان کی اور بغی ایتایء ذی القربلی کی۔

دنیا میں جب بھی امن کی کامل اور صحیح طور پرصورت پیدا ہوئی تو خدا کے نبیوں اور رسولوں کے ذریعہ ہی پیدا ہوئی۔ تاریخ کے صفحات سے یہ معلوم کیا جاسکتا ہے کہ عرب میں رسولِ عربی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے قوم عرب کن حالات میں سے گذر رہی تھی۔ آیا امن میں یا فساد میں اور پھر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ پیدا شدہ جماعت نے بلحاظ امن کے کیسے اچھے حالات پیدا کئے پھر دنیا جانتی ہے کہ نبیوں رسولوں کی اتمام جمت کے بعد حسبِ وستورِسنتِ اللہ یک ما تُحنَّا مُعَدِّبِیْنَ حَتَّی نَبُعَتُ دَسُولًا مِحْتُ نَہُ مَعْدَ بِینَ عَرابِ ویے والے نہیں جب تک کہ رسول مبعوث نہ کرلیں۔ شریر مخالفوں کی تناہی اور ہلا کت کے لئے ضرور عذاب آیا کرتے ہیں۔ چنا نچے توم ہود توم ہود توم صالح قوم لوط قوم شعیب اور فرعو نیوں پر عذاب آیا کرتے ہیں۔ چنا نچے توم نوح قوم ہود توم میں بنیں قوم لوط قوم شعیب اور فرعو نیوں پر عذاب آئے اور وہ عذاب اور ہلا کتیں اسی لئے موجب تناہی بنیں

کہ نبیوں اور رسولوں کے مقابلہ میں شرارت کرنے والوں نے ہرطرح سے امن کو ہر باد کرنے کی کوشش کی اور انہوں نے در ندہ ہوکر چا ہا کہ زمین پر در ندوں کا ہی قبضہ رہے اور خدا کے نیک اور امن پیند بندے زمین سے نا بود کر دیئے جا گیں۔ اس صورت میں خدا نے رسولوں کے ذر بعدان شریروں کو پہلے بہت کچھ سمجھایا۔ لیکن جب وہ نہ سمجھاور نہ شرارت سے ہی باز آئے تو خدا نے اپنے تباہ کن عذا بوں سے اس گندے عضر کو مٹا کر دنیا میں امن قائم کیا۔ پھر خدا کے رسولوں کو مانے والی اور ان کی عذا بوں سے بھی۔ نوح تعلیم پر چلنے والی جماعت ہمیشہ ہی محفوظ رہی ان شریروں سے بھی اور خدا کے عذا بوں سے بھی۔ نوح کی جماعت کے لوگ جومومن تھے کشتی کے ذریعہ امن میں رہے اور خدا نے ان کی حفاظت فر مائی۔ اس طرح ہود، صالح وغیرہ رسولوں کی جماعت کو بھی ہر طرح امن حاصل رہا۔ جس سے صاف ظاہر اس طرح ہود، صالح وغیرہ رسولوں کے ذریعہ مذہب کا اور نہ ہی تعلیم کا دنیا میں پیش کیا جانا امن اور سلامتی کا باعث ہے نہ کہ فساد اور بدامنی کا۔ اور عذا ب صرف اور صرف لا فہ بہیت کے نتیجہ میں ظاہر ہوئے بیاں۔

(۲) فد جب اور فد بہی تعلیم اور الہام الهی کا مسئلہ جواز منهُ ماضیہ اور قرونِ سابقہ کی بات ہے شاید کوئی اسے فسانهُ بے حقیقت اور داستانِ بے معنیٰ خیال کر ہے لین موجودہ زمانہ کے حالات اور واقعات جو بصورتِ مشاہدہ ثابتہ کے حقق ہیں ان سے کسی کو کیا انکار ہوسکتا ہے۔ حضرت سیدنا مسیح موعود و مہدی موعود اور موعودِ اقوامِ عالم اسی دورِ جدید میں مبعوث فرمائے گئے۔ آپ نے خدا تعالیٰ سے الہام باکر ساری دنیا کے لئے یہ اعلان کیا کہ ہے۔

صدق سے میری طرف آؤ اس میں خیر ہے

ہیں درندے ہر طرف میں عافیت کا ہوں حصار <mark>55</mark>

اسی طرح آپ نے بیمحبت بھرا پیغام بھی دیا کہ ع

امن است در مقام محبت سرائے م<mark>ا 56</mark>

لینی ہمارے مقامِ محبت سرائے میں ہرطرح امن ہی امن ہے۔ ہاں جولوگ اپنی بدا عمالیوں کی وجہ سے بربا دی اور تباہی کے گڑھے کے کنارے کھڑے تھے آپ نے انہیں بھی خبر دار کرتے ہوئے

الهاماً فرمايا: \_

'' دنیا میں ایک نذیر آیا پر دنیا نے اس کوقبول نہ کیالیکن خدا اسے قبول کرے گا اور بڑے زور

آ ورحملوں ہےاس کی سچائی ظاہر کردے گا''۔57

دنیا کالفظ بتا تا ہے کہ آپ کا نبی اور نذیر ہوکر آنا ساری دنیا کے لئے ہے اور دنیا کا آپ کوقبول نہ کرنا بلکہ رد کرنا یہ بغاوت اور مخالفت پر دلالت کرتا ہے اور نبی اور نذیر کا لفظ بتا تا ہے کہ بوّ ت کے ذریع آپ تمام دنیا کی قوموں کے لئے انذاری پیشگو ئیاں بھی کریں گے اور تبشیری بھی کیونکہ نبی بشربھی ہوتا ہے اور نذیر بھی ۔اینے لئے اوراپنی جماعت کے لئے جوآپ پرایمان لاتا ہے حفاظت اور ترقی کی بیثارتیں دینے والے اور اپنے مخالف کا فروں اور شریر مئکروں کے لئے عذا بوں اور تباہی کی خبریں دینے والے اورانہی انذ اری نشانات کے وقوع کوخدا کے زور آ ورحملوں کے الفاظ سے ذکر کیا گیا ہے اور ان کی اصل غرض خدا کی قبولیت کا اظہار ہے۔جس سے پیثابت ہوگا کہ آپ نعوذ باللہ مفتری اور کا ذب اورمر دورنہیں بلکہ خدا کے مقبول اور سیجے نبی اور رسول ہیں۔ چنانچہ ہزار ہاقتم کے نثان آپ کی پیشگوئیوں کے مطابق ظاہر ہوئے اور لا کھوں سعیدر وحیس آپ پر ایمان بھی لائیں اور ما دی دنیا کے طالبوں اور پرستاروں کوضلالت اور گمراہی کے بتاہ کن اتھاہ سمندر سے ہدایت اورسلامتی کے کنارے پر پہنچانے کی غرض سے عتابات اور تنبیہات کے لئے ہولناک اور دہشت انگیز عذابوں کی صورت بھی پیدا کی گئی جو ہُر وں کومٹانے اور آئندہ بدی کے نیچ کواکھیڑ دینے کے لئے تھیں۔ دنیا کی کوئی قوم بھی اپنی مادی تدبیروں کے ذریعے ان عذابوں سے محفوظ اور مامون نہ رہی اور جو بجائے نقصان اور تنزل کے دن دونی اور رات چوگئی ترقی پرترقی کرتی چلی جارہی ہے، وہ جماعت احمد ی جماعت ہے۔جس کی حفاظت اور امن اور تر قی کا واحد ذریعہ موجودہ زمانہ میں حضرت اقدسٌ پر ا یمان لا نا اور آپ کی پیش کر دہ تعلیم کے مطابق عقائمِ حقداورا عمالِ صالحہ کانمونہ پیش کرنا ہے

آج بھی دنیا نے دکھ لیا ہے کہ مذہب سے بیزار ہونے والوں اور دہریت کو اختیار کرنے والوں نے مذہب اور مذہبی زندگی کوترک کر کے کیا لیا۔ کیا موجودہ جنگیں دنیا کی مادی عقلوں اور سائنسدانوں کی تذہب امن اللہ ہوئی یا نذہب کے سائنسدانوں کی تذہیروں کا نتیجہ ہیں۔ کیا ہے بدامنی اور تباہی مذہب کے نتیجہ میں خاہر ہوئی یا نذہب کے ترک کرنے کے نتیجہ میں ۔ کیا اس سے خاہر نہیں کہ مذہب امن وسلامتی کا پیا مبر ہے اور لا مذہبیت امن

عالم کو تباہ کرنے والی چیز ہے۔ یورپ اور مغربیت میں بلکہ دنیا بھر میں جب بھی امن قائم ہوگا مذہب کے ذریعیہ ہوگا۔ اور مذاہب عالم میں سے بھی مذہب اسلام اور احمدیت کے ذریعے۔ اوروہ وقت دورنہیں کہ زمانہ خوداس کی تقیدیق کے سامان پیدا کرے گا اور نظام نو جوسرا سر مذہب کی بنیا دوں پر قائم کیا جائے گا۔ امنِ عالم کا ذریعہ بے گا۔

(۳) ندہب کی وجہ سے مذہب کے اصولوں پر عامل ہوتے ہوئے بھی فتنہ و فساد کی صورت پیدا نہیں ہوئی اس کی کوئی ایک مثال بھی مذہب کے مخالف پیش نہیں کر سکتے ۔ ہاں ہم بیشلیم کرتے ہیں کہ مذہب کے خالف پیش نہیں کر سکتے ۔ ہاں ہم بیشلیم کرتے ہیں کہ مذہب کے وچھوڑ کراوراس کی تعلیم کو پس پشت ڈال کرا ساہوا ہے ۔ اوراگر وہ لڑا ئیاں خار اس عتراض بتائی جا ئیں جو قیام امن کے لئے حاملین مذاہب نے کیں تو یہ چیز قابل اعتراض نہیں ۔ بلکہ یقیناً لائق صد تحسین ہے کہ دنیا میں امن قائم کرنے اور مظلوموں کو ظالموں کی چیرہ وستیوں سے بچانے کے لئے مٹھی بھر جماعتوں نے ہرز مانہ میں اپنی جا نیں ہتھیلی پر رکھ کر زبر دست جنگجو تو موں کا مقابلہ کرنے سے در اپنے نہیں کیا ۔ کیا کوئی عقمندا سے مذہبی لوگوں کے لئے باعث ملامت قرار دے سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ۔

(۴) پھرمعترضین حضرات ذرااتنا تو سوچیں کہا گرصرف مذہب کے نام پر چندخودغرض لوگوں کا ناجا ئزفعل مذہب کے نام پر دھبہ لگا تا ہے اوران کے نز دیک بیہ بات انہیں ترک مذہب پر آمادہ کرتی ہے۔ تو کیا آئے دن جو دنیا داری کی خاطر کثرت سے نہ صرف جہلاء بلکہ بڑے بڑے عقلاء اور مدبرین جودنیا کی خاطرلڑائیاں کرتے ہیں۔ تو کیاوہ اس کی وجہ سے دنیا کوچھوڑ دیں گے۔ دیدہ باید

(r)

تیسراسوال \_موجودہ ز مانہ میں مذہب کی کیا ضرورت ہے؟

جواب (۱) اگر چہ ند ہب کی ضرورت ہر زمانہ کے لوگوں کو رہی ہے۔لیکن میرے خیال میں مذہب کی ضرورت موجودہ زمانہ میں سب زمانوں سے زیادہ ہے اس لئے کہ مذہب کی صحیح اور اصل غرض خدا کا عبداورمظہر بنا نا ہے اور تُخَلَّقُو ُ البِاَنْحُلاقِ اللّٰهِ 58 یعنی اللّٰد تعالیٰ کی صفات کو اپنا اخلاقی

معیار بناؤ۔زندگی کے ہریہلومیں اختیار کرنا ہے۔

آج دنیا کی جو حالت ہے وہ کسی صاحب عقل و دانش سے خفی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفات اور اخلاق کوا ختیار کرنا تو الگ رہا۔ خوداس کی ہستی سے ہی انکار کیا جارہا ہے اور مذہب کی ضرورت اور اس کی شاندارا خلاقی تعلیم کو پس پشت ڈال کر محض اپنے عقلی ڈھکوسلوں کی پیروی پرلوگوں کو کمر بستہ کرنے کی کوششیں ہورہی ہیں۔ انسانی فطرت کوجس چیز کی مدتوں سے تلاش تھی یعنی خدا تعالیٰ کی جبحو اوراس کی کامل محبت اور اخلاق کے اعلیٰ معیار کو قائم کرنا۔ وہ دنیا سے مفقود ہے۔ موجودہ زمانہ کے لوگوں نے صرف اپنی عقلی تجاویز کو ہی اپنی اخلاقی حالت کا معیار قرار دے رکھا ہے اور اس کا نتیجہ صاف ظاہر ہے کہ بعض بالکل عربیاں قسم کی بے حیائی کے کام بھی ان کی عقل کے نز دیک عین شرافت اور تہذیب سمجھے جانے گے ہیں جیسا کہ پورپ میں ناگوں کی سوسائی کا وجود اور ملک کے لئے بغیر اور تہذیب شرفت نکاح کے اولا دیپدا کرنے والوں کی مدد اور حوصلہ افز ائی وغیرہ امور ہیں جنہیں بعض افراد اپنے عقلی ڈھکوسلوں کی بناء پر اعلیٰ درجہ کی تہذیب اور اخلاق قرار دینے گے ہیں اور پھر بعض حکومتیں جبراً عقلی ڈھکوسلوں کی بناء پر اعلیٰ درجہ کی تہذیب اور اخلاق قرار دینے گے ہیں اور پھر بعض حکومتیں جبراً

لوگوں کے پسینہ کی کمائی چھین کران پر قبضہ رکھنا اسے انتہائی روا داری قرار دینے لگ پڑی ہیں۔غرض جب بڑے اور چھوٹے اس درجہ اخلاقی پستی میں گر چکے ہوں کہ بداخلاقی کوخوش اخلاقی اورظلم کو

انصاف مجھنے لگ پڑے ہوں تو ایسے زمانہ میں تو مذہب کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔

(۲) اس زمانہ میں ہر فرداور ہر قوم کواس بات کی تو ضرورت محسوں ہوتی ہے کہ کاش دنیا میں انسانی زندگی قومی ہو یا انفرادی امن اور آرام سے گذر ہے۔لیکن مذہب کی منکرا ورمحض عقل کورہنما بنانے والی قومیں آج دیکے دری ہیں کہ ان کی عقل نے قوموں کی قومیں ہلاک اور ملکوں کے ملک ویران اور بحو دیرکی آبادیوں اور شہروں کو کھنڈرات بنادیا ہے اور جب کوئی مغلوب حکومت صلح کے لئے ہاتھ بڑھاتی ہے تو غالب اور جابر حکومتیں غیر مشر و ططور پر ہتھیارڈ النے پر اسے مجبور کرنے لگ پڑتی ہیں مگر وہ اتنانہیں سوچتیں کہ اگر وہ خود مغلوب ہوتیں تو یقیناً غیر مشر و ططور پر ہتھیارڈ النے کی بجائے شرائط وہ الی صلح پیند کرتیں۔ اگر انقلابِ زمانہ نے آج ایک قوم کو مغلوب کر دیا ہے تو کیا یہ ممکن نہیں کہ دوسرے وقت میں یہی مغلوب تو م غالب آجائے اور جو آج غالب ہیں وہ مغلوب ہوجا ئیں۔ بات مصرف اتنی ہے کہ گردش ایا م سے غافل ہونے کے نتیجہ میں وہ نہیں جانتیں کہ نہ درات کا دور دائمی ہے

اور نہ دن کا دور ہمیشہ کے لئے قائم رہےگا۔انقلاب کے دروازہ کوکس نے بندکیا ہے کہ وہ آئندہ بند رہ سکےگا۔ بہت ممکن ہے کہ نئے انقلاب سے مغلوب حکومتیں غالب ہوسکیں اس وقت یہی قانون جو آج غالب حکومتیں لیند کررہی ہیں ان سے بھی زیادہ تشدد کے لئے وہ شدید ترین اور تباہ کن قدم اٹھانے والی ہوں۔اس وقت کو گھوظر کھ کر فطرت سے سوال کیا جائے تو فطرت بھی بھی اپنے لئے بلحاظ انفرادی وقو می حالات کے الیی شدید سیاسی گرفت اور بربادکن تحقی کا قانون لیند نہ کرے گا بلکہ نفرت اور کراہت سے اس کی مدافعت کے لئے کسی کوشش اور حیلہ کی تلاش کرے گی سوز مانہ ہمیشہ یکسال نہیں رہتا۔ پس غالب کوغلبہ کے حاصل ہونے کے وقت مغلوب پر رحم کرنا مغلوب کواس کے غلبہ کے وقت اپنی اور خیلہ کی تلا ور کرم کرنا مغلوب کواس کے غلبہ کے وقت کر ہتا وہ کرنے سے اپنی بتاہی کی تحریک ہاں فطری تحریک ہے۔ اور رحم اور نری کی جگہ تشد داور تحق کا ہاتھ کرنے سے اپنی بتاہی کی تحریک کے لئے زمانہ کو تیار کرنا ہے۔ کم از کم مغلوب حکومت صلح کا ہاتھ امرے متعلق کیا ہی پر حکمت اور امن بخش تعلیم ہے کہ اِن جَنَحُوا لِلسَّلْم فَاجْنَحُ لَهَا قو کہ کہ قون المرے متعلق کیا ہی پر حکمت اور امن بخش تعلیم ہے کہ اِن جَنَحُوا لِلسَّلْم فَاجْنَحُ لَهَا قو کہ کہ کہ کہ ان کہ حکے اور شرا کے لئے قوراُ جھک جانا چاہیئے۔

(۳) عقل سلیم اورفطرت سلیم بھی اگر الہا کی تعلیم اور ندہبی روثنی میں دنیا کے قیام امن کو کھوظ رکھتے ہوئے غور کرے تو صلح کا ہاتھ جب بھی ایک فریق کی طرف بڑھے دوسرے فریق کو بھی فوراً بڑھانا مناسب ہے ورنہ با وجود تحریک صلح کے پھر بھی جنگ کو جاری رکھنا اس کے معنی کسی علمی تدبیر یا عقلِ سلیم کی پیروی کے نہیں بلکہ درندگی اور وحشت کے وحشیا نہ جوش کا محض انتقامی جذبہ اور مظاہرہ ہے اور بس ہے اور بس جس طرح درندے جب تک کہ ان کے اندر درندگی کا جوش اورغیظ وغضب کا جذبہ ابھار میں رہتا ہے۔ وہ دوسرے کی جابی اور ہلا کت سے بازنہیں رہ سکتے ۔ یہی حالت ان درندہ صفت میں رہتا ہے۔ وہ دوسرے کی جابی اور ہلا کت سے بازنہیں رہ سکتے ۔ یہی حالت ان درندہ صفت انسانوں کی ہے کہ ان کی جنگ کسی امن اور صلح کی غرض سے نہیں ہوتی ۔ اور نہ ہی کسی فتنہ اور فساد کی مدافعت کی غرض سے بہوتی ہوتی ہے کہ ہمارے پاس ابھی جنگ وقال کے لئے حربی ساز وسامان کثر ت اور وفور کے ساتھ موجود ہے اور مغلوب حکومت کا ملک جب تک کلیء ہمارے لئے حربی زیرنگیں نہیں آتا اور اس مقصد کے حصول میں جوروکیں ہیں جب تک وہ ہم دور نہ کرلیں جنگ بندنہیں زیرنگین نہیں آتا اور اس مقصد کے حصول میں جوروکیں ہیں جب تک وہ ہم دور نہ کرلیں جنگ بندئہیں ہوگئی بلکہ جاری رہے گی۔ ہاں جنگی سامانوں کے قائم رہنے تک قائم اور جاری رہے گی۔ کیا بینظر سے ہوگئی بلکہ جاری رہے گی۔ ہاں جنگی سامانوں کے قائم رہنے تک قائم اور جاری رہے گی۔ کیا بینظر سے

کسی اصلاح کامختاج نہیں۔اگرمختاج ہے اورمختاج اصلاح ہونے سے اس کا فاسد ہونا امرِ مسلّم ہے تو ایسا فساد کس نے پیدا کیا۔ کیا مذہب نے یاعقل نے۔ ظاہر ہے کہ یہ عالمگیر جنگ جس نے ایک و نیا جہان کو ویران کر دیا اور ڈ کٹیٹروں اورعقلی را ہنماؤں نے ہی مذہب کو پس پشت بھینک کرا طراف دنیا میں جنگ کی آگ سلگائی جس نے بڑھتے بڑھتے ایک جہان کواس کا ایندھن بنا کر را کھ کر دیا جس سے عقل کا نام اورعقل عقل بکار نے والوں کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ مذہبی تعلقات سے محض بیگا نہ ہونے کے نتیجہ میں عقل کی را ہنمائی یے گل کھلاتی ہے۔

دنیا کی آباد بستیوں کی ویرانی اور آباد شہروں اور ملکوں کی بربادی اور تباہی ہولنا ک نظاروں اور بہت ناک منظروں اور دہشت انگیز ویرانوں سے اس مادی عقل کی گراہ کن تجویز وں اور فساد آلود مدیرہ ہوں پر ماتم کررہی ہے لیکن باوجود اس شور قیامت اور شرعظیم کی تی مصیبت کے احمدی ہاں صرف احمدی بھا عت ہے جوموجودہ دور کے طوفانِ عظیم کی تباہی سے نوح کے سلامتی بخش سفینہ میں بیٹے والے ہیں اور حب ارشاد الَّدِیْنَ المنوا وَلَمْ یَدلُبسُوُ الیہ ایک یُوٹی بِظُلُم اُولَّ بِکَ لَهُمُ اللَّمُنُ وَالله مِن اللهُمُنُ وَالله مِن اللهُمُنُ وَلَا اللهُمُن وَ اللهُمُ اللهُمُن وَ اللهُمُن وَ اللهُمُن وَ اللهُمُ اللهُمُن وَ اللهُمُولِ بِسِها ایمان لانے اس کی پیش کردہ الہامی اور مذہبی تعلیم پر ممل کرنے سے مقام امن میں ہیں۔ عذا بوں پر عذا ب آئے اور آرہے ہیں۔ بلاکتوں سے دنیا تباہ اور بربادہ ور بی ہے اور قوموں کی قو میں زمانہ کی چکی میں پہتی جارہی ہیں اور نقصان اٹھارہی ہیں جہا کہ کہ سبحنا اور مخص عقل کی پیروی کے نتائج اور مذہب کی رہنمائی اور پیروی کے اساب کا ساب کا اور مذہب کی رہنمائی اور پیروی کے ان ابتلاؤں اور بلاؤں میں امنِ عالم کے اسباب کا اگر معلوم کرنا چاہے تو کیا معلوم نہیں کرسکتا۔ نتائج ہرایک کے کھلے ہیں اور سامنے موجود ہیں پھر نظری نہیں روحانی اور مختی نہیں بلکہ ظاہر ہیں اور مشہودات سے ہیں۔ پس بیز مانہ عقل کی خامیاں دکھانے اور مذہب کے وال کداور خوبیاں ظاہر کرنے کے لئے عجیب زمانہ ہے جس کی نظیر پہلے بھی نہیں پائی گئی۔ مبارک ہیں وہ وال بدر کو ایک اور کھونے کی کوشش کر کے مذہب کی ضرورت کا احساس کریں۔

(a)

چوتھا سوال ۔اَ زمنهُ سابقہ میں مذہبی لوگوں نے دنیا کی کیارا ہنمائی کی؟

جواب (۱) خدا تعالی کے نبیوں اور رسولوں کے زمانہ کے حالات اور واقعات بلحاظ

مقاصدِ نبوت و رسالت متماثل اور متشاکل ہوتے ہیں۔ ہر نبی اور رسول خدا کی وجی اور الہام کی راہنمائی میں مذہب کی بنیاد قائم کرتا ہے اور اپنی مذہبی تعلیم سے لوگوں کے عقائد، اعمال اور اخلاق کے صحیح تو ازن کے لئے اپنا اسوہ حسنہ پیش کرتا ہے اور افراط و تفریط کو دور کر کے اپنی جماعت کو جو ایمان لانے اور پیش کردہ تعلیم پرعمل کرنے سے کامل طور پر مومنانہ اخلاص کا نمونہ ظاہر کرتی ہے حداعتدال پر قائم کردیتا ہے اور اس طرح دنیا سے کفراور فسق و فجو رکا گند ہرایک نبی اور رسول نے کچھ جماعت کے پاک نمونہ سے دور کیا اور کچھ کا فروں کی ہلاکت اور تباہی سے خدا کے عذا ہوں نے صفائی اور یا کیزگی زمین میں پیدا کی۔

ازمنئ سابقہ اور قرون ماضیہ میں ہرنی اور رسول پر ایمان لانے والوں نے مذہب کے ذریعہ حسات و نیا اور حسنات آخرت کی کا میا بیاں حاصل کیں اور امن میں بھی رہے اور سیچے مذہب اور الہا می تعلیم کے مخالفوں نے ہمیشہ اور ہرزمانئ رسول میں مخالفت کا براخمیازہ ہی اٹھایا اور بجز عذاب اور ہلا کت اور تباہی و بربادی کے اور پچھ فائدہ حاصل نہ کیا۔ خود بھی تباہ ہوئے اور دوسروں کو بھی تباہ اور ہبا کت اور تباہی و بربادی کے اور پچھ فائدہ حاصل نہ کیا۔ خود بھی تباہ ہوئے اور دوسروں کو بھی تباہ کیا۔ اس سے ظاہر ہے کہ از منئ ماضیہ میں نبیوں اور رسولوں کی رہنمائی کے نتائج کیا ظاہر ہوئے اور لیڈروں اور ڈکٹیٹروں کی رہنمائی جو نبیوں اور رسولوں کی مخالفت میں ظاہر ہوئی ، اس کے نتائج کیا بیڈروں اور ڈکٹیٹرشپ اور قوم شمود کی جمہوریت کا نمونہ پیش کر کے انجام بھی دونوں کا جو مذہب کی فرعون کی ڈکٹیٹرشپ اور قوم شمود کی جمہوریت کا نمونہ پیش کر کے انجام بھی دونوں کا جو مذہب کی بخاوت میں رونما ہوا بتا دیا کہ کہا ہوا۔

(۲) در حقیقت آرام کی زندگی کے ساتھ خودروی کے وحشیا نہ جذبات کا مظاہرہ صحیح نظام یا الہی نظام کی پابندی سے آزادر کھنا چاہتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہر نبی اوررسول کی بعثت میں جوضح نظام قائم کیا جاتا ہے۔ ابنائے دنیااس مذہبی نظام کواپنی طبعی آزادی اور خودروی کے خلاف پا کراس کے دشمن بین جاتے ہیں اوران کی بےراہ روی اور خدا کے نبیوں بین جاتے ہیں اوران کی بےراہ روی اور خدا کے نبیوں اور سولوں کے مذہبی نظام کی مثال بالکل و لیم ہمی تی ہوتا ہے کہ دنیا میں قیام امن کے لئے دستور اور گروہ اور نظام حکومت کی۔ نظام حکومت کا مقصد سے ہوتا ہے کہ دنیا میں قیام امن کے لئے دستور اور

سیاست و حکومت قائم رہے لیکن چور اور ڈاکو اور بدمعاش نہیں چاہتے کہ حکومت جو اپنے نظام اور انتظامی تصرفات سے لوگوں کی ان سے حفاظت کرنا چاہتی ہے ان کے لئے مزاحمت کے قوانین کا اجراء کرے اور انہیں بدمعا شیوں سے رو کے۔ یہی وجہ ہے کہ ان بدمعا شوں کی تباہ شدہ فطرت اتنا بھی محسوس نہیں کرسکتی کہ اخلاق کیا ہوتے ہیں اور انسانی زندگی کا حقیقی مقصد اور اس کا اعلیٰ نمونہ بجز فدہب اور الہی تعلیم کے حاصل ہی نہیں ہوسکتا۔

(۳) صحیح مذہبی تعلیم جوالہام الہی کے ذریعہ دنیا میں پیش کی جاتی ہے انسان کوروجانیت کے وسیع سمندر میں اتارتی اوراسے خدا شناسی کی اعلیٰ شناوری اورغواصی سے خدا کاہم مکلام اورمقرب بنا دیتے سے دنا دارلوگ سمجھنے سے قاصر ہیں۔

اس تعلیم کا ہر پہلو کے لحاظ سے بید ڈکٹیٹر اور قومی لیڈر کہلانے والے اور مذہب پر نکتہ چینیاں کرنے والے بلحاظِ حقیق دلائل اور سیح ایثار وقربانی اور بہترین نتائج کے مقابلہ نہیں کر سکتے ۔ منطقیوں کے مغالطات کی طرح اور فلسفیوں کے غلط اور ما دی نظریوں سے ظاہر پرستوں کو دھوکا دے لینا اور بات ہے لیکن نبیوں اور رسولوں کی قوت قد سیہ اور الہامی رہنمائی ، جس کے ذریعہ مایوس کن حالات اور واقعات کے جنگلوں اور رگیتا نوں سے گذرتے ہوئے الہی بشارات کی روشنی میں خدا کے نبی اور رسول مع اپنی جماعت کے کامیابی کی منزل پر جا پہنچتے ہیں کیا اس کا نمونہ تلاش کرنے سے ابناءِ دنیا میں بھی مل سکتا ہے۔

(۴) عقلِ سلیم اورفطرتِ صحیحہ خالق فطرت کی ہستی کومحسوں کرتی ہے اور نظامِ عالم کی باہمی ترکیب وتر تیب کوا سیخ لئے اپنے محسن خالق کے اسباب تربیت واحسانات کے روسے استعانت اور اعانت اور استفاضہ اور افاضہ کے تعلقات کا حساس رکھتی ہے۔

خدا کے نبی اوررسول جوالہا می تعلیم پیش کرتے ہیں اس میں حق اللّٰدا ورحق العبادیا تعظیم لا مراللّٰد اور شفقة علیٰ خلق اللّٰد کے دونو ں پہلو وَ ں پر کامل روشنی ڈالتے ہیں ۔

اسلامی تعلیم کی روشنی میں حضرت نبی اسلام کا کامل نمونہ اوراسوؤ حسنہ اس شان کے ساتھ پیش کیا گیا ہے کہ علاوہ انسا نوں کے حقوق کے عام جانوروں اور جانداروں کے ساتھ بھی شفقت سے نیک سلوک کرنا اسلامی تعلیم نے سکھایا ہے چنانچہ جہاں یُسطِعِمُونَ الطَّعَامُ عَلیٰ حُبِّہٖ مِسُکِیْنًا وَ یَتیْمًا وَ اَسِیْ اِسِیْ کَیْ اور اسیروں کوجو مالی تکلیف کی اسی سے سے کہ سے کھانے کے عتاج ہوتے ہیں انہیں محض اس خیالِ محبت سے کہ بیہ بے بس اور محتاج لوگ ہمارے اللہ کے بندے ہیں بحالتِ تو فیق واستطاعت و مقدرت انہیں کھانا کھلاتے ہیں علاوہ انسانوں کے حب ارشاد فیے اَمُوالِ ہِمُ حَقٌ مَّعُلُومٌ لِلسَّائِلِ وَ اَلْمَحُرُومُ وَ 63 بِزبان اور معذور جانوروں کو جو زبانِ قال سے اپنی حالتِ احتیاج کا اظہار نہیں کر سکتے ۔ ایک مسلم کے لئے اسلامی ہدایت اور تعلیم کے روسے انہیں بھی اپنی مال میں حقدار سمجھ کران کا حق اوا کرنا ضروری ہے۔ چنانچہ سے اور تعلیم کی تعلیم پیش کرنے کی غرض سے بطور نمونہ ایک عورت کی حکایت بیان فرمائی کہ اس نے ایک پیاسے کتے کو جو شدتِ بیاس کی وجہ سے مضطرب الحال ہور ہا تھا، کنویں سے فرمائی کہ اس نے ایک پیاسے کتے کو جو شدتِ بیاس کی وجہ سے مضطرب الحال ہور ہا تھا، کنویں سے بانی نوال کرا سے بیا یا اور اس کا بیٹمل اس کے خالق اور محن خدا نے اتنا پیند کیا کہ اس عورت کی خجات بانی نکال کرا سے بیا یا اور اس کا بیٹمل اس کے خالق اور محن خدا نے اتنا پیند کیا کہ اس عورت کی نجات اور فلاح کا باعث یہی عمل ہنا دیا۔

اسی طرح تشد د اور سخت دلی سے تکلیف دہ سلوک علاوہ انسانوں کے اسلام کی تعلیم میں جانوروں اور جانداروں سے کرنا بھی منع کیا گیا ہے۔ چنا نچے سی بخاری میں محض اسی طرح کے تشدداور سختی سے روکنے کے لئے آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے بطور مثال ایک اور واقعہ بیان فر مایا کہ ایک عورت نے بلی کو بصورت جبس بنداور محبوس رکھنے سے بلا کھلانے اور بلانے کے اس قدر تشدداور شخی سے کام لیا کہ آخر بلی اسی تکلیف سے تڑپ تڑپ کر مرگئی اور خدانے اپنی مخلوق بلتی پر اس طرح کے تشد دکو سخت نا پیند کرتے ہوئے اس عورت پر نا راضگی کا اظہار کرتے ہوئے مناسب سزا دینے کے لئے دوز خ میں ڈالنے کا تحکم فر مایا۔

اب یہ تعلیم اورالی کامل اور وسیع تعلیم جونبیوں اور رسولوں کی طرف سے دنیا میں پیش کی جاتی ہے ظالم ڈ کٹیٹراور بدکیش اور شمگر لیڈر جواپی خود غرضی اور خود پرستی اور خود روی کے مطمع النظر کے سوا اور کچھ جانتے ہی نہیں اور حُتِ مدح اور حُتِ جاہ کے بغیران کا کوئی نصب العین ہی نہیں کیا جانیں اور کیا سمجھیں کہ الہا می تعلیم کی بناء پر پیش کردہ ملّتِ بیضا اور مٰد ہب حق کیا ہوتا ہے۔ بالآخر دعا ہے کہ اللّہ تعالی موجودہ زمانہ کے لوگوں کی آئیمیں کھول دے تا وہ مٰد ہب کی ضرورت کو سمجھیں۔ پھر صحیح

ند مب كوقبول كرك خداكى رضا حاصل كرير واخِرُ دَعُوننا أَنِ الْحَمَدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ

## سوامی بوگندریال سے مناظرہ

ایک دفعہ ریاست پٹیالہ کے شہر سامانہ میں سوامی یوگندر پال مشہور آرید مناظر سے میرا مباحثہ ہوا۔ علاوہ اور باتوں کے سوامی نے کہا کہ آج کل یورپ اور امریکہ والے آسان میں بسنے والی مخلوق سے میل ملاقات کی کوشش کررہے ہیں اور اس غرض کے لئے مختلف تجاویز کی جارہی ہیں۔ جب زمین والے آسان کی آبادیوں میں جا پہنچتو پھروہاں قرآن کی تعلیم پرکس طرح عمل ہوگا۔

میں نے جواباً کہا کہ قرآن کریم ویدی طرح ملی اور قومی بندھن میں جکڑا ہوا نہیں کہ آسانی اور زمین مخلوق کے ملنے پراس کی تعلیم کے اجراء میں مشکل پیش آئے۔قرآن کریم توخوداس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ وہ رب الخلمین کی طرف سے نازل کیا گیا ہے بعنی اس کی تعلیم اس خداکی طرف سے ہوز مینی مخلوق کو بھی پیدا کرنے والا ہے اور آسانی مخلوق کی بھی ربورش کرنے والا ہے اور آسانی مخلوق کی بھی ربوبیت کرنے والا ہے اور ایورپ وامریکہ والے تو آج آسانی مخلوق سے رابطہ کرنے کی کوشش کر نے والا ہے اور آسانی مخلوق کی کوشش کر نے والا ہے اور ایورپ وامریکہ والے تو آج آسانی مخلوق سے رابطہ کرنے کی کوشش کر نے گیریں۔قرآن کریم تیرہ سوسال سے بھی پہلے پیشگوئی فرما چکا ہے کہ وَمِنُ ایڈ ہے خسلے السملواتِ والارضِ وَ مَا بَتَ فِیْهُمَا مِن دابّةٍ وَ هُوَ عَلَیٰ جمعهم إِذَا بِشاءً قدیرًا اللہ اس وزین السلمواتِ والارضِ وَ مَا بَتَ فِیْهُمَا مِن دابّةٍ وَ هُوَ عَلَیٰ جمعهم إِذَا بِشاءً قدیرًا اللہ اس وزین کو پیدا کیا اور زمین میں اور آسان کی بلندیوں لینی نجوم اور سیاروں وغیرہ میں دابّہ اور دوّاب کو پیدا کیا اور زمین میں اور آسان کی بلندیوں لینی نجوم اور سیاروں وغیرہ میں دابّہ اور دوّاب کو کھیلا یابٹ کا لفظ کش سے سے پھیلا نے کے معنوں میں آتا ہے جیسے سورہ نساء میں اللہ تعالی فرماتا ہے۔

اس آیت میں جو و هو علیٰ جسمعهم کالفاظ فرمائے گئے ہیں اس میں جمع مذکر کی ضمیر استعال کی گئی ہے جس سے بیم مفہوم نکلتا ہے کہ جس طرح زمین میں من دائیہ سے ذوی العقول اور غیر ذوی العقول دوّاب مراد ہیں اور اس میں دوسرے جانوروں کے علاوہ انسان بھی پائے جاتے ہیں اسی طرح آسان کی بلندیوں میں جومخلوق پائی جاتی ہے اس میں علاوہ غیر ذوی العقول دوّاب کے جاتے ہیں ۔ یعنی انسان بھی موجود ہیں ۔ اور و هو علیٰ جسمعهم اذا یشاء قدیر کے الفاظ میں بیپیشگوئی ہے کہ جب اللّٰہ تعالیٰ کی

مشیت ہوگی بیانسان جوز مین و آسان میں پائے جاتے ہیں ان کواللہ تعالی ایک جگہ جمع کر دےگا بیشک موجودہ حالات میں بیتصوّر بوجہ فقدان اسباب کے عجیب معلوم ہوتا ہے کین ایک وقت آنے والا ہے جب کہ سائنس کی ایجا دات اس حد تک تر قی کر جائیں گی کہ بیہ پیشگوئی پوری ہو جائے گی۔ انشاء اللہ تعالیٰ۔

پس جس قرآن نے قبل از وقت بیا طلاع دی ہے کہ ایک وقت آنے والا ہے جب مسکانِ ارض وساء آپس میں مل جائیں گے۔اس میں ان کے میل وملا قات کے بعد کے حالات کومدِّ نظر رکھ کرمناسب اور مکمل تعلیم بھی پیش کی گئی ہے۔ ہاں ایسے حالات پیدا ہونے پر ویدکی تعلیمات رائج کرنے میں ضرور دفت ہوگی۔

# حضرت خليفة الشيح الثانى ايده الله تعالى كى مجلس ميں

ایک عرصه کی بات ہے کہ سیدنا حضرت خلیفۃ المسمسیح الثانی ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز نے مجلس میں بعد نما نے عصر خاکسار کو مخاطب کر کے فر مایا کہ'' مولوی صاحب! حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانہ میں تو آپ بڑی گرمجوثی سے ظمیں اور قصید ہے حضور کی مجلس میں سنایا کرتے تھے۔ ہمارے وقت میں تو آپ کا جوش ٹھنڈ اپڑ گیا ہے''۔

اس پرخا کسارنے ایک فارسی قصیدہ تیار کر کے حضور کی خدمت میں دوسرے دن بعد نما زعصر جب حضور قر آن کریم کے درس سے فارغ ہوئے پیش کر دیا۔ بیقصیدہ ساٹھ ستر اشعار کا تھا جو بعد میں اخبار''الفضل'' میں بھی شائع ہو گیا۔اس کے چندا بتدائی اشعار بیہ تھے۔

جمال تحبّی نورِ قدم به یاد افتاد چو روئے مظہرِ حسنِ ازل در آمد باد من آل شدم که به پینم جہال برنگِ دگر نگاهِ شوق نموده به جلوه دورِ سعاد مرا که پیر طریقت بشرطِ صدق و وفا نموده وعدهٔ کشف رموز و سرِ مراد به جدوجهد نتانم که کامگار شوم بردال که می کنند امداد دعائے شخ که ما آزموده ایم بسے بود که بازوئے ہمت شود بدال اسعاد زدا زوادی ایمن که می شفت کلیم نه بود صید نه موسط برائے او صیّاد

عجب کہ طالبِ ناز از طلب بہ ٹور رسید کہ دانداز سرِ تحقیق سرِّ حق بہ عباد گدائے گوئے شہانم بہآں امیدِ بزرگ بود کہ دولتِ علیا مرا دہد آں داد ندانم این کہ خدا آیکہ از خودی رفتن کہ این خودی زخدا آمدن شود برباد

## جناب چومدری سرمحمه ظفرالله خاں بالقابه کا واقعہا تقاء

سیدنا حضرت خلیفۃ السمنسیہ اول رضی اللہ عنہ کے عہد سعادت میں جناب چوہدری محمظ خلفر اللہ خال صاحب ہیرسٹری کی تعلیم کے لئے لنڈن گئے۔ سفر پر روائل سے پہلے آپ حضور رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دعا کے لئے عرض کیا۔ حضرت خلیفۃ المسمنسیہ اول رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ لندن جارہے ہیں۔ لندن شہر دنیا کی زیب و زینت کے اعتبار سے مصرسے بھی بڑھ کر ہے۔ آپ ہرضی الندن جارہے ہیں۔ لندن شہر دنیا کی زیب و زینت کے اعتبار سے مصرسے بھی بڑھ کر ہے۔ آپ ہرضی اللہ عنہ اولوں کو بنانا۔ حضور کی ان نصائح پر عمل کرتے ہوئے جناب چو ہدری صاحب نے لندن میں تعلیم کا زمانہ گذارا اور قریباً ہر روز سورہ یوسف کی تلاوت کرتے رہے۔ ان دنوں خواجہ کمال الدین صاحب گذارا اور قریباً ہر روز سورہ یوسف کی تلاوت کرتے رہے۔ ان دنوں خواجہ کمال الدین صاحب چو ہدری نصر اللہ خاں صاحب رضی اللہ عنہ والد ما جد جناب چو ہدری صاحب رضی اللہ عنہ والد ما جد جناب چو ہدری صاحب رضی اللہ عنہ والد ما جد جناب مصر سے بڑھا ہوا ہے لیکن چو ہدری ظفر اللہ خاں صاحب اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح تقوی کی اور طہارت کا نمونہ پیش کررہے ہیں۔

جب جناب چوہدری صاحب ہندوستان کے مرکزی حکومت کے رکن کی حیثیت میں دہلی میں مقیم سے تو میں نے ایک دن خواب میں دیکھا کہ حضرت چوہدری نصر اللہ خاں صاحب آپ کے کوشی کے برآ مدہ میں کھڑ ہے ہو کر قرآن کریم سے سورہ یوسف تلاوت فرمار ہے ہیں اور بلندآ واز سے کہتے ہیں کہ میرا یوسف ۔ اور اشارہ اپنے صاحبزادہ لینی چوہدری محمد ظفر اللہ خاں صاحب کی طرف کرتے ہیں ۔ اس رؤیا سے میں نے جناب چوہدری صاحب کواطلاع دے دی تھی ۔ فَالُحَمْمُدُ لِلَّهِ

#### ايك عجيب رؤيا

غالبًا ۱۹۴۳ء کا واقعہ ہے کہ سیدنا حضرت خلیفۃ المسمسیسے الثانی ایدہ اللہ بنصرہ العزیز کی طرف سے خاکسار کو حکیم محمد یوسف صاحب صدر انجمن اسلامیہ علاقہ ورنگل ریاست حیدر آباد کے

بعض اعتراضات وشبہات بغرضِ جواب بھجوائے گئے اسی دوران میں مرکز کی ہدایت کے ماتحت خاکسار کو چک نمبر ۲۵ دشلع شیخو پورہ میں بعض تربیتی اور اصلاحی امور کی سرانجام دہی کے لئے جانا پڑا۔اور پھریہ ہدایت موصول ہوئی کہ وہاں سے فارغ ہوکر میں سہار نپور میں جاؤں جہاں پر نواب عادل خاں صاحب نے تبلیغی اغراض کے ماتحت میر سے بجوانے کے لئے درخواست دی تھی۔خاکسار دوران سفر میں حکیم محمد پوسف صاحب کے اعتراضات کے جوابات لکھتار ہااور جماعتوں کے اصلاحی اور تربیتی امورکو بھی سرانجام دیتارہا۔

سہار نپور میں میں نے رؤیا میں دیکھا کہ میں دار السمسیح میں ہوں جہاں بہت خوبصورت اور قیمتی قالین بچھے ہوئے ہیں اور ان پر ایک نور انی صورت کی نو جوان عورت جس کی عمر ۱۵–۱۸ سال کی معلوم ہوتی ہے بیٹھی ہے اور اپنے بالوں کو تنگھی کر رہی ہے جب اسی مکان کے مقابل پر برآ مدہ میں ہوں میر کی نظر بڑی تو سیدنا حضرت اقد س مسیح موعود علیہ السلام برآ مدہ میں ٹہلتے ہوئے نظر آئے حضور اقد س علیہ السلام کے قریب ہی ایک فرشتہ کھڑ اہے جو جھے مخاطب کر کے کہتا ہے کہ کیا تو جانتا ہے کہ بینو رانی عورت کون ہے؟ بیام المومنین ہیں اور حضرت میں موعود علیہ السلام انہیں ساتھ لے جانے کے لئے انتظار میں ٹہل رہے ہیں۔ جب وہ کنگھی سے اپنے بالوں کی الجھنوں صاف کر لیں گی تو جانے کے لئے انتظار میں ٹہل رہے ہیں۔ جب وہ کنگھی سے اپنے بالوں کی الجھنوں کے صاف ہونے اس کے بعد حضرت اقد س ان کو اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ انتظار صرف الجھنوں کے صاف ہونے تک ہے۔

اس رؤیا سے مجھے معلوم ہوا کہ سیدۃ النساء حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا کا زمانی ُ حیات بھی بہت سی برکات کا باعث ہے اور اللہ تعالیٰ کی نصرت آپ کی حیاتِ طیبہ سے خاص طور پر وابستہ ہے۔واللّٰہ اعلم بالصواب و عندہ ام الکتاب۔

## ایک تبشیری الهام

ایک دفعہ خاکسار مرکزی ہدایت کے ماتحت موضع دھرگ میا نہ ضلع سیالکوٹ بھیجا گیا دھرگ کے ذیلدار مکرم چو ہدری عنایت اللہ صاحب ایک مخلص اور بااثر احمدی ہیں ان کی صاحبز ادی کی شادی عزیز م چو ہدری ظہور احمد صاحب با جوہ جو مکرم چو ہدری شیر محمد صاحب ساکن چک نمبر ۳۳ سر گودھا کے فرزند اور جناب چو ہدری علی بخش صاحب کے پوتے ہیں سے قرار پائی تھی۔ دونوں خاندانوں سے میرے دریہ پنہ تعلقات تھے۔ بلکہ چوہدری علی بخش صاحب کی بیعت مع بعض دیگرافرا دِ خاندان کے بفضلہ تعالیٰ میری کوشش سے ہی ہوئی تھی۔

چو ہدری علی بخش صاحب تعلیم یا فتہ اور حد درجہ کے متعصب اور مخالفِ احمہ یت تھے۔ اور ان کے لڑکے مکرم چو ہدری شیر محمہ صاحب احمہ کی ہو چکے تھے۔ دونوں کے درمیان مذہبی اعتبار سے بہت انشقاق اور اختلاف رہتا تھا۔ جب میں چک نمبر ۳۳ گیا اور چو ہدری شیر محمہ صاحب کی تحریک پر میں انشقاق اور اختلاف رہتا تھا۔ جب میں چک نمبر ۳۳ گیا اور چو ہدری شیر محمہ صاحب کی تحریک تا تو چو ہدری علی بخش صاحب کمرے کے اندر چھپ جاتے اور جب میں اندر جا کران سے گفتگو کرنا چا ہتا تو باہر چلے جاتے ۔ علماء سوء اور متعصب پیروں اور سجادہ نشینوں سے وہ بے حدمتا شریحے اور کسی احمدی کو ملنایا اس کی با تیں سنناان کو ہرگز گوار انہ تھا۔

ایک دن جب میں صحن میں لوگوں کے سامنے تصوّف کے مسائل اور روحانی حقائق بیان کرر ہا تھا، وہ تھا اور وہ کمرے کے اندر تھے تو بعض با تیں ان کے کان میں بھی پڑیں۔ ہدایت کا وقت قریب تھا، وہ ان با توں سے متاثر ہوئے اور جب ہم حب پروگرام چک نمبر ۲۳ میں چو ہدری غلام حیدرصا حب احمدی کے ہاں جانے لگے اور گھوڑیوں پر سوار ہونے کو تھے کہ چو ہدری علی بخش صاحب نے ایک آ دمی کے ذریعہ پیغام بھجوایا کہ مولوی صاحب اگر آج رات یہاں گھہر جائیں تو میں ان کی تقریر تصوّف ف اور فلسفہ کا کیان پر سن کر حضرت مرزاصا حب اور اپنے بیروں کی تعلیم میں موازنہ کروں گا۔

یہ پیغام سن کرسب احباب کوخوشی ہوئی اور میں نے ایک دن کے لئے اپنی روائلی ملتوی کر دی اور چو ہدری غلام حیدرصاحب کواس سے اطلاع دے دی۔ چنانچہ وہ بھی چک نمبر ۳۳ سے میری تقریر سننے کے لئے پہنچ گئے۔ رات کو میں نے تین گھنٹہ تک فلسفہ ایمان اور مسائل تصوّف پر تقریر کی۔ جس کو سننے کے لئے پہنچ گئے۔ رات کو میں نے تین گھنٹہ تک فلسفہ ایمان اور مسائل تصوّف پر تقادیان جانے کا من کر چو ہدری علی بخش نے کہا کہ اگر میں ایک دن اور تھہر جاؤں تو وہ جلسہ سالانہ پر قادیان جانے کا وعدہ کرتے ہیں۔ اس پر احباب نے خوا ہش کی کہ اب جبکہ چو ہدری صاحب بہت پچھزم ہو چکے ہیں مزید ایک دن کے لئے تھر کر اس موقع سے فائدہ اٹھاؤں۔ چنانچہ میں تھر گیا اور چو ہدری صاحب اس دن کی تقریر اور گفتگو سے اس قدر متاثر ہوئے کہ بعض دوسرے دوستوں کے ساتھ مشورہ کرنے کے بعد سب نے بیعت کرلی۔ فالحمد لللہ علیٰ ذالک

 کی سعادت بھی حاصل ہو چکی تھی ( اس واقعہ کا ذکر چوتھی جلد میں گذر چکا ہے )

اس تقریب پرچومدری عنایت الله صاحب نے بہت سے غیراحمدی سکھ اور عیسائیوں کو بھی مدعو

کیا۔اور مجھے فرمایا کہ اس موقع پر ایبا خطبہ دیا جائے کہ سب مذاہب والے اس سے فائدہ اٹھ اسکیس۔

ذیلدار صاحب کے گھر کے قریب ہی مسجد تھی میں اس میں چلا گیا اور الله تعالی کے حضور دعا کی کہ وہ

اپنے خاص فضل سے مجھے ایسی تقریر کرنے کی توفیق دے جو سب سامعین کے لئے فائدہ بخش ہو۔ میں

دعا کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہایت شیریں اور دلیسند لہجہ میں مجھ پر مندرجہ ذیل پنجا بی منظوم

کلام نازل ہوا۔

سیمو حمد خدائے نوں جیندی مثل نہ کو اکوع اتے مجید نول جس نے بخشی گو

اس الہام میں اکوع اور مجید کے متعلق مجھے تفہیم ہوئی کہ بیز بان کے بنچ کی دورگیں ہیں جو گویائی میں کام دیتی ہیں۔ اور دوسرے مصرعہ میں گو کا لفظ گویائی کا مخفف ہے۔ مجھے اس بشارت سے ایک گونہ تسلی ہوئی اور اس کے چند منٹ بعد مجھے خطبہ نکاح کے لئے بلایا گیا۔ حاضرین کی تعداد کئی سوتھی۔ خطبہ شروع ہوا تو اللہ تعالیٰ نے روح القدس سے تائید فرمائی اور میری زبان پر فلسفہ نکاح اور حکمتِ تزویج کے متعلق ایسے معارف جاری ہوئے کہ تمام حاضرین نہایت محظوظ ہوئے اور بار بار اس بات کا اظہار کرنے گئے کہ ایسے حقائق اس سے پہلے سننے میں نہیں آئے میں نے عرض کیا کہ یہ فیض اور برکت حضرت میسے موعود علیہ السلام کی ہے اور آپ کی تعلیم کے ماتحت بیہ معارف بیان کئے گئے ہیں۔

مجھے اس کا میابی پر اس لئے بھی زیادہ خوشی تھی کہ اللہ تعالی نے سیدنا حضرت اقد س علیہ السلام اور آپ کے خلفاءِ عظام کی برکت سے قبل از وقت بذر بعیہ الہام مجھے بشارت دے کرمیرے ایمان کو تازہ کیا۔ مجھے اس بات کاعلم نہیں کہ زبان کے نیچ کس قتم کی رگیس ہیں جو گویائی میں مدودیتی ہیں یا ان کا کیانام ہے لیکن بذر بعیہ الہام مجھ پریہی انکشاف ہوا۔ والسّلّهٔ اعسلم باسوارہ و الشکو للله دبت العلمين

# ایک علمی اشکال کاحل

ا یک عرصہ کی بات ہے کہ خاکسار بسلسلۂ تبلیغ فیروز پورشہر میں مقیم تھا کہ بعض احباب نے پر چہ

اہل حدیث جومولوی ثناء اللہ صاحب امرتسری کی ادارت میں شائع ہوا تھا مجھے دکھایا اس پر چہ میں غالبًا ریاست جودھپور کے ایک مستفسر کا سوال درج تھا اور لکھا تھا کہ کسی پرانی قلمی بیاض میں ایک دوائی کا نام بطور نیط رموزتح رہے۔ جس کے خواص بہت عمدہ اور اللہ تعالی کے خزائن میں سے ایک خزانہ بتائے گئے ہیں لیکن اس کا نام رمز میں اس لئے تحریر کیا گیا ہے کہ تا نا اہل اس کے ذریعہ سے نا جائز فائدہ ندا تھا سکیں۔

اس دوائی کا نام علم جفر کے حساب جمل اور علم نجوم کے بروج اور ہفت سیارگان اور علم رمل کی ۱۱۲ شکال سے مرکب صورت مرموزہ میں پیش کیا گیا تھا۔ خاکسار کو بھی ان علوم کے مطالعہ کا موقع بفضلہ تعالیٰ میسر آیا تھا۔ اور ان علوم میں کئی کتب میں نے دیھی تھیں۔ جب احباب فیروز پور نے بتایا کہ شہر کے غیراحمدی علماء کے نزدیک سے عقدہ لا پخل ہے اور اس دوائی کا نام کسی کو معلوم نہیں ہوتا تو خاکسار نے اس مرموزہ نام کے متعلق غور کیا۔ اللہ تعالیٰ کے خاص فضل سے میں سے عقدہ حل کر نے میں کامیاب ہوگیا اور حسب قواعدِ علم جفر، نجوم او ررمل اس کا حل شرح و بسط سے لکھ کر اخبار ''اہل حدیث'' میں شاکع ہونے کے لئے بھوادیا۔ جونام میں نے قواعد خصوصہ کی روشنی میں استخراج کیا وہ حب میراحل شدہ جواب اخبار ''اہل حدیث'' میں شاکع ہونے کے ایم جمیراحل شدہ جواب اخبار ''اہل حدیث'' میں شاکع ہواتی مواتی مولوی محمد امین صاحب جومولوی ثناء اللہ صاحب کے خاص شاگر دوں میں سے تھے اور سلسلہ احمد سے بعض دیگر مسائل بھی دریا فت کرتے رہے۔

یہ مولوی صاحب بخت گندہ دہن تھے اور قادیان کا نام سننا بھی گوارا نہ کرتے تھے لیکن میرے جواب کود کیے کران علوم کے متعلق بعض دیگر با تیں معلوم کرنے کے لئے میرے پاس قادیان آگئے۔

اس واقعہ کا خاکسار نے اس لئے ذکر کیا ہے کہ ہرقشم کے علوم وفنون دینی خدمات کے لئے بیا اوقات بطور آلات کے کام دیتے ہیں اور ان علوم کے ذریعہ کئی لوگوں کے ظلماتی حجاب دور ہو جاتے ہیں اور ان کے لئے ہدایت کا رستہ آسان ہوجا تا ہے۔

## اخلاق كريمانه

١٩١٨ء مين جب انفلواينزاكي وباشدت اختيار كرگئي اورسيدنا حضرت خليفة المسسيح الثاني

ایدہ اللہ بنصرہ العزیز بھی سخت بیار ہوگئے۔ان ایام میں خاکسار لا ہور سے مرکزِ مقدس آیا اور حضور کی شدید علالت کے پیش نظر حضور کی عیادت کے لئے حاضر ہوا۔ حضوراس وقت چار پائی پر لیٹے ہوئے تھے اور مکرم ومحترم مولوی عبدالرحیم صاحب در داور جناب ڈاکٹر حشمت اللہ صاحب چار پائی کے پاس فرش پر بیٹھے ہوئے تھے۔ جب خاکسار حقیر غلام کمرہ کے اندر آکر نیچے فرش پر بیٹھے لگا تو حضور فوراً باٹھ کر فرمانے لگے کہ آپ سر ہانہ کی طرف تشریف رکھیں۔ میں نے عرض کیا کہ خاکسار نیچے فرش پر بیٹھنے میں ہی سعادت سمجھتا ہے۔حضور نے اصرار کے ساتھ سر ہانہ کی طرف بیٹھنے کا ارشاد کیا اور فرمایا کہ آپ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے صحابہ میں سے ہیں اور صحابہ کا احترام ضرور کی ہے۔ چنا نچہ حضور نے ایک طرف ہوگر خاکسار کو چاریا گیے۔

جب خاکسارعیادت کے بعد واپس ہوا تو حضور کے اخلاقِ حسنہ اور نمویئر ادب واحترام صحابہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام سے بے حد متاثر ہوا۔ اور دیریتک رقتِ قلب سے حضور کے لئے اور حضور کی نسلوں کے لئے دعا کرتا رہا۔ اے خیر الراحمین اللہ تو اپنے ان مقدسوں پر اپنی بے شار رحمین تا ابدنا زل فرما تارہ۔ آمین

# ظهيرالدين ارُو بي

ظہیرالدین اروپی مدعی الہام تھا اور اپنے آپ کو یوسفِ موعود کہتا تھا۔ ایک دن جب میں مبارک منزل اعاطہ میاں چراغ دین صاحب میں قرآن کریم کا درس دے رہا تھا تو وہاں ظہیرالدین آگیا اور اس نے سب احباب کے سامنے اپنا دعویٰ پیش کیا اور قبول کرنے کی دعوت دی۔ اس نے اپنے دعویٰ کی تائید میں کچھا شتہا ربھی شائع کئے تھے اور کی لوگ اس کے ہم خیال بھی ہو گئے تھے۔ میں نے اسے کہا کہ آپ الی م ہی ہا توں سے پر ہیز کریں اور حضرت سے موعود علیہ السلام کی جماعت میں فتنہ کی صورت پیدا نہ کریں۔ اس پر اس نے کہا کہ میرا دعویٰ خدا تعالیٰ کی وحی کے ماتحت ہے۔ میں نے اسے کہا کہ کیا آپ اپنے اس دعوٰ کی الہام کے متعلق تحریر دے سکتے ہیں اس پر اس نے ایک تحریر لکھ دی۔ ابھی اس تحریر پر چالیس دن ہی گذرے تھے کہ اسے سی شدید جرم کی بناء پر ملا زمت سے معزول کر دیا گیا۔ پچھ عرصہ بعد اس پونین کا مقد مہ دائر ہوا اور اس کی بہت ذلت اور رسوائی ہوئی۔ بعد از ان ایک عورت کے اغوا کے کیس میں بھی وہ ماخوذ ہوا۔ ان پیم حوادث سے اس کی ہوث

ٹھکانے ہوئی۔اس کے عقید تمنداس سے بدظن ہونے لگے اوراس نے ان کوکہا کہ چونکہ میرے دعویٰ کے بعد خدا تعالیٰ کی تائید میرے شامل حال نہیں اس لئے میں اپنے دعویٰ کوسر دست ملتو کی کرتا ہوں۔ تنگی معاش کی وجہ سے اس نے غیر مبائعین کے امیر مولوی محمد علی صاحب سے بھی خط و کتابت شروع کی ۔لیکن انہوں نے اس کو منہ لگانا پہند نہ کیا۔اس کے بعد اس نے ٹمٹم چلانے کا کام شروع کیالیکن اس میں بھی کا میاب نہ ہوا اور اب معلوم نہیں کہ وہ کہاں اور کس حالت میں ہے۔

ظہیرالدین کے متعلق میں نے دورؤیا بھی دیکھے تھے۔جن کا ذکرانہی دنوں اخبار'' فاروق'' مور خد ۲۵ جولائی ۱۹۱۸ء میں شائع ہوگیا تھا۔ بیرؤیا مندرجہذیل الفاظ میں شائع ہوئیں۔

#### دورؤما

مندرجہ ذیل سطورمولا ناغلام رسول صاحب فاضل راجیکی کے ایک خطسے چھا پی جاتی ہیں۔ پہلی رؤیا

''ڈاکٹر نور محمرصا حب نے کل میرے نام ایک اشتہار آخری جبت نامہ بھیجا۔ جس میں گی طرح کی ہزلیات کا ذکر ہے اس میں اس نے ظہیر کی بیشگوئی شائع کی ہے کہ میں ڈیڈھ سال کی میعاد میں فوت ہوجاؤں گا۔ کل دعا کا موقع میسر آیا اوران دعاؤں میں ہی سوگیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ جلسہ سالانہ ہوادراس میں حضرت میں موعود علیہ السلام منتظم ہیں۔ موسم بہار کا معلوم ہوتا ہے۔ اسی اثناء میں حضرت ممدوح کی طرف سے ایک خوبصورت کٹورے میں جوغالبًا چاندی کا معلوم ہوتا ہے۔ ایک عجیب قسم کا شربت جونہایت ہی لذیذ اور خوشبودار ہے، آیا۔ تاکہ میں اسے پی لوں اور میں نے اسے تین دفعہ کر کے پیا ہے۔ پھر میں خواب میں ہی حکیم محمد الدین صاحب سے کہتا ہوں کہ ظہیر نے تو میرے لئے ڈیڈھ سال کی پیشگوئی کی تھی کہ میں مرجاؤں گا۔ کیکن اس شربت سے مجھے یہی علم دیا گیا ہے کہ میں تین سال سے پہلے نہیں مرون گا۔''

#### دوسری رؤیا

''ان دنوں میں نے ظہیرالدین کے فتنہ کے متعلق بہت زور سے دعا کی اوراس ہارہ میں مجھے دکھایا گیا کہ ایک سانپ ہے جس پر سیاہ اور سفید قتم کے داغ اور نقش ہیں۔ وہ ایک دیوار پر چڑھ رہا ہے۔ میرے ہاتھ میں ایک بہت بڑا سونٹا ہے جس سے میں نے اسے بالکل کچل دیا ہے اوراس کے سر کوالیا کچلاہے کہ بس اس کو ہلاک ہی کر دیا ہے۔ پھر میں نے ظہیر کو دیکھا کہ وہ مجھ سے پچھ باتیں کرنا عیابتا ہے۔ میں نے کہا جب تک تیری بد دعا پر جوتو نے اشتہا رمیں شائع کیا ہے پوراسال نہ گذرجائے میں بات نہیں کروں گا۔

غلام رسول را جیکی ۔ ۷۱ جولا ئی ۱۹۱۸ء

جناب ایڈیٹر صاحب اخبار'' فاروق'' نے مور خد ۱۹۱۹ کے پرچہ میں مندرجہ ذیل نوٹ شائع کیا۔جس کاعنوان پیرتھا:۔

'' سال کے اندراندرظہیر کے اشتہار اور پوسفِ موعود کے دعویٰ کا انجام اوراس کی ذلت اور دعویٰ سے انکار۔''

ظہیرالدین اروپی اپنی ناکا می اور نامرادی کی وجہ سے جولاز م افتر ااور پیروئی حدیث النفس ہے۔ ہر چنداس قابل نہیں کہ اس کے لئے ایک کالم بھی دیا جائے ۔لیکن ایک نشانِ صدافت ظاہر ہونے کی وجہ سے معافی چاہتا ہوں کہ چند سطور دینے پر مجبور ہوا ہوں ۔اس رسمبر ۱۹۱ء کوظہیر نے ایک دعاشائع کی جس کا خلاصہ اس کے الفاظ میں بیہے:۔

''وہ کلام الہی اور الہام ربّانی جو مجھ پرنا زل ہوا ہے اور جس کی بناء پر میں اپنے تئیں یوسٹ موعود قرار دیتا ہوں ..... فی الواقع خدا تعالیٰ ہی کا کلام اور وحی ہے۔ اور خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ وہ نہ تو از قسمِ اضغاث واحلام ہے نہ از قسمِ احادیث النفس نہ ہی کذب اور افتر ااور نہ از قسمِ آراء بلکہ خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جس کی جھوٹی قسم کھا نالعتوں کا کام ہے کہ وہ خاص خدا تعالیٰ کی وحی اور الہام اور اسی کا مقدس کلام ہے کہ وہ خاص خدا تعالیٰ کی وحی اور الہام اور اسی کا مقدس کلام ہے کہ وہ خاص خدا تعالیٰ کی وحی اور الہام اور اسی کا مقدس کلام ہے کہ وہ خاص خدا جس نے تحریرِ بالا میں کسی قسم کے جھوٹ اور فریب سے کام لیا ہے تو اے میرے خدا جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے تو مجھو اپنے سخت عبر تناک عذاب میں ایک سال تک ہلاک اور بالکل ہر با دکر دے اور مجھ پر ایسا عذاب نازل کردے کہتمام دنیا کے لئے عبرت ہو۔''

یہاں خدا کا اقتداری نثان دیکھئے کہ اسی سال میں ظہیر کی وہ ذلت ہوئی کہ خدا دشمن سے دشمن کو بھی نصیب نہ کرے اور اس آیت قرآنی نے اپنا جلوہ دکھایا جو یوں ہے إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوُ الْعِجُلَ سِينَا لَهُمْ عَضَبَ مِنُ رَّبِهِمْ وَ ذِلَّةٌ فِي الْحَيوةِ الدُّنيَا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ 66 مواس سے بڑھ کراور کیا ذلت ہو سکتی ہے جوظہیر کی اگست کے مہینہ میں ہوئی اور جس کی تفصیل اار تمبر ک' پیغام' میں ہے جوآج کا رحم کر کوموصول ہوا ظہیر کا ایک خط چھیا ہے جواس نے مولوی محم علی صاحب کے نام نہایت لجاجت سے کھا ہے اس کے بعض فقرات یہ ہیں:۔

'' آپ کوعلم ہے کہ میرا کوئی چھوٹا یا بڑا بھائی نہیں اور نہ ہی کوئی چاچا بابا ہے ( یعنی وحید طرید ہوں۔ ناقل ) جو گھر کے کاروبار کا خیال رکھ سکے۔اس لئے میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہا گر میں ہفتہ وار لا ہور سے گھر آؤں تو پھرتمیں روپے ما ہوار کا فی ہوں گے اس لئے انجمن میرے لئے مکان کا بھی بندوبست کرے۔''

سنئے ظہیر پھر کیا کہتا ہے۔ مجھے تمیں روپے اور مکان دے دواور میں اس کے لئے اپنے عقا کد چھوڑ تا ہوں لے طہیر پھر خط میں یوں لکھتا ہے۔

با وجوداس قدر لجاجت اوراپ عقا ئد سے مرتد ہونے کے مولوی محمطی صاحب نے شملہ سے یہ جواب دیا کہ آپ اس مضمون کا ایک اشتہار بھیج دیں اور میں اسے لا ہور پہنچ کر چھپوا دوں گالیکن سرِ دست بینہیں کہ سکتا کہ اس کے بعد کیا ہوگا۔ بیفقرہ پڑھ کرظہیر سمجھ گیا ہوگا کہ باوجود آئی بڑی قربانی اور اپنے عقائد سے کھلا کھلا ارتد اداختیار کرنے کے پھر بھی تمیں روپے کی نوکری مع مکان کا وعدہ نہیں ہوتا۔ تو وہ فرنٹ ہو گیالیکن جو کچھاس کے دل میں تھا وہ فاہر ہوگیا یعنی دنیا نے یہ دیکھ لیا کہ اس کی اشتہار بازی اور مسے موعود کو صاحب شریعت

ظاہر کرنا اور یوسف موعود ہونے کا دعویٰ محض دنیا طلبی کے لئے تھا اور اس کی قدر وقیمت محض تمیں روپے ما ہوار اور کرایہ مکان ہے۔ نُف ہے ایسی زندگی پر۔اس سے بڑھ کرایک لکھے پڑھے مدعی الہام انسان کی کیا ذلت ہوسکتی ہے اور کیا بڑا غضب اور عذاب ہوگالیکن اگریہ کم ہے تو خدائے منتقم ابھی زندہ ہے۔ میں مولوی غلام رسول صاحب کومبارک باد دیتا ہوں کہ ان کے ہاتھ پرایک ابن صیّا دہلاک ہوا۔''

#### ضروري نوٹ

میری ندکورہ بالا دونوں رؤیا کی تصدیق اللہ تعالی نے بطفیلِ برکتِ حضرت سیرنامیج پاک علیہ السلام ظاہر فرمادی۔اول ظہیر نے میرے متعلق یہ پیشگوئی شائع کی تھی کہ میں ڈیڑھ سال کی میعاد کے اندر فوت ہوجاؤں گا۔اس کے بعداس نے خاکسارا ورسیدنا حضرت خلیفۃ المسدیح الثانی ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز واطلع شموس طالعہ کے متعلق شائع کیا کہ دونوں کی وفات ۱۹۲۰ء تک ہوجائے گی۔اللہ تعالی کی نصرت سے اس کی یہ دونوں پیشگو ئیاں بالکل غلط ثابت ہوئیں اور سیدنا حضرت خلیفۃ المسدیح الثانی ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز مع جملہ فیوض و ہرکات کے خیروعا فیت سے ہیں اور حضور کا یہ تقیر غلام بھی اب تک جبکہ ہے ۵ء شروع ہو چکا ہے بفضلہ تعالی بقید حیات ہے کہ فالحمد للله۔

### بنارس كانييالى مندر

سیدنا حضرت خلیفة المسدید اول رضی الله تعالی عندوارضاه کے عہدِ سعادت میں ایک تبلیغی وفد جس میں حضرت مولوی محمد سرورشاه صاحب معرفت میر قاسم علی صاحب محضرت مولوی محمد سرورشاه صاحب محضرت میر قاسم علی صاحب محضرت مفتی محمد صادق صاحب مخواجه کمال الدین صاحب اور خاکسار شامل تھے، بنارس گیا۔ جب ہم جلسه میں تقریریں کرنے سے فارغ ہوکر قیام گاہ پر آئے تو خواجہ صاحب نے کہا کہ یہاں پر ایک مشہور تاریخی مندر نیپالی مندر کے نام سے مشہور ہے اور لوگ دور دور دور سے اسے دیکھے آتے ہیں اگر ہم بھی اسے دیکھ لیں تو معلومات میں اضافہ ہوگا اور تبلیغی اعتبار سے فائدہ اٹھایا جاسکے گا۔

چنانچہ ہم سب احباب اس مندر کو دیکھنے کے لئے گئے۔ یہ مندر ایک بہت بڑی بلڈنگ میں ہے۔ جس کے اوپر جا بجامجھے تراشے ہوئے ہیں۔اوپر کرشن جی مہاراج کی مورتیاں ہیں اور نیچے

آ سنوں کے نمونے دیئے گئے ہیں یعنی عورت ومرد کے ساگم کے حیا سوز منا ظر۔ جب بید مندر بنایا گیا تو بے حیائی کا عجیب زمانہ تھا اور بڑے بڑے پنڈ توں اورلیڈرانِ قوم کا انداز فکرا تناپست اور فاسد تھا کہان کی اخلاقی حالت بررونا آتا ہے۔

مندر کے چبوتر ہے کے اوپرایک پاسبان بیٹھاتھا۔ جوصرف مردوں کو درشن کے لئے اندر جانے کی اجازت دیتا تھا۔ عورتوں کو اندر جانے کی اجازت نہ تھی۔ جب ہم وہاں پنچے تو امریکہ کی ایک سیاح لیڈی اس مندر کو دیکھنے کے لئے اندر داخل ہونے گئی۔ دربان نے اس کورو کنا چاہا لیکن اس لیڈی نے کہا کہ میں سیاحت کے لئے امریکہ سے ہندوستان آئی ہوں اور نیپالی مندر دیکھنا میر سیر وگرام میں شامل ہے۔ اس لئے مجھے روکا نہیں جا سکتا۔ اس نے پانچ روپے محافظ کی نذر کئے اور اندر جانے میں کا میاب ہوگئی۔

ا خلاقی اعتبار سے ایسے حیا سوز نظار ہے جگن ناتھ پوری اور اڑیسہ کے دوسرے مشہور مندروں میں بھی کثرت سےنظر آتے ہیں، جن کود کیھ کراب شریف ہندو بھی شرماتے ہیں۔

# الله بخش صاحب ضیاء بیثاوری کے متعلق رؤیا

اللہ بخش صاحب ضیاء پھاوری نے قبولِ احمد بت کے بعد ابتدا میں بہت اخلاص اور عقیدت کا اظہار کیا۔ 1919ء میں میں نے ایک عربی قصیدہ جس کے ساڑھے تین صد اشعار سے پھاور میں کھا۔ اللہ بخش صاحب نے اس قصیدہ کوطبع کرانے کے لئے اسے کا تب سے کھوایا۔ اور حضرت مولا نا کھا۔ اللہ بخش صاحب رضی اللہ تعالی عنہ کے سوائح حیات بھی شائع کرنے کا ارادہ کیا اور سلسلہ کے بعض محمد سرور شاہ صاحب رضی اللہ تعالی عنہ کے سوائح حیات بھی شائع کرنے کا ارادہ کیا اور سلسلہ کے بعض دیگر کا م بھی اپنی مرضی کے ماتحت سرانجام دینے شروع کئے۔ ضیاء صاحب ابھی قاویان مقدس میں سے کہ خاکسار کو تبلیغی سلسلہ میں کھنو جانا پڑا۔ وہاں پر میں نے ایک رات رؤیا میں دیکھا کہ ضیاء صاحب کا خوبصورت چہرہ بالکل سیاہ ہوگیا ہے۔ مجھے اس رؤیا سے بہت تشویش ہوئی۔ قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں اس کے دومطلب ہو سکتے تھے۔ اول لڑکی پیدا ہونا جیسا کہ آبت اذا بہشہ سر احدہ ہے بالانٹی ظل وجہہ مسودًا وَ ہو کظیم میں اللہ تعالی فرما تا ہے فَامَّا الَّذِیْنَ اسُودَ تُ وُجُوهِ ہِمَ ارتدادا فتیار کرنا۔ جیسا کہ سورہ آل عمران میں اللہ تعالی فرما تا ہے فَامَّا الَّذِیْنَ اسُودَ تُ وُجُوهِ ہِمَ اکھ نے بعد وسری تعیر ایمان کے بعد کفرا فتیار کرنا ہے یہ دوسری تعیر انگیان کے بعد کفرا فتیار کرنا ہے یہ دوسری تعیر انگیان کے بعد کفرا فتیار کرنا ہے یہ دوسری تعیر انگیان کے بعد کفرا فتیار کرنا ہے یہ دوسری تعیر انگیان کے بعد کفرا فتیار کرنا ہے یہ دوسری تعیر انگیات کے بعد کفرا فتیار کرنا ہے یہ دوسری تعیر

میرے لئے تشویش کا باعث تھی۔

میں نے ضیاءصا حب کو خط لکھا کہ اگر ان کے گھر امید واری ہوتو رؤیا کی تعبیر لڑکی کے تولد سے پوری ہوسکتی ہے ۔ لیکن دوسری صورت شدید الانذ ارا ورخطرناک ہے جس کے لئے ان کو خاص طور پر دعا ، استغفارا ورصد قدکی طرف توجہ کرنا چاہیئے ۔

اس کے پچھ عرصہ بعد ضیاء صاحب لا ہور چلے گئے اپنی خوبصورت متشرعانہ ڈاڑھی بھی منڈوادی اور بعض وسوہ اندازوں سے متاثر ہوکر سلسلہ سے دور ہو گئے۔ انا للّٰہ و انا الیہ راجعون

خدا تعالیٰ سے دعاہے کہ وہ ان کی آتکھیں کھو لے اور جس آسانی نور کوانہوں نے نہایت جوش اور جذبہ سے قبول کیا تھااس کو دوبارہ قبول کرنے کی انہیں تو فیق ملے۔ و اللّٰہ علیٰ کلّ شیبی قدیو .

# صوفی عبدالرحیم صاحب امرتسری کے متعلق رؤیا

صوفی عبدالرحیم صاحب امرتسر کے رہنے والے ایک مخلص احمدی کے لڑکے ہیں۔ انہوں نے پہلے علوم شرقیہ کی تخصیل کی اور بعد میں ایم اے کی ڈگری حاصل کی۔ بہسلسلئر ملا زمت عراق میں بھی رہے اور بعد میں ریلوے کے ایک بڑے عہدہ پر فائز ہوئے۔ لا ہور میں قیام کے دوران جب وہ سلسلہ میں داخل تھے تو میرے ساتھ بھی ان کے مراسم تھے اور بعض اوقات تصوّف کے معارف اور نکات کے متعلق ان سے ما تیں کرنے کا موقع ملتا تھا۔

ایک دفعہ خاکساراور حضرت سیدزین العابدین ولی اللہ شاہ صاحب صوفی صاحب کے گھر بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا کہ ہم دونوں ان کی محکمانہ ترقی کے لئے دعاکریں۔ چنانچہ ہم نے مل کر دعا کی۔ اور حضرت شاہ صاحب اور صوفی صاحب کے فرمانے پر میں نے رات کو بھی توجہ سے دعا کی۔ رات کو مجھے رؤیا میں بتایا گیا کہ صوفی صاحب کو ترقی مل جائے گی۔ میں نے اس کی اطلاع صوفی صاحب کو دی جا کہ وقت ان کی تخواہ چار پانسورو پے ماہوار تھی بعد صاحب کو دی بلکہ ان کے کہنے پر لکھ کرد ہے دی۔ اس وقت ان کی تخواہ چار پانسورو پے ماہوار تھی کے میں وہ ترقی کرتے ہوئے قریباً پندرہ سورو پے ماہوار تک جا پہنچے۔ لیکن افسوس ہے کہ ظاہری ترقی کے ساتھ ان کا سلسلہ سے ربط قائم نہ دہ سکا۔

المجاوع میں میں نے صوفی صاحب کی نسبت ایک منذرروکیا و یکھا کہ ان کا چہرہ سیاہ ہوگیا ہے۔

نیزیہ بھی دیکھا کہ اخبار الفضل میں ان کے متعلق اخراج از جماعت کا اعلان ہوا ہے۔ میں نے بوجہ

درییہ تعلقات محبت کے ازراہ ہمدردی صوفی صاحب کو اطلاع دی کہ میں نے آپ کے متعلق ایک شدید منذر روکیا دیکھی ہے۔ آپ خاص طور پر استغفار اور تو بہ کریں اور اصلاح کی طرف قدم بڑھا کیں۔ صوفی صاحب نے مجھے لکھا کہ آپ بہ بتا کیں کہ وہ روکیا کیا ہے اور کب پوری ہوگی۔ میں نے لکھا کہ آپ بجائے روکیا کی قضیل دریا فت کرنے کے استغفار اور اصلاح کی طرف توجہ کریں۔

زوکیا بہت منذر ہے لیکن تو بہ سے اللہ تعالی کی قضاء ٹل سکتی ہے۔ اس کے بعد بھی صوفی صاحب روکیا جا اطلاع دے دری اور لکھا کہ آگر آپ اصلاح کی طرف توجہ نہ کریں گے تو آپ کا اخراج از جماعت ۱۹۴۰ء دے دی ہوجائے گا چنا نچہ ایسا ہی وقوع میں آیا۔ اب معلوم ہوا ہے کہ صوفی صاحب جماعت احمد سے سے دور ہو یکے ہیں۔ انا للّٰہ و انا الیہ د اجعون

# پیُرایهاڑیا

سیدنا حضرت اقدس سے موعود علیہ السلام کے عہد سعادت میں حضور اقدس کے ہاں گوجر قوم کا ایک پہاڑی شخص ملازم تھا جو بہت ہی سادہ طبع تھا۔ اس کا نام پیرا تھا۔ ایک دن وہ حضرت خلیفۃ المسسیح اول رضی اللہ تعالی عنہ کے مطب میں آگیا۔ آپ نے اس سے دریافت کیا۔ تہہارا مذہب کیا ہے وہ اس وقت وہاں سے چلا گیا اور کچھ دیر کے بعد ایک پوسٹ کارڈ لے آیا اور حضور کو عرض کرنے لگا کہ میر ہے گاؤں کے نمبر دارکو یہ خطاکھ دیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ خط کس غرض کے لئے کھانا ہے۔ کہنے لگا آپ نے جو دریافت کیا تھا۔ کہ میرا مذہب کیا ہے آپ ہمارے گاؤں کے نمبر دار کو کھوٹر تے نے یہن کر تبجب فرمایا کہ اس کی سادگی کس حد تک کولکھ کر دریافت کرلیں اس کو معلوم ہے۔ حضرت نے یہن کر تبجب فرمایا کہ اس کی سادگی کس حد تک

ا یک د فعہ حضرت خلیفۃ المسسیع اول رضی الله عنه نے اس کونماز پڑھنے کی تلقین کی ۔وہ اس

وقت تو خاموش رہالین کچھ دن کے بعد نماز پڑھنا شروع کر دی۔ جب آپ نے دریا فت فرمایا کہ اب کیسے نماز شروع کر دی ہے تو کہنے لگا کہ مجھے خدا کی طرف سے آواز آئی ہے کہ'' اُٹھ اوسُورا نماز پڑھ'' پس میں نے نماز شروع کر دی ہے۔ اس کی سادگی کا بیا عالم تھا کہ ایک دفعہ جب وہ نماز پڑھ رہا تھا تو ایک خادمہ نے اسے آواز دی تو وہ نماز میں ہی بول اُٹھا کہ تھوڑی سی نماز ابھی باقی ہے پڑھ کر آتا ہوں۔

یبی وہ سادہ شخص تھا جس نے باوجود سادگی اور کم علمی کے ایک دفعہ بٹالہ میں مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی کوایسا مدلّل اور دندان شکن جواب دیا کہ پھراس کو حضرت اقد س علیہ السلام پراس کے سامنے اعتراض کرنے کی جرأت نہ ہوئی۔

# رگ ِ جان کے متعلق میری رؤیا

1934ء میں خاکسار نے پشاور میں ایک رؤیا دیکھی کہ میں قادیان میں ہوں اور وہاں سیدنا حضرت اقدس مسے موعود علیہ السلام بھی بقیدِ حیات مشاغلِ ضروریہ میں مصروف نظر آتے ہیں حضرت اقدس نے اپنی طرف سے جلی حروف میں ایک بڑااشتہارشائع کیا ہے جس کاعنوان

### ميرى صدافت كاايك عظيم الشان نشان

ہےاس اشتہار میں آپ نے نکونُ اَقُوبُ اِلَیٰہِ مِنُ حَبُلِ الْوَدِیْدِ 69 کی تشریح فرماتے ہوئے اپنی صدافت پیش کی ہے اور فرمایا ہے کہ گوما دی اسباب کے اعتبار سے رگِ جان انسانی حیات کی آخری کڑی ہے لیکن خالق الاسباب اور مقتدر خداجس نے اس رگِ جان کو پیدا کیا ہے انسانی زندگی کے لئے اس سے بھی زیادہ مؤثر اور قریب ہے۔

آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثِ اول میں اللہ تعالیٰ نے نبحن اقرب المیہ من حبل الورید کا عجاز نمانشان دکھایا اور جب آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو مکہ مکر مہسے جواسلام کی اجتماعی زندگی کے لئے رگ ِ جان کی طرح تھا ہجرت کرنا پڑی اور آپ کے دشمنوں نے خیال کیا کہ اب حضورصلی اللہ علیہ وسلم کامشن نعوذ باللہ نیست ونا بود ہوجائے گا تو وہ قا دروقیوم خدا جو آپ کے لئے

رگ جان سے بھی زیادہ قریب تھا اس نے ایسے اسباب پیدا کئے کہ مکہ مکر مہ سے جدا ہو کر بھی حیاتِ اسلامی قوتِ نامیہ حاصل کرتی رہی ۔ یہاں تک کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کو اتنی طاقت حاصل ہوگئی کہ آپ دس ہزار قد وسیوں کے ساتھ مکہ مکر مہ میں فاتحانہ شان سے داخل ہوئے اور کا فروں اور منافقوں کا یہ وسوسہ کہ مکہ مکر مہ سے جو مسلمانوں کے لئے مرکزی مقام اور رگ جان کی ما نند ہے، نگلنا مسلمانوں کے لئے تباہی کا باعث ہوگا: بالکل غلط ثابت ہوا۔ اسلام کی مکہ مکر مہ سے جدا ہو کر ترتی اور عوج خدا تعالی کا ایک عظیم الشان نشان تھا جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثِ اول میں ظہور پذیر ہوا اور اس نشان سے بیٹا بت ہوا کہ اللہ تعالیٰ انسان کی رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہے اور رگ جان کے بعد بھی اسباب حیات پیدا کر سکتا ہے۔

یمی صورت آنخفرت صلی الله علیه وسلم کی بعث فانید یعنی حضرت می موعود علیه السلام کے زمانه میں ظاہر ہوگی جبله پیشگو ئیوں کے مطابق مرکز احمدیت قادیان سے جو جماعت احمدید کی ترقی اور نمو میں ظاہر ہوگی جبله پیشگو ئیوں کے مطابق مرکز احمدیت قادیان سے جو جماعت احمدید کی ترقی کی کوئی صورت نہیں۔ گویاان کی رگ جان کٹ گئی ہے قادیان چھوڑ نے کے بعد اب احمدیوں کی ترقی کی کوئی صورت نہیں۔ گویاان کی رگ جان کٹ گئی ہے تو الله تعالی نے جورگ جان سے بھی زیادہ قریب ہے، ایسے اسباب پیدا فرمائے کہ جب قادیان سے ہجرت کے بعد حضرت سیدنا خلیفة السمسدے الثانی ایدہ الله بضرہ العزیز نے اپنویز م مقبلا نہ سے ہجرت کے بعد حضرت سیدنا خلیفة السمسدے الثانی ایدہ الله بضرہ العزیز نے اپنویز م مقبلا نہ سے اور الله تعالی کی تائیدہ فصرت سے جماعت دن دو نی اور راب حضور نے اپنانیا مرکز ر بوہ تعمیر فرمایا اور الله تعالی کی تائیدہ فصرت سے جماعت دن دو نی اور راب چوگئی ترقی کر رہی ہے اور اَس کو اور اَس نشان سے ایک دفعہ پھر دنیا پر ظاہر ہو جائے گا کہ خالق الاسباب غدا ندگی کے اسباب کے فقدان کے بعد نئے اسباب تخلیق کرسکتا ہے اور اس کے آگے کوئی بات انہونی نہیں۔ ندگی کے اسباب کے فقدان کے بعد نئے اسباب تخلیق کرسکتا ہے اور اس کے آگے کوئی بات انہونی نہیں۔

سیدنا حضرت اقدس میچ موعود علیه السلام نے آیت مذکورہ بالا کی جوتشری پوسٹر میں فر مائی اس کا مفہوم تقریباً وہی تھا جو میں نے اوپر درج کیا ہے۔الفاظ میرے اپنے ہیں۔

# المرء مع مَن أَحَبُّ

جب او پر کاکشنی نظارہ مجھے دکھایا گیا تو میں نے رؤیا میں ہی حضرت اقد س سے موعود علیہ السلام سے دریافت کیا کہ حضرت سیدنا ومولانا مجمد مصطفی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ ایک صحابی نے عرض کیا تھا کہ جنت میں حضور کا مقام بہت بلند اور رفیع المزلت ہوگالیکن ہم اپنے درجہ کے مطابق بہت بیت مقام پر ہوں گے۔ بس ہمارے لئے جنت میں حضور کی صحبت سے مستفیض ہونا کیسے ممکن ہوگا۔
اس پر آمخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المصر ء مع مَن اَحَبِّ آلی یعنی انسان جس کے ساتھ موعود محبت رکھتا ہے اس کی معیت اس کو حاصل ہوگا۔ یہ واقعہ عرض کر کے میں نے حضرت اقد س مسے موعود علیہ السلام سے دریافت کیا کہ کیا آپ کے مجبوں کو بھی آپ کی معیت اسی طرح حاصل ہوگی جس طرح تعلی اللہ علیہ وسلم کے مجبون کو حاصل ہوگی جس طرح اس کی اللہ علیہ وسلم کے مجبون کو حاصل ہوگی جس طرح

اس پریک دم نظارہ بدلا اور میں نے دیکھا کہ حضرت اقد سمسے موعود علیہ السلام کے دور کے بجائے حضرت المصصلح الموعود ایدہ اللہ تعالیٰ کا دور سامنے آگیا اور جھے بتایا گیا کہ المصر مصم مصن احب سب کی شان والے محبّ وہی ہوں گے جو حضور کی تحرید میں حصہ لے رہے ہیں اور قربانی کا اعلیٰ نمونہ دکھا رہے ہیں اور اپنے اموال اور جا کدادوں کو دینی اغراض کے ماتحت وقف کر رہے ہیں۔اگرایسی قربانی اور اغلاص کا جذبہ جماعت کے معتد بہ حصہ میں پیدا ہوجائے تو ایک طرف تو وہ المصر مصم میں اُرائیسی قربانی اور اغلاص کا جذبہ جماعت کے معتد بہ حصہ میں پیدا ہوجائے تو ایک طرف تو وہ المصر و مصم میں اُرائیسی قربانی اور خلوص کے وہ المسمو و مصم میں اُرائیسی خلی فلا ہر فرمائے گا اور فقد ان اسباب کی یاس آلود حالت کو بدل کر اس جذبہ کو دیکھ کر خدا تعالیٰ اپنی خاص بخلی فلا ہر فرمائے گا اور فقد ان اسباب کی یاس آلود حالت کو بدل کر خوا سباب حیات پیدا کر سے گا اور مرکز احمدیت قادیان کی واپسی کی صورت پیدا ہوگی اور ایسے خلصین اور عاشقانِ وجہ اللہ فدا ئیوں کی خاطر اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنی قدرت نمائی فرما تا ہے۔اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کور اور میں فن ہونے والوں میں شامل فرمائے۔ آمین

#### قصيره لاميه

1979ء میں جب خاکسار تبلیغی اغراض کے ماتحت پٹاور میں مقیم تھا۔ تو میں نے ایک عربی قصیدہ کو کھنا جس کے ۳۲۰ اشعار تھے۔ اس قصیدہ کو لکھنے کے بعد رؤیا میں مجھے سیدنا حضرت مسیح موعود

علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی اور حضور نے یہ قصیدہ مجھ سے سنا۔ اس کے بعد قادیان میں سیدنا حضرت خلیفة المسمسدے الثانی ایدہ اللہ بنصرہ العزیز کی خدمت میں بھی اس قصیدہ کا معتدبہ حصہ سنانے کا موقع ملا۔

اس قصیدہ کا ایک حصہ عربی رسالہ''البشر کی'' فلسطین میں میرے فوٹو کے ساتھ''لامیۃ الھند'' کے عنوان سے شائع ہوا۔اس کے چندا شعار لطور نمونہ کے ذیل میں درج کرتا ہوں۔

ايا اهل "ارض الثغر"مسعى الجحافل واقتصي بلاد الهند اقصي المنازل نزلت ببلدتكم "فشاور" منزلي وارجو رجاء الخير منكم لنازل ليوم الرحيل ويوم رجعي لقافل وجئت لايّام و بعد مضيّها سلام عليكم من نزيل وراحل سلام عليكم من غريب بارضكم وهل من جليس يرحبن في المحافل و هــل مــن انيــس فـى الــديــار لـنــازل وان نرولى عندكم لبشارة وهل في لبشارة رغبة للاماثل و بلذلي لجهد المستطيع لقابل و شمرت ذيلي بالوداد لخدمة بارسال من يرجي لتبشير آمل و "محمود" وصف الحق عند الافاضل امام الزمان خليفة لمسيحنا و للخلق منه مبشرٌ كل فاضل و مشلى له الخدام تحت نظامه و م ا جئت الا امتثالا لامر ه وما انا الامشل عبد وعامل و ما جئتُ الاللبلاغ مواسيا و تبليع امر الحق غير مجادل و مــر جــوّنـا حــرُّ نـجيــب و بــار عُ و مرجو نا سمع لحق كناهل فَسَمُعُ كلامي نافع عند عاقل وانسى اقول الحق والصدق مشربي و قوة نطقى قد علت بالدلائل و ان کسلامسی نساطیق و مسدلسل و هل عندكم سمع الرضاء لقائل وهل عندكم قالب شهيدو ناظر؟ فبشرى لكم قدجاء موعود ربكم مسيحاً و مهديًا باوصاف كامل واذ جاء كم لم تعرفوه كغافل و جاء بايات من الله مرسل

فعند رسول الله مات كجاهل و من كنان لنم يعرف امنام زمنانيه اتلى عند شدة انتظار لنازل وما هو الاكالجواب لسائل و فارت ينابيع جُود و وابل لإحياء خلق اهلكوا بالتغافل لدور جديد حاز كل الفضائل بتعليم وحيى اللُّه عين الفواضل بشيرًا نذيرًا مصلحًا كالمجامل بشان عجيب قد أرى شان كامل كا بهي اللَّالِي تلمعن والوذائل بانطاق روح القدس نحص بحاصل ويروى الغليل من الزلال بعاجل و ترياقها في كتبه والرسائل باعجاز جذب الحق في حدكامل كسم و ترياق بتأثير عامل لا فناء قوم قد ارت فعل قاتل ومساهو الارحمة في النوازل و نادى لبرّ كل عالى و سافل تحملي الأفساق بسانوار كسافل اری دور شهمسس بعد لیل و افل تراء ت به سبل الهداي بالشواكل لصدق مسيح الحق فوج العوامل اذا قام للتقديس عكسر زاجل

وما جاء الا عند شدة حاجة فمساهب الاكسال جساء لأمل و أنزلَ غيثُ الفضل عند نزوله أرى النفخ نفخ الصور من قوة العلى و فساز بفتح البساب علممًا و حكمةً و مص علومًا ملهما و مكلّمًا و حل محل الرسل للخلق هاديا وَ أُسِّ سِيانِ الهدي بتجدد كلام له قد افصحت بملاحة و يصبى قالوب الناس حُسنُ بيانه ويشفى العليل بحكمة قدسية رياح العدى قتالة بسمومها عَلَتُ صحفه مملوة من معارف و انفاسه ذات العجائب اية لا تباء قوم قد تجلت برحمة فما هو الاحجة الله في الوري دعا الخلق مامورًا بشان رسالة و لاح لاهل العصر كالشمس في الضخي و كان زمان الغي كاللّيل مظلمًا بنور الهداى قد اشرقت ارض ربنا و عسكرايات بعظمة شانها جلالة رب العرش جَلَّتُ بقدسها

بنصر من اللّه العزيز و نائل وان نبے اللّے احمد قد علا و تصديق معيار لحق و باطل و من قبل دعواه لعاش كخامل ايفلح كالصديق دعوى المخاتل فنصر بغير الصدق ليس لباطل مححدد ديسن الله في وقت آمل خــذوه بشـکــرو استـفيـضـوا بـعـاجل و ان تـكفرواتت لكم بالنوازل فواها لكم ان تشكروها كعاقل نصيبًا من الرحمن غبا كواهل و هل بعده يأتي الزّمان لآمل و الهتكم ألاً هُوٓاء من حب باطل بطلعة موعود اتانا كنازل و بُـورك اقـوام بهـم كَـا لُامَائل و بشرى لعين قد تَرَى من مماثل و من جاء موعودًا بكل الفضائل له من علائم صدقه كالدلائل أرى شانه الاسنلي بوصف التماثيل و عدل و حکم من حکیم و عادل و اهلك كل الملل فسدت بساطل لتجديد دين الله كالبدر كامل فاين الذي قد قام للدين فاصل و ايسن لهدا الدور وعدد لنسازل

بايات صدق المرسلين لصادق ولما ادّعي أعُلاهُ نصر قدير نا و قد جاء في القران خاب من افتراى "وانا لننصر رسلنا" قول ربّنا و ربسي لـمـنـصورٌمسيـح مـحـمـد فما عنده من حظكم و نصيبكم فان تؤمنوا تستبشروا بمفاز كم و ان حياة الانبياء لنعمة و ياتي لخلق الله دور حياتهم كندالك دور حيات احتمد قد أتلى اضعتم بغفلتكم زمانًا مباركًا و ان مسيح الحق شمس بجلوة و بورک للتقديس ابناء فارس فطوبني لعين قدرأت وجه احمدا فيا قومنا قوموا الى الحق توبة اقول وايم الله ليسس بكاذب ولاح كمرآة لوجه محمد و هذا امام صاحب العصر كامل وَ أَعُلْمِي لُواء الحمد للَّه عاليًا على رأس هذا القرن قام مجدِّدًا فان كان في دعواه ليس بصادق و ايسن لهددا القرن من يهدينه

أأخلف وعدا أم عصيتم كجاهل مضے نصف هذا القرن و از داد فوقه لصدق المسيح و انزلت كالمساحل وآي البجمال مع البجلال تلأ لأت تـجــلــت لـــه ايـات صـدق لـنــازل تراء ت علامات الزمان بوقتها ولكن قد زاغ من حب باطل و قد كان قلب المرء احرى برشده كحاطب ليل في بيان المسائل و احبار قوم بالتخاصم قد غدوا و من بعد قاموابالهواي والتفاضل باخطائهم في الاجتهاد تخالفوا وَماعندهم الافساد و فتنة وما عندهم الاغواية جاهل وماعندهم إلّا جدال و ذلة وما عندهم الاطريق التغافل ويسطون بالتكفير لابالدلائل يقولون بافواه ما ليس فيهم محل الدليل فانه عند جاهل و من عندهم سب و رمى حجارة و يوجد في الدنيا بشان الافاضل و ان كان فيهم عالمًا متبحّرًا و علامة في الدهر من كل فاضل ويحسبه حبرًا وفي العلم فائقًا فادعو الى الميدان كلَ مبارز وادعو بصوت الحق كل مجادل بتفسير ايات بشرط التقابل ليكتب من التنزيل معيار صادق و انسى بفيضان المسيح كفاضل و انبي لتسلميسذ لسذي السمجد و العلي تعلمت درس الصدق من كل كامل و من فيض صحبته هديست كانني فمن بحر حكمته كقطرة وابل على مقولى ماقد جرى من معارف و هذا باعجاز المسيح المجامل وانشاد مشلي بالنبوغ كرامة ليحكم بين الناس عند التناجل و جاء مسيح الخلق من عند ربنا و حل عويصًا مشكلا في المسائل و من معضلات الدين حل رموزها بقوة برهان علا اهل باطل و اهلك اديان الضلالة كلها بدا كالصواعق خاطفا كل نابل و تاثير دعوته حسام مشهر فواها لاعجاز اراه ككامل و امروات ازمنة لاحرى بنفخة

و ایّد دیس اللّه دیس محمد و اعلا هدى الاسلام عند التقابل الي نضرة و نضارة بمناهل كا حدد ذى شان رفيع المنازل وما في كلام ليس في سيف قاتل نعم واجب! لكن جهاد الدلائل فليسس بمحتاج المدى للمقاتل وما فيه من جبرتري بالتداخل سعيى سعيى اصلاح بحسن التعامل لكسر صليب قدعلا بالحبائل ولاح جلال الصدق عند الافاضل و كانوا بزعم فوق سحبان وائل رَأُوا قوة الاسلام دين الفضائل و سل كل آرى دعا كالمنازل و كان لاعلام الصليب كحامل فاهلك دوئيي من دعاء المباهل و كان لسب المصطفى نطق طامل و من قبل انباء المسيح كفاصل بانواع اياتِ الهداي والدلائل و ليـس التقلي انكارهم بالتجاهل ولكن بشان المؤمنين لعادل فكيف نخاف اللَّوَّمَ لوم العَو اذَل فانّے له التهديد من عَذل عاذل

وروضة ملتنا لعادت ببهجة فهل من رفيع قد علا بحلالة أرى قوة الاقلام فوق الصوارم و قالوا الجهاد لواجب في زماننا و من كان يدعو دعوة بادلَّةِ و ثــلـج قـلـو ب بالبر اهيـن و الهــلاي و مَن عنده علم و فهم و حكمة و جاء بحربة بينات مسيحنا و كُسَّر صلبان النصاري بحجة ففروامن الميدان خوفاً وهيبة و ان النصاري والهنود و دونهم فسل كل قِسيّب اتانا مناظرًا لقد مات دوئي بعد ما قام سائلا فقام لدعوته مسيح محمّد و من قبل هذا ليكرام الفشاوري فَقَتَّ لَــ أَسيف من اللَّــ ه فاصلا و قامت عليهم حجة اللّه تامة لهم ای عذر بعد اتمام حجة وَ إِنَّا مِن الكفار في عين حاسد و انا سمعنا السب والشتم للهلاي و من كان لا يخشي ظباة صوارم

فكيف له التخويف من سيف قاتل و من قام منّا قام لللّه ناديًا و منهم قتيل الحب في ارض "كابل،" و في ارضكم عشاق وجه مسيحنا فهل خاف منكم احمدي لصائل و فیکے لافراد کثیر کمثله و كل قتيل قد فداه كباسل اخافواسيوفا او حجارًا بعشقه ومن قام للايذاء ظلماً بشقوة له عبرة تكفيه في ارض كابل ليجزى بحسب البذر فعل الحاقل فير اببر والشعير بمشلمه و كاس شربا في و هاد بلذة و اخرى لنا فوق المصاد بنائل نباهي ببعث العبد فيناكنازل نساهی بان الله ارسل احمدا له نعمة بدوامه و دوامها فكل نعيم عنده غير زائل و لا دور فلكياته بالمحامل ولولاه لم يخلق زمان تجدد له الملك ملكوت السموات والعلى له الملك لا يبلي يدوم بنائل و انّا و جدنا نعمة بعد نعمة اذا ما و جدنا بعث هادى مجامل لكنا كضال السبسب المتحاحل هدانا لروضات النعيم وقبله نعم كأس حب الله ذوقا كواصل سقانا من الصهباء كأسارويةً و حُبّب ذكر اللّه من حب احمدا اللي قلب لاهي بعد شفف التغازل فرغنا به من حسن ليلي و عشقها و من ذكر محملها و نجد و راحل لوجه لا صبى كل مصبى و قائل تركنا وجوها كان يصبى جمالها كفانا بشغل الحبّ عن كل شاغل جمال الحبيب وحسن محبوب ربنا لنسا من مباهات بنيل و نائل لنا في هواه عجائب بلذاذة لكاس لها قيل ادرها و ناول الى بابه العشاق يسعون بالهوى فيروى العطاشي من كؤوس تواليا ويحيى قلوبًا بالهااى غير ماطل له الباب ما وصبى فبشرى لداخل وقد ازلفت جنات عدن لبابه و يسأتهي زمسان مشل برق لنصره له تخصع الاعتباق من غير اجل

لياتون باب الصدق وعدًا لنازل و ان ملوك الارض يومًا لمجده فبشرى لهم من زينة لعواطل و يبغون بركته بمسس ثيابه له في بلاد الله ذكر الفضائل لاحمد مجد الحق بالمدح والثناء لبارك فيه الحق من كل بركة فبورك اسعاف بأعلى الوسائل له رفعة لا تكسّبن لعامل له عزة لا توهبن لغيره لعزة ذي مجد و شهرة كامل الا ان ارض الهند فاقت بشانها و كالقادسية قاديان مسيحنا و بيضتها دارالامان لداخل لحفظ من الافات مثل سفينة و بلدتها قد قدست للاماثل و منزل قدوس بتقديس ناذل و مهبط انوار النبيين كلهم و اثمارها قد ذُلَّكُتُ لمحاول و في هذه الدنيا من الله جنة سلامٌ سلامٌ قولهم عند واصل و من پسکنون بها طیور جنانها هنيئًا لعيشك من جنان الفضائل و يامن توطّنها و حلّ مهاجرًا سلامٌ على دارالمسيح و اهلها سلامٌ عليها من نزيل و راحل امام الهدى للخلق حقا كباسل سلام على المحمود ابن مسيحنا و فينا كميٌّ فاتك و فصافص و فے کل میدان همام و باذل و توجه الرحمن تاج الفضائل و في الحسن والاحسان مشل مسيحنا لِلْمُسن مسن الأفسات مسأمسن نسازل و للخلق حصن باذخ حرزدينه شریف له شرف الملوک و عادل بشير فقمر الانبياء بنوره و روحيي فدت احسانه والخصائل و نفسى فدت وجه المسيح بحسنها و احسن منه ما رأت من مماثل و عیسنے رأت حسسنا بدیعا و مصبیّا فكيف و ذالك سرّ روحي و حاصل وَ أَنُسِيْ وِلا أَنُسِيْ حبيبِي وِ ذَكرِهِ سلام على حسن و صب و واصل سلام على حبى وعشاق وجهه ولي في الشناء تغرد د كالعنادل ولى نغمة الورقاء في مدح احمدا و عمما بدا من شرح حسن الشمائل و اخسلاف بتوالد و تنساسل و انسى ابوالبركات من فيض كامل و نصحا كانسى من كميد و جاذل و ربسى غفور ما بدامن رذائلي و الهيت من ملهي بسوء العوامل من الذنب والعصيان مني كجاهل بفضل من الله الكريم المجامل و نفسى فدته كل حين كواصل و نفسى فدته كل حين كواصل لقلزم عشقى لا يسرى حدّ ساحل أرانسى به اقصى العلي من منازل

و اوصافه من مدحنا لغنية و صلى عليه الهنا بدوامه و صلى غلامٌ للرسول واله و انسى غلامٌ للرسول واله و قلبى بسما انشدتُ هُزّ تشكرًا و انسى لعبد مذنب ثم تائب بشقوة نفسى ابتليت بشرها فاست غفرالله العظيم لما بدا وارجو نجاتى من شفاعة محسنى وارجو نجاتى من شفاعة محسنى واسئل رب العرش فيض تعشق و عشقى على موج البحار تموّجًا و كنت من العشاق فردًا و منزلى

على بساب مولانسا مددت يدالسرجاء فهسل مسن كسريسم مسن عسطساء لسسائسل ميرانتجره نسب (سورج بنسي)

غلام رسول ولد ميان كرم دين صاحب ولد ميان پير بخش صاحب ولد حاجی احمد صاحب ولد محمد صاحب ولد حفرت شخ ولد حافظ عبدالغفور صاحب ولد حفرت ميان نور صاحب چنا في ولد خليفه عبدالرجيم صاحب ولد حفرت شخ حاجی احمد صاحب ولد سارنگ ولد بيگ ولد گکھ ولد راجه دولد مگه و ولد كنور بری ولد مهاراجه جيتو نه ولد راجه وير ولد مهنی ولد ديور ولد پاند و ولد مولا ولد سد ه ولد بگا ولد و دا ولد و را ولد مته ولد تصليال ولد نارو ولد شاه ولد كانشی ولد بر بند ولد سورج نوش: بيشجره نسب غير كممل ہے۔

ہلاتی ہے:۔ جبیبا کہ حیات قدس کے حصہ اول میں تفصیل دی جا چکی ہے ہماری قوم وڑا گئے کہلاتی ہے اور سورج بنسی شاخ ہے۔ مہار اجہ جبیتو کی سادھی ابھی تک ریاست جبید میں ہے جہاں پر میلہ بھی لگتا ہے۔ جبیتو نامی ایک ریلو سے شیش بھی بھٹنڈہ لائن پر ہے۔

### كوتبطه كالهولناك زلزله

جب کوئٹہ میں بتاہی افکن زلزلہ آیا تو خاکساران دنوں حیدر آبا دمیں مکرم ومحترم جناب نواب ا کبریار جنگ بہا در کی کوٹھی میں مقیم تھا۔جس رات زلزلہ آیا اس کی صبح کواس کی خبر حیدر آیا د میں بھی پنچی ۔ بعد نماز فجر میں محتر م نواب صاحب کی کوٹھی کے برآ مدہ میں ٹہل رہا تھا کہ شہر کے ایک نواب صاحب کار پرآئے اور میرے مقابل پر کارروک کراس سے باہر نگلے۔علیک سلیک کے بعد مجھ سے دریا فت کرنے گئے کہ کیا جناب نواب اکبریار جنگ بہا در اندرتشریف رکھتے ہیں۔ آج رات کوئٹہ میں شدید زلزلہ آیا ہے جس سے بڑی تاہی آئی ہے اس کی جناب نواب صاحب کواطلاع دینے آیا ہوں ۔ میں نے جواباً کہا کہ جنا بنواب صاحب کوٹھی میں ہی تشریف رکھتے ہیں ان کوابھی اطلاع تججوا تا ہوں ۔ساتھ ہی میں نے کہا کہ ہمار بےحضرت بافی سلسلہ احمدیہ نے اللّٰہ تعالیٰ سے اطلاع یا کر یا پنچ زلزلوں کی پیشگوئی فر مائی ہوئی ہےان میں سے ایک بیزلزلہ کوئٹہ میں حادثہ نما ہو گیا ہے۔ میرے منہ سے ابھی بیالفاظ نکلے ہی تھے کہ وہ نواب صاحب چیں بجبیں ہوکر بڑ بڑاتے ہوئے موٹریر سوار ہو گئے اور جناب نواب اکبریار جنگ صاحب سے بات کئے بغیروالیں چلے گئے۔اس وقت مجھے بہت تعجب ہوا کہ بیصا حب تباہی خیز زلزلہ سے تو بالکل نہیں گھبرائے لیکن جب ان کو یہ بتایا گیا کہ یہ زلزلہ ایک منجانب اللہ ما مور کا نشانِ صدافت ہے اور اس کی پیشگوئی کو پورا کرنے والا ہے تو وہ اس کو برداشت نہ کر سکے حالانکہ بیرا یک حقیقت تھی اوران کے لئے مناسب تھا کہ کم از کم وہ مجھ سے استفسار کر کے مزید تحقیق فرمالیتے اور اگر بعد تحقیق اس بیان کو درست یا تے تو اس سے فائدہ اٹھا کر ابدی سعادت حاصل کرتے لیکن جب انسان تجروی اختیار کرتا ہے تو وہ را وسدا د کو بالکل فراموش کر 

## حديثِ نزولِ ابنِ مريم

ایک دفعہ ایک علمی مجلس میں جس میں میں بھی موجود تھا۔ ایک غیراحمدی عالم نے بیان کیا کہ حضرت مسیح اسرائیلی علیہ السلام کا قرآن کریم کی روسے زندہ بجسد ہ العنصری آسان پر چڑھنا ثابت ہوتا ہے۔ جب وہ اپنامضمون تفصیل سے بیان کر چکے تو میں نے عرض کیا کہ اگر اجازت ہوتو اس تعلق

میں میں بھی کچھ عرض کروں۔ حاضرین کی اجازت سے میں نے کہا کہ کوئی مسلمان قرآن کریم کے فیصلہ کا انکار نہیں کرسکتا۔ اگر وہ ایسا کر بے تو اس کا ایمان جاتا رہتا ہے۔ جناب مولوی صاحب نے حیات مسلح علیہ السلام زندہ حیات مسلح علیہ السلام زندہ جیس (۱) دھزت سے علیہ السلام زندہ ہیں (۲) وہ بجسد ہ العنصری زندہ ہیں (۳) آسمان پر اپنے جسم کے ساتھ چڑھے ہیں اور جسمِ عضری کے ساتھ و ہاں موجود ہیں اور جسمِ عضری کے ساتھ و ہاں موجود ہیں اور ان سب با توں کا ثبوت قرآن کریم سے ملتا ہے۔

میری صرف اتنی گذارش ہے کہ حضرت سے علیہ السلام کے متعلق جو کچھ مولوی صاحب نے بیان کیا ہے اس کے متعلق قر آن کریم میں الفاظ دکھا دیے جا کیں لیعنی لفظ حسے اور بسجسدہ العنصری اور دفع بہجسدہ العنصری الی المسماء اگر یہ الفاظ قر آن کریم میں ال جا کیں تو میں ابھی اسی مجلس میں حضرت سے کی حیات اور اس کے زندہ آسان پر چڑھنے کا اقر ارکرلوں گا اور جناب مولوی صاحب کی صدافت بھی ثابت ہو جائے گی اور مجھے بھی قر آن کریم کے الفاظ کے مطابق مہدایت نصیب ہو جائے گی ۔ میں نے حاضرین سے پرزور الفاظ میں خطاب کیا اور کہا کہ کیا پیطریق فیصلہ سب کو منظور ہے ۔ سب حاضرین نے میری بات کی تصدیق کی اور غیراحمدی عالم سے مطالبہ کیا کہ وہ یہ یہ الفاظ قر آن کریم میں دکھا کیں ورنہ وہ احمدیوں کے عقیدہ کو درست تسلیم کریں گے۔

اس پر غیراحمدی مولوی صاحب نے کہا کہ میں حضرت میں علیہ السلام کے متعلق قرآن کریم سے مذکورہ الفاظ تو نہیں دکھا سکتا ۔ لیکن جب میں نے احادیث سے حضرت میں علیہ السلام کی حیات ثابت کردی ہے تو مزید کئی ثبوت کی کیا ضرورت ہے ۔ میں نے عرض کیا کہ قرآن کریم خدا تعالیٰ کا کلام ہے اور احادیث اس کے پاک نبی کا کلام ہے اور خدا اور اس کے رسول کا کلام آپس میں موافق ہونا چاہیئے جب قرآن کریم سے حیات کا ثبوت نہیں ملتا بلکہ برخلا ف اس کے حضرت میں گی وفات ثابت ہوتی ہوتی ہوتی ہوتا واحادیث قرآن کریم کے مخالف کیسے ہوسکتی ہیں ۔ مزید براں اگر فدکورہ بالا الفاظ حضرت میں علیہ السلام کے متعلق احادیث میں پائے جاتے ہیں تو وہی پیش کردیئے جائیں ۔ مسیم علیہ السلام کے متعلق احادیث میں پائے جاتے ہیں تو وہی پیش کردیئے جائیں ۔ مسیم علیہ السلام کے متعلق احادیث میں پائے جاتے ہیں تو وہی پیش کردیئے جائیں ۔

یہ من کر غیر احمدی مولوی صاحب نے کہا کہ یہ الفاظ بعینہ تو احادیث میں موجود نہیں اور احمدی لوگ تا ویلوں سے کام لیتے ہیں۔ورنہ بخاری شریف میں صاف کھا ہے کہ کیف انتہ اذا نزل ابن مریم اور لفظ نزل موجود ہے اگر تاویل مصریم فیکم و امامکم منکم منکم منکم کے اس حدیث میں لفظ ابن مریم اور لفظ نزل موجود ہے اگر تاویل

نہ کی جائے تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ حضرت میں ابن مریم نے نزول فر مانا ہے اگر وہ آسان پر سے نازل ہونے والے نہ ہوتے تو بیالفاظ حدیث میں کیوں وار د ہوتے ۔ان الفاظ میں تاویل کی کوئی گنجائش نہیں ۔اگراحمدی لوگ تاویل نہ کریں تو ہات صاف ہے۔

میں نے جواباً عرض کیا کہ مولوی صاحب نے اپنی طرف سے احمد یوں پر بیالزام لگایا ہے کہ وہ تاویل کرتے ہیں۔ میں ان سے دریا فت کرتا ہوں کہ کیا تاویل قرآن کریم کے روسے نا جائز ہے؟ مولوی صاحب نے کہا ہاں نا جائز ہے۔ میں نے عرض کیا کہ ہر صورت میں منع ہے یا بعض صور توں میں جائز ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہر صورت میں منع ہے۔ میں نے کہا کہ قرآن کریم کی سورہ یوسف میں آتا ہے کہ جب برا در ان یوسف اور ان کے والدین نے حضرت یوسف علیہ السلام کی شان و شوکت کو دیکھ کر اللہ تعالی کے حضور سجدہ کیا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرایا ھلذا تاویل کر ویائی مِن قَبْلِ قَدُ جَعَلَهَا رَبِّی حَقّا [7]۔ اس آیت میں حضرت یوسف علیہ السلام اپنی رؤیا کی تو اور کیا ہے اسی طرح آپ نے اللہ تعالی کی نعتوں کے ذکر میں فرمایا ہے وَ عَمَلُمُ مَنِی مِنْ قَبُلِ الْا حَادِیثِ ہِی اَسے اللہ تو اللہ تعالی کی نعتوں کے ذکر میں فرمایا ہے وَ عَمَلُهُ مِنْ قَبُلِ الْا حَادِیثِ ہِی اَسے خواب کی تعیر دریا فت کی تو حضرت یوسف سے قید خانہ میں دوقیدیوں نے جب آپ سے اپنے خواب کی تعیر دریا فت کی تو حضرت یوسف سے قید خانہ میں دوقیدیوں نے جب آپ سے اپنے خواب کی تعیر دریا فت کی تو حضرت یوسف سے انہوں نے عرض کیا کہ نبئنا بتاویلہ یعنی ہاری رؤیا کی تاویل سے ہمیں آگاہ فرما گے۔

مسلمانوں کا موعود مسے قرار دینے گے اور اس طرح دین میں فتنہ اور فساد پیدا ہوا۔ یہ علاء چونکہ ''راسنحون فی العلم''نہ تھاس لئے غلط تا ویلات کے مرتکب ہوئے۔حالا نکہ صحیح تا ویل کاعلم محض خدا تعالی کے فضل سے حاصل ہوتا ہے اور وہ ان لوگوں کو حاصل ہوتا ہے جووفت کے ما مور پرایمان لا کردعاؤں اور تذیرٌ سے صراطمتقیم پر ہدایت پاتے ہیں۔

میں نے کہا کہ میری پیش کردہ آیات سے بیٹا بت ہوتا ہے کہ سے تا ویل قر آن کریم کے رُوسے جائز ہے۔ ہاں ان لوگوں کے لئے جو کجی سے تا ویلات کریں ایسا کرنا جائز نہیں۔

اب میں حاضرین مجلس کے سامنے صدیث کیف انتہ اذا نسزل فید کہ ابسن مسویہ و امسامہ کہ منکم کے متعلق صحیح تاویل پیش کرتا ہوں۔ ہم احمدیوں پر بیالزام لگایا گیا ہے کہ احمدی تاویلوں سے کام لیتے ہیں۔ حالا نکہ احمدی اگر چہ تاویل کرتے ہیں لیکن وہ صحیح تاویل کرتے ہیں مگر غیراحمدی علاء نہ صرف بید کہ تاویل ت سے کام لیتے ہیں بلکہ بسااوقات غلط تاویلات کرتے ہیں۔ اس مختصری حدیث میں ضمیر جمع مخاطب چارد فعداستعال ہوئی ہے لیتی (۱) انتہ مر(۲) فید کہ میں ضمیر جمع مخاطب چارد فعداستعال ہوئی ہے لیتی (۱) انتہ مر(۲) فید کہ میں اسلام کے مر(٤) مذک کھر کے الفاظ میں۔ میں نے کہا کہ اس حدیث میں جن لوگوں کو فی چھا کہ کیا بید درست ہے؟ انہوں نے تقعد ایتی کی ۔ پھر میں نے کہا کہ اس حدیث میں جن لوگوں کو فرمایا کہ وہ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انفاظ میں مخاطب فرمایا وہ کون تھے۔ مولوی صاحب نے فرمایا کہ وہ آخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب تھے۔ میں نے کہا بید درست ہے اور اب بیسوال بیدا ہوتا ہے کہ آخضرت نے جن اصحاب گونا طب کر کے فرمایا تھا کہ ابن مریم تم میں نازل ہوگا۔ کیا ان کی زندگی میں ابن مریم تم میں نازل ہوئے ۔ یا جب تک ابن مریم کا نزول نہ ہواان اصحاب کی زندگی کے ممند کرنے کا اللہ تعالی نے سامان فرمایا۔ اگر ایسانہیں ہوا اور اس حدیث کے ذکورہ بالا الفاظ کی کوئی تاویل کرنے کی بھی گنجائش نہیں تو کیا اس حدیث کے صدتی پر حرف نہیں آتا۔ کیونکہ اس حدیث کے مذکورہ بالا الفاظ کی کوئی تاویل کرنے کی بھی گنجائش نہیں تو کیا اس حدیث کے صدتی پر حرف نہیں آتا۔ کیونکہ اس حدیث کے مذکورہ بالا

بین کرمولوی صاحب کہنے گئے کہ حدیث صحیح ہے اور ابن مریم کا نزول بھی درست ہے صحابہ کرامؓ کی وفات کے بعد اس حدیث کے مخاطب وہ مسلمان ہوں گے جن میں مسیح علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ میں نے عرض کیا کہ صحابہ کی جگہ بعد کے زمانہ کے مسلمان مراد لینا تو تاویل ہے اور تاویل کوآپ ناجائز قراردیتے ہیں۔اس حدیث میں چارد فعہ یعنی انتہ مے فیہ تحیمے امام تحمر اور منتحمر میں خطاب کی ضمیر صحابہؓ کرام کی طرف راجع تھی۔جس کی آپ نے چار د فعہ تاویل کر کے اس سے آئندہ زمانہ کے مسلمان مراد لئے ہیں۔ اور اس تاویل کو آپ نے اس لئے جائز قرار دیا کہ صحابہؓ کرام کی وفات کی وجہ سے ان الفاظ کو ظاہر پرمحمول نہیں کیا جاسکتا اور اس طرح حدیث مجروح کھم ہرتی ہے۔

اندریں صورت اگر ہم احمدی ابن مریم کے لفظ کو ظاہر پر محمول نہ کریں اور آنے والے میں کو کو است محمد میں کا ایک فرد سمجھیں ۔ کیونکہ قرآنی آیات سے اور دوسری احادیث سے حضرت میں ابن مریم کی وفات نصوص میں نہ سے ثابت شدہ ہے تو اس ایک تا ویل پر آپ کو کیا اعتراض ہوسکتا ہے۔

اس موقع پر میں نے کسی قدر تفصیل سے وفاتِ مینے ابن مریم کے متعلق آیات قرآنی اور احادیث سے استدلال پیش کئے اور بتایا کہ جب قرآن کریم واحادیث سے ثابت ہے کہ حضرت مسے اسرائیلی فوت شدہ ہیں اور آیتِ استخلاف کے روسے جس طرح موسوی خلفاء حضرت موسیٰ کی امت سے پیدا ہوں گے۔ اور امت محمد یہ کے خلفاء بھی اسی امت میں سے پیدا ہوں گے۔ اور جس طرح قرآن کریم کی آیتِ استخلاف میں محمدی خلفاء بھی افاء کو لفظ مِذکہ میں امت محمد یہ کے افراد قرار دیا گیا ہے اسی طرح حدیث کیف انتہ میں امامہ کہم مذکہ میں اگر کھری مسلح کے نزول کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور اس غلط فنمی کو دور کیا گیا ہے کہ آنے والا ابن مریم مسلح اسرائیلی ہوگا۔

پھر صحیح بخاری میں دومسیحیوں کے مختلف حلیئے اسی غرض سے بیان کئے گئے ہیں تا کہ سی اسرائیلی اور مسیح محمدی میں امتیاز ہو سکے۔ ماہرانِ فن انگو ٹھے کی باریک کیسروں سے جو بالکل مشابہ ہوتی ہیں مختلف افراد میں امتیاز کر لیتے ہیں تو کیا دونوں مسیحوں کے رنگ اور حلیہ میں جونمایاں فرق حدیث میں مذکور ہے اس سے کسی کا اشتباہ باقی روسکتا ہے۔

اندریں حالات جب مولوی صاحب کو صحابہؓ کرام کی وفات کی وجہ سے حدیث کی چارجگہوں میں تا ویل کرنا پڑی تو کیا ہم احمدی بالکل اسی صورت کے پیدا ہونے پر یعنی حضرت مسے علیہ السلام کی وفات کی وجہ سے ابن مریم کے ایک لفظ کی صحیح تا ویل نہیں کر سکتے ؟ جب میں نے یہ بات وضاحت سے پیش کی تو مولوی صاحب کہنے گئے کہ ابنِ مریم تو کنیت ہے اور کنیت قابل تا ویل نہیں ہوتی اور حدیث میں نزول کا لفظ بھی ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ ابنِ مریم آسان پر ہیں اور وہاں سے نازل ہوں گے۔ میں نے کہا کہ اول تو حضرت میں اسرائیلی کی وفات ثابت ہوجانے کے بعد نزول کا لفظ ان کے متعلق قرار نہیں دیا جاسکتا بلکہ آنے والے میں موعود کے متعلق ہے جو پہلے سے کی مما ثلت میں امتِ محمد یہ میں آنے والا ہے۔ اور دوسرے یہ بات کہ کنیت قابل تا ویل نہیں ہوتی ۔ یہ بھی درست نہیں۔ کیا قرآن کریم میں ابن اللہ ، ابناء اللہ ، ابن السّبل اور الولہب کے الفاظ جو بطور کنیت کے استعال ہوئے ہیں ظاہری صورت پر محمول کئے جا سکتے ہیں اور کیا ان کی تا ویل نہیں کی جاتی ہوئے اس میں ابوسفیان اور ہرقل شہنشاہ روم کا جو مکا لمہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق امو مسلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق امو مسلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق امو کے ہیں ۔ اور آپ کی کنیت ابن الی کبھہ بتائی ہے اور ابن کبھہ اور الی کبھہ دونوں کنیتیں قابل تا ویل ہیں۔

پھر حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریر ہ فی نے کہا کہ اُمُّ کے میا بنی ماء السّماء 77 ۔ لینی حضرت ہا جرہ تمہاری ماں تھی اے آسان کے پانی کے بیٹو۔ پس عربوں کو بنی ماء السّماء کی کنیت سے دعضرت ہا جرہ معنوں میں نہیں بلکہ اس لئے ہے کہ عرب میں پانی کی قلت کی وجہ سے جہاں کہیں آسانی پانی برستا عرب لوگ وہاں ڈیرے ڈال دیتے اور وہ پانی ان کی زندگی اور پرورش کا باعث بنتا۔ اس لئے ان کو آسانی پانی کے بیٹے کہا۔ خود ابو ہریرہ بھی کنیت ہے جو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی اور بہجی تا ویل کے قابل ہے۔

لفظ نزل جوحدیث میں وارد ہے جس کا مصدر نزول ہے اور اس سے نزیل مشتق ہے جس کے معظے مسافر کے ہیں۔ اس تعلق میں قرآن کریم میں اللہ تعالی فرما تا ہے۔ وانسز لسنا السحدید (سورہ صدید) یعنی ہم نے لوہا نازل کیا اور انسزل لسکہ من الانعام شمانیہ ازواج (زمر) یعنی خدانے تمہارے لئے آٹھ جوڑے چوپاؤں میں سے نازل کئے۔ اس طرح اللہ تعالی فرما تا ہے انسزلنا علی میں مواتکم (اعراف) یعنی ہم نے لباس اتا را جوتہا ری شرمگا ہوں کوڈھا نیتا ہے اور اللہ تعالی فرما تا ہے وان من شیئ الا عندنا خزائنہ و ما نزلہ آلا بقدرِ معلوم۔ یعنی کوئی

بھی الیں چیز نہیں جس کے ہمارے پاس خزانے نہیں لیکن ہم اس کو معلوم اندازے سے اتارتے ہیں اسی طرح آیت و انسزل معھم الکتساب کے الفاظ سے ظاہر ہے کہ کتابوں کے ساتھ نبیوں کا بھی نزول ہوتا ہے۔ کیا تمام نبی آسان سے نازل ہوتے ہیں اور دنیا کی ہر چیز آسان سے نازل ہوتی ہے اور پھر کیالو ہا،لباس اور چویائے آسان پر رہتے ہیں اور وہاں سے نازل ہوتے ہیں۔

میری ان تشریحات کوس کر سب حاضرین نے میرے ساتھ اتفاق کیا اور غیر احمدی مولوی صاحب ہالکل خاموش ہو گئے ۔

# جلسه لائل بور میں تقریر

جسسال لاکل پورشہر میں مسجد کے افتتاح کے سلسلہ میں سیدنا حضرت خلیفۃ المسسیہ الثانی ایدہ اللہ بنصرہ العزیز وہاں تشریف لے گئے تو جلسہ میں علاوہ اور مقررین کے خاکسار کی تقریر حدیث نزول مسج کے متعلق جناب چو ہدری فتح محمصاحب سیال کی صدارت میں رکھی گئی۔ اس تقریر میں میں نے علاوہ اور باتوں کے مذکورہ بالا امور بھی پیش کئے۔ تقریر کے بعد جناب چو ہدری صاحب اور بعض دیگر حاضرین نے بہت مسرت کا اظہار فر مایا اور اس تقریر کا غیراحمدیوں پر بھی بفضلہ تعالی احبھا اثر ہوا۔

میں نے جو کچھ بیان کیا تھا بیسیدنا حضرت اقدیں مسے موعود علیہ السلام کے معارف کی خوشہ چینی اورآ پ کے فیضان علم میں سے ایک قطرہ تھا۔ فالحمد للّٰہ علیٰ ذالک .

#### تصفيه قلب

خاکسارنے ایک دفعہ سیدنا حضرت خلیفۃ المسمسیسے الثانی ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیزی خدمت میں تحریر کیا کہ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی بیعت کے بعد حضور کے فیضان سے مجھے غُسلِ د ماغ نصیب ہوا (اس واقعہ کا ذکر پہلی جلدوں میں گذر چکا ہے) اب اگر قلبی غنسل اور انارت (باطنی نور موہبت ہونا) کا افاضہ حضور کے طفیل ہو جائے تو د ماغ کے ساتھ قلب بھی منور ہوجائے۔

اس کے پچھ عرصہ بعد حضور ایدہ اللہ تعالیٰ نے قادیان کی مسجد مبارک میں مجلس علم وعرفان میں تقریر کرتے ہوئے ہدایت فرمائی۔ کہ نو جوانوں کو چاہیئے کہ وہ ہر نماز کے فرضوں کے بعد بارہ دفعہ سُنہ حَسانَ اللّهِ وَبِحَمُدِه سُنہ حَانَ اللّهِ الْعَظِیْم اور بارہ دفعہ درود شریف پڑھا کریں۔ یہ ہدایت زیادہ ترممبران خدام الاحمدیہ کو تھی ۔لیکن خاکسار نے اسی دن سے اس پر باقاعدہ عمل شروع کر دیا اور آج تک بالالتزام اس ہدایت پڑعمل پیرا ہے۔

اس عمل سے بفضلہ تعالی مجھے بہت سے فوائد حاصل ہوئے۔ جن میں سے ایک بڑا فائدہ یہ ہوا
کہ مجھے تصفیہ قلب اور تجلیه 'روح کے ذریعہ ایک عجیب قتم کی انارت محسوس ہونے گئی اور جس طرح
آ فقاب ومہتاب کی روشنی کوآئکھ محسوس کرتی ہے اسی طرح میرا قلب دعا کے وقت اکثر بھی بجلی کے قبقے
کی طرح اور بھی گیس لیمپ کی طرح منور ہو جاتا ہے اور بھی ایسامحسوس ہوتا ہے کہ میرا وجو دسر سے
یا وں تک باطنی طوریر نورانی ہوگیا ہے۔

اور جب سیرنا حضرت خلیفۃ المسدیح الثانی ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز کی اقتداء میں نمازادا کرنے کی توفیق ملے۔ یا صحابہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام میں سے کسی مقدس وجود کی اقتداء کا موقع نصیب ہواور نماز بہ قر اُت مُہر ہورہی ہوتو بعض دفعہ ایسامحسوس ہوتا ہے کہ قر آن کریم کے ہر ہر لفظ سے نور کی شعاعیں نکل نکل کرمیر ہے قلب پرمستولی ہورہی ہیں اور اس وقت ایک عجیب نور انی اور سرور بخش منظم محسوس ہوتا ہے۔فالحمد للله علیٰ ذالک .

### ممبرسے فائدہ نہاٹھانے دیاہمیں

ا ۱۹۵۱ء کی مجلس مثاورت سے پہلے ایک موزوں کلام خدا تعالیٰ کی طرف سے میری زبان پر جاری ہوا کہ''ممبر سے فائدہ نہ اٹھانے دیا ہمیں''۔ میں نے اس کلام سے مکرمی میاں شمس الدین صاحب امیر جماعت احمد بیہ پشاور کواور گھر کے افراد کوا طلاع دے دی۔ اس وقت تو اس کامفہوم سمجھ میں نہ آیا۔ لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ بیالہام الیشن کے متعلق تھا جو ملک میں حکومت کی طرف سے کئے جارہے تھے اور جس میں گئی احمد کی بھی بطور امید وار کھڑے ہوئے تھے لیکن افسوس ہے کہ احرار یوں اور دوسرے مخالفین احمد یت کی شدید مخالفت اور مسموم پر اپیگنڈہ کی وجہ سے ہما را کوئی احرار یوں اور دوسرے مخالفین احمدیت کی شدید مخالفت اور مسموم پر اپیگنڈہ کی وجہ سے ہما را کوئی

بھی ممبر کا میاب نہ ہوسکا اور جماعت اور ملک کو جو فائدہ احمدی ممبروں کی وجہ سے پہنچنا تھا اس سے محرومی ہوگئی۔ اس الہام میں اسی طرف اشارہ تھا اور خدا تعالیٰ نے بعد کے حالات سے اس الہام کی تصدیق فر ما دی۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے احمدیت کے نور کو پھیلا نے کے بہترین اسباب پیدا فر مائے اور مخالفینِ احمدیت کی آئیس کھول کر ان کو اس آسانی نور کی شناخت کی توفیق بخشے۔ آمین۔

## مدرسه چھہ میں شیعہ مجتهدالعصر سے مناظرہ

مدتِ مدید کی بات ہے کہ خاکسار نے شیعہ علماء کی تفاسیر کا بالاستیعاب مطالعہ کیا۔ جب میں تفسیر صافی پڑھ رہا تھا تو سورہ احزاب کی آیت خاتم النہیّن کے تفسیر کی نوٹوں کے شمن میں بیر حدیث درج تھی کہ اَنَا خساتہ اُلا وُلِیاءِ 78 لیمن میں خاتم الانبیا ہوں اور اے علی تم خاتم اولیا ہو۔ اس حدیث سے مختلف مناظروں میں بالخصوص شیعہ حضرات کے ساتھ بحث میں ہم نے بہت فائدہ اٹھایا چنا نچہ ایک دفعہ ضلع گو جرا نوالہ کے گاؤں مدرسہ چٹھہ میں میرا مناظرہ شیعوں کے مناظرہ شیعوں کے مناظر علامہ فضل الدین مجتبد العصر سے (جو کھنو سے خاص طور پر مناظرہ کے لئے بلائے گئے تھے) ہوا۔ موضوع بحث شیعوں کی طرف سے مسئلہ تم نبوت رکھا گیا اور بیمسئلہ شیعوں نے اس لئے رکھا تا کہ مسلمانوں کے دوسر نے فرقوں کی احمد یوں کے خلاف ہمدر دی حاصل کی جاسکے۔

میں نے اجراء نبوت کی تائید میں علاوہ اور دلائل کے تفسیر صافی سے مذکورہ بالا حدیث پیش کی میرے پاس ایران کی مطبوعہ تفسیر موجود تھی۔ جب میں نے بیہ حوالہ پیش کیا تو شیعہ مناظر صاحب نے میر کی تقریر کے دوران میں ہی شور مچانا شروع کر دیا۔ اور ''غلط' ''غلط' کہنا شروع کیا۔ میں نے عرض کیا جناب علا مہ صاحب آپ کے نز دیک کوئی بات غلط ہے اس پر شیعہ مناظر صاحب نے کہا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے متعلق خاتم اولیا کے الفاظ نہیں بلکہ خاتم الاوصیاء کے الفاظ ہیں جب انہوں نے اصرار کے ساتھ اپنااعتراض دہرایا تو میں نے ان پر جست قائم کرنے کے لئے کہا کہ اس حوالہ پر مناظرہ کا فیصلہ رکھا جائے۔ انہوں نے اور دوسرے حاضرین نے جب اس کو قبول کیا تو میں نے ایران کی مطبوعہ تفسیر صافی سے اصل حوالہ زکال کر پہلے اہل حدیث اور حفی علماء کے پاس جاکران نے ایران کی مطبوعہ تفسیر صافی سے اصل حوالہ زکال کر پہلے اہل حدیث اور حفی علماء کے پاس جاکران

کودکھایا اور جب انہوں نے یہ حوالہ دیکھ کر کئی ہزار کے جمع میں اس کی تصدیق کی تو میں نے یہ حوالہ جناب مجتہد العصر صاحب کودکھایا۔ جب انہوں نے یہ حوالہ دیکھا تو ان کا چہرہ زر دیڑ گیا اور میں نے باوا نے باند حاضرین کے سامنے اعلان کیا کہ علامہ صاحب بڑی تحدی سے یہ کہتے تھے کہ یہ حوالہ درست نہیں اور خاتم الا ولیاء کے الفاظ اس حدیث میں ہرگز پائے نہیں جاتے یہ احمدیت کی صداقت کا کتنا بڑا نشان ہے کہ جس بات کو جناب مجتہد العصر صاحب ناممکن قرار دیتے تھے وہ ممکن ہوگئ اور احمدیت کے حق میں حوالہ سے کہ جس بات کو جناب مجتہد العصر صاحب ناممکن قرار دیتے تھے وہ ممکن ہوگئ اور احمدیت کے حق میں حوالہ سے کہ جس بات ہوگیا۔

میرے اس اعلان سے حاضرین پرخدا تعالیٰ کے فضل سے ایسااثر ہوا کہ اسی وقت آٹھ آدمیوں نے احمدیت قبول کرنے کا اعلان مجمع میں کیا۔ یہ اعلان سن کر شیعہ منا ظر شکتہ دل ہو کرمجلس سے اٹھ کھڑے ہوئے اور اسی وقت (باوجودلوگوں کے اصرار کے کہ وہ مزید تھہریں) سواری کا انتظام کرا کلھنؤ کے لئے روانہ ہوگئے۔

اس سے پہلے مدرسہ چھٹہ میں صرف ایک احمدی تھا۔ اب خدا تعالیٰ کے فضل سے نو افراد کی جماعت ہوگئی۔ اس کے بعداسی موضع میں سید ذوالفقارعلی صاحب کے ساتھ میرا مناظرہ ہوا۔ جس میں ۱۱ افراد نے بیعت کی ۔ اب اس گاؤں میں صرف ایک گھر شیعوں کا باقی ہے اور تقریباً سارا گاؤں میں احمدی ہو چکا ہے۔ مکرمی چوہدری محمد حیات صاحب وہاں کے رئیس اور مخلص اور بااثر احمدی ہیں اللہ تعالیٰ ان سے کا جافظ ونا صر ہو۔ آمین

## رضائے الہی

سیدنا حضرت خلیفۃ المسدیح اول رضی اللہ عنہ وارضاہ نے ایک مجلس میں جس میں بیر حقیر خادم بھی حاضر تھا۔ بیان فر مایا کہ ہما را ایک پر انا دوست جو معززانہ پوزیشن کا ما لک تھا، ملا قات کے لئے ہمارے گھر پر آیا۔ ہم نے اسی وفت گھر میں چائے کا انتظام کرنے کے لئے کہا اور جب چائے تیار ہو کر آئی تو ہم نے اپنے دوست کو کہا کہ آپ کے لئے چائے تیار کروائی ہے نوش فر مائے۔ یہ بات سنتے ہی ہمارے وہ دوست برا فروختہ ہو گئے اور کہنے لگے کہ آپ نے یہ بات کہہ کر ہماری ہتک کی ہے کیا ہم نے اس سے پہلے بھی چائے نہیں پی جو آپ خاص طور پر اس کی تیاری کا ذکر کر رہے ہیں۔

سیدنا حضرت خلیفۃ اُسیّے اول رضی اللّہ تعالیٰ نے اس وا قعہ کا ذکر کر کے فر مایا کہ جب انسان ایسا عاجز ہے کہ وہ دوسرے انسان کی جس کے ساتھ اس کے دیرینہ مراسم اور میل ملا قات ہے مرضی بھی سمجھ نہیں سکتا اور بغیر بتلا نے کے بیہ جان نہیں سکتا کہ وہ کیا چا ہتا ہے تو وہ اللّہ تعالیٰ کی مرضی کو جوغیب الغیب اور وراء الور کی ہے خود بخو دکیے معلوم کر سکتا ہے اور اس بالا ہستی کی رضاء کو کیسے پا سکتا ہے۔ کی شریعت حقہ کا خدا تعالیٰ کی طرف سے بذر بعہ الہا م نز ول ضرور کی ہے انسان مجرد عقل کے ذریعہ سے خدا کی رضا کو جو مذہب کی اصل غرض اور حیاتِ انسانی کا اصل مقصد ہے معلوم نہیں کر سکتا ۔ سید نا حضرت اقد میں می عود علیہ السلام نے کیا خوب فر مایا ہے ۔

فلسفی کز عقل می جوید ترا دیوانه ہست دور تر ہست از خردہا آں رہ پنہاں تو از حریم تو از بناں چھ کس آگاہ نہ شد ہرکہ آگہ شد شد ازاحیانِ بے پایاں تو 79

# صدرانجمن احمد بيركي ممبري

ماه فروری ۱۹۵۷ء میں سیدنا حضرت خلیفة المسدید الثانی ایده الله تعالی بنصره العزیز نے خاکسار حقیر خادم کو با وجود میری پیرانه سالی اور ضعف کے از راوِنوازش صدرانجمن احمدید کاممبرنا مزد فرمایا اس تعلق میں خاکسار کے نام دوچھیاں موصول ہوئیں جن کی نقول درج ذیل ہیں۔

نقل چھی حضرت مرزاعزیز احمد صاحب ایم ۔اے ناظر اعلی صدرانجمن احمدید بسسم اللّه الرحمٰن الرحیم . نحمده و نصلی علی دسوله الکریم و علی عبده المسیح الموعود

محتر می \_السلام علیکم ورحمة الله و بر کاینهٔ

اطلاعاً تحریر خدمت ہے کہ سیدنا حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسید الثانی ایدہ اللہ بنصرہ العزیز نے آپ کو صدر انجمن احمد یہ پاکستان ربوہ کا ممبر نا مزد فر مایا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو بیدا عزاز مبارک کرے۔صدر انجمن کے اجلاسوں کی اطلاع آپ کی

خدمت میں بروفت بھجوا دی جایا کرے گی ۔ والسلام

( دستخط) مرزا عزیز احمد ناظر اعلی صدر انجمن احمدیه یا کستان ـ ربوه

r2/r/a2

بخدمت محتر م حضرت مولوی غلام رسول صاحب را جیکی ر بوه نقل چٹھی جناب میاں غلام محمد صاحب اختر نا ظراعلیٰ ثانی بسم اللّٰدالرحمٰن الرحیم

کیمپکراچی ۲۱/۲/۵۷

واجب الاحترام حضرت مولا ناسلمكم الله تعالى

السلام عليكم ورحمة الله وبركاية \_

الله تعالی آپ کے ساتھ ہو۔ سیدنا حضرت امیر المومنین ایدہ الله تعالی بنصرہ العزیز نے ازراہِ غلام نوازی آپ کوصدرانجمن احمدیہ کاممبرنا مزدفر مایا ہے الله تعالی بیداعز از آپ کواور آپ کے خاندان کومبارک کرے۔

خدا تعالیٰ آپ کی اولا دکوا پنے محتر م اور واجب العزت والد کے نقش قدم پر چل کر اخلاص کا ایک غیر معمولی نمونه پیش کرنے کی تو فیق عطا فر مائے ۔ آمین ۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔

میرے اور میری اولا داور میری ہیوی کے لئے بھی دعا فر ماویں۔ان دنوں میری بیوی کی صحت ٹھیک نہیں ہے۔خاص دعا فر مائیں ۔

> خا کسارآ پ کا خادم ( دستخط) غلام محمداختر نا ظراعلی ثانی

# ایکمفیرمثال

ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک علمی مجلس میں گفتگو کے دوران میں بیسوال پیدا ہوا کہ عقلِ انسانی کی موجود گی میں وحی والہام کی کیا ضرورت ہے۔ میں نے عرض کیا کہ انسانی عقل کی مثال آئکھ کی طرح ہے انسانی آئکھ یا وجود بینا ہونے کے اندھیرے میں نہیں دیکھ سکتی۔ آئکھ کا بالقُوّة بینا ہونا بغیر خارجی

روشیٰ کے ناکافی ہے۔ پھر آنکھ خارجی روشیٰ کے مختلف درجات سے مختلف قسم کے انکشافات کا فائدہ حاصل کرتی ہے چنانچے معمولی چراغ کی روشیٰ میں آنکھ جس حد تک دیکھتی ہے۔ بجل کے قبقے کے ذریعہ اس سے زیادہ دیکھتی ہے اور چاند اور ستاروں کی روشنی میں اس پر جو انکشاف ہوتا ہے سورج جو نیّر النّہار ہے اس کی روشنی میں اس سے کہیں زیادہ انکشاف اس پر ہوتا ہے۔

اسی طرح دوربین اورخور دبین کے شیشہ سے آنکھ جو کچھ دیکھ سے اس کے بغیر وہ اس پر منکشف نہیں ہوتا ۔ عقلِ انسانی بھی خدا تعالیٰ کی وحی اور الہا می کلام کی دوربین اورخور دبین سے جو کچھ دیکھ سکتی ہے وہ اس کے بغیر ہرگز مشاہدہ میں نہیں آتا۔ الہا می دوربین سے زمانہ ماضی اور مستقبل بعید کے واقعات بالکل قریب نظر آتے ہیں۔ اور کلام الہی کی خور دبین سے باریک سے باریک اسرار اور غوامض جن تک عقلِ انسانی کی رسائی نہیں ہو سکتی نظر آجاتے ہیں اس کی تقد یق کے طور پر میں نے فرعونِ موسیٰ کی لاش کے محفوظ رہنے کا انکشاف اور حضرت یوسف علیہ السلام کی فرعون مصر کے خواب کی تعبیر کا واقعہ جوقر آن کریم کی وجی میں مذکور ہے اس کا ذکر کیا نیز قر آن کریم میں جوآئندہ زمانہ کے متعلق پیشگوئیاں یائی جاتی ہیں ان کا ذکر بطور مثال کے کیا۔

# سيدةُ النّساء حضرت ام المومنين رضى اللّد تعالى عنها كاوصال

جب سیدة النساء حضرت ام المومنین رضی الله تعالی عنها کا وصال ہوا تو خاکسار جنازہ میں شرکت کے لئے پیثا ورسے ربوہ حاضر ہوا۔ اس سے قبل خاکسار نے یوم حشر کی طرح ایک نظارہ دیکھا تھا جو حضرت ام المومنین رضی الله تعالی عنها کے جنازہ کے اجتماع کے مشابہ تھا۔ اس نظارہ کو دیکھ کرخاکسار شدت غم اور جذبات کے تلاهم کی وجہ سے ازخو درفتہ ہوگیا اور اس موقع پر دو دفعہ مجھ پرغشی کی حالت طاری ہوئی۔ سیدنا حضرت خلیفۃ المسدیح الثانی ایدہ الله تعالی بنصرہ العزیز نے ازراہ تر مُم خسروانہ خاکسار کی طرف خاص توجہ فرمائی۔

اس کے بعد خاکسار نے اپنے جذبات کا اظہار بطور مرثیہ کے عربی زبان میں کیا بیعربی اشعار رسالہ البیشری فلسطین میں لاُمّ المسمؤ مسنین بدا ارتحال کے عنوان سے ثالع ہو چکے ہیں بعض اشعار ذیل میں درج کرتا ہوں ہے

باحسزان القلوب وسيل عبرات كان اللها نزل من السّمه ات و قدر الله حلّ بهول ما فات وقدفجعت نفوس عند صدمات لـرَحلتها اشدّ من المصيبات و في ابصار نا الدنيا بظلمات وليه لنانقول خلاف مرضات ليُسرحم بالهداى من بعد صلوت الے الرحمن مولانا و زفرات لاعهوام و ايسام و ساعهات و ذكر الخير كالمحيا لاموات و خير الامهات كاهل خير ات لها مجدو عندالله درجات و اكرمها بانواع الكرامات و نعمته لمرسله کبر کات لها زوج واسعى بالرسالات نبى اللُّه حقَّا بالكمالات و موعود المهيمن بالبشارات هـو الـمعهود ذو مجدبآيات و يحلم من له علم بمشكوت فكل قد تحقق بالعلامات لها قبل التولد من بشارات ولكن بالاشارة والكنايات

رأيانا فيك من حشر عظيم لأم الممؤمنين بدا ارتحال فعند النعى قد فزعت قلوب و بعد مسيحنا يوم الرزيئة رأينا منظر الأفاق كالليل رضينا بالقضاء وما لقينا لعبد مومن صبر واجر و نشكوا بتناحزنا بدمع و ان حياة دنيانا كاسفار و ذكر الخير يبقي بعد موت و أمّ المؤمنين حياة قوم و نعلم شان ام المؤمنينا و ان الله قد اثنى عليها و ســمّــاهــا خــديــجة بــوحــي جريُّ اللِّه في حلل النبيّين مسيح الخلق مهدى و هادى رسول الله احمد ذو المكارم هـوالـمـوعـود ذو قـدر رفيـع لــه ذكـر التـزوّ ج فـي حـديـث بشارة زوجة فيها بأولاد لها من ربها شان عظیم كلذالك جاء في التنزيل ذكر

ايا يوم الرحيل ويوم حسرات

و ال محمد فخر لسادات و من جر ثومة السادات نسلاً و كانت للمسيح كخير زوجات و بنت المصطفر من نسل زهراء مقدسة مطهرة تقى و بالنفس الزكية اطهر الذات لمرسله كآيات ببركات و كرمها المهيمن اصطفاء و من أسنى المكارم بالمباهات لها من حسن اخلاق بشان و للفقر آء مسعفة بحاجات و للخرباء كانت مثل أمّ و مونسة اليتاملي و المساكين و مشفقة عليهم بالمواسات تعين علكي النوائب والنوازل تواسے اهلها عند المهمّات تحب اللَّه من حب شدید و تفدی و جهه حبّا بجذبات و تـــذكــره بتسبيـــح و حــمــد و كان بشخفها في كل اوقات لها خير المشاغل في العبادات لها شغل لذيذ في دعاء لها الطاعات او شغل المناجات ليمضي وقتها في الدين نصحًا لها في الله جهد عند خدمات لها في الدين سعى بعد سعى و صابرة بصبر كل حالات مجاهدة و عابدة بشان اذا الاقوام قامت بالمعادات بوقست الابتداء زمسان بوس و تدعو للعدوددعاء خيرات ارت صبارًا بسمع كلّ سبّ لقد وجدت من الله المرادات بدعوتها ونصرتها العظيمه و اغناها المهيمن بالعنايات و اعطاها العطاء رب كريم و بعد مصاتها تبشير جنّات بشارات لها قبل التولّد لها البشراي و كانوا مشل ايات لها الاو لاد في الدنيا و نسل و ندعو اللُّه يعطي ما تشاء و في الجنّات يرفعها بدر جات ويحفظ الها من ال احمد

وينصرهم بنصرته وبركات

# المتخضرت صلى الله عليه وسلم يردرود تضيجنے كا فلسفه

خا کسارنے ایک مضمون بعنوانِ بالالکھا تھا۔ جواحباب کے فائدہ اور برکت کے لئے یہاں تحریر کیا جاتا ہے۔

درود شریف کی اہمیت اور عظمت اس سے ظاہر ہے کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے نماز کا فریضہ جسے ہرا کیہ مسلم کے لئے طرّ ہُ امتیاز قرار دیا گیا ہے اور جس کی ادائیگی ہرمومن کے لئے ایس ہی ضروری قرار دی گئی ہے جیسے قیامِ زندگی کے لئے غذا اور دفعِ علالت کے لئے علاج اور دوا۔ درود شریف کو اس دائی اور ابدی عظیم الثان عبادت کا جز وقر ار دیا گیا ہے اور جس طرح نماز کے لئے قرآن کریم اور احادیثِ نبویّہ میں لفظ صلوٰ قاستعال ہواہے اس طرح یہی لفظ درود شریف کے لئے رکھا گیا ہے۔ اور احادیثِ نبویّہ میں لفظ صلوٰ قاستعال ہواہے اس طرح یہی لفظ درود شریف کے لئے رکھا گیا ہے۔ جس سے میام قرینِ قیاس اور صحیح الامکان معلوم ہوتا ہے کہ نماز کا نام صلوٰ قانماز کے اس جزوی بناء پر رکھا گیا ہے جیسے بعض سور قرآنیہ کے اساءان کے بعض اجزاء کے نام پر رکھ دیئے گئے ہیں۔ علاوہ اس کے درود شریف کا نماز کے ہم اسم ہونے کی صورت میں پایا جانا اس کی اہمیت اور فضیلت کو جس اجلی شان کے ساتھ ظاہر کرر ہاہے۔ وہ خفی نہیں۔

#### فضيلت درود

درود شریف بہترین حسنات کے ذخائر اور خزائن میں سے ہاوراس سے بڑھ کر درود شریف کا پڑھنا اور کیا موجبِ حسنات ہوسکتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے اسے اپنا اور اپنے ملائکہ کا فعل قرار دیا ہے جس سے درود شریف پڑھنے والامومن خدا تعالیٰ اور ملائکہ کا شریکِ فعل ہوجا تا ہے گویہ دوسری بات ہے کہ ہرایک کے درود شریف کی نوعیّت جداگا نہ ہے۔ درود شریف چونکہ مومنوں کا وصف ہے اس لئے درود شریف علامتِ ایمان اور اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ بھی ہے۔ چنا نچہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک د فعہ درود پڑھے تو خدا تعالیٰ اس پر دس دفعہ رحمت نازل فرما تا ہے یہ بیثارت دراصل آیت قر آئی مَنُ جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشُرُ اَمْثَالِهَا 80 کے ماتحت ہے کہ ایک کہ ایک دائرہ اور کہ کہ کہ وجا تا ہے۔

### درود شریف کا ماحصل

آنخضرت صلی اللّه علیہ وسلم پر درو دہیجنے کا مطلب وہی ہے جولفظ صلوٰ ۃ اورسلام سے ظاہر ہے۔ صلوۃ کا لفظ اللہ تعالی کی صفت حمید و مجید کے لحاظ سے جو درودشریف میں دعائے صلوۃ کی مناسبت سے لا کی گئی ہے۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے حمد اور مُسن ثناءاور آپ کی عظمت اور مجد کے لئے درخواست کرنے کے معنوں میں ہے۔ اُو آلیٹ کَ عَلیُه مُ صَلُواتٌ مِّنُ رَّبُهمُ 81 کے ارشاد باری میں صلوات کے معنے حسنِ ثناء بھی ہیں یعنی خدا تعالیٰ کی طرف سے ان کے متعلق ثناءاور تعریف کا اظهار موتا ہے۔ اس طرح آیت هُو الَّذِی يُصَلِّی عَلَيْكُمُ وَ مَلَيْكَتُهُ لِيُخُرِجَكُمُ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَسِي السُّنُوُ ر82 كارشاد سے ظاہر ہوتا ہے كەصلۈ ة سے مرا داليى رحمت بھى ہے كہ جس كے ذريعه انسا نوں کوا نواع واقسام کی تاریکیوں ہےنور کی طرف نکالا جاتا ہےان معانی کے لحاظ سے آنخضرت صلى الله عليه وسلم ير در و دجيجنے كامفهوم اورمطلب بيه وگا كەسب مومن حَسلُّوْا عَـلَيْسـهِ وَ مَسلِّـهُـوُا تَسُلِيُماً 83 كےارشاد كى تقميل ميں آنخضرت صلى الله عليه وسلم كے متعلق مخالفين اور كا فرين كى مذمتوں اور غلط بیانیوں کے مقابل حسنِ ثناءاور مدح اورتعریف کی اشاعت کریں کیونکہ کا فراور مخالف لوگ اینے بُر بے برا پیگنڈ بے سے ظلمات اور تاریکی کے بردے حائل کرنا چاہتے ہیں تا آنخضرت صلی اللُّه عليه وسلم كي صداقت اورآپ كي نبوّت ورسالت كي اصلي اورخوبصورت شان كود كيم كرلوگ مسلمان نه ہو جا کیں ۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے تھم دیا کہ جہاں مخالف لوگ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت برتار کی کے بردے ڈال کرآ گی کی اصل حقیقت کو چھیانا چاہیںتم مومن لوگ ان کے اعتراضات کی تر دیداوران کے غلط خیالات کا از الہ کرتے ہوئے وہ سب تاریکی کے بردے ہٹا دو اور دنیا کوآنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کےاصل حال اور حقیقی نورِ صدافت ہے آگاہ کر دو۔ تا ایک طرف تمہارے اس صلوٰ ۃ اور سلام ہے آ یُ مخالفوں کی پیدا کردہ تاریکیوں سے باہر آ جا کیں اور د وسری طرف محقق اور طالبانِ حق آ پُ کی اصل اور پُرحقیقت شان ہے آگا ہ ہوکراس حق کوقبول کر کے نو رحاصل کرلیں ۔

## صلوة اورسلام کی جارفشمیں

غرض مومنوں کا صلوٰ ۃ اور سلام چا ررنگوں کا ہوسکتا ہے اول بیر کہ وہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے

و شمنوں اور مخالفوں کے تاریک اور پر مذمت پر اپیگنڈہ کی تر دید اور اس کا کما حقہ از الدکریں اور بتا کیں کہ آپ مذمّ نہیں بلکہ خدا کے سپے نبی ہیں۔ حدیث میں آتا کہ آپ مذمّ نہیں بلکہ خدا کے سپے نبی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ امام مہدی کے اصحاب ہر مجلس میں مہدی کا ذکر کثرت کے ساتھ کیا کریں گے اس کا بھی کہی مطلب ہے کہ مہدی کے مخالفوں کی طرف سے چونکہ جا بجا مخالفانہ ذکر ہوں گے اس لئے اصحابِ مہدی بطور ذب کے تر دید کریں گے اور تبلیغ کی غرض سے مہدی کا ذکر بکثرت وقوع میں آئے گا۔

دوسرے بیر کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور آپ کے خلقِ عظیم کے سچے وارث بن کر پاک نمونہ اور آپ کے خلقِ عظیم کا وہ نمونہ نہ تھا جو پاک نمونہ اور آپ کے دشمن پیش کرتے ہیں بلکہ آپ کا نمونہ اور خلق وہ ہے جومومنین کی پاک جماعت مخالف اور آپ کے دشمن پیش کرتے ہیں بلکہ آپ کا نمونہ اور خلق وہ ہے جومومنین کی پاک جماعت آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک تعلیم کو اپنے پاک نمونہ اور پاک اعمال سے ظاہر کر رہی ہے اور اس طرح آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جلو ہ صدافت جومومنین کے پاک نمونہ کے ذریعہ ظہور میں آئے گا ، مخالفوں کو تاریکی شبہات سے باہر نکالے گا۔

تیسرے بیر کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک تعلیم کی اشاعت اور اسلام کی تبلیغ کے لئے دنیا کی ہرقوم کو دعوت دے کرآپ کے محامد اور محاس سے انہیں آگاہ کرتے ہوئے لوگوں کے آگے سے تاریکی جہالت کے پر دوں کواٹھایا جائے اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نو رصد اقت کا ہروقت اور ہر جگہ جلوہ حقیقت ظاہر کیا جائے۔

چوتھے یہ کہ اللہ تعالیٰ کی جناب میں بکمال تضرُّ ع وخشوع اور بکمال ارادت وصدق آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اغراض و مقاصد کی تنجیل کے لئے دعائیں کی جائیں تا کہ تاریکی کے سب پردے اٹھادیئے جائیں اور ہرایک انسان آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونہ کا مظہر ہوکر آپ گی قوت قد سیہ کا جلوہ دنیا کودکھائے اور تا ابوالبشر حضرت آ دم علیہ السلام کی وہ نسل جو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک نمونہ سے منحرف ہوکر جہنمی زندگی کے اتھاہ گڑھے میں گر پڑی ہے دوبارہ آپ کی انتباع سے آ دم کی طرح مبحو دِ ملائکہ بننے کی مستحق تھہرے ایس میصلو قداور سلام جو چار رنگوں کا ہے اگر امون اس کی تعمیل کریں تو یہ انہیں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے انصار میں سے بنا دیتا ہے اور با وجود بعد زمانی اور مکانی کے ایسا مومن جو صلو قداور سلام کے مذکورہ کوائف سے اپنا درود شریف پیش کرتا ہو خود

ہے لاریب آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا اور کامل نا صراور جماعتِ انصار میں اپنی خاص شان کا انصاری ہوتا ہے۔

#### درودنثريف سيصفات الهبيه كاظهور

اللہ تعالیٰ کا قرآن کریم میں ارشاد ہے وَ سَلَامٌ عَلَى اللّهِ مَا يَصُفُونَ وَالْمَصَمُدُ لِلّهِ وَ بِ الْعُلَمِیْنَ 84 اس سے پہلے آتا ہے سُبُحَانَ رَبِّکَ رَبِّ الْعِلَّ قِ عَمَّا یَصِفُونَ وَ 85 ۔ ان دوآ یوں کا میں مطلب ہے کہ خدا تعالیٰ کے مرسلوں کو معصوم تسلیم کرنا ، ہرعیب اور ہر نقص سے پاک اور سلامتی کے ساتھ ما ننا ہی اس بات کی دلیل اور علامت ہے کہ سب کی سب اور کا مل حمد اللہ تعالیٰ کے لئے ہے جس کی حمد کی مید کی مید نازل فرما رہا ہے اور جس کی کی حمد کی مید نازل فرما رہا ہے اور جس کی ربوبیت کے ماتحت خدا کے مرسلوں کی بعث ظہور میں آئی اور بالآ خر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے عظیم الثان مرسل کو تمام دنیا کی قوموں اور سب عالموں کی ربوبیت کے لئے مبعوث فرمایا۔ تا خدا تعالیٰ کی حمد کے اظہار کے علاوہ دہر یوں اور سب عالموں کی ربوبیت کے لئے مبعوث فرمایا۔ تا خدا تعالیٰ کی حمد کے اظہار کے علاوہ دہر یوں اور مشرکوں پر بیٹا بت کرے کہ تیرار ب جس نے اب رسول تجھے مبعوث فرمایا بہت بڑی عزت والا ہے اور ان سب نقائص اور عیوب سے منزہ ہے جن کو اس قد وس اور سبق ح ذات کی طرف جاہل مشرک اور دہر بیلوگ منسوب کرتے ہیں۔

پی صَلُّواْ عَلَیْهِ وَ سَلِّمُوْا تَسُلِیْمًا کے ارشاد میں صلوٰ ق کے علاوہ سلام بھیجنے کی غرض انہی معنوں میں ہے جبیبا کہ اوپر بیان کر دیا گیا۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کے لئے جوالفاظ مسنونہ صلوٰ ق کے ہیں ان میں اللہ تعالیٰ کی صفت حمید اور مجید کو پیش کیا گیا جس کا یہ مطلب ہے کہ خدا تعالیٰ کی حمد اور مجد کو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مرسل ہونے کی حیثیت اور آپ کی صدافت کے ظہور کے ساتھ خاص طور پر تعلق ہے۔

## أتخضرت كاغراض ومقاصد

درود شریف کو جب دعا کے طور پر پڑھا جائے تو چاہیئے کہ آنخضرے صلی اللہ علیہ وسلم کے اغراض ومقاصد تین طرح اغراض ومقاصد تین طرح پر ہیں ایک خالق کے متعلق نیسر نے نفس کے متعلق روسر مے کلوق کے متعلق تیسر نے نفس کے متعلق روسر مے کلوق کے متعلق تیسر نے نفس کے متعلق رخالق کے متعلق آپ کا

مقصد بہ ہے کہ إعلاءِ کلمۃ اللہ اور تعظیم لا مراللہ کی شان دنیا میں ظاہر ہو۔ کلوق کے متعلق بہ کہ ہرانسان خدا تعالیٰ کی تو حید کوا عقادی اور عملی صورت میں پانے والا ہوجائے اور حق اللہ اور حق العباد کی امانت کوادا کرنے والا اور تعظیم لا مراللہ اور شفقت علیٰ خلق اللہ کے فرائض کی ادائی کے لئے کامل نمونہ ہو۔ خدا کے قرب اور وصل سے جنت کا وارث اور جہنمی زندگی سے نجات پانے والا بنے ۔ ذاتی مقصد بہ کہ اِنَّ صَلا تِنے وَ نُسُرِکے کی وَ مَحْدَای وَ مَمَاتِی لِلّٰهِ رَبِّ الْعُلْمِیْنَ 68 کے مطابق آپ خدا تھا اللہ علیہ اِنَّ حَدارج میں جس قدر بھی پیش از پیش ترقی کے خواہشمند ہیں ان خدات کا مراح میں جس قدر بھی پیش از پیش ترقی کے خواہشمند ہیں ان مدارج میں آپ کو ہر لمحد تی حاصل ہوتی رہے چنا نچہ وَ لَللہٰ خِسرَةُ خَیْرٌ لَّکَ مِنَ اللهُ وَلَیٰ 87 میں اس امرکی بیثارت دی گئی ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ترقی غیر متنا ہی مدارج کی شان میں اس امرکی بیثارت دی گئی ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ترقی غیر متنا ہی مدارج کی شان میں اس امرکی بیثارت دی گئی ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ترقی غیر متنا ہی مدارج کی شان میں اس امرکی بیثارت دی گئی ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ترقی غیر متنا ہی مدارج کی شان میں اس امرکی بیثارت دی گئی ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ترقی غیر متنا ہی مدارج کی شان میں سے ح

### صلوة نسك حيات وممات

شاقہ کے ہلاکت میں ڈالے ہوئے تھے۔ پس آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ان شفقتوں کو محوظ رکھتے ہوئے اور آپ کی محسنا نہ اور کر بیما نہ عنائتوں اور مہر با نیوں کو مدنظر رکھتے ہوئے آپ پر درود شریف پڑھتے وقت آپ کے مقاصد کی تکمیل کے لئے دعائیں کرنا چاہیئے۔

## الثدتعالى اورملائكه كادرود

اللہ تعالیٰ اور اس کے ملائکہ کا در ودمومنوں سے الگ حیثیت رکھتا ہے اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اور ملائکہ کا در ودصفتِ رحمانیت کے افاضہ کے رنگ میں بلامحنت بلاکسی معاوضہ ومبادلہ کے پیش ہوتا ہے لیکن مومنوں کا درودایک دعا اور روحانی مجاہدہ اور کوشش ہے جس کے مقابلہ میں خدا تعالیٰ کی طرف سے بطور معاوضہ صفتِ در حیہ ہے۔ ت کے افاضہ کے ماتحت فیضان نا زل ہوتا ہے اس طرح سے آنحضر ت صلعم کوصفت رحمانیت اور صفت رحمیت دونوں قسموں کے فیضان کا مور د بنایا جاتا ہے ہاں یہ دونوں قسموں کے فیضان کا مور د بنایا جاتا ہے ہاں یہ دونوں بی نیت اور عرفانی وسعت سے اپنے درود میں اللہ تعالیٰ اور اس کے ملائکہ کے درود بلکہ جمع انبیاء ومومنین کے برکاتِ دعا اور انعامات و دعوات کو بھی شامل کر کے دعا کر ہے اور اس طرح کی دعا کے وسعت دے اور اس کے دور د میں صفت رحمانیت اور رحیمیت کے فیض کو جمع کر کے جامع دائرہ کو وسعت دے اور اس کے حیامت میں پیش کرے۔

## التبى اورآل كالفظ

صَلُّوا عَلَيْهِ وَ سَلِّمُوا تَسُلِيْمًا كَارشاد مِيں صرف النبى كالفظ لايا گيا حالانكه درودشريف ميں آل كالفظ پيش كيا گيا ہے به آنخضرت صلى الله عليه وسلم نے البنى كى تشريح لفظ محمداور آل محمد فرمائى ہے اور اس لئے كه نبر ت كے لحاظ ہے اگر چه آنخضرت صلى الله عليه وسلم قيامت تك كے لئے نبی شخصی حثیت سے جب آپ تریسے سال كی عمر تک پہنچ كر دنیا سے رحلت فرما گئے تو شخصی وجود كی عدم موجود گی میں آپ كی قائم مقامی میں آل محمد بن کام كرستى تھى اور آل محمد سے مراد آپ كى امت كے صد ليق، شہيد، صالح اور خصوصاً امت كے مجد دين جو على اور چونكه نبی بغیرامت كے نبيں ہو السرائيل 89 كے مصداق بیں اور خلفائے راشد بن مهديين بيں اور چونكه نبی بغیرامت كے نبيں ہو

سکتااس لئے النبی کے لفظ کے بطن میں جب امت داخل ہے تو آلِ محمہ جو نبی کے سچے وارث اوراس کی امانت کے سچے حامل ہیں کیوں داخل نہ ہوں اور جب النبی اپنے اغراض و مقاصد کی جمیل کے لئے امت کے انصار کی دعا اور درو دشریف کی نصرت کا مقتضی ہے تو آل نبی اورآل محمہ جو محمد رسول اللہ کے اغراض و مقاصد کی جمیل کی غرض سے ہی حاملِ امانت کی حیثیت میں کام کرنے والے ہیں ان کو کیوں اس درو دشریف میں شامل کرنے کی ضرورت محسوس نہ ہو۔ پس آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا النبی کے لفظ کی تشریح اور تو ضیح میں درو دشریف میں درو دشریف میں محمد اور آلِ محمد کے الفاظ کو پیش کرنا میں حکمت اور ضرورت کے اقتضاء کے ماتحت ہے اور تفسیر کے لحاظ سے نہایت ہی صحیح اور بہترین تفسیر لفظ النبی کی فرمائی گئی ہے۔

## ایک سوال کا جواب

ہاں پیامرکہ کے مما صَلَّیْتَ عَلیٰ اِبُواهِیْمَ وَ عَلیٰ الْ اِبُواهِیْمَ اللہ کے الفاظ پڑھنے کی ضرورت کیوں اور کہاں سے پیدا کی گئی۔ سواس کے جواب میں پیموض ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعافر مائی تھی رَبَّنا وَ اَجْعَلُنا مُسُلِمَیْنِ لَکَ وَ مِنُ ذُرِّیَّتِنَا اُمَّةً مُّسُلِمَةً لَّکَ وَ اور ساتھ ہی پیدوعا کی تھی کہ رَبَّنا وَ اَبْعَث فِیْهِمُ رَسُولًا مِّنَهُمُ یَتُلُوا عَلَیْهِمُ ایڈِکَ وَ یُعَلِّمُهُمُ الْکِتٰبَ ہی بیدوعا کی تھی کہ رَبَّنا وَ اَبْعَث فِیْهِمُ رَسُولًا مِنْهُمُ یَتُلُوا عَلَیْهِمُ ایڈِکَ وَ یُعَلِّمُهُمُ الْکِتٰبَ وَ الْمُحْتَى مَدَ وَ اَبْعَلَى مُعَلِّمُ مُنَا وَ الله وَله وَالله و

بیوہ دعاہے جس کے اثر اور نتیجہ کے ماتحت آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ظہور میں آئی اور اسی کے ماتحت آپ کی امت جوامت مسلمہ ہے ظہور پذیر ہوئی ۔ پس حضرت ابرا جیم علیہ السلام کی اس دعاہے آپ کو بیبر کت ملی کہ آپ کے برکات کا سلسلہ اور آپ کی ذریّت اور اولا دکی برکات کا سلسلہ علی اللہ وام قیامت تک کے لئے لمبا کیا گیا۔ جیسا کہ حضرت ابرا جیم علیہ السلام کے متعلق دوسرے مقام میں بھی اس بات کا بطور برکت ذکر فر مایا۔ کہ قَالَ اِنّی جَاعِلُکَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ دوسرے مقام میں بھی اس بات کا بطور برکت ذکر فر مایا۔ کہ قَالَ اِنّی جَاعِلُکَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ

وَ مِنُ ذُرِّيَّتِی قَالَ لَا یَنَالُ عَهُدِی الظَّلِمِیْنَ 92 اس دعا کی روسے جب تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریّت اورنسل دنیا میں رہے گی امامت اور نبوت کا انعام آپ کی صالح اولا دمیں جاری رہے گا اور چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریّت کا سلسلہ قیامت تک قائم رہنے والا ہے۔ لہذا سلسلہ برکات امامت و نبوت بھی قیامت تک جاری رہنے والا ہے ہاں اس انعام کی محرومی کے لئے صرف ظالمین کومشیخ کیا ہے۔ لیکن اس اشتناء سے بیلا زم نہیں آتا کہ ایک غیر ظالم ذریّت بھی اس انعام سے ابدتک محروم رکھی جائے۔

ان دونوں آیات سے ظاہر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے اثر اور نتیجہ میں آپ کی نسل دوسلسلوں میں چلی اور دونوں کو انعامات امامت اور برکات نبوت سے مستفیض فر مایا گیا۔ ایک سلسلہ حضرت اسلحق علیہ السلام سے شروع ہوکر حضرت سے پرختم ہوا اور دوسرا حضرت اسمعیل علیہ السلام سے شروع ہوکر تحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا۔

پس آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کا درود شریف کے الفاظ میں ابرا ہیم اور آلِ ابرا ہیم کے صلوات اور بر کات کے لئے دعائیہ الفاظ پیش کرنا اپنے لئے اورا پنی امت کے لئے انہی بر کات کے سلسلہ کی غرض سے ہے۔

### درود شریف کے پاک اثرات

امت کی بیدعا جودرود شریف کے الفاظ میں پیش کی گئی ہے اور جوخدا تعالی کے امراورارشاد کے ماتحت ماگی جاتی ہے۔ اس کی قبولیت کے متعلق آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت بھی دی گئی۔ اسی بشارت بھی دی گئی۔ اسی بشارت کے ماتحت آپ نے فرمایا محکد کما اُ اُمتی کَانبِیآءِ بنی اسر ائیل اور فرمایا اُ کُوشِیک اُن یَّنُولَ فِینکُمُ ابُنُ مَرُیمَ حَکُمًا عَدًلا وَ اِمَامًا مَهُدِیًّا 10 یعن میری امت کے علماء مجدد ین جو اسرائیلی انبیاء کی طرح مخصوص القوم اور مخصوص الزمان حیثیت سے میری امت کے علماء مجدد ین جو اسرائیلی انبیاء کے نمونہ پر ہوں گے اور بیرکت آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معنوث ہوں گے، وہ اسرائیلی انبیاء کے نمونہ پر ہوں گے اور بیرکت آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سلسلنسل کے لحاظ سے اس نمونہ پرعطا ہوگی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسے قوموں اور قیامت تک کے لئے ہوگی، وہ ہے جو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بعثت دنیا کی سب قوموں اور قیامت تک کے لئے ہوگی، وہ ہے جو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بعثت دنیا کی سب قوموں اور قیامت تک کے لئے ہوگی، وہ ہے جو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بعثت دنیا کی سب قوموں اور قیامت تک کے لئے ہوگی، وہ ہے جو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بیام کی بیام کو بیام

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سلسلہ نسل کے لحاظ سے اس نمونہ پر عطا ہوگی۔ جو حضرت ابراہیم کو اسمعیلی سلسلہ اور آخضرت کے وجو دیا جود کے ظہور سے ملی۔ سوخدا کے فضل سے آئ اس زمانہ تک امت کی دعا اور درود کے پاک اثر ات ظہور میں آ بھے اور ایک طرف تیر ہو یں صدی تک ہر صدی کے سرپر مجدد ین کی بعثت سے عُداَ ہماء امتی کا نبیبیآ ءِ بنی امسر ائیل کے روسے اسحاقی سلسلہ کی ہر کت کا نمونہ فاہم ہوگئ جو اسمعیلی سلسلہ کی ہر کت معہود علیہ السلام کی بعثت سے وہ دوسری بات بھی فاہم ہوگئ جو اسمعیلی سلسلہ کی ہر کت کے نمونہ پر آئے السلام کی بعثت سے وہ دوسری بات بھی فاہم ہوگئ جو اسمعیلی سلسلہ کی ہر کت کے نمونہ پر آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے ظہور میں آئی اور جس طرح آپ کی بعثت اسرائیلی انبیاء کے بعد ظہور میں آئی اور شان میں بھی اسرائیلی انبیاء کی برکا ت سے بڑھ چڑھ کر ظہور میں آئی۔ اس طرح تی ہود یہ سے محدد میں اللہ علیہ وسلم کے مجدد میں جو اسرائیلی انبیاء کے نمونہ پر آئے ان سے مین موجود علیہ السلام بوجہ رسول کر بم صلی اللہ علیہ وسلم کے مظہر اکمل اور ہر وزِ اتم ہونے کے پہلے کے سب مجدد میں سے افضل شان کے ساتھ ظہور فر ماہوئے اور جس طرح آخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں خساقہ الانبیساء ہونے کی خصوصیت پائی جاتی ہوئے کی خصوصیت پائی جاتی ہوئے اس زمانہ میں اہلی اسلام کے لئے بے حد مسرت اور خوشی کا موقع ہے کہ ان کا درود شریف پڑھنا اس زمانہ میں اہلی اسلام کے لئے بے حد مسرت اور خوشی کا موقع ہے کہ ان کا درود شریف پڑھنا باہر کت شمرات اور مبارک نتان کے کے بیا تھی حد مسرت اور خوشی کا موقع ہے کہ ان کا درود شریف پڑھنا باہر کت شمرات اور مبارک نتان کے کے باتھ طرح آپ میں ہوا۔

### رسول کریم کی نبوت کے برکا ۃ

اگر چہ صدیقیت شہدیت اور صالحیت کے مدارج کے لوگ بھی امت میں پیدا ہوئے لین النبی کے لفظ میں جو یہ صدیقیت شہدیت اور صالحیت کے مدارج کے لوگ بھی امت میں پیدا ہوئے لین النبی کے لفظ میں جو یہ صدیق النبی کا رشاد میں ہات کی طرف اشارہ پایا جاتا ہے کہ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صدیقیت ۔ شہیدیت ۔ صالحیت اور اپنی مومنا نہ شان کا جلوہ دکھاتے ہوئے جہاں بہت سے صدیق شہید صالح اور مومن پیدا کئے ۔ وہاں نبی بھی آپ کی اتباع سے آپ کی امت میں پیدا ہونے والے ہیں ۔ یہی وجہ ہے کہ آلِ محمد کو النبی کے لفظ میں داخل کر کے کہ الاتے نبوت میں بھی ظلی طور پر شامل ہونے کی طرف اشارہ کیا گیا۔

#### درودنثريف اورحضرت سيح موعود

در ودشریف جس کے الفاظ نماز میں پڑھے جاتے ہیں ان برغور کرنے سے بیکھی ثابت ہوتا ہے کہ آنے والے مسیح موعود محمدی ہیں نہ کہ اسرائیلی اور وہ اس طرح کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے دعایہ ہے کہ حضرت ابرا ہیم علیہ السلام اورآ لِ ابراہیمؓ کے برکات آنخضرت صلی الله علیہ وآلیہ وسلم اورآ ل محمد کوعطا ہوں اور چونکہ سیج اسرائیلی بھی آنخضرت صلی الله علیہ وسلم سے پہلے اور اسرائیلی نبیوں میں سے ہیں اورآ لِ ابراہیم میں سے،اس لئے درودشریف کی دعاسے پیمطلب ظاہر ہوتا ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوحضرت ابراہیمؓ اورآٹ کی آل کی طرح ایک مسیح بھی دیا جائے ۔ گویا آنخضرت صلی الله علیه وآله وسلم کو پہلے سیح کی طرح کا ایک اور سیح دیا جانا ہے نہ بیا کہ وہی پہلامیح آپ کودیا جانا ہے اگر پہلامسے آئے تو پھر کے ما کاحرف تشہید جو پہلے سے کے مشبہ کو جا ہتا ہے نہ کہ پہلے مسیح کے عین کووہ اپنے مفا د کے لحاظ سے باطل تھہرتا ہے کیونکہ مشبّہ اور مشبّہ بہ کے درمیان مغائرت کا یا یا جانا ضروری ہے ورنہ تثبیه کا فائدہ ہی کیا پس حرف کے مانے اپنے مفادسے پیظا ہر کردیا کہ آنے والامسيح موعود پہلامسيح اوراسرائيلي مسيح نہيں بلکه اس کامثیل ایک دوسرامسیح ہے جوسیح محمدی اورامت محمد بيكاايك فرد ہے جبيها كەحدىث امّـامُــُكُــمُ مـنْكُم اور حديث مُلْكِتُيُن اورآيتِ استخلاف ليعني وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ امْنُوا مِنْكُمُ وَ عَمِلُوا الصَّلِحْتِ لَيَسْتَخُلِفَنَّهُمُ فِي الْارْض كَمَا استَخُلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبُلِهِمْ 94 كَلفظ منْتُكُمْ اورتَكِمَا مِينَجِي اسى طرح اشاره ہے كه آنخضرت صلى الله علیہ وسلم کی نیابت اورخلافت کے لئے جو مخص متعین ہو گاوہ امت محمد بیرکا فر د ہو گا۔اس صورت میں سیح اسرائیلی جوقر آن اور حدیث اور واقعاتِ تاریخیه کی رو سے فوت شدہ ثابت ہیں اگرانہیں زندہ تسلیم كرليا جائے تو بھى و ہ آنخضرت صلى الله عليه وآله وسلم كےخليفه نہيں بن سكتے اس لئے كەقر آن ، حديث اور درو دشریف کے الفاظ منہ بھر اور کے ما اس امر کے لئے مانع ہیں کہ ایبامسے آنخضرت صلی اللّه عليه وآله وسلم كاخليفه بنے جوآپ كى امت سے نہ ہو۔

## لمشيح موعود ميں شانِ محمديّت كا جلوه

درود شریف کے الفاظ پرغور کرنے سے بیجی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابرا ہیم علیہ السلام اور

آلِ ابراہیم کی سب برکات کا مور دآ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آلِ محمد کو بنایا جانا ان معنوں میں ہے کہ آپ دم سے لے کرمسیح تک سب انبیاء کے کمالات اور برکات کے مور دبنائے گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کشف جس میں آپ نے بیت المقدس میں سب انبیاء کی امامت میں نمازاداکی اس سے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کی انتباع سے سب انبیاء کے کمالات منفر داً اور مجموعاً حاصل ہو سکتے ہیں۔

چنانچہ عُلَمَاءُ اُمّت کے کانبِیآءِ بنی اسر آئیل کے ارشاد کے روسے آپ کی امت کے مجد دین میں سے ہرایک مجدد کسی نہ کسی نہ کے کمالات کا وارث ہوا اور حضرت میں موعود علیہ السلام جو مجد دِ اعظم بیں جسری الله فی حلل الانبیاء کی شان کے ساتھ سب انبیاء کے کمالات کے مجموعی طور پر وارث بنائے گئے بلکہ اس لحاظ سے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی آل ابر اہیم سے بیں میں موعود آل محمد میں سے ہونے کی وجہ سے کہ ما صَلَیتُ اور کے ما بارکت علیٰ ابر اهیم و علیٰ اللہ علیہ وسلم کے کمالات اور برکات کے بھی ظلی طور پر کامل وارث ہوئے۔

## درودشریف کے متعلق حضرت مسیح موعودٌ کی وحی

حضرت مین موعود علیہ السلام پر جووجی درود شریف کے متعلق نازل ہوئی وہ یہ ہے صلّ علی مصحمد و اللّ محمد الصّلواۃ هوالمسربّی انسی رَافعک السّی والقیتُ علیکَ محبةً مِنسنّی و اللّ یہ علیکَ محبةً مِنسنّی محمد الصّلواۃ هوالمسربّی انسی رَافعک السّی والقیتُ علیکَ محبة مِنسنی مِن اور کمال بخشے والا ہے میں تجھے مبت کا خلعت پہنا وَں گا۔ حضرت مین موعود نے بیر جمہ خود بند کروں گا۔ میں اپنی طرف سے تجھے محبت کا خلعت پہنا وَں گا۔ حضرت میں موعود نے بیر جمہ خود فرمایا۔ اور اس کے ساتھ ہی فرماتے ہیں کہ آنخضرت صلی اللّه علیہ وسلم پر درود بھیجنے سے انسان عیسی بلکہ موسیٰ کا مقام پاسکتا ہے۔ جس کا شبوت میں تیرے وجود کو پاک بناوں گا۔ پھر هیقۃ الوحی کے س

''ایک مرتبہ ایسااتفاق ہوا کہ درود شریف کے پڑھنے میں یعنی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود جیجنے میں ایک زمانہ تک مجھے بہت استغراق رہا کیونکہ میرا یقین تھا کہ خدا تعالیٰ کی راہیں نہایت دقیق راہیں ہیں۔وہ بجز وسیلہ نبی کریم کے مل نہیں سکتیں جیسا

کہ خدا تعالیٰ بھی فرما تا ہے وَ ابْتَ غُوا اِلَیْهِ الْوَسِیْلَةَ (اس کی طرف وسیلہ طلب کرو) تب ایک مدت کے بعد کشفی حالت میں میں نے دیکھا کہ دوسقے بعنی ماشکی آئے اور ایک اندرونی راستے سے اور ایک بیرونی راہ سے میرے گھر میں داخل ہوئے ہیں اور ان کے کا ندھوں پر نور کی مشکیں ہیں اور کہتے ہیں ھلذا بِسمَا صَلّیْتَ عَلیٰ مُحَمَّد ( یعنی بیاس کی وجہ سے ہے جوتم نے محمَّد پر درود بھیجا ہے )''

#### درود نثریف کے برکات

درود شریف پڑھنے کے بہت سے فوائد ہیں تنجملہ دیگر فوائد کے ایک میہ بھی ہے کہ درود شریف کی دعا چونکہ قبول شدہ ہے اس لئے اگر اپنی ذاتی دعا سے پہلے اور پیچھے اسے پڑھ لیا جائے تو میہ امر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے معنوں میں قبولیتِ دعا کے لئے بہت بھاری ذریعہ ثابت ہوتا ہے۔

پھر آنخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ بی نوع انسان کی شفقت کی وجہ سے ہرایک انسان کی زندگی کے بہترین وینی و دنیوی مقاصد کے حصول کے خواہاں ہیں اس لئے آپ ہی کے مقاصد میں اگر اپنے مقاصد کو بھی شامل کر کے درود شریف پڑھا جائے تو یہ امر بھی قبولیت دعا اور حصولِ مقاصد کے معنوں میں نہایت مفید ہے کوئی مشکل امر جو حاصل نہ ہوسکتا ہو درود شریف پڑھنے سے اس صورت میں حاصل اور حل ہوسکتا ہے کہ درود شریف پڑھنے سے جو دس گنا ثواب جز اکے طور پر ملتا ہے اس ثواب کو مشکل کے حل ہونے کی صورت میں جذب کیا جائے اس طرح ضرور کا میا بی حاصل ہوتی ہے۔

## قربِالٰہی کاعجیب وغریب ذریعہ

چونکہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کو معراج بھی قرار دیا ہے اور درود شریف نماز کا جزوہہ اللہ علیہ وآلہ وسلم جزوہہ اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معنوں میں قرب اللہ اور وصلِ اللہ کے منازل تک پہنچانے کے لئے عجیب ذریعہ ہے۔ چنانچہ بعض روایات میں پایا جاتا ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب معراج خدا تعالی کے قرب اور وصل کے لحاظ سے اس مقام اور مرتبہ پر پہنچ جہاں کے لئے فرمایا کہ لیے مَعَ اللّٰهِ وَقُتُ لَا یَسَعُنِیُ فِیْهِ نَبِیٌ مُرُسَلَ وَ لَا مَلَکٌ مُقَرُّبٌ 96 یعنی خداکی معیت اور

حالتِ وصول کے لحاظ سے مجھے وہ وفت بھی میسر آ جاتا ہے کہ میں قرب اور وصلِ الہی کے اس بلند تر اور قریب تر مرتبہ پر ہوتا ہوں جہاں نہ کوئی نبی مرسل پہنچ سکتا ہے اور نہ ہی کسی مککِ مقرّب کی رسائی ہے بعض روایات میں ہے کہ آنخضرت صلی الله علیہ وآلہ وسلم الله تعالی کے حضور پہنچے تو آپ نے فرمایا اکتئے حیاتُ لِلّٰهِ وَ الصَّلُواتُ وَ الطَّیِبَاتُ کہ ہرفتم کی قولی اور بدنی اور مالی قربانی خدا ہی کے لئے ہے۔ اس کے جواب میں الله تعالیٰ کی طرف سے بیفر مایا گیااکسَّلامُ عَلَیْکَ ایُّھَا النَّبِیُّ وَ رَحُمَةُ اللَّٰهِ وَبِهُ وَاللّٰهِ مَالِ کی طرف سے پیش کئے گئے۔

اب ان الفاظ کے پڑھنے کا موقع نماز میں قعدہ اور تشہد ہے۔ تشہد سے مرتبہ شہود کی طرف بھی اشارہ ہے کہ ہرایک مومن نماز کے ذریعہ جومعراج المومنین ہے تشہد کی آخری منزل میں قرب اوروصلِ اللی کے مرتبہ کو حاصل کرنے والا ہے چنانچہ مومن کا التّحصات لِلّٰہ و المصلوات و المطیبات کے الفاظ کو خدا کے حضور پیش کرنا آنحضرت صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم کی ظلیّت میں آپ کی مظہریّت اور فنا فی الرسول کے مرتبہ کو حاصل کرنا ہے۔ کیونکہ بیمر تبہ اصالةً اور حقیقةً آپ کا ہے اور اس پر جو شخص بھی فی الرسول کے مرتبہ کو حاصل کرنا ہے۔ کیونکہ بیمر تبہ اصالةً اور حقیقةً آپ کا ہے اور اس پر جو شخص بھی فائز ہوگا ظلی اور بروزی طور پر ہی ہوگا اور جب مومن اکست کا مُنیک ایُنہا النّبی ُ وَ رَحْمَهُ اللّٰهِ وَ بَدَوَ کَا اللّٰہ کی خور تعلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور پیش کرتا ہے تو اس وقت یہ فنا فی اللّٰہ کی حضور پیش کرتا ہے تو اس وقت یہ فنا فی اللّٰہ کی حضور پیش کرتا ہے تو اس وقت یہ فنا فی اللّٰہ کی حقیت میں خدا تعالیٰ کی ظلیّت کی چا در پہن کرآ مخضرت صلی اللّٰہ علیہ وسلم پر درود بھی جتا ہے۔

پس درودشریف ان معنوں کے لحاظ سے نماز کی اس حقیقت پر بہترین دلالت ہے جومعراج کے معنوں پر اشتمال رکھتی ہے کیونکہ درود شریف سے فنافی الرسول اور فنافی اللہ اور اللہ اور اللہ اور اللہ اللہ عنوں کی خلیت کا مرتبہ حاصل ہوتا ہے و هوالموادر زقنا الله هذا المواه.

اسی طرح وہ سب مومن جونماز کے معراج کی برکات سے متنع ہوتے ہیں وہ سب کے سب آلِ مُحرَّ میں داخل ہیں چنا نچہ خدا تعالی کے سلام میں جو بالفاظ اَلسَّلامُ عَلَیْکَ اَیُّهَا السَّبِیُّ وَ رَحْدَمَةُ اللّٰهِ وَ بَوَكَاتُهُ آنحضرت سلی اللّٰدعلیہ وآلہ وسلم کے لئے پیش ہوا۔ آپ نے اسے اپنی ذات تک محدود نہیں رکھا۔ بلکہ اس کے ساتھ ہی اَلسَّلامُ عُمَلیُنا وَ عَلیٰ عِبَادِ اللّٰهِ الصَّلِحِینَ فرماکراس سلام میں اپنی آل کو بھی جو عباد اللّٰه الصَّالحین ہیں شامل فرمالیا اور جیسے یصلّون فرماکراس سلام میں اپنی آل کو بھی جو عباد اللّٰه الصَّالحین ہیں شامل فرمالیا اور جیسے یصلّون عسلہ یا السَّدہ مُداور آل مُحدکو پیش کیا اسی طرح اَلسَّدہ مُداور آل مُحدکو پیش کیا اسی طرح اَلسَّدہ مُداور اَلْ مُحدکو پیش کیا اسی طرح اَلسَّدہ مُداور اَلْ مُحدکو پیش کیا اسی طرح اَلسَّدہ السَّدہ السَّداد میں اللہ میں میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں

عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ كَفَقره مِس لفظ نبي كي نيح السَّلام عُلَيْنَا وَ عَـلـىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّلِحِينَ فرماكرعَلَيْنَ الصَّمير جمع متكلم جومجروروا قع مولَى باس سے عِبَادِ اللَّهِ الصَّلِحِينُ كَي شموليت كَي وضاحت فرمادي كمالنبي اين سلسله نبوت كامتداد ك کئے عِبَادِ اللّٰهِ الصّٰلِحِیُنَ کے وجود کا بالضرور مقتضی ہے تا نبی کی شخص زندگی کے خاتمہ کے بعد آل نبی اورعبا داللّٰہ الصّالحین اس کی تعلیم اور ا مانتِ نبوت کے حامل یائے جائیں ۔سوجس طرح ٱلسَّلامُ عَلَيْكَ آيُّهَا النَّبِيُّ الخ كَفْرِه كَ بعد السَّلامُ عَلَيْنَا وَ عَلَى عِبَادِ اللَّهِ السصَّالِ حِينَ فرماكر نبي كے ساتھ عبا داللہ الصّالحين كا الحاق فرمايا اس طرح اَلــُلْهُ۔مَّ صَــلّ عَلــيٰ مُحَمَّدٍ اور اَللَّهُمَّ بَارِكُ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ الخ ميں وَ عَلَىٰ ال مُحَمَّدٍ كَالَالُ وَيَثْلُا اورسلام کے الفاظ میں جنہیں عِبادِ اللّٰهِ الصَّالِحِینَ کے وصف سے نامزدکیا۔ انہیں صلوة والی بشارت میں آل محمد کے لفظ سے تعبیر کر دیا۔اس وضاحت اور الحاق سے آپ کی امید افزاء بشارت نے بتا دیا که جو کمالات قرب الہی اور وصل الہی کے آنخضرت صلی الله علیه وآله وسلم کو حاصل ہیں وہ سب کے سب ظلّی طور پرآپ کی آل کوورا ثتاً عطام و سکتے ہیں یہی وجہ ہے کہ اَلصّلواۃ معراج النہی نہیں فر ما یا بلکه اَلصّلو'ة معواج الممو من 97 فر مایا که اس معراج میں ہرایک مومن اینے نبی کی اقتد ا میں ظلّی طور پر حصہ دار ہے۔

#### ایّھا النبیّ کے خطاب میں ایک خاص مکتہ

یہ بات کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم تو فوت ہو چکے ہیں اور حاضر نہیں پھر آپ کو التحیات میں بیٹھ کر ایپ النح کے صیغہ مخاطب سے پکارنا کس وجہ سے ہے؟ اس کے متعلق عرض ہے کہ یہ خطاب شخص حیثیت سے نہیں کیا جاتا۔ یہی وجہ ہے کہ اَلسَّلامُ عَلَیْکَ یہا محمد نہیں کہا جاتا اور جہاں درود شریف میں محمد کا لفظ لایا گیا ہے وہاں اللّہ م صَلِّ عَلیٰ مُحَمَّدٍ وَ عَلیٰ اللِ مُحَمَّدٍ کے الفاظ سے خطاب خدا تعالی سے کیا ہے اور محمد اور آلِ محمد کو صیغہ غائب کی حیثیت میں پیش کیا ہے ایکھا النہ ی کے صیغہ خطاب کو لانے سے یہ مد عا ہے کہ مومن نماز کے آخری متیجہ میں اور اس کے آخری حصہ میں روحانیت کے اس بلندتر مقام کو جس کے حصول کے لئے نماز کو معراج بتایا گیا ہے حاصل کر کے صرف شخصی روحانیت کے اس بلندتر مقام کو جس کے حصول کے لئے نماز کو معراج بتایا گیا ہے حاصل کر کے صرف شخصی

حیثیت کے محمد کونہیں بلکہ محمد بیثانِ نبوت کو اپنی ظلیت کے مرتبہ پر مشاہدہ کرے اور انوار نبوت کو مشاہدہ کرتے ہوئے النبی کو پر دہ غائب میں نہیں بلکہ مرتبہ شہود میں انکشا فِ سرِّ حقیقت وحقیقتِ سرِّ نبوت منہ سے یہ کہ کہ النسگلامُ عَلَیْکَ ایُّھَا النَّبِیُّ۔ پس بیخطاب اور صیغہ مخاطب صرف قال کے لحاظ سے منہیں بلکہ حال کے لحاظ سے بھی ہے۔ خدا تعالی ہر مومن کو بیر رتبہ عطا کرے۔

# قرآن كريم كي اعجازي شان

علاء اسلام فنج اعوج کے اثرات کے تحت قرآنی خاکن و معارف سے بیگانہ ہو چکے تھے۔ سیدنا حضرت اقد س مسیح موعود علیہ السلام نے قرآن کریم کی ترتیب، رابط دعاوی اور دلائل کے متعلق اہل اسلام کو نیاعلیم کلام دیا۔ چنا نچہ ۱۸۹۱ء میں جوامر تسر کے مقام پرعیسا نیوں کے ساتھ آپ کا مشہور مناظرہ پندرہ دن تک ہوا اور جو'' جنگ مقد س' کے نام سے شائع شدہ ہے اس میں آپ نے یہ عظیم الثان بات پیش کی کہ سیچ مذہب کے پیروؤں کے لئے بیضروری ہے کہ وہ جوامر بھی پیش کریں اس کے متعلق دعوی اور اس کے اثبات میں دلائل آپی الہامی کتاب سے پیش کریں یہ بات درست نہیں کہ کسی مذہب کا نمائندہ اس مذہب کی طرف ایسا دعوی منسوب کرے جواس مذہب کی الہامی کتاب میں موجود ہوں۔ جب حضور کتاب میں نہ پایا جاتا ہواور نہ اس کے اثبات میں دلائل الہامی کتاب میں موجود ہوں۔ جب حضور نے یہ نکتہ الہامی کتاب میں موجود ہوں۔ جب حضور مولانا نورالدین صاحب رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ نکتہ سا تو آپ نے فر مایا کہ حضرت اقدس علیہ السلام نے بی نکتہ پیش کر کے ہمیشہ کے لئے قرآن کریم کی بائبل کے مقابل پر جیت ٹابت کر دی علیہ السلام نے بی نفتہ پیش کر کے ہمیشہ کے لئے قرآن کریم کی بائبل کے مقابل پر جیت ٹابت کر دی کی بنجل کے مقابل پر پیش کہ نے کہ بی بی نفتہ بی دائل تو فیق ملی۔ فائک مُدُدُ لِلَٰہِ عَلَیٰ ذَالک

#### واؤتر تبيب

سید نا حضرت اقدس سیح موعود علیه السلام کے دعویٰ کے ابتدائی دور میں جبکہ حیاتِ میں کے عقیدہ کے متعلق عام مسلمانوں میں بہت جوش وخروش تھا اور علماء کی طرف سے وفات میں کا عقیدہ رکھنے کی بناء پر احمد یوں کے خلاف کفر کے فتو ہے لگائے جارہے تھے۔حضرت علامہ مولانا نور الدین صاحب

رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ لا ہور تشریف لے گئے بعض معززین نے آپ کی لا ہور میں آمد سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مشہور عالم مفتی غلام مرتضی صاحب آف میانی ضلع شاہپور سے آپ کا مناظرہ حیات و وفات میں کے متعلق کرایا۔ وفات میں کے ثبوت میں حضرت مولا نا نور الدین صاحب نے یہ اعیہ سلے اِنّے مُتَوَقِیْکَ وَ رَافِعُکَ اِلَی 88 النج والی آیت کو پیش کیا اور حرف واو کو واور تربیب قرار دے کر فر مایا کہ تھوفی کا وعدہ نمبراول پر ہے اور دفع کا نمبر دوم پر۔ اس صورت میں ضرور کی تر اردے کر فر مایا کہ تھوفی کا وعدہ نمبراول پر ہے اور دفع کا نمبر دوم پر۔ اس صورت میں ضرور کی ہوتا ہے کہ وعدہ کے مطابق میں تھیا۔ اللام کی وفات پہلے ہوا ور ان کا رفع اس کے بعد وقوع میں آئے اور وفات کے بعد جسمانی رفع نہیں ہوتا۔ بلکہ روحانی رفع ہوتا ہے اور یہ بات تو مسلمان مانتے ہیں کہ میں علیہ السلام کا رفع ہو چکا۔ پس ان کی وفات جور فع سے پہلے ہونی تھی۔ لاز مار فع سے پہلے وقوع میں آئے گئی ہے۔

مفتی صاحب نے جواباً کہا کہ میر ہے زدیک اس آیت میں حرف واؤجمع کے لئے استعال ہوا ہے نہ کہ ترتیب کے لئے استعال ہوتا ہے نہ کہ ترف واؤ ترتیب کے لئے استعال ہوتا ہے۔ جسیا کہ آیت ان الصف والممروة من شعائر الله 99 سے ثابت ہوتا ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے پرصحابہ کرام نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریا فت کیا کہ صفا اور مروہ پہاڑیوں کے درمیان جوسعی کا حکم ہے یہ میں صفا سے شروع کی جائے یا مروہ سے ۔ تو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اِبْدَهُ وابِمَا بِدَهُ اللهُ الله

# آسیب زرگان کے متعلق بعض واقعات

آئندہ صفحات میں بعض واقعات آسیب زدہ مریضوں کے متعلق شائع کئے جاتے ہیں ان واقعات کے حاتے ہیں ان واقعات کے متعلق سیّدی حضرت مرزا بشیراحمد صاحب مدخلہ العالی کی موقر رائے جو آل محترم نے خاکسارکے نام تحریر فرمائی ہے۔شکریہ کے ساتھ درج کی جاتی ہے۔ (برکات احمدرا جیکی مریّب)

حضرت مخدومی المکرّ م میاں صاحب مد ظله العالی تحریر فرماتے ہیں: ۔

'' حضرت مولوی غلام رسول صاحب راجیکی نے موضع سعد اللہ پورضلع گجرات اور موضع را جیکی ضلع گجرات کا ایک ایک واقعہ اور لا ہورشہر کے دووا قعات لکھے ہیں۔جن میں ان کی دعا اورروحانی توجہ کے ذریعہ آسیب ز دہلوگوں کو شفا حاصل ہوئی۔ جہاں تک سی کے آسیب ز دہ ہونے کا سوال ہے، میرانظریّبہ بیہ ہے کہ بیاایک قتم کی ہسٹیریا کی بیاری ہے۔ جس میں بیار شخص اپنے غیرشعوری لعنی سب کانشنس خیال کے تحت اپنے آپ کو بیاریاکسی غیرمرئی روح سے متاثر خیال کرتا ہے اوراس تاثر میں اس شخص کی سابقہ زندگی کے حالات اوراس کی خواہشات اوراس کے خطرات غیرشعوری طور پراٹر انداز ہوتے ہیں یہ بھی ایک قتم کی بیاری ہے مگر بیاحساس بیاری ہے حقیقی بیاری نہیں ۔اسلام ملائکہ اور جتّا ت کے وجود کا تو قائل ہے اور قرآن کریم میں اس کا ذکر موجود ہے اور پیجھی درست ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے خدا تعالیٰ کے عکم کے ماتحت نظام عالم کو چلاتے اور لوگوں کے دلوں میں نیکی کی تحریک کرتے اور بدیوں کے خلاف احساس پیدا کرتے ہیں لیکن بید درست نہیں اور نہاس کا کوئی شری ثبوت ماتا ہے کہ جتّات لوگوں کو چیٹ کراوران کے دل ود ماغ پرسوار ہوکرلوگوں سے مختلف قتم کی حرکات کرواتے ہیں۔ پینظریہ اسلام کی تعلیم اور انسان کی آزاد کِی ضمیر کے سراسرخلاف ہے۔اس کے علاوہ اسلام نے جنّات کامفہوم ایبا وسیع بیان کیا ہے کہاس میں بعض خاص مخفی ارواح کے علاوہ نہ نظر آنے والے حشرات اور جراثیم بھی شامل ہیں۔ چنانچیہ حدیث میں جو بیآتا ہے کہاینے کھانے پینے کے برتنوں کوڈ ھانپ کرر کھوور نہان میں جنات داخل ہو جائیں گے۔اس سے یہی مراد ہے کہ بیاریوں کے جراثیم سے اپنی خورد ونوش کی چنز وں کومحفوظ رکھو۔

بہر حال جنات کا وجود تو ثابت ہے اور خدا تعالی کے نظام میں حقیقت تو ضرور ہے مگر کھیل نہیں ۔ اس لئے میں اس بات کونہیں مانتا خواہ اس کے خلاف بظاہر غلط فہمی پیدا کرنے والی اور دھوکا دینے والی باتیں موجود ہوں کہ کوئی جٹات ایسے بھی ہیں جوانسانوں کواپنے

کھیل تماشے کا نشانہ بناتے ہیں لہذا میرے نزدیک جو چیز آسیب کہلاتی ہے وہ ہسٹیریا کی ہیاری ہے۔ اور جو چیز آسیب کے تعلق میں معمول کہلاتی ہے وہ خود نام نہاد آسیب زدہ شخص کا اپنے ہی وجود کا دوسرا پہلو ہے جو غیر شعوری طور پر آسیب زدہ شخص کی زبان سے بول رہا ہوتا ہے اور چونکہ آسیب زدہ شخص لازماً کمزور دل کا مالک ہوتا ہے۔ اس لئے جب کوئی زیادہ مضبوط دل کا انسان یا زیادہ روحانی اس پر اپنی توجہ ڈالتا ہے تو وہ اپنی قلبی اور دماغی یا روحانی طاقت کے ذریعہ آسیب کے طلسم کوتو ٹردیتا ہے۔ مادی لوگ تو محض قلبی توجہ سے بیتغیر میدا کرتے ہیں لیکن روحانی لوگوں کے عمل میں روح کی توجہ اور دعا کا اثر بھی شامل ہوتا ہے اور توجہ کاعلم بہر حال حق

یں جب حضرت مولوی غلام رسول صاحب را جیکی نے سعد اللہ یور ، را جیکی اور لا ہور والے واقعات میں اپنی روحانی توجہ اور دعا کا اثر ڈالا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اس اثر کا نتیجہ پیدا کر دیا اور آسیب زدہ شخص اینے نام نہاد آسیب سے آزاد ہو گیا۔ باقی رہا سعد الله پور کے واقعہ میں برتنوں کا ٹوٹنا اور لا ہور کے واقعہ میں انگوٹھی کا غائب ہو کر پھر حاصل ہوجانا۔ تواول تو بیژابت ہے کہ علم توجہ کے ماہرین بعض اوقات ایسی طاقت پیدا کر لیتے ہیں کہ بے جان چیزوں پر بھی وقتی طور پر ان کی توجہ کا اثر ہو جا تا ہے۔مثلاً الیمی باتیں سننے میں آئی ہیں کہ ایک جلتی ہوئی موم بتی پر توجہ کی گئی تو وہ بچھ گئی یا کسی بند دروازے کی کنڈی توجہ کے نتیجہ میں خود بخو دکھل گئی ۔ غالبًا سعد اللّٰہ پوروا لے واقعہ میں آسیب ز د ہ لڑکی نے اپنے دل میں آسیب دور ہونے کی بیاعلامت رکھی ہو گی کہ کمرے کے اندر رکھے ہوئے برتن گر جائیں اور حضرت مولوی صاحب کی قلبی اور روحانی توجہاور دعا سے بیعلامت پوری ہوگئی۔ اس طرح لا ہوروالے واقعہ میں آسیب ز د ہاڑی کے دل میں اپنی انگوٹھی کا خیال آیا ہو گا اور اس نے اپنے خیال میں پیوعلامت مقرر کرلی ہوگی کہ انگوٹھی کھوئی جائے اور پھرمل جائے۔ پیر بھی بعیداز قیاس نہیں کہ چونکہ آسیب ز دہ شخص نیم بیہوشی کی حالت میں ہوتا ہے اس لئے اس نے خو د ہی انگوٹھی کسی خاص جگہ چھیا دی ہوا ور پھر وہاں سے وہ انگوٹھی برآ مد ہوگئی ہو۔ بہر حال

ان با توں میں کوئی اچنھا چیز نہیں ہے اور نہ کوئی بات عقل کے خلاف ہے۔ بلکہ سوچنے سے معقول تشریح کاراستہ کھل سکتا ہے۔

اس جگہ طبعًا بیسوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر بعض اوقات غیر روحانی لوگ بھی علم توجہ میں کمال پیدا کر لیتے ہیں تو پھرانبیاءاوراولیاء کے معجزات اور کرامات کا کیا امتیاز باقی رہا۔سو اس کے متعلق اچھی طرح یا در کھنا چاہیئے کہ بیا متیا زبہر صورت نمایاں طور پر قائم رہتا ہے اور ہمیشہ سے قائم رہا ہے اور ہمیشہ قائم رہے گا۔حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابل پر توجہ کرنے والے نام نہا دساحروں نے اپنی رسیوں اور جالوں میں اپنی توجہ کے ذریعہ ایک حرکت پیدا کر دی اور بظاہریہ توجہ اپنے اندرایک کمال کا رنگ رکھتی تھی ۔ گر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصاء کے سامنے اس سحر کا تاروپود آن واحد میں بناہ و ہربا دہوکررہ گیا۔پس امتیاز اقتدار میں ہے بعنی بالمقابل کھڑے ہونے پر ہمیشہ خدا کے برگزیدہ لوگوں کوغلبہ حاصل ہوتا ہے۔حضرت مسيح موعود عليه السلام كے زمانے كاوا قعہ ہے كہ ايك ہندو گجرات سے قاديان آيا۔ وہلم توجه كا بڑا ماہر تھاا وراس نے اپنے دوستوں سے کہا کہ میں مرز اصاحب کے یاس جاتا ہوں اور توجہ کے زور سے ان سے ایسی حرکات کراؤں گا کہ ان کا سارا روحانی اثر مٹ جائے کیکن جب و ہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے سامنے آ کر ہیٹھا اور آپ پر توجہ ڈ النے کی کوشش کی تو جیخ مار كر بھاگ أٹھا۔ اور يو چھنے پر بتايا كہ جب ميں نے مرزا صاحب پر توجہ ڈالی تو ميں نے يوں محسوس کیا کہ میرے سامنے ایک ہیت ناک اور زبر دست شیر کھڑا ہے اور مجھے ہلاک کرنے کے لئے مجھ پر کودکر آر ہا ہے اس دہشت ہے میں چیخ مار کر بھاگ آیا۔ پس یہی وہ اقتدار ہے جوامتیاز پیدا کرتا ہے ورنہ توجہ کاعلم ایسا ہے کہ اس میں مادی اور روحانی ہر دونتم کے لوگ مہارت پیدا کر سکتے ہیں۔

بہر حال حضرت مولوی غلام رسول صاحب راجیکی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے قدیم اور مخلص اور بزرگ صحابی ہیں۔ ان کی توجہ اور دعا کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے نام نہاد آسیب زدہ لوگوں کے دل آسیب زدہ لوگوں کے دل

کی تسلی اور پنجنگ کے لئے بعض صورتوں میں اس طلسم کے ٹوٹے کی ایک ظاہری علامت بھی

قَائِمَ كروى \_ والله اعلم بالصّواب و لا علم لنا الله ما علّمنا الله العظيم\_

والسلام''

خاکسارمرزابشیراحمد ـ ربوه ـ ۵/۵/۵/

## موضع سعدالله يوركاوا قعه

سیرنا حضرت مسیح موعود علیه السلام کے عہد مبارک میں ایک دفعہ موضع سعد اللہ یور میں ایک نو جوان لڑکی کوآ سیب جسے جنّ جڑ ھنا بھی کہتے ہیں ،اس کا شدید دورہ ہوااوراس کے رشتہ داروں نے دور دور کے پیروں فقیروں اور عاملوں کواس کے علاج کے لئے بلایا۔گران عاملوں نے جب اس لڑکی کا علاج شروع کیا تو اس لڑکی نے ان کو گالیاں دیں اورا پنٹیں بھی ماریں ۔اس کے بعد مکرم مولوی غوث محرصا حب احمدی رضی الله عنه (جواس گا ؤں کے باشندہ تھے اور کچھاس قتم کے عملیات کا تجربہ بھی رکھتے تھے ) بھی اس لڑکی کے علاج کے لئے بلائے گئے مگران کے ساتھ بھی لڑکی نے پہلے عاملوں جبیبا سلوک کیا۔ آخر مولوی غوث محمد صاحب نے ایک آ دمی کو رقعہ دے کر گھوڑے پر میری طرف دوڑایا اورپیغام بھیجا کہ جتنی جلدی ہو سکے آپ موضع سعد اللہ پور پہنچئے۔ چنانچہ میں اسی وقت موضع مذکور میں پہنچاا ورمولوی غوث محمرصا حب سے مل کر کیفیت دریا فت کی ۔انہوں نے اس لڑکی کی ساری سرگذشت سنائی اور مجھےا بنے ساتھ اس لڑکی والے مکان کی طرف لے گئے۔ میں جب وہاں پہنچا تواس حویلی کے آس پاس کے کوٹھوں پر مخلوق کا از دھام پایا جواس حویلی کے اندراس آسیب زدہ لڑکی کا نظارہ کر رہے تھے۔خدا کی حکمت ہے کہ جب میں اس لڑکی والی حویلی میں داخل ہوا تو اسی وقت وہ لڑکی میرے لئے صحن میں چاریائی لے آئی اور بچھا دی۔ چنانچہ میں اس چاریائی پر بیٹھ گیا اور اس معمول کو تھم دیا کہتم اس لڑکی کو چھوڑ کر چلے جاؤ۔ اس معمول نے کہا کہ آپ ہمارے بزرگ اور پیشوا ہیں اس لئے آپ کا حکم سرآ نکھوں پر مگر میں جاتے ہوئے اس مکان کے حیصت کی تصمیمی (ستون) گرا جاؤں گا۔ میں نے کہایہ بات تو ٹھیک نہیں اس ہے ان گھر والوں کا بہت نقصان ہوگا۔ بین کر اس نے کہا تواجیھا پھر میں سامنے طاقحے پر رکھے ہوئے برتنوں کی تین قطاریں گرادوں گا۔ میں نے سمجھا کہ اس میں چنداں مضا کقہ نہیں۔ چنانچہ جب وہ لڑکی میرے یاس صحن میں بیٹھی تھی تو جونہی اس معمول نے جھے سلام کہا فوراً مٹی کے برتنوں کی تین قطاریں اس کمرہ میں جوہم سے فاصلہ پرتھا جس میں تقریباً سات سات آٹھ آٹھ برتن نیچے او پرر کھے ہوئے تھے دھڑام سے نیچے گریں اوراسی وقت اس مریضہ نے کلمہ پڑھا اور ہوش میں آگئی۔ میرے لئے حضرت اقدس علیہ السلام کی میہ برکاتِ روحانیہ بھی سلسلہ بینے میں بہت ہی مفید ثابت ہوئیں اوراس کے بعداس علاقہ میں میرے لئے تبلیخ سلسلہ کا میدان بہت ہموار ہوگیا۔الحمد للّه تعالیٰ۔

# موضع راجيكي كاايك واقعه

الیا ہی موضع راجیکی میں میرے فارس کے استاد میاں محمد صاحب تشمیری کے مجھلے بھائی میاں ا مام دین کی لڑکی کوبھی شدید دورہ پڑا۔گرمیاں امام دین چونکہ احدیت کی وجہ سے میرابدترین وشمن تھا اس لئے میرے پاس نہآیا۔اورمیرے چیازاد بھائی حافظ غلام حسین صاحب جواس علاقہ میں عامل اور ولی مشہور تھان کے یاس گیا انہوں نے حب معمول بعض تعویذات دیئے مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔اس لڑکی کے گھر والوں اور گاؤں کے اکثر لوگوں نے جب اس کی نا گفتا بہ حالت دیکھی تو میاں امام دین کومجبور کیا کہ وہ میرے یاس آ کراپنی لڑکی کے علاج کے متعلق درخواست کر لیکن میاں امام دین نے کہا کہخواہ میری لڑی مرجائے میں اس کافر ہے کبھی استمدا ذہیں کروں گا۔خدا تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اس لڑکی کی حالت اوربھی خراب ہوگئی اوراس پرالیں دیوانگی طاری ہوئی کہ پانچ پیانچ چھے چھآ دمیوں کواس نے جھٹک کر بھا گنا شروع کر دیا۔گاؤں والوں نے جب بیجالت دیکھی توانہوں نے میاں امام دین مذکور کو برا بھلا کہتے ہوئے غیرت دلائی اور سمجھایا کہ اگرتم اپنی عزت اورلڑ کی کی خیریت جاہتے ہوتو ابھی''مرزائی میاں صاحب'' کے پاس جاؤ اوران کی منت زاری کرو۔ وہ ضرور مان جائیں گے اوران کے منانے کا یمی طریقہ ہے کہتم ان کے پاس جاتے ہی مرزا صاحب کی تعریف شروع کر دواور پھرایک دوگھنٹہ کے لئے ان کی تبلیغی باتیں بھی سن لواس طرح وہ ضرور راضی ہو جائیں گےاور تمہارا کا م بھی ہو جائے گا۔اس پرامام دین نے مجبور ہوکرا پنے لڑ کے غلام الدین نام کو بھیجا مگر میں نے اسے پیہ جواب دے کرواپس کر دیا کہ جب بیآ سیب اس علاقہ کے بڑے بڑے ولیوں اورمومنوں سے نہیں نکلاتو میرے جیسے آ دمی سے جسے تم لوگ کا فرسمجھتے ہو کیسے نکل سکتا ہے۔ جاؤ کوئی اور جارہ جوئی کرو۔لڑ کے نے واپس جا کرایئے باپ کومیرا بیہ جواب سنایا تو وہی امام دین جو پہلے احمدیت کی وجہ سے میری شکل دیکھنا بھی گوارانہیں کرتا تھا۔

#### لا ہورشہر کے دووا قعات

ایسابی لا ہور کے ایک احمد کی دوست جو ملا زمت کے سلسلہ میں شملہ میں رہائش رکھتے تھے ایک دفعہ میر سے پاس آئے اور اپنی ہمشرہ کی سرگذشت سنائی جو لا ہور میں ہی بیا ہی ہوئی تھی اور آسیب کے مرض میں مبتلاتھی۔ انہوں نے بتایا کہ میں بہت سے عاملوں سے مایوس ہونے کے بعد آج آپ کی خدمت میں مبتلاتھی۔ انہوں ۔ اس لئے اگر آپ سے کوئی چارہ جوئی ہو سکے تو بڑی مہر بانی ہوگ ۔ چنا نچہ میں ان کی فرمائش پر ان کے ساتھ ان کی ہمشیرہ کے گھر پہنچا اور جاتے ہی ایک پانی کے گلاس پر سورة ماتحہ، آیۃ الکرسی ، تینوں قُل اور دب کے لہ شیے خادمک دب فاحفظنی و انصر نبی و ارحمنی اور بعض آیات پڑھ کردم کیا اور اس پانی کا چھینٹا اس مریضہ کے منہ پر مارا۔ اس مریضہ نے اسی وقت اور بعض آیات پڑھ کردم کیا اور اس پانی کا چھینٹا اس مریضہ کے منہ پر مارا۔ اس مریضہ نے اسی وقت کی اور ہو آپ بھی تشریف لیے آئے ہیں اچھا ہوا کہ آپ کی زیارت ہوگئی۔ فرمائی کیا ارشاد ہے۔ میں نے کہا بہی کہ اس مریضہ کو چھوڑ دو۔ وہ معمول کہنے لگا۔ آپ کے ارشاد کی قیمیل تو ضرور کروں گا کیونکہ آپ ہمارے بزرگ ہیں مگر جاتے ہوئے میں مریضہ کی اور عین میں مریضہ کو چھوڑ دو۔ وہ معمول کہنے لگا۔ آپ کے ارشاد کی قیمیل تو ضرور کروں گا کیونکہ آپ ہمارے بزرگ ہیں مگر جاتے ہوئے میں مریضہ کی کہ اس مریضہ کو چھوڑ دو۔ وہ معمول کہنے لگا۔ آپ کے ارشاد کی قیمیل تو ضرور کروں گا کیونکہ آپ ہمارے بزرگ ہیں مگر جاتے ہوئے میں مریضہ کی ہوئی کے ارشاد کی قیمیل تو ضرور کروں گا کیونکہ آپ ہمارے بزرگ ہیں مگر جاتے ہوئے میں مریضہ کی ایکونکہ آپ کیا کہا کیونکہ آپ ہمار سے بزرگ ہیں مگر جاتے ہوئے میں مریضہ کیا

سونے کی انگوشی ضرور لے جاؤں گا اور آپ کی دوبارہ زیارت کرنے کے لئے آٹھویں دن پھراس مریضہ کے پاس حاضر ہو جاؤں گا۔ چنانچہ اس کے بعد اس معمول نے مجھے سلام کہا اور چلا گیا اور وہ مریضہ کی باس حاضر ہو جاؤں گا۔ چنانچہ اس کے بعد اس معمول نے مجھے سلام کہا اور چلا گیا اور وہ مریضہ کی مریضہ کی مائٹ وقت اس مریضہ کی انگوشی بھی غائب ہو گئی۔ ٹھیک آٹھویں دن جب اس معمول کے وعدہ کے مطابق انگلی سے سونے کی انگوشی بھی غائب ہو گئی۔ ٹھیک آٹھویں دن جب اس معمول کے وعدہ کے مطابق اس مریضہ کو دوبارہ دورہ پڑاتو مجھے پھر وہ دوست بلا کرلے گئے۔ مجھے دیکھتے ہی وہ آسیب کہنے لگا۔ ایس مریضہ کو دوبارہ دورہ پڑاتو مجھے پھر وہ دوست بلا کرلے گئے۔ مجھے دیکھتے ہی وہ آسیب کہنے لگا۔ ایس مریضہ کو وہ اس مکان کہا بیتو ٹھیک ہے مگر اس مریضہ کی سونے کی انگوشی کہاں ہے۔ کہنے لگا وہ انگوشی چا بیئے تو وہ اس مکان کے فلال کمرے میں جو برتن پڑے ہوئے ہیں ان کے اندر وہ انگوشی جا بیٹے اس کے بعد اس مریضہ کوصحت ہو گئی تو وہ تیں برتنوں کا ٹوٹنا اور انگوشی کا قورہ کی ہوئی۔ اس کے بعد اس مریضہ کوصحت ہو گئی تو اور وہ آسیب پھر نہیں لوٹا۔ اس واقعہ میں اور موضع سعد اللہ پورے واقعہ میں برتنوں کا ٹوٹنا اور انگوشی کا غائب ہونا ایک عجیب جمید ہے۔ واللہ اعلم باسر ادہ .

#### دوسراوا قعه

اییا ہی لا ہور میں ایک مرتبہ حضرت میاں چراغ الدین صاحب رضی اللہ عنہ کے نواسے اور جناب حکیم مرہم عیسیٰ صاحب ٹے ہمثیرہ زادہ ڈاکٹر عبدالحمید صاحب پسرمیاں نظام الدین صاحب جو اس وقت میٹرک میں تعلیم پاتے تھے، کو بیعارضہ ہوا تو آسیب مجھے کہنے لگا کہ آپ ہمارے بزرگ اور بادشاہ ہیں اور آپ کا نام ہماری قوم میں'' زمر" دسلیمان'' مشہور ہے اور میں آپ کا درس بھی سننے آیا کرتا ہوں۔ میں نے کہا خیر یہ باتیں تو ہوئیں۔ تم اس مریض کوچھوڑ کر چلے جاؤ۔ چنا نچواس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ڈاکٹر عبدالحمید صاحب پسرمیاں نظام الدین صاحب کوشفا دی اور پھراس موذی مرض نے عود نہ کیا۔ آج کل وہ ڈاکٹری کے شعبہ میں ملازمت پر ہیں۔ اَلْحَمُدُ لِلَٰہِ عَلَیٰ ذَالِکَ .

# جناب چومدری سرمحم خطفر الله خان کا تقر ربطور جج عالمی عدالت

بیران دنوں کی بات ہے کہ جب عالمی عدالت میں ججی کی ایک اسامی خالی ہوئی تو جناب چو ہدری سرمجمد ظفراللد خان صاحب بھی اس کے لئے بطورامیدوار کھڑے ہوئے ۔اس تعلق میں سیدنا حضرت خلیفة المسدیح الثانی ایده الله تعالی بنصره العزیز کی طرف سے بعض صحابہ کوجس میں خاکسار حقیر خادم بھی شامل تھا۔ بوساطت سیدی حضرت مرزا بشیر احمد صاحب مدخلله العالی دعا اور استخاره کرنے کا ارشا دموصول ہوا۔

خاکساربھی اس بارہ میں متواتر دعا اور استخارہ کرتا رہا۔ جس کے نتیجہ میں خدا تعالیٰ کی طرف سے مجھےالہا ماً فرمایا گیا:۔

#### فِى مَقْعَدِ صِدُقٍ عِنْدَ الْمَلِكِ الْمَلِيْكَ الْمُقْتَدِرِ

بیالهام اینی مفهوم کے لحاظ سے کا میابی کی بشارت دیتا تھا اور اس سے بیاشارہ پایا جاتا تھا کہ آپ کی بید کامیابی دینی و دنیوی اعتبار سے بہت بڑی عظمت اور شان رکھے گی لفظ''صدق'' سے کامیابی بیتی طور پر ہونا ظاہر ہوتا ہے اور''الملک'' کے لفظ سے دنیوی بادشاہت کی نسبت سے اعزاز اور''الملیک المقتدر'' کے الفاظ سے اللہ تعالیٰ کی قدوس اور ذوالا قتد ار ہستی کی نصرت اور برکت کی طرف اشارہ یا یا جاتا تھا۔

چنانچ محترم چوہدری صاحب معروح اس بشارت کے مطابق اللہ تعالیٰ کے فضل اوراس کے مقدسوں کی برکت سے عالمی عدالت کے جج کے عہد وَ جلیلہ پر فائز ہوئے۔اور آپ کو دنیوی اعز از ومرتبہ کے علاوہ اس عہدہ پر فائز ہونے کے بعد خاص طور پر دین خد مات سرانجام دینے کی بھی توفیق ملی۔ فالے۔مد لِلّٰه علیٰ ذالک.

# حضرت أمّ المؤمنين رضى الله تعالى عنه كے وصال كے متعلق الہام

جب خاکسار پیاور میں مقیم تھا تو سیدۃ النساء حضرت ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا کی طبیعت زیادہ علیل ہوگئی۔ تو حضرت مقدسہ ومطبّرہ کی صحت یا بی کے لئے دعا کے اعلانات کے علاوہ سیدی حضرت مرزا بشیر احمد صاحب مدخلہ العالی کے متعدد خطوط خاکسار کے نام دعا کے لئے موصول ہوئے۔ چنا نچہ خاکسار ناچیز غلام نے دعاؤں کا سلسلہ بالالتزام جاری رکھا۔ ایک دن میں دعا کر ہاتھا کہ اچیا تک میری زبان پرالہا ماً یہ فقرہ جاری ہوا:۔

فى مقعد صدق عندَ مليكٍ مقتدرٍ

میں نے اس الہام سے حضرت میاں صاحب مد ظلہ العالی کی خدمت میں اطلاع دے دی جس کے جواب میں آپ نے تحریفر مایا کہ اس الہام سے تو حضرت مقدسہ کی رحلت کی طرف اشارہ پایا جاتا ہے۔ چنا نچہ چندروز کے بعد ہی حضرت سیدۃ النساء انتقال فر ما گئیں۔ انسا للّہ و انسا الیسه راجعون ۔ علیا حضرت کی وفات پر خاکسار نے جومر ثیبہ بحالت غم والم لکھا۔ وہ دوسری جگہ درج ہے اللہ تعالیٰ آپ کے درجات اعلیٰ علییں میں بلند فر مائے اور آپ کی آل واولا د پر رحمتوں کا نزول فر ما تا رہے۔ آمین

## استغفار كيمتعلق عجيب نكته معرفت

ایک دفعہ سیدنا حضرت خلیفۃ السمسیح الثانی ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز اپنی مجلس عرفان میں معارف وحقائق بیان فرما رہے تھے۔ اسی دوران میں آپ نے استغفار کے متعلق ایک عجیب نکتہ معرفت بیان فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ استغفار پڑھتے ہوئے زمانہ ماضی کے متعلق بیہ مفہوم مدنظر رکھا جائے کہ زمانہ ماضی میں اب تک جوعیوب اور ذنوب سرز دہوئے ہیں جن کی وجہ سے میری روحانی یا ظاہری ترقی میں روک پیدا ہوسکتی ہے ان کی سز اسے بچایا جائے اور آئندہ زمانہ میں بھی ایسے گنا ہوں اور نقائص سے محفوظ رکھا جائے اور ان کے ہرے اثر ات سے بچایا جائے جن کی وجہ سے میری ترقی اور بلندی کے حصول میں روک پیدا ہوسکتی ہے۔ گویا استغفار کا مفہوم زمانہ ماضی اور مستقبل دونوں پر عاوی ہے۔ حضور کے ارشا دات کو میں نے اپنے الفاظ میں بیان کر دیا ہے تا کہ احباب بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔

### ایک عجیب کشف

پچھ عرصہ ہوا کہ میں نماز پڑھ کر دعا کررہاتھا کہ اچا نک میں نے ایک عجیب کشفی نظارہ دیکھا میں نے دیکھ کے حصہ ہوا کہ میں نماز پڑھ کر دعا کررہاتھا کہ اچا نک میں نے ایک عجیب کشفی نظارہ دیکھا میں نے دیکھا کہ سیدنا حضرت المصدلح الموعود ایدہ اللہ تعالی اپنے اخص احباب کے ساتھ ہے جونہی میں نے حضور کے ساتھ ہے جونہی میں نے حضور کے جرہ کی طرف نظر اٹھائی تو میں نے آپ کے آئینئر وجود میں خدا تعالی کی تحبی محسوس کی اور بیہ منظر بے حدصن و جمال کے ساتھ بار بار میرے مشاہدہ میں آیا اور اس جلوہ قدس سے متاثر ہوکر میں

بے ساختہ وجد کی حالت میں حضور کے سامنے کھڑا ہو گیا جب حضور نے مجھے اس طرح دیکھا تو آپ
بھی سامنے کھڑے ہوگئے ۔ تب میں نے بحالتِ وجد ذیل کے چار پنجا بی مصرعے پڑھ کر سنائے ۔
صصفت تساڈی کی ہووے ساتھوں شان کمال تساڈ ڑاا ہے
دو جگ دے وج دھوم ہے جس دی اوہ حسن جمال تساڈ ڑاا ہے
بحر کرم نت ٹھاٹھیں جسدا اوہ جوش افضال تساڈ ڑا اے
ایہہ دونویں عالم صدقے جس تول اوہ مکھڑالال تساڈ ڑاا ہے

رتر جمہ پنجا بی از طرف مرتب آپ کی صفت ہم سے کیسے بیان ہو سکے آپ کی شان و کمال بلند ہے۔ جس کی دونوں جہا نوں میں شہرت ہے وہ آپ کا حسن و جمال ہے۔ جس سے بحر کرم جوش زن ہے وہ آپ کا ہی ایر کرم ہے بید دونوں جہان جس پر قربان ہیں وہ خوبصورت چہرہ آپ ہی کا ہے ) اس کے بعد میری کشفی حالت تو جاتی رہی لیکن اس خوشکن نظارہ کی وجہ سے میں نے کافی عرصہ خودی اور مستی کی حالت میں عالم روحانیت کی پُرکیف منزل میں گذارا۔ فالحمد للله علیٰ نوالله.

## ایک اور کشفی منظرا ورالله تعالیٰ کی رؤیت

کی جھ عرصہ کی بات ہے کہ سیدنا حضرت خلیفۃ السمسیح الثانی ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز کے ارشاد کے ماتحت پرائیویٹ سیکرٹری صاحب کی طرف سے مجھے یہ پیغام ملا کہ جناب سیٹھ عبداللہ اللہ دین صاحب جو سکندر آباد کے ایک نہایت مخلص احمدی اور اخص خدام سلسلہ میں سے بیں مالی مشکلات میں مبتلا بیں ان کے لئے خاص طور پر دعا کی جائے خاکسار نے حضرت اقدس کے ارشاد کے ماتحت بالالتزام ان کے لئے دعا کا سلسلہ جاری کیا۔

ایک دن اسی سلسله میں میں دعا کررہاتھا کہ مجھ پرکشفی حالت طاری ہوئی اور میں نے دیکھا کہ میں آسانوں کی بلندیوں کو پرواز کر کے عرشِ مجید کے قریب پہنچ گیا ہوں۔ وہاں پر میں نے دیکھا کہ ایک نہایت خوبصورت اور منقش برآ مدہ ہے۔ جس میں اللہ تعالیٰ کی قدوس ہستی حضرت خلیفۃ المسیح الثانی ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز کی شبیہہ مبارک کے تمثّل میں جلوہ نما ہے عمر ۳۵ سے حلیفۃ المسیح الثانی ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز کی شبیہہ مبارک کے تمثّل میں جلوہ نما ہے عمر ۳۵ سے میں مبال تک معلوم ہوتی ہے ریشِ مبارک سیاہ، چہرہ نہایت خوبصورت اور نورانی اور قد و قامت حضور کے موجودہ قد سے بہت بالانظر آتا ہے۔ سر پر برف سے بھی زیادہ سفید گیڑی نظر آتی ہے۔

باو جوداس کے کہ شیبہہ سیدنا حضرت خلیفۃ المسدیت ایدہ اللہ تعالیٰ کی ہے لیکن میر ہے ذہن میں یہی خیال راسخ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قد وس مستی سامنے نظر آرہی ہے اور میں اللہ تعالیٰ کی ہستی کے تصور سے باحساسِ عظمتِ شانِ الوہیت اللہ تعالیٰ کے حضور سر بسجو دہوجا تا ہوں۔ جب پجھ در کے بعد میں سجدہ سے سراٹھانے لگا۔ تو مجھے محسوس ہوا کہ کوئی شخص میرے بائیں پہلو میں بھی اللہ تعالیٰ کے حضور سر بسجو د ہے۔ جب میں نے سجدہ سے سراٹھایا تو اس شخص نے بھی میرے ساتھ سراٹھایا۔ اور مجھے معلوم ہوا کہ سے دوسراٹخص جناب سیٹھ عبداللہ الہ دین صاحب سے ۔ اس کے بعد نظارہ بدلا اور میں نے دیکھا کہ ہم دونوں عرشِ مجید سے سیٹھوں کے ذریعہ زمین کی طرف نیچ انز رہے ہیں اس حالت میں سیٹھ صاحب بار باریہ الفاظ او نجی آواز سے کہہ رہے ہیں۔

''قادر ہے وہ بارگہ جو ٹوٹا کام بناوے''

یہالفاظ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے الہا می شعر کا ایک مصرعہ ہیں کہ اور گواس کے دوسرے مصرعہ میں انذاری پہلوپایا جاتا ہے لیکن حضرت سیٹھ صاحب اس وقت مندرجہ بالا الفاظ ہی دوہرار ہے تھے۔

اللّٰد تعالیٰ اپنے نضل سے جناب سیٹھ صاحب کی حالت کو بدل کران کے لئے مالی وسعت کے سامان پیدا فرمائے ۔ وَ هُوَ عَلَىٰ کُلِّ شَیْئً قَدِیُرٌ

## <u> يو جمحفوظ</u>

قرآن کریم سے خدا تعالی کی قولی کتاب مراد ہے اورلوحِ محفوظ سے اس کی فعلی کتاب مراد ہے لیعنی قرآن کریم کی تعلیمات اوراحکام قانون نیچر کے عین مطابق ہیں اس لئے بیر محفوظ اور قائم رہے گا نمونہ کے طور پر ہر حافظ قرآن کی قوتِ حافظ بھی ایک اعتبار سے لوحِ محفوظ ہے اوراسی قوتِ حافظہ کی مدد سے وہ قرآن کریم کی کتابت اور طباعت کے ذریعہ بھی قرآن کریم کی کتابت اور طباعت کے ذریعہ بھی قرآن کریم کو بدین المد فی تدین محفوظ کیا جاتا ہے۔

اسی طرح آنخضرت صلی الله علیه وسلم اورآپ کے خلفاءاوراولیاء مجددینِ امت کا متواتر سلسله ہے۔ جن کے قلوب اور صدور میں روح القدس کے انوار سے قرآن کریم کے معارف اور خقا کُق محفوظ رہتے ہیں۔ پیمطتم قلوب اور صدور بھی لوحِ محفوظ کا حکم رکھتے ہیں اور پیسلسلہ دائی اور قیامت تک جاری ہے۔

## قَ وَالقُرُانِ الْمَجِيُدِ ج

ایک دفعہ خاکسار مسجد احمد یہ پناور میں قرآن کریم کا درس دے رہا تھا کہ ایک صاحب نے سوال کیا کہ ق وَ السقورُ انِ الْمُحِیْدِ 103 ج کا کیا مطلب ہے اور ق کا قرآن مجید سے کیا تعلق ہے اس وقت معاً میرے دل میں القا ہوا کہ ابجد کے حساب سے ق کے سوعد دہوتے ہیں اور اس آیت سے اس طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ ہر سوسال کے بعد یعنی صدی کے سرپر خدا تعالی تجدیدِ دین کا ایسا سلسلہ جاری کرے گا جس سے قرآن کریم کی مجداور ہزرگی ظاہر ہوگی اور ہر سوسال کے بعد کامل مجدّ دین کے خدر یعہ سے اللہ تعالی ایسے نشانات اور مجزات اور نے علوم ظاہر کرے گا جوقرآن کی شان کو بلند کرنے والے ہوں گے اور پر سلسلہ قیامت تک ممتد ہوگا۔

''ق' سے مراد قیا مت بھی لی جاتی ہے۔ یعنی الی قیا مت جوخدا تعالی کے مرسلوں اور ماموروں کے ذریعہ قائم ہوتی ہے اور جس سے مردہ قو موں میں حیاتِ نوسرایت کرتی ہے۔ سیدنا ومولانا حضرت سرور کا ئنات محم مصطفے صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ بھی الی قیامت کا ظہور ہوا آپ نے خود فر مایا ہے کہ اُن اللہ عالیہ وُل اُلْنا سُ عَلیٰ قَدَمِی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بعثت یعنی حضرت مسلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بعثت یعنی حضرت مسلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بعثت یعنی حضرت مسلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بعثت یعنی حضرت مسل

موعود علیہ السلام کے ذریعہ سے بھی ایک قیامت ہر پا ہوئی اوراس کی ابتدا قادیان سے ہوئی جس کا پہلا حرف بھی ''ق' ہے اور آپ کے ذریعہ سے قرآن کریم کی مجداور شان دنیا کے کناروں تک پھیلی۔ اور موجودہ زمانہ میں قادیان کا تعلق قرآن کریم کی شان کے اظہار اور اس کی تعلیمات کی اشاعت کے ساتھ اس قدر گہراہے جس کی نظیر پہلے زمانوں میں نہیں پائی جاتی اور ق وَ الْـقُــرُ انِ الْـمَجِیدِ کے الفاظ میں اس تعلق سے ہے۔

## خدائے قىروس كى رُۇيت

غالبًا ۱۹۵۵ء کی بات ہے کہ خاکسار ترقی اسلام وسلسلہ حقہ احمد بیاور بلندی درجات و حفاظت سیدنا و مولانا حضرت محمد مصطفے صلی اللہ علیہ وسلم و سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور آپ کی آل واولا د کے لئے دعا میں مصروف تھا کہ اچانک مجھ پرکشفی حالت طاری ہوگئ اور میں نے دیکھا کہ میں ''رتن باغ لا ہور''کے پاس موجود ہوں۔ جب میں اس کے درواز سے کے اندر داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ اللہ تعالی کی قد وس ہستی بھی عظیم الشان انسانی شمثل میں بہت شاندار منظر کے ساتھ رتن باغ میں داخل ہوئی ہے۔

سب سے پہلے نواب زادہ میاں عباس احمد خان صاحب سلمہ ربہ جوقریب ہی نظر آئے کے سر پر اللہ تعالیٰ نے شفقت اور پیار سے ہاتھ پھیرا۔ پھر ان کے پاس ہی ان کی والدہ ماجدہ حضرت دخو کرام نظر آئیں اوران کے سر مبارک پر بھی حضرت رب العلمین نے پیار سے ہاتھ پھیرااس کے بعد دروازہ کی جنو بی طرف سیدی حضرت مرزا بشیراحمد صاحب مدخلا نظر آئے ان کے قریب ہی ایک چار پائی پران کی بیگم صاحبہ حضرت سیدہ ام مظفراحمہ کیڑ ااوڑھے لیٹی ہوئی نظر آئیں اللہ تعالیٰ نے حضرت مقدس ومحترم صاحبز ادہ صاحب کے سر پر پیار سے ہاتھ رکھا۔ بعدازاں اللہ تعالیٰ کی قدوس مستی نے سیدنا حضرت الموعود ایدہ اللہ تعالیٰ جو ثنائی جانب ایک طویل وعریض اورخوشنما کمرے میں کرسی پر بیٹھے ہیں کے قریب کھڑے ہو کے حضرت بھرے اچبہ میں آپ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمانا:۔

'' آپ تو ہمارے ہی ہیں اور ہم آپ کے ہیں''

پھرکشفی نظارہ بدل گیا۔اورایک دوسرانظارہ کراچی میں اللہ تعالیٰ کی معیت میں دکھایا گیا۔ بعض احمدی احباب جس میں خاکسار حقیر خادم بھی ہے ، کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے دست کرم اور تلطف کا اظہارتھااوراس میں خاکسار کوحضرت رب العلمین کی معیت حاصل تھی ۔ و لستُ بشئے کالوجو د بعدمہ باشراق شمس الحق لمعان ذرّتی

#### روح اطاعت

سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیه السلام کے عہد سعادت میں ایک دفعہ بٹالہ کا ایک ہندور کیس جس کی بیوی بیار تھی ۔ اس کے علاج کے لئے قادیان حضرت سیدنا ومولانا نورالدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنه کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جب اس نے بغرضِ علاج بٹالہ جانے کی آپ سے درخواست کی تو آپ نے فرمایا کہ:۔

'' میں قادیان میں آزاد او رخود مختار نہیں بلکہ حضرت اقدس مرزا صاحب کے تابع فرمان ہوں۔ اگر حضور مجھے ارشا د فرما نمیں گے تو میں بخوشی علاج کے لئے آپ کے ساتھ جلا حاؤں گا''

وہ ہندورکیس فوراً حضرت اقدس علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور حضور سے ماجرا بیان کیا۔ حضورا قدس نے جواس کے خاندان سے بخو بی واقف تھے حضرت مولانا صاحبؓ کوعلاج کے لئے ساتھ لے جانے کی بخوشی اجازت دے دی۔ جب حضرت مولانا کو اجازت کاعلم ہوا تو آپ بٹالہ روا نہ ہونے سے پہلے حضور کی ملاقات کے لئے حاضر ہوئے ملاقات کے وقت حضور نے فرمایا کہ مولوی صاحب! آپ آج ہی واپس تشریف لے آئیں گے؟'' آپ نے جواباً عرض کیا۔''ہاں حضور! آج ہی انشاء اللہ واپس آجاؤں گا'۔

اس کے بعد حضرت مولا نا صاحب مخضور سے رخصت ہوکر بٹالہ کے لئے کیہ پرسوار ہوئے اتفاق سے رستہ میں سخت بارش ہوگئی اور بٹالہ قادیان کا کپاراستہ خراب ہوگیا۔حضرت مولا نا صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بٹالہ پہنچ کر مریضہ کا معائنہ کیا۔ضروری نسخہ اپنے سامنے تیار کروایا اور مغرب کے قریب واپسی کے لئے تیار ہو گئے۔ مالکِ مکان نے عرض کیا کہ بارش کی وجہ سے راستہ نا قابل گذر ہور ہا ہے اور اس وقت کوئی بگتہ بان اس راستہ برجانے کے لئے تیار نہ ہوگا مغرب کا

وفت بھی قریب ہے۔ آپ آج رات میرے ہاں تشریف رکھئے آپ کو ہرطرح آ رام وسہولت رہے گی۔حضرت مولا ناصا حبؓ نے فر مایا کہ میں حضرت مرزاصا حب سے وعدہ کر کے آیا ہوں کہ آج ہی واپس آ جاؤں گالہذامیں پیہاں تشہز نہیں سکتا۔ میں نے بہر حال آج ہی واپس جانا ہے۔

واپال اجاول کالہذایی بہال طهر بیل سلما۔ یس کے بہر حال ان ہی وجہ سے راستہ مالکِ مکان نے عرض کیا کہ '' حضرت مرزا صاحب کو علم ہے کہ شخت بارش کی وجہ سے راستہ نا قابلِ گذر ہے اس لئے مجبوری ہے اور قادیان میں کوئی فوری کام بھی در پیش نہیں۔ کل آپ کی والیسی کا پورا انظام ہو جائے گا''۔ لیکن وعدہ کرنے والے حضرت حکیم الامۃ مولا نا نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور وعدہ اپنے مرشداور آقاسے تھا۔ تخلف کیسے ہوتا۔ آپ نے جب دیکھا کہ صاحب اللہ ارا پی طرف سے از راہ ہدردی سواری کا انظام کرنے کے لئے تیار نہیں اور وقت زیادہ ہو رہا ہے تو آپ بغیر اطلاع بیشک سے نکل کر پیدل قادیان کے لئے روانہ ہو گئے۔ راستہ جا بجا کھاری بھر اور پانی سے بھرا ہوا تھا اور اوپر سے بارش ہور بی تھی۔ حضرت مولا نا صاحب جبم کے بھاری بھرکم اور چلنے میں سست اور بھلی السیر تھے۔ بڑی دفت سے ابھی چند قدم ہی طے کئے تھے کہ بھاری بھرکم اور چلنے میں سست اور بھلی السیر تھے۔ بڑی دفت سے ابھی چند قدم ہی طے کئے تھے کہ بھاری بھرکم اور چلنے میں سست اور بھلی السیر تھے۔ بڑی دفت سے ابھی چند قدم ہی طے کئے تھے کہ جھنے کی وجہ سے پاؤں چھانی اور اہولہان ہو گئے۔ اور آپ جوشِ عشق اور جذبہ اطاعت میں گرتے رہے بہاں تک کہ منے کی اذان سے تھوڑ اوقت پہلے قادیان بھنے گئے ورجہ م دھوکرا ور کیڑے۔ بدل کرضیح کی نماز میں مجد مبارک میں شریک ہوگئے۔

نماز کے بعد حضرت اقدس علیہ السلام نے کسی کام کے لئے آپ کو یا دفر مایا اور آپ نے اپنے آ تا کے حضور حاضری دیدی۔اللہ! اللہ! اطاعت اور فر ما نبر داری کا کیا ہی شاند ارنمونہ تھا جو حضرت سیدنا نورالدین رضی اللہ تعالی عنہ نے پیش فر مایا۔فجز اہ اللّٰہ احسن الجز اء

## جاوُ! جا كربيعت كرلو

جناب حکیم محمد حسین صاحب مرہم عیسیٰ جو حضرت میاں چراغ الدین صاحب رضی الله تعالیٰ عنه رئیس لا ہور کے صاحبز ادہ تھے۔ ابھی چند سال ہوئے ان کی وفات ہوئی ہے اور الله تعالیٰ نے ان کو بہشتی مقبرہ میں دفن ہونے کی سعادت بھی نصیب فرمائی۔ اَللَّهُمَّ نوّر موقدہُ.

جناب حکیم صاحب وفات سے کھ عرصہ پیشتر ربوہ میں میرے مکان پر ملا قات کے لئے

تشریف لائے۔ تذکرؤمحبت کے طور پر بہت ہی پرانی با تیں کرتے رہے۔ جن میں سے مندرجہ ذیل ایمان افزاء واقعہ احباب کے استفادہ کے لئے درج کرتا ہوں۔ بیرواقعہ انہوں نے میرے لڑکے عزیز میاں برکات احمد صاحب بی اے کی موجودگی میں ذکر کیا۔ جناب حکیم صاحب نے بیان فرمایا کہ

'' ۱۹۲۰ء میں جب میرے والد ماجد حضرت میاں چراغ دین صاحبؓ کی وفات ہوئی تو میں اس وقت احاطہ مدراس میں مولوی مجمع علی صاحب مرحوم کی طرف سے بطور مبلغ غیرمبا یکھین متعیّن تھا۔تقریباً تین صدرو پیہ مجھے مولوی مجمع علی صاحب کی طرف سے مشاہرہ ملتا تھا اورا تنی ہی رقم مدراس کے ایک سیٹھا داکرتے تھے۔

جب ججھے مولوی مجمع علی صاحب کی طرف سے میرے والدصاحب کی وفات کی اطلاع بذرایعہ تارملی اورساتھ ہی لا ہور آنے کے لئے تاب ہو گیا۔ مدراس کے سیٹھ صاحب نے جھے کہا کہ اب واپس لا ہور تینیخے کا کوئی فائدہ نہیں۔ بنازہ میں تو آپ شریک نہیں ہو سکتے لیکن میری طبیعت میں بے چینی تھی۔ میں وہاں مزید نہ تھہرااور جنازہ میں تو آپ شریک نہیں ہو سکتے لیکن میری طبیعت میں بے چینی تھی۔ میں وہاں مزید نہ تھہرااور سیدھالا ہور پہنچا گھرسے مجھے معلوم ہوا کہ میرے والدمحرم کی تدفین ہمنتی مقبرہ قادیان میں ہوئی ہے میں غمز دہ حالت میں اسی وقت قادیان کے لئے روانہ ہو گیا۔ قادیان پہنچ کر سیدھا ہمنتی مقبرہ گیا اور میں نے دعا کرتے وہاں اپنے والدصاحب مرحوم کی قبر دریا فت کر کے اس پر دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے۔ دعا کرتے ہوئے ابھی مجھے ایک دومنٹ ہی گذرے سے کہ مجھ پر کشفی حالت طاری ہوگئی اور میں نے دیکھا کہ والدصاحب حضرت میاں چراغ الدین قبر کے سر ہانہ کے پاس کھڑے ہیں اور بلند آ واز سے مجھے پر کاروران کوسا منے زندہ دکھے کر چرت میں پیارتے ہیں ''محمدسین''۔ میں ان کی آ وازین کر اوران کوسا منے زندہ دکھے کر چرت میں جواباً عرض کیا۔میاں جی اعاضر ہوں فرما ہے''۔آپ نے نہایت پُر جلال الفاظ میں فرمایا:۔

''جاوُ! جا كربيعت كرلو!''

میں نے عرض کیا'' اچھا! میاں جی میں تیار ہوں''۔ جونہی میں نے یہ جواب دیا میری کشفی حالت جاتی رہی اور میں نے دیکھا کہ میں قبر کے پاس دعا کرر ہا ہوں۔ دعا کے بعد مجھے اس کشفی نظارہ نے عجیب جرت اور تذبذب میں ڈال دیا۔ میں نہ صرف یہ کہ غیر مبایعین میں شامل تھا اور مولوی مجمولا میں صاحب کا تخواہ دار ملا زم تھا بلکہ جماعت مبایعین سے مجھے سخت اختلاف تھا اور سیدنا حضرت محمود ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز کی اس طرح اچا نک بیعت کرنے کے لئے اپنے آپ کو تیار نہ پاتا تھا۔ لیکن کشفی حالت میں اپنے والد ماجد سے بیعت کرنے کا وعدہ کر چکا تھا۔ میں چند منٹ تک تذبذ ب کی حالت میں رہا۔ آخر میرے دل نے فیصلہ کیا کہ خواہ کچھ بھی ہو۔ چکا تھا۔ میں چندمنٹ تک تذبذ ب کی حالت میں رہا۔ آخر میرے دل نے فیصلہ کیا کہ خواہ کچھ بھی ہو۔ وعدہ کے مطابق حضرت سید نامحمود ایدہ اللہ تعالیٰ کی بیعت کرنی ضروری ہے۔ چنانچہ میں بہتی مقبرہ کے سے گول کمرہ میں حضور ایدہ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اور سب ما جرابیان کر کے بیعت کے لئے درخواست کی۔ حضور نے از راہ شفقت فرمایا۔ کہ اختلا فات آ ہستہ آ ہستہ مٹ جا ئیں گے۔ آپ ہمارے پاس آ جا ئیں چنانچہ میں حضور کی بیعت میں شامل ہو گیا اور مولوی مجمعلی صاحب کی ملاز مت سے استعفے دے دیا''۔

مندرجه بالا واقعه جناب عليم صاحب نے جب وہ اپنی وفات سے پچھ عرصہ پیشتر ربوہ میں تشریف لائے سایا۔ اَللَّهُمَّ اغْفِرُهُ وَ اَحُسِنُ مَثُواهُ.

## الثداكبر

ایک دفعہ میں نماز پڑھ رہاتھا۔اور قیام،رکوع اور بجود میں اللہ تعالی کے حضور جنت الفردوس کی درخواست کر رہاتھا کہ یکدم میرے قلب پرمعرفتِ حقہ کا عجیب نورنا زل کیا گیا۔اور مجھے اس بات کی تفہیم ہوئی کہ میں نماز کی ہرنقل وحرکت پر اَللّٰهُ اَکُبَوْ. اَللّٰهُ اَکُبَوْ کَالفاظ دہراتا ہوں۔ کیا میں نے ان کے مفہوم کے متعلق بھی سوچاہے؟

الله اکبری حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات سے خواہ اس کا تعلق اس دنیا سے ہویا آخرت سے اپنی پُر عظمت کبریائی میں بلند درجہ رکھتا ہے۔ کیونکہ خالق بہر حال اپنی مخلوق سے بڑے درجہ پر ہوتا ہے بالفاظ دیگر الله اکبر من کل شئی یا الله اکبر جمع الاکابر والکبراء پس جنت الفردوس بھی جس کو اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیا ہے اور وہ منعم خدا کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے بہر حال خدا تعالیٰ سے چھوٹی ہے اور اللہ تعالیٰ جنت اور اس کی نعماء کے مقابل پر بہت بلند درجہ رکھتا ہے سیدنا عضرت میں موعود علیہ السلام نے خوب فرمایا ہے۔

الهِ عَ فَدَتُكَ النَّهُ مُ سُل إِنَّكَ جَنَّتِ يُ

وَمَا اَنُ اَرَى خُلُداً كَمِشُلِكَ يُشُمِرُ

''لینی اے خدا تجھ پر میری جان فدا ہو۔ تو ہی میری جنت ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ خدا کے نام

والے بہشت میں بھی وہ شیریں پھل ہوں جومیرےمحبوب مولا ہرآن تجھ سے حاصل ہورہے ہیں''۔

یس عاشقانِ وجهُ اللّٰہ کے لئے سب سے بڑھ کرمجوب چیز اللّٰہ تعالٰی کی رضوان اوراس کا وصال

اور رؤیت ہے جو جنت کی نعمتوں سے بھی بڑھ کر ہے۔ جب بیدنکتہ میرے ذہن میں آیا تو جنت کے ا

حصول کی درخواست کی بجائے میں نے اللہ تعالٰی کی رضا اور وصال کےحصول کے لئے نہایت توجہ اور عاشقا نہ لذت سے دعا شروع کر دی اور میرے قلب کی گہرائیوں سے اس مضمون کی دعا اور التجا

ہور**ں معانہ مارے ہ** نکلنی شروع ہوئی <sub>ہ</sub>ے

در دو عالم مرا عزیز توکی و آنچه می خواجم از تو نیز توکی

#### بسم الله الرحمن الرحيم

## ضميمه كتاب حيات قدسي

## حصه پنجم

بعض احباب نے حیات قدسی میں شامل کرنے کے لئے پچھ وا قعات ارسال کئے ہیں جوشکریہ کے ساتھ یہاں پر درج کئے جاتے ہیں ۔ (مرتب )

#### قبوليت دعا كانظاره

۱۹۴۲ء کا واقعہ ہے کہ سیدنا حضرت خلیفۃ المسمسدیے الثانی ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز کے ارشاد کے ماتحت ایک اہم کام کی سرانجام دہی کے لئے قادیان سے حضرت مولوی غلام رسول صاحب را جیگی ، جناب مهاشه محمد عمر صاحب ، جناب مولوی محمد سلیم صاحب فاضل اور گیانی عبدالله صاحب کیرنگ (اڑیہ) تشریف لائے۔حضرت مولوی راجیکی صاحب امیر وفد تھے۔ آپ کی خواہش کے مطابق مسجد احمد بیمیں رہائش کا انتظام کیا گیا۔ جناب مولوی محمد سیم صاحب سے میں نے حضرت مولوی صاحب کی تعریف سنی که آپ حضرت اقدس مسیح موعود علیه السلام کے قدیمی صحافی اور صاحب کشوف والہام ہیں۔ مجھے آپ سے بے حدعقیدت ہوگئی۔ دل جا ہتا تھا کہ آپ کی خدمت میں كمربسة رہوںليكن بيسيوں خدام ہروفت حاضر تھے۔اس لئے مجھے خدمت كا موقع كم ميسرآتا تھا۔ ایک دن بعد دویہر خاکسار نے دیکھا کہ حضرت مولوی صاحب اسلے جاریائی پر لیٹے ہوئے ہیں۔خاکساراس موقع کوغنیمت سمجھتے ہوئے حضرت مولوی صاحب کے یاؤں دبانے کے لئے آپ کی جاریائی کے قریب آیا۔حضرت مولوی صاحب نے خاکسار کی طرف نظرا ٹھا کردیکھااور دریافت کیا کیا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ آپ کے یا وُں دبانا جا ہتا ہوں۔اس بر آپ نے فرمایا کہ پہلے بتا وُ کہ کیا شادی کر چکے ہو؟ خاکسار نے عرض کیا کہ ہاں دوسال سے شادی ہو چکی ہے پھر آپ نے دریافت فرمایا که کیا کوئی بچے بھی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ ابھی تک تو کوئی بچے نہیں ہوا۔ اس برآ ب نے فرمایا کہ کیا ہوی آپ کے گھر پر ہے میں نے عرض کیا کہ ہاں۔ پھرآپ نے دوسری بارمیری

طرف نظرا ٹھا کردیکھااورفر مایا۔اچھاد باؤاللہ تعالیٰ آپ کوایک لڑکا دےگا''۔

اس کے بعد ٹھیک ایک سال بعد میرے ہاں لڑکا پیدا ہوا۔ جس کا نام احسان الحق رکھا گیا اس کی عمر اب تیرہ سال ہے۔ یہ حضرت مولوی صاحب کی توجہ اور دعا کا بفضلہ تعالیٰ ثمرہ ہے۔ اس کے بعد اور کوئی اولا دمیرے ہاں نہیں ہوئی۔''

خا کسار محن خال کیرنگ (اڑیبہ )مورخہ ۵۲-۱۱-۳

## امتحان میں خارق عادت کا میا بی

''میں گولڈکوسٹ کا رہنے والا ایک غیرملکی طالب علم ہوں۔ میری والدہ نے مجھے مرکز میں عربی اور دبینات کی تعلیم حاصل کرنے کے لئے بھجوایا۔ میں اواخر ۱۹۵۲ء میں ربوہ پہنچا۔ اور جامعۃ المبشرین میں داخل ہوا۔ اور سات ماہ کے قلیل عرصہ تک اردوز بان پڑھی۔ اس کے بعد میں جامعہ احمد یہ میں داخل کیا گیا۔

جامعہ احمد ہیں ذریعہ تعلیم اردو ہے اور مولوی فاضل کے پر ہے بھی اردو میں لکھنے پڑتے ہیں۔ جن طلباء کی مادری زبان اردو ہے وہ بھی مولوی فاضل کا کورس تیار کرنے میں دفت محسوس کرتے ہیں اور میرے لئے اردو میں پڑھنا اور امتحان دینا ایک ناقابل برداشت بوجھ تھا۔ ہمارا چار سال کا کورس تھا۔ بہت مشکل کے ساتھ میں پہلے سال میں کا میاب ہو گیا۔ دوسرے سال میں منطق اور فقہ جیسے مشکل مضامین تھے۔ جن کواردو میں تیار کرنا میرے لئے ناممکن تھا بالحضوص منطق کے مسائل میں بالکل نہ آتے تھے۔

جوں جوں امتحان قریب آتا گیا میری تشویش اور پریشانی اپنی حالت کودیکھتے ہوئے بڑھتی گئی۔
میں نے اس کا ذکر اپنے مشرقی افریقہ کے دوست مسٹر عمری عبیدی سے کیا۔ جن کو حضرت مولانا
غلام رسول صاحب راجیکی سے تعارف حاصل تھا اور وہ ان کے فیوض سے متمتع ہو چکے تھے۔ انہوں
نے بہت سے مجز انہ واقعات جو انہوں نے حضرت مولانا صاحب کی دعاؤں کے نتیجہ میں بفضلہ تعالی فاہر ہوتے دیکھے مجھ سے بیان کئے اور کہا کہ مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالی حضرت مولانا صاحب کی دعا

ہم دونوں حضرت مولا ناصاحب کے مکان پر حاضر ہوئے۔ آپ ایک کتاب مطالعہ فر مارہے تھے۔ ہماری آمد پر آپ نے کتاب ایک طرف رکھ دی اور آنے کی غرض دریا فت کی ۔ مسٹر عمری عبیدی اور خاکسار نے امتحان کی کامیا بی کے لئے درخواست دعا کی ۔ حضرت مولوی صاحب نے دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے اور ہمیں بھی دعا میں شامل ہونے کے لئے فر مایا۔

دعا سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے فرمایا کہ میں نے دعا کرتے ہوئے کشفی حالت میں حضرت اقد س مسیح موعود علیہ السلام کے دستِ مبارک کو آپ دونوں کے سروں پر رکھا ہوا دیکھا ہے جس کی تعبیر میں یہ جھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ حضرت اقد س علیہ السلام کی برکت سے آپ کو کا میا بی بخشے گا۔

آپ کے مکان سے واپس آنے پر میں نے سب سے پہلے منطق کے مضمون کا مطالعہ شروع کیا جو میرے لئے بہت مشکل تھا۔ میرے تعجب کی انتہا نہ رہی جب میں نے دیکھا کہ میں جتنے صفحات پڑھتا جاتا ہوں وہ آسانی سے مجھے یاد ہوتے جاتے ہیں اور تھوڑے سے وقت میں میں نے چالیس صفحات کے قریب یا دکر لئے۔خدا تعالی کے فضل سے میں نے آسانی سے امتحان کی تیاری کرلی اور ہم دونوں نے جب امتحان دیا تو پر چوں کو بہت ہی آسان یا یا۔

جب امتحان کا نتیجہ نکلاتو میری انتہائی خوشی کا موجب ہوا۔ میں نہ صرف امتحان میں جس کو میں اردو ذریعہ تعلیم ہونے کی وجہ سے بہت مشکل سمجھتا تھا کا میاب ہوا۔ بلکہ اپنی جماعت میں اول نمبر پر آیا۔ فاشکر ہ شکراً کشیراً و الحمد للّٰہ ربّ العلمین۔

> خاکسارعبدالوہاب آف گولڈکوسٹ ۵۶-۷-۱۳ (نوٹ ۔اصل خط انگریزی میں ہے جس کامخضرتر جمد یا گیا ہے)

## سبّ وشتم اورعنا د کاانجام

۱۹۳۸ء کاواقعہ ہے کہ ہمارے حلقہ انتخاب (حافظ آباد) میں پنجاب لیہ جسس لے ٹیدو کونسل کی ممبری کے لئے دوامیدوار کھڑے ہوئے لینی (۱) چوہدری ریاست علی صاحب چھے۔ (۲) میاں مراد بخش صاحب بھٹی۔ یہ دونوں امیدوار علاقہ کے احمد یوں سے ووٹ دینے کے لئے درخواست کررہے تھے۔ احمدی احباب نے ہمارے امیر جماعت جناب میاں سردار خاں صاحب بھٹی کی

زیر ہدایت یہی جواب دیا کہ ہم ازخود کسی امیدوار سے امداد کا وعدہ نہیں کر سکتے۔ ہمارے امام ہمام سیدنا حضرت خلیفۃ المسمسیہ اثانی ایدہ اللہ جومکی اور قومی حالات اور مفا دکوسب سے زیادہ بہتر سیدعت ہیں ہمیں جوارشاد فرمائیں گے اس کے مطابق قدم اٹھایا جائے گا۔ علاقہ کے بھٹی قوم کے رؤسا اور امیدوار مذکور باربار فیصلہ کرنے پر اصرار کرتے لیکن محترم میاں سردار خاں صاحب رضی اللہ تعالی عندان کو یہی جواب دیتے کہ جب تک حضور ایدہ اللہ کی طرف سے کوئی فیصلہ صاد رہے ہو وہ کسی امیدوار کے حق میں وعدہ نہیں کر سکتے۔

الغرض مرکزی ہدایت کی ہم سب کو بہت انظار تھی اور ہم سے بڑھ کر ہمارے غیراحمدی رشتہ داروں کو تھی آخر کچھ دنوں کے بعد حضرت مولانا غلام رسول صاحب راجیکی سیدنا حضرت خلیفۃ المسدیح ایدہ اللہ تعالی کے ارشاد کے ساتھ تشریف لے آئے اور گاؤں کی بھری مجلس میں جس میں علاوہ احمد یوں کے بہت سے غیر احمدی بھی موجود تھے۔ یہ ہدایت سنائی کہ اسمبلی کی نشست کے لئے ووٹ چو ہدری ریاست علی صاحب چھہ کود نے جا کیں۔ یہ خلاف تو قع فیصلہ من کرعلاوہ احمد یوں کے تمام حاضرین جو چو ہدری ریاست علی صاحب چھہ کود نے جا کیں۔ یہ خلاف تھے ، غصہ سے تلملا اٹھے اور احمد یوں کے خلاف سب وشتم اور مخالفا نہ مظاہروں سے علاقہ کی فضا کو مسموم کر دیا۔ ہم نے اس مخالفت کو صبر و استقلال سے برداشت کیا۔

اس موقع پر علاقہ کے ایک بھٹی رئیس حاتم علی نامی نے تو مخالفت انتہا کو پہنچا دی اور جوشِ غیظ میں نہ صرف یہ کہ عام احمد یوں کو گالیاں دیں بلکہ حضرت مولانا صاحب اور سیدنا حضرت خلیفۃ المسمسیح الثانی ایدہ اللہ تعالی اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کو بھی سبّ وشتم کا نشانہ بنایا اور ان بزرگ ہستیوں کی سخت ہتک اور تو بین کا ارتکاب کیا۔ جب اس کی بدز بانی کی انتہا ہوگئ تو حضرت مولانا راجیکی صاحب نے حاضرین مجلس کے سامنے اس کو ان الفاظ میں مخاطب کیا

'' حاتم علی! دیکیهاس قدرظلم اچهانهیں تیرے جیسوں کو خدا تعالی زیادہ مہلت نہیں دیتا۔ یا در کھ اگر تو نے توبہ نہ کی تو جلد کپڑا جائے گا''۔

حضرت مولوی صاحب مجمعِ عام میں بیالفاظ کہ کراوراحباب جماعت کوصبر کرنے اور اَللَّهُمَّ إِنَّا نَصْحُهُ فَي مُعُودُ هِمْ وَ نَعُودُ فَهِمَ فَي شُرُودِ هِمْ 106 کی دعا پڑھتے رہنے کی تلقین کرکے

وا پس قادیان تشریف لے گئے ۔ حاتم علی آپ کے جانے کے معاً بعد بعارضہ سِل بیار ہو گیا۔ مقامی طور پر علاج کی کوشش کی اور آخر میوہ سپتال لا ہور میں ماہر ڈ اکٹر وں سے بھی علاج کرایا۔ مگر

ے مرض براهتا گيا جوں جوں دوا کی

تریباً چار ماہ کی شدید اور تکلیف دہ علالت کے بعد بیہ معاندِ احمدیت اپنے سب جاہ وجلال کو چھوڑ کر دنیا سے اٹھے گیا۔

حاتم علی کی و فات کے دوسرے دن جماعت احمد بیشاہ مسکین ضلع شیخو پورہ کا تبلیغی جلسہ تھا اس میں شمولیت کے لئے علاوہ اور علاءِ سلسلہ کے حضرت مولا نا غلام رسول صاحب راجیکی بھی تشریف لائے ہوئے تھے۔ میرے مرحوم بھائی مولوی امیر احمد صاحب بھی اس جلسہ میں شریک ہونے کے لئے شاہ مسکین گئے اور وہاں پر حضرت مولا نا صاحب سے ملاقی ہوئے۔ آپ نے میرے بھائی جان کود کیھتے ہی فرمایا۔ ''سنایئے بھائی محمد امیر اس گالیاں دینے والے حاتم علی کا کیا حال ہے''۔ میرے بھائی مرحوم نے بطور امتحان کے اصل واقعہ کو چھپاتے ہوئے عرض کیا۔ کہ حضرت! حاتم علی کے غرور و تکبر کو آپ جانتے ہیں اس میں کیا کمی ہوسکتی ہے۔ یہ س کر حضرت مولوی صاحب متبسم چہرے غرور و تکبر کو آپ جانتے ہیں اس میں کیا کمی ہوسکتی ہے۔ یہ س کر حضرت مولوی صاحب متبسم چہرے سے فرمانے گئے۔ '' گھروں میں آ وال تے سنیے توں دیویں۔ مجھ سے بات چھپاتے ہو۔ جس دن سے میں تمہارے گاؤں سے گیا ہوں اس دن سے حاتم علی کی بیاری اور اس کے علاج کی کیفیت متواتر مجھے بذریعہ کشف بتائی جارہی ہے۔ کیا کل تمہارا سارا گاؤں اس کو قبرستان میں دفن کر کے متواتر مجھے بذریعہ کشف بتائی جارہی ہے۔ کیا کل تمہارا سارا گاؤں اس کو قبرستان میں دفن کر کے متواتر ندھی میں واپس نہیں لوئا''۔

چونکہ واقعات ہو بہواسی طرح ہوئے تھے میرے بھائی صاحب حضرت مولوی صاحب کی زبانی میہ کی نیاتی سے پیفیت سن کر جیران ہو گئے۔ کہ کس طرح ایک سومیل کے فاصلہ پر بیٹھے ہوئے جملہ حالات سے اللہ تعالیٰ نے ان کوساتھ ساتھ آگاہ فرمایا۔ چنانچے میرے بھائی صاحب نے شاہ مسکین کے جلسہ میں حاضرین کے سامنے احمدیت کی صداقت کے طور پر یہ واقعہ بیان کیا اور وہ ہمیشہ لوگوں کے سامنے حاضرین کے سامنے احمدیت کی صداقت کے طور پر یہ واقعہ بیان کیا اور وہ ہمیشہ لوگوں کے سامنے حافیہ اس واقعہ کا ذکر کرتے تھے۔ بچ ہے ہے

جوخدا کا ہےا سے للکارنا اچھانہیں ہاتھ شیروں پر نہ ڈال اےروبہزار ونزار خاکسار رائے ظہورا حمد خاں ناصر۔ بھا کا بھٹیاں ضلع گوجرا نوالہ مور نعہ ۵۷-۵-۱۸

## معجزانه شفايابي

۳۵-۱۹۳۴ء کا واقعہ ہے کہ ایک رات قادیان میں حضرت ابی المکرّم مولانا غلام رسول صاحب شخت بخار کے عارضہ سے بیار ہو گئے۔ درجہ حرارت ایک سوتین سے متجاوز ہو گیا۔ علاج کے لئے ڈاکٹر نذیر احمد صاحب ریاض کو بلایا گیا۔ انہوں نے معائنہ کے بعد نسخہ تجویز کیا اور دوائی پینے کے لئے دی حضرت والد صاحب بخار کی وجہ سے شخت کرب و گھبرا ہٹ میں تھے اور دوا پینے کے لئے آمادہ نہ ہوتے تھے۔ ڈاکٹر صاحب نے تحریص دلانے کے لئے کہا کہ

''مولوی صاحب! بیدوائی ضروریی لیں اس سے ضرورآ رام ہو جائے گا''۔

حضرت والدصاحب بیفقرہ سنتے ہی جوش میں چار پائی پراٹھ کر بیٹھ گئے اور فرمانے گئے:۔ '' دوائی لے جاؤمیں بیہ ہرگز استعمال نہیں کروں گا۔ شفا دینے والا تو شافی مطلق خدا ہے بیہ دوائی اس کے اذن کے بغیر کیا کرسکتی ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ بیددوائی شفا دے گی میں اس کو پینے کے لئے تیار نہیں جس کو آپ خدا کا شریک ظاہر کرتے ہیں'۔

ڈاکٹر صاحب نے اور ہم سب اہل خانہ نے کافی منت ساجت کی لیکن حضرت والدصاحب نے دوائی نہ پی۔ آخر ڈاکٹر صاحب کو مجبوراً رخصت کیا گیا جو نہی ڈاکٹر صاحب واپس ہوئے آپ کی حالت درست ہونی شروع ہوئی اورایک دو گھنٹوں میں بخار جاتا رہا اور ضبح کو آپ بالکل صحت کی حالت میں اٹھے۔ بیشفااس غیرت کا نتیج تھی جو آپ نے خدائے قد وس وشافی کے لئے دکھائی تھی اور اللہ تعالی نے اس کونواز تے ہوئے مجزانہ سلوک فرمایا۔ فَالْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِینَ۔

(برکات احمدرا جیکی مرتب رسالہ ہذا)

## بارش سے حفاظت

۱۹۴۲ء کا ذکر ہے کہ میں لا ہور میں ملا زم تھا۔ میرے بائیں کان میں پھوڑا نکلا اورشدیدورم اور در دبیدا ہوئی۔ جس کی وجہ سے میں بیار ہو کر رخصت پر قادیان آگیا۔ چار ماہ کی رخصت دفتر والوں نے جناب ڈاکٹر حشمت اللہ صاحب انچارج شفاخانہ نور کے سرٹیفکیٹ پرمنظور کر لی۔ جب میری رخصت ختم ہونے میں چند دن باقی تھاور میری طبیعت بھی بہت حد تک سنجل چکی تھی دفتر کی طرف سے سول سرجن صاحب گور داسپور کولکھا گیا کہ ہم انچار ج شفا خانہ نور کے سڑیفکیٹ کو کافی نہیں سمجھتے۔ آپ معائنہ کر کے رپورٹ کریں اور مجھے بھی اس کی نقل بھجوا کر جلد معائنہ کرنے کی ہدایت کی گئے۔ میری طبیعت پریہ بو جھ تھا کہ اب رخصت کے آخری دن ہیں اور صحت کافی اچھی ہو چکی ہے۔ اگر سول سرجن نے لکھا کہ میں ڈیوٹی دینے کے قابل ہوں۔ تو دفتر والے الزام دیں گے کہ پہلا سرٹیفلیٹ غلط تھا۔ جس میں اتنے عرصہ کی رخصت کی سفارش تھی اور اگر اس نے کام کے نا قابل بتایا تو افسرانِ بالا جن میں سے ایک میر اسخت مخالف تھا۔ کہی بیاری کی وجہ سے ملازمت سے برخواست کرنے کے لئے قدم اٹھا سکتے تھے۔

میں نے اپنی اس البحون کو حضرت والد بزرگوار مولا ناغلام رسول صاحب راجیکی کی خدمت میں بیان کیا۔ آپ نے فرمایا۔ میں دعا کروں گائم کوئی فکر نہ کرو۔ اور گور داسپور جا کر معائنہ کروالو۔ چنانچہ میں سائیکل پر نہر کے راستہ گور داسپور روا نہ ہوا۔ برسات کا موسم تھا اور آسان پر کہیں کہیں بادل کے فکڑ ہے منڈ لا رہے تھے۔ لیکن میں محفوظ اور بارام گور داسپور پہنچ گیا۔ جب میں معائنہ کرا کے واپس لوٹا تورستہ میں نہر کی پڑٹی پر بارش کے آثار تھے۔ اور بعض نشیبی جگہوں پر پانی بھی کھڑا تھا۔ لیکن جہاں سے میں گذر رہا تھا وہاں مطلع صاف تھا۔ اور اس طرح خاکسار بسہولت اور بغیر بھیگئے کے واپس لوٹا۔ واپسی پر حضرت والدصاحب نے بتایا کہ جب تم سائیکل پر روا نہ ہوئے تو پچھ در یعدا کیک گفنا با دل چھا گیا۔ اور بارش شروع ہوگئی۔ میں نے تمہاری تکلیف اور بے سروسا مائی کا خیال کر کے خدا تعالی کے حضور التجا کی کہ بارش سے برکات احمد بی جائے اور اس کوکوئی تکلیف نہ ہو۔ چنانچہ خدا تعالی کافضل شاملِ حال ہوا اور تم آرام وسہولت سے واپس آگئے۔ فالحمد للله

بعد میں دفتر کی البحص بھی خدا تعالی نے اپنے فضل سے دور فر ما دی۔ فَالُـحَـمُـدُ لِـلّــهِ رَبِّ الْعَلَمِیْنَ م

## خداتعالیٰ کی طرف سے تا دیب

۱۹۴۰ء کے قریب کا زمانہ تھا۔حضرت والد ماجد (مولانا غلام رسول صاحب راجیکی) قادیان میں تھے۔سخت سردی کا موسم تھا۔ایک دن آپ کوشد پرنز لداور بخار کی شکایت ہوگئی۔رات کوہم سب سوئے ہوئے تھے کہ نصف شب کے قریب آپ نے ہمیں جگایا۔اور فرمایا کہ مجھے شدید پیشاب کی حاجت ہوئی تھی۔ سردی اور بخار کی وجہ سے میں چار پائی سے پنچے نہ اتر سکا اور مجبوراً پائٹتی کی طرف سے بستر ہٹا کر بینیٹا ب کرلیا۔ ابھی میں بینیٹا ب سے فارغ ہوا ہی تھا کہ مجھ پر غنو دگی کی حالت طاری ہوگئی اور میں نے کشفی نظارہ میں دیکھا کہ ایک بیل زمین پر کھڑ اپپیٹا ب کررہا ہے اس کے بپیٹا ب کی دھار جب زمین پر پڑتی ہے تو زمین سے ٹکرا کر اس میں سے چھنٹے ادھراُدھر پڑتے ہیں۔ وہ چھنٹے وھار جب زمین پر پڑتی ہے تو زمین سے ٹکرا کر اس میں سے چھنٹے ادھراُدھر پڑتے ہیں۔ وہ چھنٹے آگ کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔

یہ نظارہ دیکھ کرمیں بہت مثّوش ہوااور مجھے آنخضرت صلی اللّہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد آگئ۔ جس میں بید ذکر ہے کہ حضور گنے ایک دفعہ راستہ میں دوقبریں دیکھیں۔اور فرمایا کہ ان دوآ دمیوں کو معمولی گنا ہوں کی وجہ سے عذاب مل رہا ہے۔ان میں سے ایک کا گناہ حضور گنے یہ بتایا کہ وہ بیشا ب کرتے وقت اپنے کپڑوں کو آلودگی سے نہ بچاتا تھا۔ جب میں نے یہ شفی نظارہ دیکھا۔اور ساتھ ہی حدیث کا مذکورہ واقعہ یاد آیا۔تو میں اللّہ تعالیٰ کی اس تنبیہہ سے بہت گھبرایا اور ضروری سمجھا کہ ابھی یانی منگوا کرچاریا کی اور فرش کوصاف کروالیا جائے۔

چنانچہ آپ کے کہنے پر چار پائی کا وہ حصہ جہاں پیشاب لگا تھا اور فرش کو دھویا گیا۔ اور آپ اطمینان سے سوگئے۔ انّ اللّٰہ یحب التوّابین و یحب المتطهّرین 107 -(برکات احمدرا جیکی بی اے قادیان)

#### حوالهجات

1 - اتحاف السادة المتقين بشرح احياء علوم الدين جلر ٩٥٠ ١١

2 \_ برا ہین احمد یہ چہار حصص \_ روحانی خز ائن جلداص ۲۱

3-الفرقان:٢٢

4-البقره:١٢٦

5-التوبة: ١٢٩

6-الشعراء:٣

7ـ المائده: ۲۵

8-آل عمران: ١٣٥

9 \_ تذكره ص ١٩ س طبع ٢٠٠٠ ء

10. سنن الترمذي كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله باب ماجاء

في شان الحشر.

11-البقره: ١١٣

12 - الرحمٰن : ٢

13 - يونس: ٢

14\_غافر: ۲۱

15-البقره :۱۸۷

16 ـ النمل :٣٣

17 ـ تر مذى كتاب الزكوة ماجاء في فضل الصدقة \_

18 ـ النازعات

19 ـ الشعراء: ٣٠

91: 20 ـ يونس

21. صحيح البخاري كتاب تفسير القرآن باب و إني اعيذهابك و

دريتها من الشيطن الرجيم.

22 الحج ٢٣٠

23 ـ ص

24۔النجم :۳۔۵۔

25۔تذکرہ ص ۷۷مطبع ۲۰۰۴ء۔

26 ـ تذكره ص ۵۲ طبع ۲۰۰۴ء

27 ـ القمر: ٢

28\_تذكره ص٣٣٢ طبع ٢٠٠٠ء ص ٩٩٨\_

29 ـ تذكره ص 9 مطبع ٢٠٠٧ء

30 ـ تذكر ەص ام ١٣ طبع م ٢٠٠٠ ء

31 ـ تذكره ص ١٩٣١ طبع ٢٠٠٠ ء

32 ـ تذكره ص ۴۸ طبع ۲۰۰۴ ء

33 ـ تذكره ص ٢٣٢ طبع ٢٠٠٨ ء

34\_تذكره ص٣٧٢ \_طبع ٢٠٠٠ ء

35 - صحیح بخاری کتاب الطب باب العین حق په

36 ـ مشكوة مترجم جلد ٣ باب زول عيسى عليه السلام

37 ـ النساء: ١٥٨

38 الطارق: ١٠- ١١ ـ

39۔ تذکرہ ص•اا طبع ۲۰۰۴ء

40\_تذكرەص۴۳۵طبع ۴۰۰۴ء

\$1441 @ W11 W 0 240

41\_تذكره ص٣٨٢\_طبع ٢٠٠٠ء

42-البقره: ۲۰۸

43-العنكبوت: 43

44\_تذكره ص٧ ٢٣طبع ٢٠٠٠ ء

45\_الانعام :١٦٣

46 ـ برا بین احمد مید حصه پنجم \_روحانی خز ائن جلدا۲ص ۱۲۸

47-الروم: ٣٢

48-الماعون : 20 ا

49-البقره:۱۵۳

50-آل عمران:١١١

51 - اتحاف السادة المتقين بشرح احياء علوم الدين كتاب كاب الحبة والشوق والانس

والرضا وهو الكاب السادس من ربع المنجيات من كتب احياء علوم الدين جلروص ٥٥ ه

52 - النحل: ٣٤

91: النحل

54 ـ بني اسرائيل:١٦

55 ـ برا بین احمد پیرحصه پنجم \_روحانی خز ائن جلدا۲ص ۱۳۵

56۔تذکرہ ص ۲ ۴۵ طبع ۲۰۰۴ء

57\_تذكره ص ۸۱ \_طبع ۴۰۰۴ء

58 ـ المتعريفات جلداص ٢١٧ ـ (على بن محربن على جرحاني)

59 ـ الانقال: ٢٢

60 الانعام :٨٣

61- البروج: ١٩-١٨

62-الدهر: ٩

63 ـ المعارج: ٢٧-٢٥

64-الشوريٰ: ٣٠

65 ـ النساء

66 ـ الاعراف : ١٥٣

67 النحل : 69

68- آل عمران: ١٠٤

69-قَ : ١٤

70۔ تذکرہ ص ۲۵۷ طبع ۲۰۰۴ء

71- جامع الترمذي ابواب الزهد باب ماجاء إن المرء مع من احب

72 صحيح بخاري كتاب احاديث الانبياء باب نزول عيسي

ابن مريم عليهما السلام. صحيح مسلم كتاب الايمان باب نزول عيسي ابن مريم حاكما بشريعة نبينا محمد.

73 ـ يوسف : ١٠١

74 ـ يوسف: ١٠٢

75 - آل عمران: ٨

76 ـ صحيح البخاري كتاب الايمان باب كيف كان بدء الوحى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ـ

77.صحیح البخاری كتاب احادیث الانبیاء باب قول الله تعالیٰ واتغذ الله ابراهیم.

78 ـ تغيرالسافى زيراً يت خاتم النبين (مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَاۤ اَحَدِ مِّنُ رِّجَالِكُمُ وَلٰكِنُ رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّيُنَ الاحزاب ٢١)

79 \_ چشمهٔ سیحی \_روحانی خزائن جلد۲۰ص ۳۹۱

80-الانعام:١٢١

81-البقره: ۱۵۸

82۔الاحزاب:۳۳

83 - الاحزاب: 24

84 ـ الصافات : ١٨٢ ـ ١٨٣

85-الصافات :١٨١

86 الانعام :١٦٣

87 الضخي : ۵

88 ـ التوبة: ١٢٩

89 - كشف الخفاء جلداص ٨٣

90-البقره: ۱۲۹

91-البقره: ١٣٠٠

92-البقره: ١٢٥

93 - مندحميدي جلد ٢ص ٢ ٣٣

94-النور : ۵۲

95 ـ براہین احمد یہ چہار حصص \_روحانی خز ائن جلدا ص۲۴۲

96\_الموضوعات الكبري لعلى قارى حديث نمبر ٢٧ ٧ ـ ـ

97 تفسير الكبير لامام الفخر الدين الرازي تفسير سورة الفاتحه

القسم الثاني الفصل الاول

98 آل عمران: ۵۲

99-البقره :١۵٩

100 مسلم كتاب الحج باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم اتحاف السادة المتقين بشرح احياء علوم الدين جلد ٢ ص ٣٥٩ ص ٣٥٠ ص

101 ـيٰسيّن :۳۱

102 ـ البروج: ٢٣-٢٢

103 ـ ق :۲

104 \_منداحمہ بن حنبل کتاب اول مندالمدنین اجمعین حدیث جبیر بن معظم ۔

105 \_ اعجازِ احمدي \_ روحاني خزائن جلد واص ١٥٩

106 سنن ابو داؤد كتاب الصلوة باب ما يقول الرجل اذا خاف قوماً ـ

107 ـ البقره: ۲۲۳

# اشاریه-حیات قدسی مرتبه: عبدالمالک

| آ يات ِقرانيه                     | 3  |
|-----------------------------------|----|
| احادیثِ مبارکه                    | 7  |
| الهامات حضرت مسيح موعودعليهالسلام | 8  |
| اسماء                             | 9  |
| مقامات                            | 23 |

# آیات قرآنیه

| <u>آلعمران</u> |                                                                                                                 |      | <u>البقره</u>                                                                    |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------|
|                |                                                                                                                 | 469  | وَالَّذِيْنَ امَنُوا اَشَدُّ حَبًّا لِّلَّهِ. 55                                 |
| 203            | رَبِّ هَبُ لِيُ مِنُ لَّذُنُكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً                                                             | 56   | عَسْنِي أَنُ تَكْرَهُوُا شَيْئًا وَّهُوَ خَيْرٌ لَّكُمُ.                         |
| 616،           | يَا عِيْسَلَى اِنِّي مُتَوَقِّيُكَ وَ رَافِعُكَ اِلَيَّ 228                                                     | 131  | مَنْ يُّوْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدُ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيْرًا                        |
| 306-           | إِنَّ مَثَلَ عِيُسلى عِنُدَ اللَّهِ كَمَثَلِ ادَم 305.                                                          | 191  | كَمَثَلِ حَبَّةٍ ٱلنَّبَتَ سَبُعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ |
| 308            | وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتابَ وَالْحِكْمَة                                                                          | 303  | وَاَيَّدُنْهُ بِرُوْحِ القُدُسِ                                                  |
| 300            |                                                                                                                 | 326  |                                                                                  |
|                | اللَّذِيْنَ قَالُوْ ا إِنَّ اللَّهَ عَهِدَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلِمَ اللَّهُ عَلِمَ اللَّهُ عَلِمَ اللَّهُ | 310  | كُلُّ امَنَ بِاللَّهِ وَ مَلْئِكَتِهِ وَ كُتُبِهِ وَ رُسُلِهِ ــ                 |
|                | حَتَّى يَاتِيَنَا بِقُرُبَانٍ تَأْكُلُهُ النَّارُ ۖ قُلُ قَدُ جَآءَ كُمُ                                        | 313  | مَا نَنُسَخُ مِنُ آيَةٍ ـ                                                        |
|                | رُسُلٌ مِّنُ قَبُلِيُ بِالْبَيِّنَاتِ وَ بِالَّذِي قُلْتُمُ فَلِمَ                                              | 314  | أُحِلَّ لَكُمُ لَيْلَةَ الصِّيامِ الرَّفَتُ إلى نِسَآئِكُم                       |
| 313            | قَتَلُتُمُوهُمُ إِنْ كُنتُمُ صلاقِيْنَ                                                                          | 330  | ٱيُنَمَا تُوَلُّوُ فَثَمَّ وَجُهُ اللَّهِ۔                                       |
|                | رَبَّنَا وَ اتِّنَا مَا وَعَدُتَّنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلا تُخْزِنَا                                              | 331، | فَاذُكُرُوا اللَّهَ كَذِكُو كُمُ ابَآءَ كُمُ اَوُ اَشَدَّ ذِكُرًا   330،         |
| 332            | يَوْمَ الْقِيامَةِ النَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ                                                            | 534  | 498-495                                                                          |
| 364            | إِنَّمَا نُمُلِي لَهُمُ لِيَزُدَادُوْ إِثُمَّا                                                                  | 330  | اَنُ طَهِّرَا بَيْتِي لِلطَّآنِفِينَ وَالْعَكِفِينَ وَ الرُّكَعِ السُّجُوُد      |
|                | وَ جَاعِلُ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوُكَ فَوْقَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْۤ الِّذِيْنَ                                       | 339  | يْنَايُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمُ                      |
| 391            | يَوْمِ الْقِيلَمَةِ                                                                                             | 536، | بَلَىٰ مَنُ اَسُلَمَ وَجُهَةً لِلَّهِ وَهُوَ مُحُسِنٌ 480،361                    |
| 420            | لَنُ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّون                                                      | 374  | وَإِذُ قَتَلْتُمُ نَفُسًا                                                        |
| 541            | تَامُرُونَ بِالْمَعُرُوفِ وَ تَنْهُوُنَ عَنِ الْمُنْكَرِ                                                        | 386  | اِنِّيُ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا                                             |
| 572            | فَامًّا الَّذِيْنَ اسُوَدَّتُ وُجُوهُهُمَ نِن اَكَفَرْتُمُ بَعُدَ إِيْمَانِكُمُ                                 | 489  | اً جِيُبُ دَعُوَةَ الدَّاعَ إِذَا دَعَانِ                                        |
|                | فَامًّا الَّذِيْنَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهُ مِنْهُ ابْتِغَاءَ                        | 534  | مَنُ يَّشُرِيُ نَفُسَهُ الْبَيْغَآءَ مَرُضَاتِ الله                              |
| زُنَ           | الْفِتْنَةِ وَابْتِغَآءَ تَاوِيُلِهِ ۗ وَمَا يَعْلَمُ تَاوِيُلَهُ إِلاَّ اللَّهُ ۗ والرَّسِخُو                  | 540  | وَاسْتَعِيْنُوا بِالصَّبُرِ وَالصَّلُوة                                          |
| 500            | فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ امَنَّا بِهِ لا كُلَّ مِّنُ عِنْدِ رَبِّنَا ۗ وَمَا يَذَّكُرُ<br>اللَّهُ أَنْ أَنْكُنُ | 602  | ا ٱوۡآئِیکَ عَلَیْهِمُ صَلواتٌ مِّنُ رَّبِّهِمُ                                  |
| 588            | اِلَّا ٱولُوالْاَلْبَابِ                                                                                        |      | رَبَّنَا وَاجُعَلْنَا مُسُلِمَيُنِ لَكَ وَ مِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً            |
|                | النساء                                                                                                          | 607  | مُسُلِمَةً لَّكَ                                                                 |
|                | وَمَنُ يُّطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُوْلَئِكَ مِعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللَّهُ                               |      | ُ رَبَّنَا وَابُعَتْ فِيُهِمُ رَسُولًا مِّنْهُمُ يَتُلُوا عَلَيُهِمُ اللِّيكَ    |
|                | عَلَيْهِمُ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشَّهَدَّاءِ وَ الصَّلِحِينَ                                  | 607  | وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتابُ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهُمُ                          |
| 107            | وَ حَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيْقًا                                                                                   |      | قَالَ انِّيُ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا ۖ قَالَ وَ مِنْ ذُرِّيَّتِي ۖ قَالَ    |
| 305            | وَعَلَىٰ مَرُيَمَ بُهُتَانًا عَظِيُمًا                                                                          | 608- | أبيات الكانية                                                                    |
| 521            | مَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنُ شُبِّهَ لَهُمُ                                                           | 616  | ان الصفا والممروة من شعائر الله                                                  |
| 560            | وَبَتَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَّ نِسَآء                                                                  | 642  | انّ اللّٰه يحب التوّابين و يحب المتطهّرين                                        |

| 44                                                               | اِلَّا الْقَوْمُ الْكَفِرُون                                                                                                   |       | <u>المائده</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| /                                                                | فَوُقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيهُ                                                                                                | 428   | َ لَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ<br>مُنْ يَحِيَدُونِ مِن مِن مِن الْمُرْمِ وَمِن مِن مِن مِن مِن مِن مِن مِن مِن مِن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| قَبُلِ قَدُ جَعَلَهَا رَبِّيُ حَقًا 588                          | 1                                                                                                                              | 471   | كُلَّمَآ اَوْقَدُوا نَارًا لِّلُحَوْبِ اَطُفَا هَا اللَّهُ<br>مَانُكِنا مُمَا اَوْقَدُوا نَارًا لِلْلَحَوْبِ اَطُفَا هَا اللَّهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| آخادِيُثِ<br>ا                                                   | وَعَلَّمُتَنِىُ مِنُ تَاوِيُلِ الْاَ                                                                                           | 471   | وَالْكَاظِمِيُنَ الْغَيُظِ<br>الانجام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <u> </u>                                                         |                                                                                                                                | 50    | الانتعام<br>مراه کورو و سرو با او سرو با او سرو الگوشترانون و کرد و در و در                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| كَ الْيَقِيْنُ 113                                               | وَاعُبُدُرَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيُـا                                                                                             |       | مَمَاتُأْتِيهُمْ مِّنُ اللَّهِ مِّنُ اللَّتِ رَبِّهِمُ إِلَّا كَانُوُا عَنُهَا مُعُرِضِيْنَ<br>. و مُن و بَعْنَ بِرَدِ و و فِي و اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ أَنْهِمُ إِلَّا كَانُوُا عَنُهَا مُعُرِضِيْنَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| كَةِ إِنِّي خَالِقُّ بَشَرًا مِّنُ صَلَّصَالٍ                    | وَإِذُ قَالَ رَبُّكَ لِلُمَلَّئِكَ                                                                                             | 235   | اِنْ تُطِعُ اکْثَوَ مَنْ فِي الْلاَرْضِ يُضِلُّوْكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ۔<br>مِنْ يَرِينَ مِنْ مِنْ فِي الْلاَرْضِ يُضِلُّوْكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| سَوَّيْتُهُ وَ نَفَخُتُ فِيُهِ مِنُ رُّوُحِيُ                    |                                                                                                                                |       | وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِيْنَ يَخُوُضُونَ فِي اللِّنِنَا فَأَعْرِضُ عَنْهُمُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 306                                                              | فَقَعُوا لَهُ سُجِدِيُن                                                                                                        |       | حَتَّى يَخُوُضُوا فِي حَلِيثٍ غَيْرِهٖ ﴿ وَ إِمَّا يُنْسِيَنَّكَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| لَيُهِمُ سُلُطَانٌ 499                                           | إِنَّ عِبَادِئُ لَيُسَ لَكَ عَ                                                                                                 | 237   | الشَّيُطُنُ فَلاَ تَقُعُدُ بَعُدَ الذِّكُولِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّلِمِيْنَ ـ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| انحل                                                             |                                                                                                                                | 374   | وَعَلَى الَّذِيْنَ هَادُوُا حَرَّمُنَا كُلَّ ذِي ظُفُر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ِنِ أُمَّهَٰتِكُمُ لَا تَعُلَمُونَ شَيْئًا لا                    | وَ اللَّهُ أَخُهُ جَكُمُ مِّنَّ لِطُورُ                                                                                        | 390   | وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمُواتِ وَ فِي الْاَرُضِ ـ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                  |                                                                                                                                |       | قُلُ إِنَّ صَلَاتِيُ وَ نُسُكِيُ وَ مَحْيَايَ وَ مَمَاتِيُ لِلْهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 'بُصَارَ وَالْاَفُئِدَةَلا لَعَلَّكُمُ                           |                                                                                                                                | 605⋅5 | رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 229                                                              | تَشُكُرُونَ                                                                                                                    | 556   | الَّذِينَ امنوا وَلَمُ يَلْبِسُوٓا ايمانَهُمُ بِظُلْمٍ أُولَـنِكَ لَهُمُ الْاَمُنُ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                  | قُلُ نَزَّلَهُ رُوْحُ الْقُدُسِ مِ                                                                                             | 601   | مَنُ جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشُو ُ اَمُثَالِهَا _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                  | وَلَا تَضُرِبُوا لِلَّهِ الْاَمُثَالِ                                                                                          |       | الاعراف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| مُذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطُنِ الرَّجِيُمِ 352                  |                                                                                                                                | 228   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| رَسُوُلًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوُا                  |                                                                                                                                |       | إِنَّ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوا الْعِجُلَ سِينَا لَهُمُ غَضَبٌ مِّنُ رَّبِّهِمُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 546                                                              | الطَّاغُوُتَ<br>عَالِّمَ مَا مُن اللَّهِ مِن اللَّهِ م | 570   | وَ ذِلَّةٌ فِي الْحَيادِةِ اللُّنُيَا وَكَذَلِكَ نَجُزِي الْمُفْتَرِيُنَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ِ حُسَانِ وَ اِيْتَآىءِ ذِي الْقُرُبِي<br>الْمُنكُ. وَ الْنَغُمِ | إِنْ الله يَامُر بِالعَدْلِ وَالْإِ<br>وَ يَنُهِى عَنِ الْفَحُشَآءِ وَ                                                         |       | النفال على النفال ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| الممتخرِ والبعى<br>ل ظل وجهه مسودًا وَهو كظيم     572            | *                                                                                                                              | 220   | من وروي المراجع الأرام المراجع |
| عن وجهه مسوقه وهو تطلیم ۱۳۷۳<br>بن ن کنا                         | ادا بسر احتسم بِ د سی                                                                                                          | 330   | ُ وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَـٰكِنَّ اللَّهَ رَمْي.<br>مَا رَمَيْتَ اللَّهِ اللَّهِ أَنِي مِنْ اللَّهِ اللَّهِ رَمْي.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <u>ی انترا پی</u>                                                |                                                                                                                                | 555   | اِنْ جَنَحُوا لِلسَّلُمِ فَاجْنَحُ لَهَا۔<br>ان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                  | رَبِّ ارُحَمُهُمَا كَمَا رَبَّ                                                                                                 |       | التوبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                  | وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَا                                                                                           |       | اِنَّ اللَّهِ اشْتَرِيْ مِنَ الْمَؤْمِنِيُنَ أَنْفُسَهُمُ وَآمُوَالَهُمُ بِانَّ لَهُمُ الْجَنَّة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                  | سُبُحٰنَ الَّذِیۡ اَسُرٰی بِعَبُ<br>وَمَا جَعَلُنَا الرُّءُ یَا الَّتِیۡ اَ                                                    | 605,4 | عَزِيُزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتَّمُ حَرِيُصٌ عَلَيْكُمُ 469                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                  | وَمَا جَعَلُنَا اللَّهِ الرَّءَ يَا النِّيلَ ا<br>وَاذُ قُلُنَا لِلُمَلَّئِكَةِ اسْجُأْ                                        |       | <u> يولس</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                            | No.                                                                                                                            | 50    | لَوُلَا أُنْوِلَ عَلَيُهِ آيلةً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                  | يُسْتُرُهُ عَلَى الْعِلْمِ الَّا قَلِيَّا<br>أُوْتِيُتُمُ مِّنَ الْعِلْمِ الَّا قَلِيَّا                                       |       | اً ٱلَّا إِنَّ ٱوْلِيَآءَ اللَّهِ لَا خَوُقٌ عَلَيْهِمُ وَلَاهُمُ يَحُزَنُونَ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| /                                                                | وَيُ اللُّهُ مَا اللَّهُ عَلَى شَا ا                                                                                           | 107   | ٱلَّذِيْنَ امَنُوا وَ كَانُوا يَتَّقُونَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ُ شِفَاءٌ وَّ رَحُمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيُنَ                         |                                                                                                                                | 482   | هُوَالَّذِيُ جَعَلَ الشُّمُسَ ضِيَآءً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                  | وَلا يَزِيُدُ الظُّلِمِيْنَ اِلَّا خَ                                                                                          | 497   | امَنْتُ إِنَّهُ لَا اِلَّهُ اِلَّا الَّذِي امَنَتُ بِهِ بَنُوُ اِسُوَائِيُل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| الكھف                                                            | Í                                                                                                                              |       | <u>پوسف</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <del></del>                                                      | وَاذُ قُلُنَا لِلْمَلَئِكَةِ اسُجُ                                                                                             |       | <u>يوست</u><br>كَا تَايْتَسُوُا مِنُ رَّوْحِ اللَّهِ ۖ إِنَّهُ كَا يَايْتَسُ مِنُ رُّوُحِ اللَّهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                  |                                                                                                                                |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| الظُّلُمْتِ اِلَى النُّورِ _ 602                                                                                                   | لَوُ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادً لِكَلِمْتِ رَبِّي 309                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| صَلُّوا عَلَيْهِ وَ سَلِّمُوا تَسْلِيْمًا 602                                                                                      | <u>(-,-</u>                                                                                |
| <u>يســَن</u>                                                                                                                      | كُلُّهُمُ اتِيُهِ يَوْمَ القِيلَمَةِ فَرُدًا 200                                           |
| اَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوات وَالْاَرضَ كُلِّ شَيئً                                                                        | وَهَنَ الْعُظُمُ مِنِّى وَاشَتَعَلَ الرَّاسُ شَيْبًا 273                                   |
| وَ اِلَيهِ تُرْجَعُونَ 135                                                                                                         | <u>ظٰ</u>                                                                                  |
| إِنَّمَآ آمُوُهُ إِذًا اَرَادَ شَيْئًا اَنُ يَقُولَ لَهُ كُنُ فَيَكُونُ \$309                                                      | عَضَى آدَمُ رَبَّهُ فَغُوىٰ 303                                                            |
| يَا حَسُرَةً عَلَى الْعِبَادِ 622                                                                                                  | فَنَسِيَ وَلَمُ نَجِدُ لَهُ عَزُمًا                                                        |
| <u>الصفت</u>                                                                                                                       | الانبيآء                                                                                   |
| وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرُسَلِيْنَ وَالْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ 604                                                        | لَا إِلٰهُ اِلَّا اَنْتَ سُبُحٰنَكَ اِنِّى كُنْتُ مِنَ الظَّلِمِينَ .                      |
| سُبُحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ 604                                                                            | <u>الثور</u>                                                                               |
| <u>ص</u>                                                                                                                           | وَمَنْ كَفَرَ بَعُدَ ذَالِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ 376                            |
| رَبِّ هَبُ لِيُ مُلُكًا لَّا يَنْبَغِيُ لِاَحَدٍ مِّنْ بَعُدِيْ 203                                                                | وَعَدَ اللَّهُ الَّذِيْنَ امْنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ                          |
| اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخُلَصِيْنِ 499                                                                                      | لَيَسْتَخُلِفَنَّهُمُ فِى ٱلْارُضِ كَمَا اسْتَخُلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمُ 610        |
| <u>الزم</u>                                                                                                                        | الفرقان                                                                                    |
| اَللّٰه ُ خَالِقُ كُلِّ شَيًّ                                                                                                      | رَبَّنَا هَبُ لَنَا مِنُ اَزْوَاجِنَا وَ ذُرِّيْتِنَا قُرَّةَ اَعُيُنٍ 203                 |
| <u>المومن</u>                                                                                                                      | وَقَالَ الَّذِيْنَ لَا يَوْجُونَ لِقَآءَنَا لَوْلَا أَنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلْئِكَةُ       |
| اُدْعُو نِنْ َاسْتَجِبُ لَكُمُ<br>الشواري                                                                                          | اَوُ نَرَى رَبَّنَاء لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا قِي اَنْفُسِهِمُ وَ عَتَوُ عُتُوًا كَبِيْرًا 467 |
| <u>اسور ي</u><br>لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيًٰ<br>لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيًٰ                                                                | <u>الشعراء</u>                                                                             |
| وَكَذَالِكَ اَوْحَيُنَا اِلَيْكَ رُوْحًا مِّنُ اَمُونَا 336                                                                        | لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفُسَكَ اَلَّا يَكُونُوُا مُؤْمِنِيُن16،469،536،536                     |
| وَ كَذَالِكَ أَوْحَيُنَاۤ إِلَيْكَ ۖ رُوْحًا مِّنُ أَمْرِنَاط مَا كُنُتَ                                                           | مَا كَانَ ٱكْتَرُهُمُ مُّؤْمِنِيْنَ 326،235                                                |
| تَـــدُرِىُ مَالُكِتلَبُ وَ الْإِيُمَانُ وَلَكِنُ جَعَلُنلَهُ نُـوُراً نَّــهُدِىُ بِهِ                                            | لَئِنِ اتَّخَذُتَ اِلهَّا غَيُرِيُ لَاجُعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسُجُونِيْنَ    497             |
| مَنُ نَّشَآءُ مِنُ عِبَادِنَا ط وَ إِنَّكَ لَتَهُدِئَ إِلَى صِرَاطٍ                                                                | النمل                                                                                      |
| مُسْتَقِيمُ مُسْتَقِيمُ مُسْتَقِيمً عُنْ اللَّهِ مِنْ مُرَادًا مُسْتَقِيمً عُنْ مُنْ اللَّهِ مِنْ مُرَادًا مُن                     | فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا 83_82                                                                 |
| وَمِنُ الِنَهِ حَلَقُ السَّمُواتِ والارضِ وَ مَا بَثَّ فِيُهِمَا مِن<br>دابَّةٍ * وَهُوَ عَلَىٰ جمعهم إذَا ىشاءً قديرًا 560        | إنَّ هٰذَا القُوْآنَ يَقُصُّ عَلَى بَنِيَّ إِسُوآ ثِيْلَ اَكُثَرَ الَّذِيُ                 |
| وبير وسوعتي بستهم والاقتصاد التيوا                                                                                                 | هُمُ فِيْهِ يَخْتَلِقُوْنَ                                                                 |
| <u>**</u><br>اِنْ تَنْصُرُوااللَّهَ يَنْصُرُ كُمُ                                                                                  | ا هَنْ يُجِيُبُ الْمُضُطَّرَ إِذَا دَعَاهُ وَ يَكُشِفُ السُّوْءَ 493                       |
| اِن تنظير والله ينظير عم<br>الفتح                                                                                                  | <u>العنكبوت</u>                                                                            |
| <u>ا )</u><br>هُوَالَّذِيُّ ٱثْزَلَ السَّكِينَةَ فِيُ قُلُوْبِ الْمُؤُمِنِيُنَ                                                     | وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوا فِيْنَا لَنَهُدِينَّهُمُ سُبُلَنَا 143                              |
| هُوَالَذِي انزَل السَّكِينة فِي قَلُوبِ المُوْمِنِيْنَ<br>اِنَّ الَّذِينَ يَبَايعُوُنَكَ إِنَّمَا يُبَايعُونَ اللَّهِ. يَدَاللَّهِ | نِعُمَا جُورُ الْعَامِلِيُنَ 534                                                           |
| ۇن الىدىيى يىپايغۇنىڭ رىمىدى يىلىنىدۇ<br>فۇق أيدىيھىم                                                                              | <u>الروم</u>                                                                               |
| الح ارس                                                                                                                            | ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ<br>النجن المَثِنَا الْمَثِينَ 538               |
| <u>رِيْنَ بِعُضَ</u> الظَّنَ إِثْمٌ                                                                                                | <u>اللاتراب</u><br>هُوَ الَّذِي يُصَلِّىٰ عَلَيْكُمُ وَ مَلْنَكَتُهُ لِيُخْرِ جَكُمُ مِنَ  |
| ر را بدن ، حریم                                                                                                                    | هو الدِّی یصلِی علیحم و ملبِّحته بِیحرِ جحم مِن                                            |

| الدهر                                                                                                                                                                             | ڗؖ                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| يُطُعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَ يَتِيمًا وَ اَسِيْرًا 559 559                                                                                                 | ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                               |
| التربي عيت                                                                                                                                                                        | قَ ۚ وَالْقُراآنِ الْمَحِيُٰدِ ۗ 628                                                |
| <u> </u>                                                                                                                                                                          | ن<br>چار                                                                            |
| ال جي ال                                                                                                                                                                          | <u> </u>                                                                            |
| <u> </u>                                                                                                                                                                          | رُمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى ٥ اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُّوُحٰى \$502               |
| هَلُ اَتَاكَ حَدِيْتُ الْجُنُوْدِ فِي فِرْعَوْنَ وَ ثَمُوْدَ 557                                                                                                                  | القمر                                                                               |
| بَلُ هُوَ قُرُانٌ مَّجِيُدٌ ۖ فِي لَوْحٍ مَّحْفُوْظٍ 627                                                                                                                          | ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                               |
| الطارق                                                                                                                                                                            | لِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانُشَقَّ الْقَمَرِ 508                                    |
| يَوْمَ تُبلَى السَّرَّ اِبْرُ O فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَّلا نَاصِرِ                                                                                                             | الرحمل                                                                              |
| الاعلى                                                                                                                                                                            | الرَّحُمٰنُ. عَلَّمَ الْقُوْاآنَ. خَلَقَ الْإِنْسَانَ. عَلَّمَهُ الْبَيَانَ.        |
| <u>- يى</u><br>اِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْاُولِلي O صُحُفِ اِبْرِٰهِيُمَ                                                                                                      | الشَّمْسُ وَالْقَمَٰوُ بِحُسُبَانِ. وَّ النَّجُمُ وَالشَّجَوُ يَسُجُدَانِ.          |
| وَ مُوْسَى ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ                                                                                                                                  | وَ السَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الَّمِيْزَانَ الَّا تَطَغُوا فِي الْمِيْزَانِ َه   |
| فَذَكِّرُ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكُوايِ 0 سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَخُشٰى ﴿ وَيَتَجَنَّبُهَا                                                                                                | وَٱقِيْمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسُطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيْزَانَ وَالْاَرْضَ         |
| الْاَشُقَى0 الَّذِي يَصُلَى النَّارَ الْكُبُراى0 ثُمَّ لَا يَمُوْتُ فِيُهَا                                                                                                       | وَضَعَهَا لِلْاَنَامِ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَّالنَّخُلُ ذَاتُ الْاكْمَامِ وَالْحَبُّ    |
| وَلَا يَحْيَىٰ٥ قَدُ ٱفْلَحَ مَنُ تَزَكَّى٥ وَ ذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى٥                                                                                                     | ُ ذُوُالْعَصُفِ وَالرَّيُحَانُ. فَبِأَيِّ الْآءِ رَبِّكُمَاتُكَدِّبَانِ             |
| بَلُ تُؤْثِرُونَ الْحَياوة اللُّنُيَا ٥ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَّ اَبْقَىٰ ٥ 314                                                                                                    | رَبُّ الْمَشُرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغُوبِيَيْنِ 482                                  |
| ٱلْغَاشِيَةِ                                                                                                                                                                      | <u>الحديد</u>                                                                       |
| إنَّ هٰلَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولِيٰ ـصُحُفِ اِبْرَاهِيمَ وَمُوسى 314،313                                                                                                        | هُوَ مَعَكُمُ ٱيْنَمَا كُنتُمُ                                                      |
| الفجر                                                                                                                                                                             | المجا دلي                                                                           |
| يَّا يَّتُهَا النَّفُسُ الْمُطُمَّوَنَّةُ الْجِعِيِّ إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً                                                                                                      | يَرُفَعِ اللَّهُ الَّذِيْنَ امَنُوُ امِنْكُمْ ۗ وَالَّذِيْنَ ٱوْتُوالْعِلْمَ        |
| مَّرُضِيَّةً فَادْخُلِيُ فِيُ عِلْدِيُ ﴿ وَادْخُلِيُ جَنَّتِيُ ٤٦٥،114 مِّرْضِيَّةً                                                                                               | دَرَجْتٍ 228                                                                        |
| الضح<br>الشحي                                                                                                                                                                     | أُوْلَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيْمَانَ وَ آيَّدَهُمُ بِرُوُحٍ مِّنُهُ 307   |
| <u> </u>                                                                                                                                                                          | الحشر                                                                               |
| a. 11                                                                                                                                                                             | أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيْمَانَ وَ آيَّدَهُمُ                         |
| رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَ رَضُوا عَنْه<br>رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَ رَضُوا عَنْه                                                                                                | بِرُوْحِ مِنْه اِ صَحْد 307                                                         |
| رَضِي الله صَهِم و رَضُوا صَدَّ<br>ذَالِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ<br>- الله عَلَيْمُ عَل | الملك                                                                               |
|                                                                                                                                                                                   | <br>قُلُ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ صَ وَ إِنَّمَا اَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ 41 |
| <u>الماعون</u><br>وَيُلُ لِّلْمُصَلِّيْنَ 6ُ الَّذِيُنَ هُمُ عَنْ صَلَاتِهِمُ سَاهُوُنَ6ٌ الَّذِيْنَ                                                                              | يَقُوْلُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعُدُ إِنْ كُنْتُمُ صَدِقِيْنَ 41                     |
| ريان چىلىسىرىيىن قامىرىيىن قىلىم مى مىدىرىيىم سىمونان المولىين.<br>ھُمُ يُواغُونَ                                                                                                 | المعارج                                                                             |
| ) الكوثر<br>الكوثر                                                                                                                                                                | <br>فِيُ اَمُوَالِهِمُ حَقَّ مَّعْلُومٌ فَ لِلسَّآبِلِ وَالْمَحُرُومِ 559           |
| ـــَــَــَــ<br>فَصَلَّ لِرَبِّكَ وَانُحَرُ 536                                                                                                                                   | ربي سوربهم على معنوم و معمور منت وروم<br>المدار                                     |
| ان شانئک ھوالابتو 538                                                                                                                                                             | <u>امكر                                     </u>                                    |
|                                                                                                                                                                                   | الله لک نِس المصنوبين                                                               |

#### احادیث نبوی

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <del></del>                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| منداحمه بن عنبل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | صیح بخاری                                                            |
| انا حاشر الذي يحشو الناس على قدمي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | يقتل الخنزير ويكسر الصليب 11                                         |
| مندحميدي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | فاستيقظ وهو في المسجد الحرام 231                                     |
| يوشكَ ان ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا و اماما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | كلكم راع و كلكم مسئول عن رعيته 249                                   |
| مهديًّا 608                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | لوامن بي عشرة من اليهود كأمن بي اليهود                               |
| كشف الخفاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | كذبتنى ابن ادمَيكن لى كفرًا احد 328                                  |
| <br>سور المومن شفاء 72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | اذا احببيه فكنت سمعه الذي يمشى بها                                   |
| عُلَمَاءُ امتى كَانُبِيَآءِ بنى اسرائيل 606، 608، 609، 611.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | مامن مولو د إلا والشيطان يمسه حين يولد 499                           |
| حلية الاولياء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | كيف انتم اذا نزل ابن مريم فيكم امامكم منكم 589،587<br>               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | امرامر ابن ابی کبشه 591                                              |
| اد حم ترحم<br>مشدرک الحاکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | امكم بابنى ماالسماء 591<br>صحيحمسل                                   |
| <del></del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <u>-                                    </u>                         |
| زرنی غبًا نزدد حبا 128، 128<br>ا <i>بحد العلوم</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | اسلمت بما اسلفت 75                                                   |
| <del></del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | الاثم ماحاک فِي صدرکَ 300                                            |
| لانه یرای بنور اللّه اثاری اللّه اثاری بنور اللّه اثاری اللّه اثاری اللّه اللّٰه اللّٰ | ابدءُ وابِما بداءَ اللَّه سنّ الله الله الله الله الله الله الله الل |
| تفسيرالكبيرلامام الفخرالدين الرازي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <u>ستن التر مذي</u>                                                  |
| الصلواة معراج المومن 614،231،15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | إِنَّكَ لَا تدري ما احد ثو ابعد إنَّهُمُ منذ فارقتهم 473             |
| تفييرطيري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ان الصدقة تطعى غضب الرب 494                                          |
| فَاسُتَيْقَظْتُ وَ آنَا فِي الْمَسْجِدِ الْحَوَامِ 231                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | المرءُ مع من احبَّ 577                                               |
| تفسيرالصافي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <u>سنن ابوداؤ د</u>                                                  |
| انا خاتم الانبياء و يا على انت خاتم الاولياء 594                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | لکل داءِ دواءٌ.                                                      |
| الديباج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | اللُّهم انا نجعلك في نهورهِم وَ نعوذبكَ مِنُ                         |
| من كفر اخاه المومن فيعود عليه كفره 322                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | شرورِهم • 638                                                        |
| من عبر ۱۹۰۰ میرون عید عبرالرزاق<br>مصن <i>ف عبدالر</i> زاق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | سنن النسائي                                                          |
| <del></del> ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | كل بدعة ضلالةو كل ضلالة في النار 78                                  |
| كان الله ولم معه شيءٍ مشكلوة المصابيح<br>مشكلوة المصابيح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | سنن ابن ماجبه                                                        |
| <del>-</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <br>الفرق بين العبدالمومن و الكافر ترك الصلواة 111                   |
| اصحابي كالنجوم بايّهم اهتديتم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | لانبى بعدى , 235                                                     |
| يتزوج ويولد لَهُ عَلَيْهِ 519                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | اتحاف السادة المتقين بشرح احياءِ العلومِ الدينِ                      |
| العريفات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | من ترك الصلوة متعمدًا فقد كفر 111                                    |
| تخلقوا باخلاق الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | اذا تواضع العبد رفعه الله الى السماء السابعة 229،191                 |
| <u>الموضوعات الكبرا ي</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | انا آخر الانبياء ومسجد هذا آخر المساجد                               |
| لِيُ مَعَ اللَّهِ وَقُتٌ لَّا يَسَغُنِيُ فِيْهِ نَبِيٌّ مُرُسَلَ وَلَا مَلَكٌ مُّقَرُّب 612                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | اذا اراد الله بعبد خيرًا بصره عيوب نفسه 461                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | جبلت القلوب على حب من احسن عليها                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                      |

## الهامات حضرت مسيح موعودً

| دلم مے برز د چویار آورم۔ ص508                            | <u> عربي</u>                                         |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| مناجات شوريدا ندر حرم ـ 508                              | ً لكَ درجه في السماء و في الدين                      |
| سرانجام جاہل بود۔ کہ جاہل نکو عاقبت بود۔                 | هم يبصرونَ۔ 70                                       |
| مکن تکیه برعمرنا پائیدار۔ 509                            | منعه مانع من السماء_                                 |
| دېدبېرخسرويم شد بلند ـ زلزلهٔ درگوړنظامی بلند _ 509      | انی معین من اراد اعانتک. انی مهین من                 |
| سپردم بتوماییهٔ خویش را ـ تو دانی حساب کم دبیش را ـ 509  | ارادَ اهانتک. 153و277                                |
| دوشنبہ ہے مبارک دوشنبہ                                   | الخوارق تحت منتهى صدق الاقدام كن                     |
| امن است درمکانِ مجت سرائے ما۔                            | اللهِ جميعا و مع الله جميعا. 263                     |
| أردو                                                     | ابراهيم. 292                                         |
| مجموعه فتوصات <b>-</b> 70                                | انت منى بمنزله ولدى ـ 328                            |
| قادرہےوہ بارگاہ ٹوٹا کا م بناوے۔ بنا بنایا توڑ دیے کوئی  | انت مِنّى بمنزله اولادى ـ 328                        |
| اس کا بھید نہ یاوے۔                                      | انی معکَ و مع اَهُلِکَ۔ 394                          |
| وسوسنہیں رہےگا۔ 379                                      | سيقول العدولست مرسلاـ 472                            |
| دوشنبه بے مبارک دوشنبہ۔ 524                              | انی معکَ و مع اهلکَ و کل احبکَ۔ 505                  |
| •                                                        | الارض والسما معكَ كما هو معى ـ 506                   |
| عالم کباب سے مرادیہ ہے کہاس کے پیدا ہونے کے              | إِقْتَرَبِتِ السَّاعَةِ وَ أَنْشَقُّ الْقَمَرِ . 508 |
| بعددُ نیارِ سخت تباہی آئے گی مخالفوں کیلئے قیامت کا      | عفت الديار محلها و مقامها ـ 508                      |
| نمونہ ہوگا،عالم کباب کے نام سے موسوم ہوگا۔ 525           | يوم الاثنين و فتح الحنين_                            |
| بعالم کشف چندورق ہاتھ میں دیئےاور بیسوموار کاروز         | اثركَ الله على كُلِّ شَيءٍ ۔ 534                     |
| اورانیسوین ذوالحجہ ہے۔ 526-525                           | لَرَآذُكَ اِلَى مَعَاد ـ 576                         |
| دنیا میں ایک نذیر آیا پر دنیانے اسے قبول نہ کیا لیکن خدا | صل على محمد و الِ الصلواة هو المربي إنّي             |
| اسے قبول کرے گااور بڑے زورآ ورحملوں سےاس کی              | ر افعکَ اِلیٰ و القیت علیک محبة منی 611              |
| سچائی ظاہر کردےگا۔ 552                                   | هَٰذَا بِمَا صَلَّيُت عَلَى مُحَمَّدٍ 612            |
|                                                          | <u>فارسی</u>                                         |
|                                                          | كرم ہائے تومارا كرد گستاخ۔ 508                       |
|                                                          |                                                      |

#### اسماء

| النماء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                               |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| احمدالدين؛ چو بدري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | · ~                                                                                           |  |  |  |
| احمد الدين؛ مياں 125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1_1                                                                                           |  |  |  |
| احمدالدين؛ مولوي 105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <br>آ دم عليه السلام 12 ـ 133 ـ 207 ـ 305                                                     |  |  |  |
| احمد بينٌ بحكيم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 603_536_525_328_306                                                                           |  |  |  |
| احمد ين بنشى 125_159_160_161                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ر<br>آ زادسجانی؛مولوی۔ 347                                                                    |  |  |  |
| احمد ين بمولوي 29_30_31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | آمنه بی بی (مولانا غلام رسول صاحب راجیکی کی والدہ) ۔ ۔ 36–36                                  |  |  |  |
| احمددين؛مياں 280_289                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | آپ کی رویا۔ 119_8                                                                             |  |  |  |
| احمدنواز جنَّك؛ نواب (برادرسینه عبرالله البدین) 488_487                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ابراہیم ( آنخضرت ؑ کےصاحبزادے ) 519                                                           |  |  |  |
| احمريار؛ چومېدرى<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ابرا تيم عليه السلام بـ 12 - 293 - 314 - 314                                                  |  |  |  |
| اروڑے خال ؓ؛ منثی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 607_538_468_387_386                                                                           |  |  |  |
| اسدالله خال چوېدري (امير جماعت احمد بيدلا مور) 459                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 611_610_609_608                                                                               |  |  |  |
| اسحاق عليه السلام 12 ـ 608 ـ 609                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ابلیں۔ 308                                                                                    |  |  |  |
| اساعيل شهيدٌ 414-415_414                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ابن الې کېشه۔                                                                                 |  |  |  |
| اساغيل عليه السلام 12 -538 -607 -608                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ابن قَرِّ ـ 198 ـ 376                                                                         |  |  |  |
| افضل بیگ؛مرزا 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ا ہن مروان ۔                                                                                  |  |  |  |
| ا فلاطون 166                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ابن مريم 591_589_589_589_580 _ 591                                                            |  |  |  |
| ا قبال احمد (مولانارا جيكى صاحب كابينا) 140 ـ 138                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ابوالبركات راجيكي _                                                                           |  |  |  |
| 518_517_516_515_514_440_438                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ابوبکڑ۔ 414                                                                                   |  |  |  |
| ا کبر(مغل باوشاه) 545_504                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ابوحمېل                                                                                       |  |  |  |
| ا کبرخان نجیب آبادی 61 ـ 261 ـ 261 ـ 183 ـ 189 ـ 333 ـ 333 ـ 489 ـ 333 ـ 489 ـ 588 ـ 489 ـ 588 ـ 489 ـ 588 ـ 588 ـ 688 | ابوطنيفـ 374_318                                                                              |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | آ پکالاادری کہنا۔ 374                                                                         |  |  |  |
| 586_488_485_484_483_477<br>الله بخش نم دار<br>23_22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ابوسفيان _                                                                                    |  |  |  |
| الله بخش بمبردار 23_22<br>الله بخش :حکیم 298_299_323                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ابوسعيدغرب_                                                                                   |  |  |  |
| الله نام عند من الله عند الله<br>الله عند الله عند ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ا بوالعطاء جالند هری _                                                                        |  |  |  |
| الله جوائی 181                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ابوالقاسم- 496                                                                                |  |  |  |
| الله جواما بافنده 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ابولهب-                                                                                       |  |  |  |
| الله داد 276 ـ 266 ـ 264 ـ 264 ـ 276 ـ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | الوبرية ـ 591_128_85                                                                          |  |  |  |
| الله دادغان 53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ا إبو بريرة - 591_128_85<br>الجمل خال: حكيم - 283_282<br>احمان الحق - 636<br>احمان الحق - 270 |  |  |  |
| الله دتا 273_272 (273                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | احبان الحق _                                                                                  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | احمد خان ـ - 270                                                                              |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                               |  |  |  |

| ددار؛ حافظ 21_35                                                           | الله دتا ما تجيى 43 ٪ 43                          |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| ت احمد راجيكي                                                              | الله دتا؛ چوېدري 125 ير                           |
| 642_641_640_632_616_460_262                                                | الله دتا_(غيراحمدي مولوي) 516                     |
| إحمد (خواجه كمال الدين صاحب كابيثا) 316                                    | الله رکھا؛مستری 268 بثب                           |
| إحدغان 122                                                                 | البي بخشّ ـ ( تا <i>بر</i> كتِ ) 97_68 بثّ        |
| احد، حفزت صاجزاده مرزا 61_268_290_379                                      | البی بخش؛ چو ہدری 105 بش                          |
| 629_624_616_524_520_514_460_441_440                                        | النی بخش چو ہدری (صحابی ) 125                     |
| ت قدى كے متعلق آپ كي آراء 457-457                                          | امام مبدی25_4671 حب                               |
| قسین ( ڈ اکٹر سید محم <sup>حس</sup> ین شاہ کابیٹا ) مولا نارا جیکی صاحب    | امام الدینؓ؛مولوی _ (مولانا راجیکی صاحب کے استاد) |
| وعائے صحبتیا بی                                                            | 5 20_19_18_17_16_15_8                             |
| ېاغور                                                                      | 143_90_78_72_71_63_54_30                          |
| درشاه ظفر 123                                                              | امام الدين ــ (برهنگ) 54 بې                       |
| ام 54                                                                      |                                                   |
| اچُ (مولانا را جیکی صاحب کے مورث اعلیٰ ) 5                                 | امام الدين؛ مياں 125 بير                          |
| ا۔(حضرت اقدس کاملازم) 574                                                  | امام الدين 181 پي                                 |
| یخاری 89                                                                   | · N                                               |
| فش؛میاں(راهیکی صاحب کے دادا) عقلی ما                                       |                                                   |
| فش میاں (رئیس مثگوال) 401-400                                              | امام دین؛میاں (معامدِ احمدیت) 621-622 پی          |
| 114_113                                                                    | " "                                               |
| ئد؛ميا <i>ل</i> 125                                                        | امة العزيز ـ (مولوي راجيكي صاحب كي بيني) 120 پي   |
| 245 ين                                                                     |                                                   |
| چ محمود ( ؛ مولا نا را جیکی صاحب <i>کے بڑے بھ</i> ائی ) ۔ 8 ۔              | ام مظفر 629                                       |
| ج غاں؛ چو ہدری۔                                                            | امیراحمد؛مولوی 639 تا                             |
| اللهامرتسرى؛مولوى_ 346_345_344_566                                         | امير بي بي 178                                    |
| 7 7                                                                        | امیر خسرو 509_285                                 |
| <u>€- €</u>                                                                | ابر من                                            |
| 28-27                                                                      | الوب بيك. حررا                                    |
| ن محمد نبردار 31_30<br>ن محم نبردار 324_323                                |                                                   |
| ن مُحرَّ تحصيلدار 324-323<br>مل عليه السلام 12-267                         | <u> </u>                                          |
| يل عليه السلام 12 ـ 267 ـ 267<br>لل الدين مولوى 65 ـ 118 ـ 119 ـ 227 ـ 227 | بارے خال ؓ: چوہدری 126 جب                         |
| ن الدين: مونون                                                             | N                                                 |
| پ جمدردی سول                                                               | بڈھاوڑا کی بچو ہدری 127                           |
|                                                                            |                                                   |

|                                                               | ///////////////////////////////////////                                          |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| حیداحمہ۔(مولوی را جیکی صاحب کا بیٹا) 120                      | حضرت اقدس کی برات میں دعوت شرکت 124                                              |
| حوا(امال) 133                                                 | آپ کے صاحبز ادگان و ہرا دران                                                     |
| خان مگر 27                                                    | جمال الدين؛ خواجب                                                                |
| غان محم نمر دار 233 ـ 233 ـ 236                               | جمال دين لو بار                                                                  |
| خدا بخش                                                       | يملے شاہ۔ 301                                                                    |
| خدا بخش؛ ملک                                                  | <b>عنید بغدادی</b>                                                               |
| خدایار؛چو بدری 137                                            | جہان خان؛ چو ہدری 126                                                            |
| غليل احمد؛ صاحبز اده مرزا 290                                 | حضرت اقدس کے آخری صحابی                                                          |
| غليل احمد مؤلھيرى؛ حكيم 195 ـ 197 ـ 359                       | جيتو(راجبه)                                                                      |
| خلیل الرحمان بـ 543                                           | جيون خان                                                                         |
| 35 - <sup>-</sup> / <sub>2</sub> ;                            | چيون کشميري 126                                                                  |
| خضرعاييالسلام 348_89                                          | چراغ (مو چی )                                                                    |
| خوتی مگر 40                                                   | چەڭ دىن لا مورى 214_242_245_247_378                                              |
| خوشی محمر؛ میاں 54                                            | 632_631_623_567_515_468_437_393                                                  |
| د_ڈ_ذ                                                         | چوبر خان 227 ـ 126                                                               |
|                                                               | <u>خ-خ</u>                                                                       |
| ولباخ رائے ڈپی ۔ 401                                          | عاتم على بحثى (معاندِ احمديت) 639_638                                            |
| ديا نندسواي _                                                 | اما بی                                                                           |
| ۇونى <sub>-</sub> 246_245                                     | عا كم الدين ـ                                                                    |
| ذوالفقار على ؛سيد - 595 595                                   | عالى:الطاف حسين _ (شاعر ) 462                                                    |
| ذكر ياعليه السلام - 273                                       | عامد با فنده؛ ميال 126                                                           |
|                                                               | عامد شاه؛ مير ـ                                                                  |
| <b>ر - ز</b><br>رابعہ بی بی (راجیکی صاحب کی اہلی پمشیرہ)۔ 486 | بيعت خلافتِ ثانيہ                                                                |
|                                                               | حیام الدین (مولانارا جیکی صاحب کے بڑے بھائی)                                     |
| ران محمہ؛ چوہدری۔ 444_443                                     | صام الدين؛ مير 100                                                               |
| راجه _موضع راجيكي كوآبا وكرنا _ 5                             | لامن <b>گ</b> ر 43                                                               |
| راجه خان ـ 46                                                 | حن مُحمد چو بدرى 46<br>حسن مُحمد ورُّ الحَجُّ 279<br>حسن مُحمد مسترى 177_178_179 |
| رازیؒ؛امام۔ 341                                               | حسن محمد ورا الحج                                                                |
| رحمت الله ب ع من          | سن مرمتری 177_178_179 <u>179</u>                                                 |
| رحمت الله (نائب امیر کراچی) ۔ 459_262                         | حسن نظا می ؛ خواجه 243<br>حشمت الله ؛ وُ اکثر 640 - 567 - 640                    |
| رمت الله؛ شَخْـ 475_413<br>رحيم بخش ـ 395                     | حشمت الله؛ ۋاكٹر 188 _ 567 _ 640 _ 640                                           |
| ريم بحق _                                                     |                                                                                  |

| 49_48_47                             | سيدان                                           | 534-291           | رشيدالدين؛ خليفه-                                            |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------|
|                                      | <u>ش</u>                                        | 317_316_315_31    | رضوی؛نواب سید۔ 12                                            |
| 129                                  | شاہدولہولی                                      | 522-521-520       | روت (عیسائی مشنری خاتون )۔                                   |
| 372                                  | شا ه شرف بوعلی قلندر                            | 125               | روش الدین چو ہدری۔                                           |
| 172                                  | شا ہنواز ؛ ڈا کٹر                               | 194_193_192_82    | روشنكيُّ ؛ حافظ- 41_42-65_2                                  |
| 65                                   | شرف الدين                                       | 571_495_416_332_3 | 329_325_320_319_232_201                                      |
| 103                                  | شا ہو                                           | 502_329_127_105   | رومٌ ؛مولانا_8_15_16_51_54                                   |
| 401_117                              | شرف الدین؛میاں (مولاناراجیکی صاحب کے بڑے بھائی) | 638-637           | ر ما ست علی چھھہ۔                                            |
| 51-49                                | شرف دین؛ مهر                                    | 500               | ز مخشر ی؛ علامه۔                                             |
| 398_379                              | شریف احدٌ! حضرت صاحبز اده مرزا                  | 42                | زينب بي بي ـ                                                 |
| 550                                  | شعيب عليه السلام                                | 488               | زينب حسن _                                                   |
| 54                                   | سمُس الدين؛ پير                                 | 573_309_215       | زين العابدين ولى اللَّد شارٌّ -                              |
| 54                                   | سمسالدین؛ چو مدری                               |                   |                                                              |
| 35                                   | تشمس الدین؛میاں (مولوی صاحب کے چیا)             |                   | <u> </u>                                                     |
| 593-295                              | تشمسالدین؛میاں(امیر جماعت احمدیه پثاور)         | 5                 | سارنگ                                                        |
| 245                                  | سمُس الدينٌ'؛ مياں ( تا جر )                    | 496               | سجادحسین؛سید<br>                                             |
| 168_167_16                           | تشمس دین۔(میوسپل کمشنر) 66                      | 498               | اپنی تقریر کاوقت بھی راجیکی صاحب کودینا                      |
| 274                                  | شوکت حیات خال ؛ سردار                           | 272               | سراح الحق بحكيم<br>ريد ن                                     |
| 310-134                              | شوكت على ؛مولانا                                | 143-142           | سراج الحق نعما فيُّ؛ پير                                     |
| 126                                  | شهبازخاں؛ ملک                                   | 638_637_137       | سر دارخان جھٹی                                               |
| 104-21-20                            | شیخ احمه؛ مولوی                                 | 279               | سر دارشاه؛ سید<br>کرد کرد                                    |
| 564-563                              | شيرځمه؛ چو مدري                                 | 483-478           | سرکشن پرشاد (وزیراعظم حیدرآ با د دکن )<br>                   |
| 495                                  | شیرشاه سوری                                     | 508-435-287-64    |                                                              |
| 176_175_17                           | · / /                                           | 436-64            | امام مہدی کے حضور سلام عرض کرنا<br>۔                         |
| 290-185                              | شیرعلی ٔ مولوی                                  | 127-116           | سکندرخان 'چو مدری<br>ا                                       |
| ص                                    |                                                 | 288-136           | اسلطان عالم ؛ چو مدری<br>سرم                                 |
| <br>صاحبرادخان 105-106-107-127-128 ر |                                                 | 43_42             | سلطان محمود<br>سرم :                                         |
| 105                                  | مثنوی مولا ناروم کوقر آن کهنا                   | 130_129_105       | سلطان محمود؛ قاصی<br>م                                       |
| 498                                  | صادق حسينٌ ؛سير                                 | 83                | سلطان محمود؛ قاضی<br>سلیمان علیه السلام<br>سلیمان ندوی ؛ سید |
| 550_497_12                           | . 1                                             | 310-134           | سلیمان ندوی ؛سید<br>ره                                       |
| 137                                  | صلابتی خان                                      | 126               | سیداحمر<br>سیداحمر بریلو یٌ                                  |
|                                      |                                                 | 414               | سیداحمه بریکوی                                               |
| <b>L</b> _                           |                                                 |                   |                                                              |

| 487-488            | عبدالرحمٰن خا دم                             | ظ                           |                                     |
|--------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| 386-204-88         | عبدالرحمانٌ؛ ماسرْ ( سابق مهر سنگھ )         | <u> </u>                    |                                     |
| 544                | عبدالرحم <sup>ا</sup> ن مبشر                 | 95_67                       | ظفراحمه کپورتھلویؓ 'منثی            |
| 318                | عبدالرحمٰن مدراسي ؛سيڻھ                      | 208                         | ظفرالاسلام                          |
| 394_125_118 (      | عبدالرحمٰن؛میاں ( راجیکی صاحب کے برا درنسبتی | 153                         | ظفرعلی خان ؛مولا نا                 |
| 350                | عبدالرحيم مبلغ سلسله مالابار                 | 563                         | ظهو راحمه باجوه                     |
| 168                | عبدالرحيم پنجابي؛مولوي                       | 639                         | ظهوراحمد نا صر<br>_                 |
| 350                | عبدالرحيم ؛مولوي                             | 474_473_119_90_88_78        | ,                                   |
| 13-7-6             | عبدالرحيم؛خليفه                              | 571_570_569_568_567         | ظہیرالدین اروپی                     |
| 567-269            | عبدالرحيم درد                                | c                           |                                     |
| 573                | عبدالرحيم ؛صوفی                              | <u>Z</u>                    |                                     |
| 574                | سلسله سے اخراج                               | 497                         | عاد                                 |
| 483-243-217        | عبدالرحيم نير"                               | 563_367                     | عادل خان ' نواب                     |
| 312                | عبدالرزاق بغدادی 'سید                        | 109                         | عادل شاه؛ سيد<br>،                  |
| 273                | عبدالستارشاةُ؛ سيد                           | 52                          | عالم خان؛ چو ہدری                   |
| 245                | عبدالعزيز مغل                                | ن) 231                      | عا ئشەصدىقة (حضرت ام المومنير       |
| 185                | عبدالعليُّ ؛مولوي حافظ                       | 250                         | عباداللهامرتسری؛ ڈاکٹر<br>ن         |
| 7                  | عبدالغفور؛ حا فظ                             | 483                         | عبادالله گيانی                      |
| 348-234-231-89-2   | · •                                          | 629                         | عباس احمدخان 'نواب زاده             |
| 350                | عبدالقادرتنجي                                | 268                         | عبدالحفيظ                           |
| 173                | عبدالقادر؛ شخيه ( مبلغ سلسله )               | 213                         | عبدالا حد؛ چو مدری<br>ا             |
| 169                | عبدالقادر؛ مولوی ابوالفتح                    | 501_409                     | عبدالحق پا دری<br>س                 |
| 327-326            | عبدالقادروكيل ؛مولوي                         | ہے انکاروفرار 500           | مولا نارا جیکی صاحب سے مباحث<br>ریب |
| 143_142_141_80     | عبدالكريم؛مولوي 18-67-73                     | 498                         | عبدالحق؛مولوی<br>رسیر               |
| 508-499-223-2      |                                              | 154                         | عبدائکیم؛ ڈاکٹر                     |
| ى قبولِ احمديت 358 | عبدالكريم؛مولوي_(حنفی المذہب) آپَ            | 154                         | عبدائکیم پیٹالوی مرتد ؛ ڈاکٹر       |
| 105                | عبدالكريم شاه؛مولوي _                        | 623                         | عبدالحميد؛ ڈاکٹر                    |
| 320-319            | عبدالوا حدًّ _                               | کی دعاہے پیدا ہونے والا بچہ |                                     |
| 413                | عبدالله<br>                                  |                             | عبدالحمید(نوابا کبریار جنگ<br>در    |
| 156                | عبداللَّد ٱلْقَم -                           | 205                         | عبدالحیّ؛ صاحبز اده<br>پر           |
| 627_626_488_4      | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •      | 369_206_114                 | عبدالحيٰعرب۔<br>معبدالحيٰعرب۔       |
| 101                | عبدالله خان بهاولپوري                        | 88                          | عبدالرحمٰن ؛ سردار ( مېرسنگھ )      |
| <b>L</b>           |                                              |                             |                                     |

| على _                                                        | عبدالله چکڑ الوی 74                                      |  |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--|
| على (حضرت اميرالمونين) ـ 225 ـ 243 ـ 291 ـ 35 ـ 594 ـ 594    | عبدالله خان چو ہدری۔( سرمحم ظفرالله خانصاحب کے ماموں) 88 |  |
| آپ کے دعائیہاشعار 159                                        | عبدالله سنوريَّ 222                                      |  |
| على احمد ؛ حكيم _                                            | بدالله خان (مولانا راجيك صاحب كيرا درسيق) 98_99_125_140  |  |
| على بخش؛ چو ہدری ہے۔ 564_564                                 | عبدالله خان نمبردار 44                                   |  |
| على ثمرالدوين بسيٹھ _                                        | عبدالله گیانی۔ 168_635                                   |  |
| علی ثمہ؛ چو ہدری۔ 104                                        | عبدالله عرب؛ سيد 206                                     |  |
| على محمد نيلا رى _                                           | عبدالطيف ثنابد تجراتى: تكيم له علي 140 -455 ـ 460 ـ 569  |  |
| عمادالدين؛ پادري۔ 156                                        | عبداللطيف شهيد؛ حفزت سيد 294-293                         |  |
| عما دالدین؛ خلیفه (برادر کلال ڈاکٹر خلیفه رشیدالدین صاحب)۔   | عبدالعلى؛ حافظ 185                                       |  |
| عربي بي 43                                                   | عبدالماجدٌ؛مولوي 169                                     |  |
| عمرالدين؛مياں 122                                            | عبدالجيد_(غيرمبائغ) 245                                  |  |
| عمرفاروق (اميرالمومنين) 549                                  | عبدالجيد؛ عكيم                                           |  |
| عمرشاه 105                                                   | عبدالجيدخان 96-95_94                                     |  |
| عمری عبیدی 636–637                                           | عبدالمغنی د ہر ہیہ                                       |  |
| عنايت الله؛ ميال                                             | عبدالواحد؛مولوي 310_320                                  |  |
| عنایت الله؛ چو بدری 126 _565 _565                            | عبدالوہاب؛مولوی 197۔197                                  |  |
| عنايت الله ملك 401                                           | عبدالوہابِ                                               |  |
| عينى عليه السلام 12-103-156-228 -232 -234                    | عبيدالله 139                                             |  |
| 474_442_391_390_308_306_305                                  | عثان 543                                                 |  |
| خ                                                            | عثانٌ (اميرالمومنين) 517                                 |  |
| <u> </u>                                                     | عثان على خان ؛ نظام مير 187 ـ 189 ـ 190                  |  |
| غلام احمد؛ مرزاً _ ( حضرت من موغودومهدی معبودعلیه السلام ) _ | عزیزاحمهٔ حضرت صاحبزاده مرزابه 261_596_597_595           |  |
| _67_66_64_63_46_45_43_41_34_32_18                            | عزیزاحمد(راجیکی صاحبِ کابیٹا) 274_119                    |  |
| _82_80_79_78_76_75_73_72_71_69_68                            | عزیز بخت _ (مولانارا جیکی صاحب کی اہلیہ ) 119            |  |
| _172_153_132_131_127_124_89_87_85                            | راجيكی صاحب کی عمر کے متعلق آپ کا خواب                   |  |
| _289_228_222_214_201_184_183_175                             | عزيزالدين؛ خواجهه - 316                                  |  |
| _364_360_325_318_97_296_295_294                              | عكرمة ـ 538                                              |  |
| 638_588_504_409_371                                          | علم الدين؛ ميال (مولانا راجيكي صاحب كتاما) 26_32_34 _ 35 |  |
| الٰہی بشارتوں میں آپ کاا کیٹا م''عبدالقادر'' بھی ہے ۔        | 509_129_ 48_47                                           |  |
| مولانا غلام رسول صاحب راجيكن گا آپ كى بيعت كرنا 19_494       | آپ کی بیعت ۔ 33 علم دین؛ ۋاکٹر                           |  |
| آپ کی شان میں گتا خی کرنے کا انجام 13-104-137                | علم دین؛ ڈاکٹر                                           |  |
|                                                              |                                                          |  |

| غلام حسين ؛ چو مدري 287                                  | 639_279_277                                                          |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| غلام حسين بحكيم 44-44                                    | روزِ قیامتآپؑ کی تصدیق یا تکذیب کے متعلق بھی ہاز پرس ہوگی 💎 40       |
| غلام حسين؛ حافظ - 21 ـ 35 ـ 47 ـ 49 ـ 621 ـ 621 و        | آپ کی اعجازی پر کات                                                  |
| غلام حسین؛ مولوی علام علام علام حسین                     | غیراز جماعت کے پیچیےنماز پڑھنے ہے منع فرمانا 49                      |
| غلام حسين؛ مهر 390                                       | نماز میں مسنو نہ دعاؤں کے علاوہ اپنی زبان میں بھی دعا کرنی چاہیئے 63 |
| غلام حسين؛ ميال 401_400                                  | مولانا را جيكي صاحبٌّ كے سينه پر ہاتھ پھيرنا                         |
| غلام حيدرٌ ( مولانا را جيكن صاحب عم زاد) 34-37-38-75 401 | درود شریف کثرت سے پڑھنا چاہیے۔                                       |
| غلام حيدر؛ چو مېدري 564                                  | درود وه پڑھنا چاہئیے جس پر آنخضرے صلی اللہ علیہ وسلم                 |
| غلام رسول را جيكني مولانا 5-8-11-20-21-28-30-            | کی سنت کی مهر ہو۔ 77                                                 |
| _55_54_53_52_47_46_45_44_43_39_37                        | مولانا راجيكی صاحب کوا بني کتب دينا 81                               |
| _91_89_88_87_82_80_75_73_72_66_61                        | آ پٌ کی سیا لکوٹ میں تشریف آوری 87 - 100                             |
| _103_102_101_100_99_98_96_95_94_92                       | آپٌ کا اعجازِ مسجا کی                                                |
| _119_118_117_114_113_109_107_104                         | سامنے موجود شخص کے کجے بغیراس کی ہات کا جواب دینا۔ 154۔161۔165       |
| _153_147_139_138_137_135_130_127                         | آپٌ کی ایک وعا۔                                                      |
| _178_177_174_173_172_167_166_159                         | آ پ کی بیان کرده دکایات 161 ـ 429 ـ 429                              |
| _215_213_194_191_187_184_181_179                         | دعا کے متعلق آپ کاارشاد                                              |
| _243_233_232_230_228_226_223_217                         | ۱۹۰۵ء کے زلزلہ کے ایام میں باغ بہتی مقبرہ میں قیام 💮 🗚               |
| _271_266_265_261_247_246_245_244                         | سانپوں کے خطرہ سے محفوظ رہنے کی دعا                                  |
| _292_282_279_278_ 276_275_274_273                        | آپٌ کی نوٹ بک                                                        |
| _315_313_312_310_309_300_290_289                         | صحابہ کی مدح میں آپ کا شعر 243                                       |
| _326_325_324_323_321_320_318_317                         | سوتی جرابوں پرمسح 293                                                |
| _344_342_341_336_333_331_328_327                         | آپؑ کے کچھ نسخہ جات                                                  |
| _365_359_358_350_349_348_346_345                         | بیت کنندگان کے لئے آپ کی دعا                                         |
| _395_393_387_384_380_377_376_369                         | ایک مدیث کی تشری 💮 499                                               |
| _455_440_437_431_418_414_412_401                         | آ پ کاسفر جہلم                                                       |
| _483_474_472_470_468_459_458_457                         | آپٌ برِعلم توجه کااثر ڈالنے والے کاانجام                             |
| _515_513_507_501_496_495_489_488                         | غلام احمد؛ ميال 39_40                                                |
| _617_597_594_592_571_569_561_527                         | غلام احمد؛ مولوی فاضل 105                                            |
| _641_640_639_638_636_635_619_618                         | غلام احمد؛ مولوی 10<br>غلام احمد؛ نواب 311<br>غلام الدین 621         |
| آپْ كالهاك دري _ 9 _ 10 _ 11 _ 13 _ 14 _ 15 _ 16 _ 16 _  | غلام احمد؛ نواب 311                                                  |
| _43_42_40_33_31_29_27_25_23_21                           | غلام الدين 621                                                       |
| _77_76_71_70_69_68_65_64_63_54                           | غلام حسن؛مهر 390                                                     |
| /                                                        |                                                                      |

| 16                                                                |                                                                  |  |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--|
| خواہ کوئی بھی ہوآ پ میرے پائ آ کر بیٹھ جایا کریں۔                 | _99_98_97_93_90_86_85_83_79_78                                   |  |
| سے ول سے حضرت اقدی کے ہاتھ پر تو بہ کرنے والے کے گناہ بخشے        | _150_139_138_135_133_132_131                                     |  |
| جاتے میں 74                                                       | _204_202_199_198_192_189_188                                     |  |
| حضورٌ کا آپکوا پی نصنیفات دینا 81                                 | _212_211_210_209_208_207_206                                     |  |
| حصرت اقدیل کی صداقت کی دلیل 87                                    | _238_229_228_224_219_215_214                                     |  |
| حقەنوشى كاترك كرنا 92                                             | _267_251_250_249_248_244_239                                     |  |
| کتے کے کائے اور سرور د کا علاج                                    | -280-278-277-274-272-270-268                                     |  |
| آپ کی دعا ہے کمشدہ لڑکے کا ملنا                                   | _310_295_291_287_286_285_284                                     |  |
| 'ولی اللهٔ'اور'رسول الله' کے الفاظ کی تشریح                       | _375_371_364_354_353_334_316                                     |  |
| آپ کی تا شیروعا                                                   | _413_401_398_396_395_388_386                                     |  |
| آپ کوحضرت اقد ل کی دعا                                            | _467_453_445_ 441_437_436_416                                    |  |
| آ پ کے نام حضرت اقد ٹل کے مکتوبات 142                             | _512_511_488_487_486_485_484_472                                 |  |
| آپ کی دھاسے بارش کا رکنا 171 ۔ 171 ۔                              | _565_563_562_532_519_518_517_515                                 |  |
| حفزت مسيح موعودٌ كي صداقت كانشان معرف معرفة كي صداقت كانشان       | _625_624_593_577_575_574_572_568                                 |  |
| خلیفهٔ وقت کی نا فرمانی کاانجام                                   | -642-639-637-635-629-627-626                                     |  |
| حصرت خلیفه اول کی شا گر دی                                        | آپکى پيدائش۔                                                     |  |
| حضرت اقدیں کے زلزلہ اور سیلاب والے شعر کا مطلب بیان کرنا۔ 187۔    | حضرت مولا ناروم ؒ ہے مثنوی کے مشکل مقامات کو بھینا۔ 16           |  |
| حصرت خلیفه اوّل کی آپ کیلئے دعا                                   | حضرت اقدس کی تصنیف آئینه کمالات اسلام کا کیبلی دفعه پڑھنا 💎 17   |  |
| چپ کے روز بر کھنا 208-207                                         | خط کے ذریعہ بیعت                                                 |  |
| سلطان العارفين اورتش العارفين كاخطاب 213                          | آپ کی دئتی بیعت 19 _ 494                                         |  |
| برظنی کے بارہ میں آپ کا بیان کردہ ایک واقعہ 216                   | آ پ کی شامری     23۔-151-157-152۔                                |  |
| آ سانی حکومت نمائندہ کی تو ہین کاانجام 218۔219                    | 510_455_366_252_239_191                                          |  |
| آپ کی منظوم وصیت                                                  |                                                                  |  |
| مالى مشكلات سے نجات كاوظيفہ                                       | آپ وَتَصِيْر مارنے والے کاانجام                                  |  |
| تخد تبول کرنے والے کا تحد پیش کرنے والے پر بھی احسان ہوتا ہے۔ 226 | آپ کے والدین کی آپ کیلئے دعا                                     |  |
| آپ کی مختصر دعائے استخار ہ                                        |                                                                  |  |
| درود کاہار بن کر آنحضور کے گلے میں پڑنا 239                       | آ پ کی اجتهادی غلطی پراللدتعالی کی پرده پوژی 41                  |  |
| مساجد کاسنگِ بنیا در کھنا 350_241                                 | کثرت سےاستغفار پڑھنے سے مراد کم از کم 100 مرتبہ پڑھنا ہے 63<br>م |  |
| دعائے قبول نہ ہونے میں حکمت 281<br>کمسینہ                         | چشمہ کتے سے پائی پیا                                             |  |
| آپ کے متعلق حضرت خلیفۃ اُس کَی الثانی کاار شاد 259                | آپ کے دل پر قیامت کا ہولنا ک تصور                                |  |
| وستِ غیب سے کفالت                                                 | جنتیو <i>ں کے رجٹر میں آ</i> پ کانام                             |  |
| احمدیت کی ہدولت زلزلہ ہے محفوظ رہنا 284                           | حضورٌ کے دم کردہ پانی کا بیپا                                    |  |
|                                                                   |                                                                  |  |

| توحید کے موضوع پرآپ کی تقریر 495                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | احدینا م کی شهرت 296                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| حضرت ڈاکٹر میر محمداساعیل صاحبؓ کی وفات پر فارسی مرثیہ 530                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | درودشریف کااثر                                                                 |
| تفيير سورة كوژ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | غلام سے پا دری کے سوالوں کا جواب 304                                           |
| روزے صبر کی بہترین مثال 540                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | راحدی جماعت کے ناجی ہونے کی دلیل 322                                           |
| د نیامیں امن احمدیت کے ذریعہ قائم ہوگا۔ قربانی کا علی معیارتح یک جدید میں حصہ۔ 577                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | فاذكروا الله كذكر كم ابآءكم كىآفيىر       330_495                              |
| آپ کاشجره نب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | حضرت خلیفہ ٹانی کے آپ کے نام خطوط 💮 290۔332                                    |
| صدرا نجمن احمد به یکی ممبری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | آيت يَسُئُلُوْ نَكَ عَنِ الرُّوحِ كَي تَفْيرِ 336                              |
| در و دشریف کی اہمیت و فضلیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | مالا بار میں درس القرآن                                                        |
| آسيب دور کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | مالابار میں آپ کے دنبل کا اپریشن 353                                           |
| حضرت ام المومنين كے وصال كے متعلق الہام 💮 624                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | کسی کے ڈریے بیافی نہ کرنا بھی شرک ہے                                           |
| غلام رسول (لنَّله ضلع گجرات) 228                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | مسیح پاک کانام دکھوں اور در دول کیلئے تریا تِ انگر ہے ۔ 362                    |
| غلام رسول وزیر آبا دی 228 ـ 228                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | حضرت ڈاکٹر میرخم آملعیل صاحبؓ کوروز اندا یک رکوع قرآنِ ٹریف کی تغییر سانا۔ 363 |
| غلام على رہتائ 🔭 121                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ر بدی سے باز آنا ہوتوانسان تبلغ شروع کردے                                      |
| غلام على؛ مياں 34_35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | لفظ'' قاندر'' کی تشریح                                                         |
| غلام غوث؛ پير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | جلسه سالانه پر نما زِمغرب وعشاء کی امامت                                       |
| غلام محمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | دليل و فات ميخ                                                                 |
| غلام محمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | تح يف قر آن پرخدانی گرفت                                                       |
| غلام مجمداختر ( ناظراعلیٰ ثانی) 597                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | حضرت خلیفہاوّل کے آپ کے نام خطوط 📗 392                                         |
| غلام محمه؛ چو مدری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | حضرت خلیفہ ٹا نی کے آپ کے نام خطوط 💮 394                                       |
| غلام محر بي فوريين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ايك رؤيا كى تعبير كرنا                                                         |
| غلام محمدارا نمين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | آپ کی بیان کرده ایک حکایت                                                      |
| غلام محمدا مرتسری؛ حکیم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | اکسیری اصطلاحات کی تشرت                                                        |
| غلام محمد؛ صوفی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | حضرت ام المومنين اور خليفه ان كونذ رانه بيش كرنے كى بركت۔ 437-438              |
| غلام څمه ولد بهرام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | سانپ کے زہر کانسخہ                                                             |
| غلام څحه؛ مېر 49_50_51 141                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | تكبركےنقصانات 462_461                                                          |
| غلام کی الدین گفی ۔ 241                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | انبیاء سے تعلق اور قرب کا فائدہ 462                                            |
| غلام مرتضٰی ؛مفتی<br>م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | آپ کوسکھلائی گئی دعا ئیں                                                       |
| غلام تى چاپادرى 302 ـ 303 ـ 304 ـ 309 ـ 3 |                                                                                |
| غو شامگه؛ مولوی     28 ـ 29 ـ 30 ـ 11 ـ 118 ـ 179 ـ 228 ـ 620 ـ 620                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | نسخ جات برائے سوزاک وآتشک<br>ریسریر                                            |
| آپ <i>کا بیعت</i><br>•                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | فبای الاء ربکما کے <i>گرار کی حکم</i> ت 478                                    |
| <u>ف</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | د عا دُل کی عادت ڈالی جائے 490<br>                                             |
| فاطمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | قولیتِ دعا کا گُر 491                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                |

| قصرشاه 127                                            | ننى محمسيال                                |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| ك گ                                                   | فخرالدين ؛بابو                             |
| <del>-</del>                                          | فرزندعلى بنشى 324                          |
| كالى تۇن؛ پىڭت 335_334 ـ 340_341                      | فرعون 308_497_557_598                      |
| كرشن عليه السلام 317 ـ 501 ـ 503 ـ 504 ـ 575 ـ 571 ـ  | فضل احمد بٹالوی؛ شخ 272                    |
| کرم داد<br>                                           | فضل الدين 65                               |
| کرم الدین (مولانا راجیکی صاحب کے والد ) 5-35<br>م     | فضل الدين؛مولوي ( مبلغ حير رآبا دوكن ) 147 |
| كرم الدين؛ مياں 122                                   | فضل الدين بھيروي؛ ڪيم 508_81               |
| کرم الٰبی؛ مولوی 126                                  | فضل الدين (شيعه عالم) 595_594              |
| کرم دین 294_50_<br>سرمون                              | فضل اليي آف لالهموي 382_381                |
| کریم بخش؛ حاجی                                        | فضل البي؛مياں 123_123                      |
| كريم بخش؛ شخ 262                                      | فضل النساء بيكم                            |
| کریم بخش؛میاں<br>سریمن                                | فضل حسين؛ حافظ 131                         |
| کریم بخش؛مستری 177۔178۔179                            | فضل حسين؛مياں 401-400                      |
| كريم الله؛ مياں 472_471 470                           | فضل داد؛ چو مېرري                          |
| تسر کی 548<br>سا                                      | فضل دين بلغ سلسله 205_205                  |
| کلیم الله؛ مولوی 22                                   | فضل شاه؛ سير 295                           |
| كمال الدين؛ خواجه 133 ـ 192 ـ 193 ـ 198 ـ 248 ـ 250 ـ | فقيرالله: ما سرر 323                       |
| _316_315_314_313_312_310_309                          | فيروزالدين 271_272_272                     |
| _379_378_376_375_362_332_317                          | فیض مُکه پٹواری 324                        |
| _488_474_473_472_471_414_413                          | فیضی علامه(اکبر با دشاه کا درباری) 504     |
| _571_562_496_489                                      | ••                                         |
| لتجى احمہ 350<br>گلیجین خان 242                       | <u>ق</u>                                   |
| چين خان<br>چين خان                                    | قارون                                      |
| ( 1                                                   | قاسم الدين نمبر دار                        |
| <u></u><br>لال څاه پرق پشاوري بسيد                    | قاسم علقّ: مير 193-194-196-201-233-319-571 |
| ·                                                     | قطب الدين 54 ـ 127                         |
| لبيد(عربی شاعر)<br>لوط عليه السلام 132-497-550        | قطب الدين بمسترى 177 _178 _179             |
| وطاليراس                                              | قطب الدين؛ مولوى - 104 ـ 105 ـ 127         |
| <u>م</u>                                              | قطب دينٌ ؛ حكيم                            |
| مبارك على سيالكو ثى:مولوى 82_310_319 320_3            | تب ہیں۔<br>قمرالدین۔(پرائیویٹ سیکرٹری) 397 |
| مبارکه۔(مولوی راجیکی صاحب کی بیٹی ) 120               | قيمر 548                                   |
| <b></b>                                               |                                            |

| 396                        | محداساعيل؛با بو                              | مبار که بیگیم"؛ حضرت صاحبز ادی 184 _ 385                    |  |
|----------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--|
| 332                        | مجمدا ساعيل حلاليوري                         | مبشراحمه_(راجیکی صاحب کابیٹا) 262_273_274                   |  |
| 300                        | مجدا ساعيل؛ ڈاکٹر                            | محبوب عالم                                                  |  |
| 253-148                    | محدا ساعيل فاضل وكيل                         | محن خان محمل 636                                            |  |
| 508_301                    | محمرافضل؛ حافظ                               | مرصلی الله علیه وسلم 9 -10 -11 -12 -17 -69 -70 -70          |  |
| 453                        | محدا كمل؛ قريثي                              | 472_331_214_207_156_128_113_71                              |  |
| 508                        | محمدافضل ؛منشى                               | 606_604_603_572_538_522_519_490                             |  |
| 279                        | مُحدامين؛ شُخ_                               | آپ کی کفار سے ہمدردی                                        |  |
| 566 -(.                    | محرامین؛مولوی (مولوی ثناءاللہ کے شاگر د      | میرشمیری؛میاں(مولاناراجیکی صاحب کے فارس کے استاد)       621 |  |
| 320                        | محمرامین؛ حافظ به                            | څرصاحب؛مولوي 325                                            |  |
| 300                        | م <sub>حر بخ</sub> ش؛ ٹھیکیدار               | گدار. 101                                                   |  |
| 496                        | مُر تيور؛ شُخ                                | مُدا براتِيمٌ؛ حافظ ـ                                       |  |
| 105                        | محمد چراغ؛مولوی                              | مُحدا برا ہیم سیالکو ٹی؛مولوی 172۔173۔196۔197۔              |  |
| محرحسین بٹالوی 126۔374_575 |                                              | _345_335_232_231_230_229_228                                |  |
| 365_349_335_249            | محرحسين قريثى؛ ڪيم 242-245-                  | _527_526_390_346                                            |  |
| 633_632_631_623            | 3_378                                        | څداېرا تيم ؛مولوي 10                                        |  |
| 634                        | حضرت خلیفه ثانی کی بیعت کرنا                 | قر آن شریف میں تحریف کرنا 390                               |  |
| 377_376_247_246            | محد حسين شاه؛ ڈا کٹر۔ 198 -245 -             | څمدا برا تیم و کیل لا ہوری محمدا برا تیم و کیل لا ہوری      |  |
| 515_494_492_491            | _488_475_471_393                             | محمدا <sup>ح</sup> سنٌ ؛ مولوی 499_500                      |  |
| 148 (.                     | محرحسین احمد کی ( صدر جماعت چنت کنظه         | محمدالدين_(مبلغ البانيه)                                    |  |
| 137                        | محرحسین کولوتا رژ وی ؛مولوی                  | محمد الدين؛ چو ہدری 53 ـ 54                                 |  |
| 126-105                    | محرحسين مولوى فاضل                           | محمالدین؛حاجی( جماعت احمدیرتهال کے سیکرٹری)                 |  |
|                            | محر حیات؛مولوی۔(پا دری عبدالحق کے د          | محمدالدين تجام 48-47                                        |  |
| 204_201_140_125            | مُدحيات؛ عَلَيم 102 ـ 118 ـ 119 ـ            |                                                             |  |
| 511~126                    | محرحیات؛میاں                                 | محمدالدين؛سائين 75                                          |  |
| 595                        | محرحیات؛ چو ہدری                             | محدالدين؛مياں م                                             |  |
| 125                        | محمد خال چو مدری<br>                         | محمدالدین کشمیری (مولاناراجیکی صاحب کے استاد) 42-42 621     |  |
| 94                         | محمدخان کپورتھلو گ <sup>ا</sup> ؛منثی        | محمدالدین؛مولوی 104                                         |  |
| 179_178_177                | محمددین ؛مستری                               | مُماسَحاق؛ مياں<br>مُماسَحاق؛ مير 65-80-289-362-366-366-441 |  |
| 227                        | محمدد ین مانگر                               | مُما حَالٌ؛ مير 65_882_289_366_365_366                      |  |
| 320_319_242_201            | مُ <i>كْدِيرِ ور</i> ثناةً-     193_194_196_ | مُداساعيل؛ طيم 138_137_138                                  |  |
| 573_572_571_49             | 5_442_332_322_321                            | محمدا ساعيل : ۋا كىرمىر     82-359-363-442                  |  |
| L                          | ,                                            |                                                             |  |

| محريكى؛مولوي(پنجابی شاعر) 507                                   | محمسعيد؛ ۋاكٹر 358                                            |  |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--|
| محمة عمر مهاشه 168_483_635                                      | محمسليم فاضل 168_483_635                                      |  |
| مُحْرُفُوث؛ چو ہدری 125                                         | محمرشاه؛ سيد 289_289                                          |  |
| مُحْدُثُوث؛ سيد 415                                             | محمد شا ہنواز؛ چو ہدری 459                                    |  |
| محمر کنجی ؛ مولوی 335_349                                       | مى 324_323                                                    |  |
| محمد لقمان جالند هری 187_188                                    | مُعرصادنٌ بمنتى                                               |  |
| مگدمراد درزی 173۔172                                            | 571_470_469_416                                               |  |
| محمعين الدين سيشه 145_148 ـ 457_457                             | آ پ کی رؤیا۔ 468                                              |  |
| څونصراللدخان؛ چو بدري 278 ـ 562                                 | محمصالح؛ چو ہدری۔ 104                                         |  |
| محمدنواب؛ چوہدری۔مولانا راجیکی صاحب کی دعاہے بیٹے کی پیدائش۔ 53 | محمرصالح سيال؛ ڪليم ـ                                         |  |
| مُدوارثٌ مَا مُعارِم                                            | مُرصديق <sub>-</sub> 104_103                                  |  |
| محمد ہاشم؛ بہائی 312۔313۔314۔315                                | محمصدیق؛مولوی۔ 103                                            |  |
| څړيار؛ چوېډري ـ                                                 | محمد طاهر؛ امام ـ                                             |  |
| مُحديكيٰ (عرف ميان نور چنائيؒ) 6                                | مجه ظفر الله خانُّ ؛ چو ہدری۔ 88 -277 -278 -279 -290          |  |
| څړ يوسف؛ ڪيم 563 ـ 563                                          | 624_623_562_510_484_483_471                                   |  |
| محموداحمه؛ مرزا( حضرت خليفة أستح الثّاثيّ) 64-66-67-81-         | آ پ کا تقو کل وطہارت ۔                                        |  |
| -211-209-208-207-206-205-140 105-27-26-25                       |                                                               |  |
| _249_248_246_237_214_213_212                                    | محمة عبدالله: چو ہدری۔ 265_264                                |  |
| -291-290-289-288-286-270-251                                    | محمة عبدالله (سيررشي بهشتي مقبره) ـ                           |  |
| _387_377_364_361_357_356_295                                    | محموعبدالله؛ چو بدري (چوبدري مرته ظفرالله خال صاحب كے بتائي)۔ |  |
| -519-518-505-474-398-396-392                                    | محمة عبدالله خان صاحب (امير جماعت احمد بيرا چي) 262-459       |  |
| _633_629_561_534_533_524                                        | محمة عبدالله خانصا حبٌّ ؛ نواب                                |  |
| مسلمانوں کو چاہئیے کہ اپنی اقتصادی حالت کو درست کریں 165        | محمر عبدالله مولوي فاضل 235_235_350                           |  |
| مولانا راجیکی صاحب کے ہارہ میں آپٹ کا ارشاد 259                 | می مولوی 323۔323                                              |  |
| مولوی راجیکی صاحب کے نام آپؓ کے خط 290۔332۔394                  | څړملی باور چی                                                 |  |
| هجری مشی من کااجراء                                             | محميلي فاضل المجديث 327-325                                   |  |
| صحابه کااحر ام                                                  | مُرمَعَلَى خانصا حبُّ؛ نواب 125 ـ 159 ـ 297 ـ 386 ـ 386       |  |
| استغفار کے متعلق عکمة معرفت                                     | محمِعلی شاہ ( مولوی محمر سرور شاہ صاحبؓ کے بھائی ) 442        |  |
| محمودا تدعر فا في                                               | مچم <sup>على</sup> ؛مولوى 206_245_246_247_450_348_            |  |
| 363_362_361_359_358_352_350                                     | 633_632_570_568_513_505_474_472                               |  |
| محمود قادری 2-6-5                                               | آ پ کی روحانی موت                                             |  |
| محمود گنجوی؛ مولوی 287 ـ 287                                    | څړعلی؛مولوی په ( برا درمولا نا شو کت علی ) 310                |  |
|                                                                 |                                                               |  |

| نتھے خاں؛ چو ہدری 170                                                  | محی الدین ابن مربی 21_234_388                                    |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| مجم الدین (مولانارا جیکی صاحب کے بڑے بھائی) 8                          | محى الدين؛ مولوى                                                 |
| نذ رِاحمه خان 122                                                      | مراد بخش بھٹی 637                                                |
| نذ رِاحدر بياض؛ ۋاكثر 640                                              | مريم عليهاالسلام 28_305_307_308_499                              |
| نصرالله خان ًا؛ چو ہدری 562_562                                        | مستى خان 137                                                     |
| نصرت جہال بیگیمٌ؛ سیدہ (ام المونین ؓ) 363 ۔ 364 - 437                  | مصلح الدين راجيكي 61                                             |
| 624_598_563_598                                                        | مقبول احمه؛ چو ہدری 459                                          |
| نظام الدين اولياءً 243                                                 | مقصودعلی بحکیم مولوی 483_488                                     |
| نظام الدين با فنده _                                                   | گو(راجه)                                                         |
| نظام الدين؛ حافظ _ 34_34 _ 35                                          | ملاعلی قاری 234                                                  |
| نظام الدين بحكيم مولوي _                                               | ملک صاحب؛ خان بہادر                                              |
| نظام الدين؛مياں ـ                                                      | لىك محمد 188                                                     |
| نظام خنجوی؛ حضرت مولوی _                                               | موولدشا ہو۔حضرت اقدیل کی شان میں گتاخی پرعبرتنا ک انجام۔ 104     |
| نعت الله گوهر؛ ماسر 524_ 525                                           | منظور کھڑ ؛ پیر۔                                                 |
| نواب خان تحصيلدار                                                      | موی علیهالسلام 12_192_238_314_497                                |
| نوح عليه السلام                                                        | 619_590_548_498                                                  |
| نوراحمد بنثق _ (خواجه کمال الدین کےکلرک) 473                           | مولا بخشٌّ؛ چوہدری۔ مینارة اسم کے عنوان کا کتبہ تیار کرنا۔ 172 ۔ |
| نورالدين جمو ٿي؛ خليفه<br>ل                                            | مُولا بخش: ﷺ                                                     |
| نورالدين؛ حكيم _ ( حفرت خليفة أمسَّ الاوّلُّ ) 64_65_66 _66 _66 _      | مولاداد                                                          |
| _140_130_127_88_80_73_71_70                                            | مولا داد وڑا گج                                                  |
| _193_192_190_183_164_160_157                                           | مباشة مُرمر 635_483_636                                          |
| _212_211_209_206_205_200_199                                           | مبر تکھ 204_88                                                   |
| _293_291_250_244_240_227_226                                           | أمهتاب الدين؛ مياں                                               |
| _375_374_373_323_302_297_297                                           | 401_400                                                          |
| -472-471-442-415-414-406-376                                           | مير عثان على ؛ نظام                                              |
| _631_616_615_508_499_493_474                                           | میران بخش                                                        |
| مولانارا جيكي صاحب كوطب پڙهانا۔ 184                                    | ن                                                                |
| تخد تبول کرنے والے کا تخدیثی کرنے والے پراحسان۔ 226                    | <u> </u>                                                         |
| حضرت اقدسٌ کی نوٹ بک دیکھنا۔ 241                                       | رنا صرالدین؛ میان 117 ـ 126                                      |
| راجيکي صاحب کے نام آپ کے مکتوب۔                                        | نا صردین؛ چو ہدری<br>نا صرف ایٹ: حضرت میر                        |
| لنخه برائے زہر سانپ۔                                                   | . برد شد                                                         |
| خواجہ کمال الدین کا آپؓ کے سامنے اسپر سلطانی کی حیثیت سے پیش ہونا۔ 471 | 279_88                                                           |
|                                                                        |                                                                  |

|                           | ,,,,,,,                     | , , , , , , , , , , , | ,,,,,,,,                                     |
|---------------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| 308                       | بامان                       | 493                   | متقی کی صفات۔                                |
| 591                       | ہرقل                        | 630                   | حضرت اقدسٌ کی اطاعت _                        |
| 513                       | ہرکشن داس 'سیٹ <sub>ھ</sub> | 64_32_13_10_7_6       | نورصاحب چنابی؛میاں                           |
| 5                         | <i>بر</i> ی                 | 125                   | نو رڅمه؛ چو مدري                             |
| 30                        | <i>جست خ</i> ان ما نگٹ      | 568                   | نورمجمہ؛ ڈاکٹر                               |
| 369_368_367               | ہلا کی                      | 125                   | نورڅيرٌ'؛ مياں                               |
| 550_105_12                | ہو دعلیہ السلام             | 293-292               | نورڅچر ٌ؛ حا فظ                              |
| 520                       | موز ؛ا یم _این (پا دری)     | 168                   | نور محررٌ _مولوی                             |
| 474_273                   | ليحيئ عليهالسلام            |                       |                                              |
| 546                       | يز دال                      | ه۔ی                   | <u>-                                    </u> |
| 312_309_245_198_133       | يعقوب بيگ؛ ڈاکٹر مرزا       | 75                    | وارث شاہ                                     |
| _515_496_489_488_475_39   | 3_379_377_317               | 323_322_321_320       | واعظ الدين؛مولوي                             |
| 268-212-211-201           | يعقو بعلى عرفانيًّ          | 75                    | وڈ ہے میاں                                   |
| 598_588_562_278_253_32_12 | يوسف عليه السلام 2          | 332                   | وز رجحه با بو                                |
| 396                       | یوسف(پرائیویٹ سیکرٹری)      | 278-234-231-77        | و لی الله شاه                                |
| 560                       | يو گندر پال ؛ سوا مي _      | 55-54                 | و لی محمد                                    |
| 224                       | يونس عليه السلام -          | 591                   | ماجره عليها السلام                           |
|                           |                             |                       | , ,                                          |



# مقامات

| 117-116                  | بهت موضع                   | 1_ 1                        |                          |
|--------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| 5                        | ببرائج                     | 193                         | آگرہ۔                    |
| 126                      | بھڑی شاہ رحمان             | 129-105                     | ا ' کرہ-<br>ا آبی اعوان۔ |
| 5                        | بھڑ و چ                    | 496                         | ا بن الوان -<br>الأوه -  |
| 414                      | بہل چک                     | 269                         | ا ماده-<br>احمدآ ما د    |
| 434                      | بحييره                     | 636-635-573-483-168         | ا مراباد<br>اژیسه        |
| <u>ك_ت_</u>              | ŕ                          | 636-221-78                  | ا اریسه-<br>ا افریقه     |
|                          |                            | 501-442                     | ا ہر بھیہ<br>البانیہ     |
| 105<br>29                | پادشهان<br>یا دشهانی موضع  | 615-573-391-173-156-123-28- | !                        |
|                          |                            | 572_560_523_522_468_380     | ا ربر 20<br>امریکه       |
| 597_596_122              | پاکستان<br>ن ز             | 205                         | ا '' ربیعہ<br>انڈیمان    |
| 372_363_362_359          | يانى پت<br>رىساندا         | 233                         | ا مناله<br>انباله        |
| 401_400<br>358           | یا ہڑیا نوالی<br>پیٹھانکوٹ | 317                         | ا مباله<br>ا انگلستان    |
| 358<br>560-272           | چھا لنوٹ<br>پٹیالہ         | 228_227_205_130_126         | اونچ مانگٹ<br>اونچ مانگٹ |
| 100                      | بپیالہ<br>پٹی مغلاں موضع   | 5                           | ا در چه<br>ا اود ه       |
| 272                      | پی معلال نور<br>ریم کوٹ    | 594_538                     | ار ان<br>ایران           |
| 391                      | پر یا ہوت<br>پسرور         | 223                         | ا میں<br>ایمہ            |
| -510-487-484-442-295-242 | f 1                        | J                           | ~ <b></b>                |
| 628_624_598_593_577_575_ | *                          | 242                         | ا<br>ابالا کوٹ           |
| 136_123_104_89_88_87_5   | ينجاب<br>پنجاب             | 630_294_272_86_85           | بٹالہ                    |
| 637_478_360_320_310_159  | 7 ;                        | 585                         | ا بجنڈ ہ                 |
| 173_172                  | ینڈ ی بھٹیاں               | 512_320_319_201             | بر ہمن بڑیہ              |
| _104_103_51_46_41_30_20  | يون يون<br>مياليه          | 347                         | بر ملي<br>ابر ملي        |
| 470-127-115              | ~ <del>*</del> *           | 15-14                       | <br>بغداد                |
| _201_140_125_120_99_98   | پیرکوٹ موضع                | 283                         | بلوچىتان                 |
| 512_394_244_228_227_204  | ,,,                        | 159                         | بلے والے موضع            |
| 125                      | پیرکوٹ کے صحابہ            | 362-359-348-347-315-312-249 | بنمبري                   |
| 118_103_102              | پیرکوٹ ثانی۔موضع           | 571_496_416_ 192            | ب <b>نا</b> رس           |
| 350-349-335-241          | پینگا ڈی                   | 512_323_319_201             | بنگال                    |
| 268                      | تر گڑی                     | 311_310_309_134             | أ بنگلور                 |
| 287-82                   | تهال؛موضع                  | 639_137                     | بھا کا بھٹیاں            |
| 483_168                  | ٹا ٹا گگر                  | 169                         | أبھا گلپور               |
| 346                      | ٹر کی                      | 193_192_187_186             | بہار                     |
| 126                      | تفثه كهرلال                | 375                         | ا بهاولپور               |
|                          |                            | 483_168                     | بمصدرك                   |
|                          |                            |                             | j                        |

| 563                         | دهرگ میانه موضع                | 777                                   | 7                                              |
|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|
| 116 _105_101_43_27_26_25    | د عرف مي په دن<br>دهدر با      | 395-154                               | <u>- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·</u> |
| 104-20                      | ر ماریکا<br>دھریکاں            | 0000101                               | جانندهر<br>حامون بولا؛موضع                     |
| -266-243-193-124-123-122    | ءِ ريپاڻ<br>وبلي               | 27<br>106                             | جامنوں بولا :منون<br>مازے                      |
| 562_513_496_366_283_282_278 | -                              |                                       | جانو چ <u>ا</u><br>د" ک                        |
| 440                         | ۇ<br>ۋسكە                      | 181                                   | بسوی<br>حگہ ہتے ہی                             |
| 486_358_333_290_289         | و ہے<br>ڈلہوزی                 | 572-483                               | جگن ناتھ پوری<br>حیث                           |
| 105                         | و بریون<br>ڈوگہ تہال           | 484_483_168<br>585                    | بمشير پور                                      |
| 88                          | در مهابانا نک<br>ڈیر ہابانا نک | 105                                   | جبنیدریاست<br>جوکالیاں                         |
| 242-241                     | ديدون<br><i>دُري</i> ه دون     | 566                                   | 1                                              |
| _39_35_34_31_29_20_10_7_5   | ر چیکی<br>راجیکی               |                                       | جودھ پور<br>جملہ ۲۰۰۵ م                        |
| _129_113_101_91_47_46_42    | <b>5</b>                       | 507_320_294_264_173_1<br>125          | ،م 29–31-29<br>حجلبانواله                      |
| _436_401_400_286_143_132    |                                |                                       | " <sub>~</sub>                                 |
| 641_618_617_474_470         |                                | 514_396_299_298_168_1<br>351          |                                                |
| 50                          | راولینڈی                       | 439                                   | چاڻگام<br>مارسيد                               |
| 154                         | را ہواں<br>را ہواں             | 279-277-275                           | چارسده<br>چکریاں _موضع                         |
| _597_596_576_487_453        | ربوه                           | 236-232                               | چىرىيان- تون<br>چىك لوم                        |
| 636-633-631-598             | ·                              | 127~104                               |                                                |
| 127_115_105_46_30           | رجوعه موضع                     | 320                                   | چڪ ميانه<br>چکوال                              |
| 41                          | رنمل موضع                      | 279                                   | پیوان<br>حند ،                                 |
| 235-233                     | روپیڙ                          | 457 <sub>~</sub> 148 <sub>~</sub> 145 | ر چیوٹ<br>چنت کد <sub>شہ</sub>                 |
| 118                         | ,<br>زید کےموضع                | 500                                   | پت معند<br>حدایة ال مرضع                       |
| 324_323                     | زيره                           | 172                                   | ر پورامیان عن<br>چونڈہ                         |
| <u>س</u> ش                  |                                | 127~105                               | پومده<br>حچورانوالی؛موضع                       |
| <u>560</u>                  | سامانه                         | -227- 138-137-126-118-                | <i>-</i> .                                     |
| 280_174                     | سانگلە<br>سانگلە               |                                       | ·                                              |
| 181                         | م معه<br>سدّ وکی               |                                       |                                                |
| 563_514_273_185             | سر گودها                       |                                       | حدرآبادد کن 126_147                            |
| 501_443_442_382             | سری نگر                        | _477_457_360_333_315_2                |                                                |
| _110_50_49_44_34_28_23_14   | رق<br>سعداللديور               | 586-562-484-478                       |                                                |
| _228_ 182_181_180_178_177_1 | · ·                            | 89                                    | خائكے،موضع                                     |
| 623_620_618_617_442_274_264 |                                | 442                                   | خان يار<br>خان يار                             |
| 626_457_261_61_58           | سكندرآ بإ د                    | 117_46_31_30_29_9                     | خو جيانوالي<br>خو جيانوالي                     |
| 483                         | سونگڑہ                         | 301                                   | نوبن موضع<br>خونن موضع                         |
| 563_518_369_368_367         | سهار نيور                      | Ļ,                                    | \                                              |
| 103                         | <br>سهاوا                      | <u></u>                               | _                                              |
| 498_495                     | سهسرام                         | 88                                    | وا تازید کا                                    |
| 228_173_172_158_100_88_87   | ر ا<br>سيالكوث                 | 61_58                                 | وكن                                            |
| <b>L</b>                    |                                | 470                                   | دھارووال<br>—                                  |

| قندهار 5                                     | 377_372_300_245_244_232                                                                                               |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ا کے گ                                       | 563_527_526_440_391_390                                                                                               |
| <u> </u>                                     | <sup>سی</sup> تصل 104                                                                                                 |
| كابل                                         | اسيّو کی 74                                                                                                           |
| کا ٹھیا واڑ ۔                                | شاد يوال 182_181                                                                                                      |
| كامو يكح 38_37                               | ثام 538_365_215                                                                                                       |
| كانپور                                       | شاه پور 174 ـ 616 – 616                                                                                               |
| كپورتھلە                                     | شاەمئىين 639                                                                                                          |
| كىك 483                                      | شله 622_259_243                                                                                                       |
| كرا يى _107_215_218_218_459_630_630          | شنحويوره 639-563-639                                                                                                  |
| كرنال 266                                    | ع خ                                                                                                                   |
| ڪڙيا نواله 301_300                           | <u>2-8</u><br>المثان تخ                                                                                               |
| كشمير 443_442_382_285_42                     |                                                                                                                       |
| کلیاں 103                                    | ار ال 573_538 قرار 573_538 |
| ككته 168_316_319_335_320                     | رُب 737_522_498_497_134_70 <i>گرب</i>                                                                                 |
| كنانور 354_352_351_350_35                    | 591_550_549_548_538                                                                                                   |
| 401_8                                        | غازىكوك                                                                                                               |
| كوئنه 586_283_262                            | <u>ف</u> ف                                                                                                            |
| كولوتا رڙ 126_126                            | ع پور <u> </u>                                                                                                        |
| كھارا 383                                    | فرخ آباد 478                                                                                                          |
| كھارياں 288_136                              | فلسطين 578 <sub>-</sub> 578_598                                                                                       |
| كىرىگ 636_635_483                            | فيروز پور 324_324_566_566_566                                                                                         |
| کیلیانوالی 488                               | فيض الله چک 414_292                                                                                                   |
| كيمل پور 274                                 | تاديان 18_19_20_25_44_40_34_63_63                                                                                     |
| گرات 5-23-98-41-86-85-97-98-100-             | _76_75_74_73_72_71_70_69_67                                                                                           |
| _129_115_114_110_105_104_103                 | _130_124_122_94_88_86_79_78                                                                                           |
| _287_269_228_177_144_141_136                 | _181_166_160_159_147_143_141                                                                                          |
| _619_618_617_412_400_301_300                 | _219_217_212_211_200_192_183                                                                                          |
| الله 129_105_40_31_29                        | _262_257_253_245_239_223_222                                                                                          |
| ا<br>گاھڑ                                    | -285-282-273-272-269-267-266                                                                                          |
| گگھے کی موضع 132                             | _295_294_293_292_291_290_287                                                                                          |
| گلبرگه 362_360_359                           | _350_349_345_335_334_320_301                                                                                          |
| گوجرانواله 74_91_98_102_105_118_124_125_     | 379_375_369_365_363_360_358                                                                                           |
| _201_173_172_161_160_159_137_127             | _442_414_396_395_393_386_383                                                                                          |
| _279_272_270_244_227_204_202                 | _522_507_504_487_475_474_460                                                                                          |
| _639_594_500_394_331_325_ 280                | _619_593_577_576_575_572_566_526                                                                                      |
| گورداسپور 18 ـ 140 ـ 195 ـ 414 ـ 641 ـ 641 ـ | _642_641_640_635_632_630_629                                                                                          |
| گوڑيالہ                                      | ق <i>صور</i> 327_325                                                                                                  |
| ۔<br>گولڈکوسٹ 637_636                        | قلعه دیدار ننگه                                                                                                       |
|                                              |                                                                                                                       |

| 121                                                                         | مظفر گڑھ                  | _142_90_72_54_53_51_16_15_9_8  | گولیکی                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| 576_575_537_498_497                                                         | مكة كمرمه                 | _470_178_177                   |                         |
| 109                                                                         | مكصنا نوالى               | 1                              | ł                       |
| 8-5                                                                         | مگووال                    | 118                            | اامکسور                 |
| 396                                                                         | مگھیانہ                   | 23                             | ەپىر<br>لالە <u>چ</u> ك |
| 541_50                                                                      | ملتان                     | 524_381                        | ره په پات<br>لالهموسی   |
| 165                                                                         | ملكانه                    | -140-102-85-80-75-37-20-6-5    | ہ ہے دی<br>لا ہور       |
| 173                                                                         | منڈی بہاؤالدین            | -212-211-198-174-173-172-153   |                         |
| 347                                                                         | منگلور                    | -248-247-246-245-242-228-227   | ľ                       |
| 400_105                                                                     | منگووال                   | -281-280-279-277-271-268-250   |                         |
| 196_193_192_187                                                             | مونكهمير                  | _309_303_302_294_287_286_282   | i                       |
| 104                                                                         | میانه چک                  | _375_364_349_334_323_311_310   |                         |
| 616                                                                         | میانی                     | _437_ 413_393_392_386_380_378  | i                       |
| 251                                                                         | ميركك                     | _475_472_471_468_459_453_439   | į                       |
| 311_309_134                                                                 | میسور                     | -516-515-513-512-511-505-488   | j                       |
| 38                                                                          | مينس                      | _617_616_576_573_570_567_534   |                         |
| 86                                                                          | ناتھپور                   | _640_639_632_631_629_623_622_6 | 18                      |
| 125                                                                         | نت بوتاله<br>·            | مِل آباد)                      | لائل پور( فی            |
| 208                                                                         | نجيبآ باد<br>ز            | 443_442                        | لدردن                   |
| 288                                                                         | نصیرا<br>• پ              | 513_232                        | لدهيانه                 |
| 288                                                                         | نورنگ<br>نوز              | 596_594_572_522_519_498_496    | لكصنؤ                   |
| 127                                                                         | وائيانوالى<br>درياخ : ت   | 325                            | ِ<br>لکھو کے            |
| 124_86                                                                      | وڈالہ گرنتھیاں<br>ورنگل   | 562_484_468_316_315_250_248    | لنڈن                    |
| 562                                                                         | -                         | 228_40_39                      | النكبه                  |
| 476_228_89                                                                  | وزیرآباد<br>ہمجی مرگ      | م ـ ن ـ و ـ ه ـ ی              | į                       |
| 444_443_442<br>5                                                            | •                         | 87                             | ماحجمي                  |
|                                                                             | ہریئے والا<br>من موتال    | -347-335-334-249-241           | مالابار                 |
| ا ہندوستان 11_81_87_131_155_168_185_185_<br>572_496_372_367_226_225_193_190 |                           | _360_358_354_352_350_49        |                         |
| 972-490-372-307-220-2255 195-190 513-395-223                                |                           | 159_125                        | ماليركوثله              |
| 46-30                                                                       | ہو میار پور<br>ہیلاں موضع | 632_360_359_358                | مدراس                   |
| 253_148                                                                     | بیون رن<br>یاد گیر        | 595_594                        | مدرسه چھ                |
| 478_367                                                                     | يو پير<br>يو پي           | 176_174_173_172                | مُدھدا جُھا             |
| 560-554-549-519-250-210                                                     | يوپ<br>لورب               | 439_438                        | مردان                   |
|                                                                             | ₩-₩                       | 598_562_538_276_201            | مصر                     |
| الم                                     |                           |                                |                         |
|                                                                             |                           |                                |                         |
|                                                                             |                           |                                |                         |